

# القِيهُ وَاحِدُ الشَّدَعَلَى الشَّيْطِنِ مِن الْفِ عَالِيدِ الشَّيْطِي مِن الْفِ عَالِيدِ الشَّيْطِي مِن الْفِ عَالِيدِ اللَّهِ وَالْمُوا عَلَيْكُم مِي الرَّدُو وَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُ

تسهيل وعنوانات مولانا الوعير عطيباع مَنهذة مَعَلَسُدِنَ عطيب عَامِ مَنهذة مُعَلَسُدِنَهُ مُعِنْسُ دودُلامِن منترجهم امريطي الشية الع مولانا مستيد مير كى رسمتاط مصنف تفيير موابث الرحل عين البسارة عيره

-كتاب العتاق. ه-كتاب الايمان ه-كتاب الحدود م-كتاب السرقد ه-كتاب السير ه-كتاب اللقيط ه-كتاب اللقط ه-كتاب الاباق ه-كتاب المفقود

> مكن بوحارث. اقرأسندر عزن سنريرك - اردوبازار - لاجور

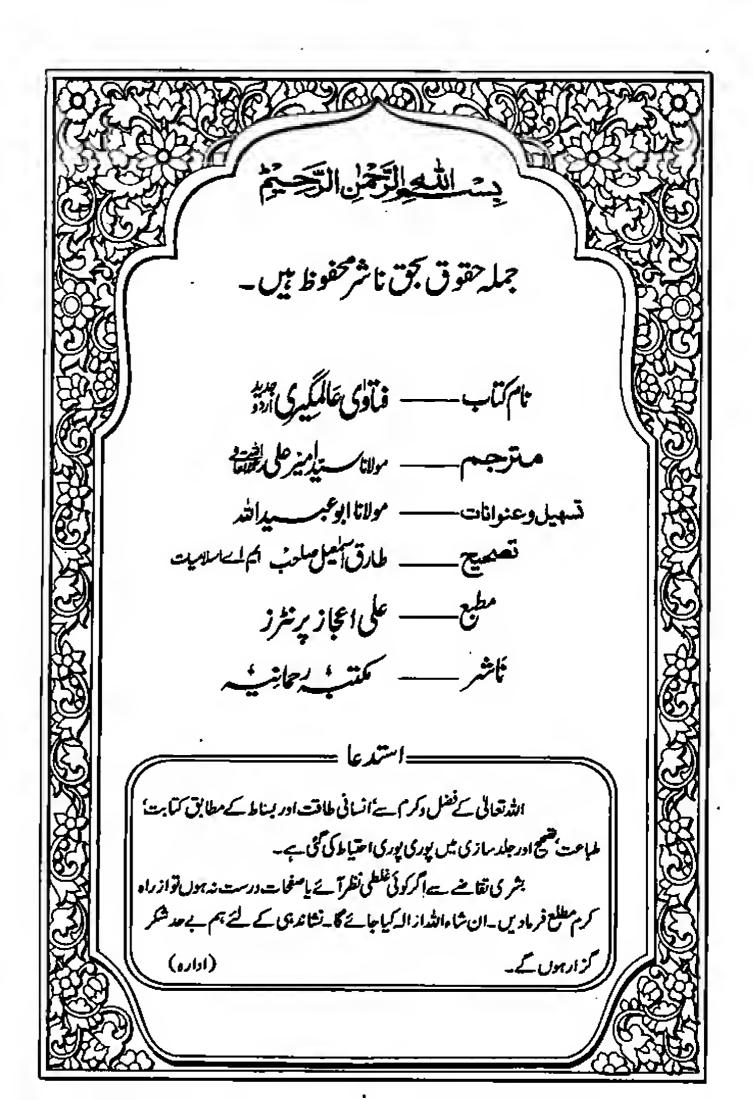

## ا فهرست

| منح       | مضبون                                                                | منخد | مضبون .                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+1       | فعن الم كقاره كيان بن                                                | 4    | حداب المتاق حدام                                                                                              |
| เม        |                                                                      | ı    | Φ: <\r/>\r                                                                                                    |
|           | وخول وعنی پرفتم کھانے کے بیان میں                                    |      | عَنَاقَ كَيْفْصِر شرى اوراس كركن وتحكم وانواع وشرطو                                                           |
| 1999      | @: Ç\\                                                               |      | سبب والفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب                                                                   |
|           | تکلنے اور آنے اور سوار ہونے وغیرہ کی قشم کھانے کے                    |      | ے عتن واقع ہونے کے بیان یس                                                                                    |
|           | بيان ممل                                                             | 14   | J 3                                                                                                           |
| SPA       | ن : بر <sup>ن</sup> ار به می در در در ا                              |      | ملک وغیرہ کی وجہ ہے آ زادہونے کے بیان میں                                                                     |
| ,,,,      | کھانے اور پینے وغیرہ کی شم کھانے کے میان میں                         | 19   | بارت المحدد |
| (4/4)     | بنرب : ۞<br>کلام رفتم کھانے کے بیان پی                               | مامة | معتق البعض کے بیان میں<br>دان م                                                                               |
| 184       | م.ن. نام. د مارد<br>سالهٔ العام م                                    | • •  | بان : ﴿<br>دوغلاموں میں ہے ایک کے معتق کے بیان میں                                                            |
|           | طلاق وعمّاق کی تسم کے بیان میں                                       | ۴۸   | @: \frac{1}{2}                                                                                                |
|           | @: <\r/>\r                                                           |      | عتق كے ساتھ فتم كھانے كے بيان ميں                                                                             |
|           | خرید و فروخت و نکاح وغیره میں فتم کھانے کے                           | ra   |                                                                                                               |
|           | بیان می                                                              |      | عتق بحبل کے بیان میں                                                                                          |
| r•0       | بارې: 🂽                                                              | 74   | <b>۞</b> : ټ <sup>رې ت</sup>                                                                                  |
|           | تج ونماز وروز ہیں شم کھانے کے بیان میں                               |      | عتق کے ساتھ متم کھانے کے بیان میں                                                                             |
| rri       | باب: ﴿<br>كَيْرِ بِينِنِي وَيُوسِّشُ وزيورو غِيرو كِيْمَ كَمَانِي كَ | ۸•   | @ : ټ <sup>ر</sup> /ب                                                                                         |
|           | کٹرے پہننے و پوشش وزیورو غیرہ کے تھم کھانے کے                        |      | استبلاد کے بیان میں                                                                                           |
| 1         | بيان مم                                                              | 91   | الايمان الايمان الم                                                                                           |
| <b>11</b> | <b>⊚</b> : Ç/\!                                                      |      | 0: C/h                                                                                                        |
|           | ضرب ولل وغيره كانتم كے بيان ميں                                      |      | مین کی تغییر شرک اس کے رکن و شرط و تھم کے                                                                     |
| 774       | <b>(a)</b> : ♥\\\                                                    |      | بیان میں                                                                                                      |
|           | تقاضائے وراہم می من کمانے کے بیان میں                                | ۳۹   | ان صورتوں کے بیان میں جوشم ہوتی جی اور جوٹیس                                                                  |
|           |                                                                      |      |                                                                                                               |
| <u></u>   |                                                                      |      | יאַט יוַט יי                                                                                                  |

|           |                                                                                                                   | • • •        |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| صنحه      | مضمون                                                                                                             | صغ           | مضبون                                           |
| ۳۱۸       |                                                                                                                   | riye         | ٠٠٠ كتاب الحدود ١٠٠٠ كالله ١٠٠٠                 |
|           | قطاع الطريق كے بيان ميں                                                                                           |              | <b>⊕</b> :♦⁄                                    |
| rrr       | السير |              | حدی تغییر شرعی اوراس کے رکن کے بیان میں         |
|           | <b>(</b> ): ♥/v                                                                                                   | rrr          | <b>⊕</b> : Ç⁄ <sup>\/</sup> ;                   |
|           | اس کی تفسیر شرق وشرط و حکم کے بیان میں                                                                            |              | زنا کے بیان میں                                 |
| اسم       | <b>(</b> ): Ç⁄\i                                                                                                  | roi          | <b>.</b> ∴⁄ γ                                   |
|           | ا قال کی کیفیت کے بیان میں                                                                                        |              | جو وطی موجب عد ہے اور جو تیں ہے اس کے           |
| ٢٣٦       | <b>②</b> : ♥ <sup>\</sup> !                                                                                       |              | بیان می                                         |
|           | مصالحاورامان کے بیان عمل                                                                                          | raa          |                                                 |
| ror       | @: \$\forall \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                 |              | زنا پر گوائی دینے اور اس سے رجوع کرنے کے        |
|           | غنائم اوراس كي تقسيم كے ميان ميں                                                                                  |              | بيان ش                                          |
|           | افعنل : الله                                                                                                      | 121          | • : ټ <sup>ر</sup> ب                            |
|           | غنائم کے بیان میں                                                                                                 |              | شراب خوری کی حدمیں                              |
| ۲۲۳       | <b>⊕</b> :ở∞                                                                                                      | <b>121</b>   | ن <sup>ر</sup> ب: ق                             |
|           | میفیت قسمت میں                                                                                                    |              | عدالقذ فاورتعزیر کے بیان میں                    |
| <b>72</b> | (P): 2000                                                                                                         | .#A#         | فصل جنه وربيانٍ تعزير                           |
|           | معقیل کے بیان میں                                                                                                 | 191          | محمد كتأب السرقة محمد                           |
| . PAA     |                                                                                                                   |              | ٠٠: خبر <i>ب</i>                                |
|           | استبیلا مکفار کے بیان میں                                                                                         |              | مرقد اوراس کے ملہور کے بیان میں                 |
| سو ۱۲۰    | ② : △ <sub>√</sub> ,                                                                                              | p~           | <b>⊕</b> : ८⁄//                                 |
|           | متامن کے میان میں                                                                                                 |              | ان صورتوں کے بیان میں جن میں ماتھ کا تا جائے گا |
|           | (D: 0)                                                                                                            |              | اس میں تین نصلیں ہیں                            |
|           | متامن کے امان لے کے دارالحرب میں داخل                                                                             | <b>!"</b> ** | فعن : 🛈 جن يس باتحدكا تاجائكا                   |
|           | ہونے کے بیان میں                                                                                                  | <b>***</b>   | فعن : ﴿ حرزاور حرز سے لینے کے بیان یم           |
| 8-2       | (F) : (D) (B)                                                                                                     | ۳۱۱          | فعن : 🕝 كيفيت تطع واستكما ثبات كے بيان شي       |
| i         | حربی کے امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہونے                                                                       | MIN          | <b>.</b> ⇔: ⇔                                   |
|           | کے بیان میں                                                                                                       |              | سارق مال مرقد على جوشے بيدا كردے أى كے          |
|           |                                                                                                                   |              | بیان شمی                                        |

# 

| -          |                                         | _        | **************************************           |
|------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
|            | مطبيون                                  |          | مضبون                                            |
| la bala    | ظاہر میں مسلمان ہوکر مجرآ خرکو پھر مجھے | ابا      | · 🕞 : 🕬                                          |
| AFT        | <b>(</b> ): ⟨ <b>\</b> \/ <sub>1</sub>  |          | ا سے مدید کے بیان میں جو بادشاہ اہل حرب مسلمانوں |
|            | باغیوں کے بیان میں                      |          | ے سردار لشکر کے باس بھیج                         |
| <u>121</u> | مهمه کتاب اللقیط موههه                  | Mir      |                                                  |
|            |                                         |          | عشر وخراج کے بیان میں                            |
| M2A        | اللقطة المنتهد كتاب اللقطة المنتهد      | ۲۲۲      |                                                  |
|            |                                         |          | جزیہ سے بیان میں                                 |
| MAZ        | معطوعه كتأب الاباق معطومه               | ۲۲۳      | فعن الردمون في جديد بيون ياكسيون كوبتانا جابا    |
|            |                                         | بالمالما | . ۞: ټ/ږ                                         |
| ١٩٣        | معليه كتاب المفقود معليه                |          | مرتدول کے احکام میں یعنی جواوک خالی زبان سے      |
|            |                                         |          |                                                  |

.



# العتاق العتاق المهالة

اِس مِن سات الواب مِن

ہ ب ب ب عماق کی تفسیر شرعی اور اِس کے رکن وحکم وانواع وشرط وسبب والفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب سے عتق واقع ہونے کے بیان میں

عتق کی تفسیر شرعی :

عنی اللی قوت مکمیہ ہے کہ جس موقع پرواقع ہوتی ہے اس میں لیافت مالک ہونے کی اور اہلیت ولایات وشہاوات کی پیدا کردیتی ہے کذائی محیط السز حسی ہے گئی کہ وہ اس عنی کی وجہ سے غیر دن پر تصرف کرنے اور غیروں کا تصرف اپنی ذات سے دور کرنے پر قادر ہوجا تا ہے بہیں میں کھا ہے۔۔

اعمّا ق كاركن وعكم:

اعتاق کارکن ہرایالفظ ہے جوعتی پرنی الجملہ دلالت کرے یااس کے قائم مقام ہویہ بدائع یں لکھاہے اوراعماق کا تھم یہ ہے کہ رقتی کی گردن سے دیایس مالک کی ملکیت اور رقیت زائل ہوجاتی ہے اوراگر مالک نے اس کو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد کیا ہوتو عاقبت میں بردا تو اب یا تاہے۔ یہ محیط میں ہے۔

اعمّاق كي اقسام:

اعن قی جارت میں جین اور اجب و مستحب و مباح و حرام۔ بس واجب و واعن ق ہے جو کفار آئل وظہار تم و افظار میں ہوتا ہے گرفرق میہ ہے کہ تل وظہار وافظار (عمار وزوز) کی صورت میں اگر بردہ آزاد کرنے کی قدرت ہوتو اس پر بھی واجب ہوگا اور تم کی صورت میں باو جود قدرت کے تخیر کے ساتھ واجب ہے لیعنی جا ہے بردہ آزاد کرے یا دوسرے طور پر کفارہ ادا کرے اور مستحب وہ اعناق ہے جو بدوں اس پر واجب ہونے کے اس نے اند تعالی کے واسطے آزاد کیا ہے اور مہار وہ اعناق ہے جو اس نے شیطان کی راہ پر آزاد کیا ہو کذائی بر اگر کی سے جو اس نے شیطان کی راہ پر آزاد کیا ہو کہ الور تم اور مہار کہ وہ اسلے اپنا غلام آزاد کیا تو وہ آزاد ہوجائے گا گریخ می کا فرکہلائے گا یہ مراج وہاج میں ہے۔

اعمّاق كي شرا بط:

ا عُمَّاق کی شرطیہ ہے کہ آزاد کرنے والاخود آزاد ہالغ 'عاقل ما لک ہوجوا پی ملک سے اس کا مالک ہے بینہا یہ میں ہے۔ پس تابالغ ادر مجنون آزاد کرنے کی لیافت نہیں رکھتے ہیں اور اس وجہ ہے اگر ان دونوں نے ایس عالت کی طرف عثق کی اضافت کی مثلًا یوں کہا میں نے اس کو نا ہالغی کی حالت میں آزاد کیا ہے یا جنون کی حالت میں آزاد کیا ہے حالا تک اس کا جنون معبود ہے تو غلام آزاد نہ ہوگا ای طرح اگر نا ہالغی یا جنون کی حالت میں کہا کہ جس دفت میں بالغ ہوں یا پیچھے (افاقہ ) ہوتو ریے قلام منعقد نہ ہوگا ہے ہین میں ہے۔

اصل به به که اگر اعماق کوایس حالت کی جانب مضاف کیا جس کا واقع جوجانا معلوم به حالا تکه و والسی حالت می آزاد كرنے كى ليافت نبيس ركھتا تھا تو اس كے تول كى تصديق ہوگى اور اگر اس نے كہا كد بس نے اپنے جنون كى حاليت بيس اس غلام كو آزاد کیا ہے حالا نکداس کا جنون معلوم نہیں ، واتو اس کے قول کی تصدیق نہیں ہوگی۔ یہ بدائع میں ہے اور جو محف مجنون ،وج ت ہےادر مجھی اس کوافاقہ ہوجاتا ہے تو و وافاقہ بی جانت میں عاقل قرار دیا جاسئے گااور جنون کی حالت میں بہنون سر بحرالرائق میں ہے اور جو مخص باکراہ آزاد کرنے پر مجبور کیا گیااوراس نے آزاد کیایا نشہ کے مست نے آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا۔ یہ بدائع میں ہے ادر عتق کی شرطوں میں ہے یہ ہے کہ آزاد کرنے والامعتو و نہ ہواور مد ہوتی نہ ہوادراس کو برسام کی بھاری نہ ہواور ندایسا محص ہوجس پر بدون نشہ کے بیبوثی طاری ہوئی ہواور سویا ہوانہ و چنانچان لوگوں میں ہے کسی کا آزاد کرنا سیح نبیں ہے اور اگر کسی مختص نے کہا میں نے اپنے غلام کوسونے کی حالت میں آزاد کیا ہے تو تو ل اس کا قبول ہو گااور اگر کہا کہ میں نے اپنی پیدائش ہے پہلے یا غلام کی پدائش سے ملے غلام کوآ زاد کیا ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور آزاد کرنے والے کا بطوع خود آزاد کرنا ہمارے نزد یک آزاد ہوئے کی شرط نہیں ہے اور نیز اس کا قصد کرنے والا ہونا بھی بالا جماع شرطنہیں ہے تی کے اگر اس نے بزل و دِل کئی ہے بدون قصد آزاد کیا تو سیح ہوگا اورای طرح عمد اُہونا بھی شرطنہیں ہے تی کہ بھولے ہے آزاد کرنے والے کا اعماق سیح ہوگا اورای طرح اعماق میں شرط خیار نہ ہونا بھی شرط نہیں ہےخوا واعمّاق بعوض یا بغیرعوض ہو بشرط کیے خیار مولی کے واسطے ہوختی کہ عنق واقع ہوگا اور شرط باطل ہوگی اورا گر خیار غلام کے واسطے ہوتو اس کے خیار شرط سے خالی ہوتا اعماق سیح ہونے کی شرط ہے تی کدا گر غلام نے ایسی حالت میں عقدر دکر دیا تو نشخ ہوجائے کا ادرای طرح آزاد کرنے والے کامسلمان ہونا بھی شرطنبیں ہے ہیں کا فرکی طرف ہے آزاد کرنا سیج ہے لیکن اگر مرتد نے آزاد کیا ہوتو امام اعظم میں ہے نز دیک فی الحال نا فذنہ ہوگا بلکہ موقو ف رہے گا ادرا گر مرتد وعورت نے آزاد كياتوبالاتفاق نافذ بوكااوراى طرح آزادكرنے والے كاتندرست مونا شرطنيس بيس أكرايسے مريض في آزادكيا جواى مرض مں مر کمیا تو سخت سیجے ہے لیکن مریض کا آزاد کرنااس کے ایک تہائی ترکہ سے انتہار کیا جائے گااور اسی طرح زبان سے کلام کرنا بھی شرطیبیں ہے ہیں اگر اعتاق اس طرح تحریر کرویا جوشیت ہے یا اس طرح اشارہ کیا جس سے اعمّاق سمجما جاتا ہے تو بیآ زاد ہوجائے گا یہ ہدائع میں ہے۔

ذمتن لا زم ہوگا یہ کشف بیریں ہے كذانى بح الرائق۔

اعمّاق کی شرطوں میں سے ایک نبیت ہے:

اگراس نے دعویٰ کیا کہ میری میراو ہے کہ میخف پہلے حقابی اگر بیفلام جہاد میں قید ہوکرا یا ہے قوازرو نے ویا ثت اس کے قول کی تقید این ہوگی محرککہ تضایش تقید این نہ ہوگی اور اگر اس غلام کی پیدائش یہیں کی ہوتو کسی طرح تقید این نہ ہوگی اور اگر غلام سے کہا کہ تو اس کام ہے جر ہے یا کہا کہ تو آج کے دن اس کام ہے جر ہے تو تضاء آزاد ہوجائے گا۔ بیمجیط سرحسی میں ہے۔اور اگر کسی محف نے غلام سے کہا کہ انت حد البتہ بینی تو البتہ آزاد ہے۔لیکن میخف ہنوز البتہ کا لفظ نہ کہنے پایا تھا کہ غلام نہ کور مرکم اتو وہ غلام مرے گا یہ قادی قامی خان بی ہے۔ ایک تخف نے کواہ کر لیے کہ میرے فلام کا نام تر ہے پھراس کواے ترکہ کر پیاراتو آزاد ہوگا۔ یہ قاوی کری بی ہے۔ اوراگراس لفظ ہے اس کی مرادانشاے میں ہوتو آزاد ہوجائے گا۔ یہ تعتیار شرح محتار بی ہے۔ اوراگراس کو فاری بی پیارا کہ اے آزاد تو جائے گا اوراگرآ زاداس کا نام رکھا پھر آزاد کہ کہ پیکاراتو آزاد نہ ہوگا کی اگر اگر کو بی بی پیا ہوگو کہ کہ پیکاراتو آزاد تہ وجائے گا 'یہ فاوی کم کری بی ہے۔ ایک قض نے اپنا غلام کی شہر کو بیجا اوراس ہے کہا کہ جب کوئی آدی تیر ساسنے پڑے اور تیراقصد کر بے تو کہنا کہ بیس تر ہوں پھرایک تحق اس ہے محترض ہوا اور غلام نے کہا کہ جب کہ بیس تر ہوں ہی اگر مولی نے بیج کے وقت اس ہے کہا ہو کہ بیس نے تیرانام تررکھا ہے اورکوئی تیرا قصد کر بے واس ہے کہنا کہ بیس تر ہوں تو فلام نہ کورآزاد نہ ہوگا اوراگر مولی نے اس سے یہنا کہ بیس تیرانام تررکھا ہے اورکوئی تیرا قصد کر بے واس ہے کہنا کہ جب کوئی تیری مرکھا ہے اورکوئی تیرا قضا غاقزاد ہو جائے گا اور بیس تی تیرانام تر کھا ہے کہا کہ بیس تر ہوں تو تفاع قازاد ہوں تو بیس کہنا کہ بیس تر ہوں تو تفاع قازاد نہوں تب تک قلام نے اپنی طرف قصد کرنے والے ہے کہا کہ بیس تر ہوں تو تفاع قازاد ہوں تو بیس کہنا کہ جب کہ بیس آزاد ہوں تب تک قلام نے کہنا کہ تا کہ بیس تر ہوں تو تفاع قازاد نہوں تو بیا کہنا کہ جب کہ بیس آزاد ہو جائے گا اوراگر ایک محفل کو تھے کہا گراپے غلام سے کہدکرتو آزاد نہوں تو آزاد نہوگا جب تک کی یا کہ وہ بیس کہ کہدکرتو آزاد نہوگا جب تک کی یا کہ وہ بیس کہ کہدتو آزاد نہوگا جب تک کی یا کہ وہ بیس کہ کہدتو آزاد نہوگا جب تک کی یا کہ وہ بیس کہ کہدتو آزاد نہوگا جب تک کی یا کہ میرے فلام سے کہدکرتو آزاد نہوگا جب تک کی یا کہوراس سے اس طرح نہ کہ یہ کہ تو آزاد نہوگا جب تک کی یا کہوراس سے کہدکرتو آزاد نہوگا جب تک کی یا کہ وہ بیس کہدکرتو آزاد نہوگا جب تک کی یا کہوراس سے اس طرح نہ کہدی ہوگا وی قاضی خان میں ہے۔

ا كرايك آدمى سے كہا كە اے سالم تو آزاد ہے چربية دمى اس كا دوسراغلام نكلا .....؟

اگر غلام سے کہا کہ المت حر اولا لینی تو آزاد ہے یا نہیں ہوتو بالا جماع آزاد نہ ہوگا۔ بیسرائ الوہائ علی ہاوراگر
اپ غلام سے کہا کہ المت اعتق من فلان اور فلان کے لفظ سے اپنا دوسرا غلام مرادلیا اوراس کلام سے اس کی مراد بیہ کہ تو فلاں فدکور سے پہلے سے میری ملک علی ہے لین اعتق سے پرانے کے معنی مراد لیے تو تھی تفتا میں اس سے تول کی تفد بی شہوگی بلکہ غلام فدکور آزاد ہوجائے گالیکن فیما بینه و بین الله تعالی اگراس کی بی مراد تھی تو سے ہوگا اوراگر کہا کہ المت اعتق من هذا فی ملکی اوقال فی السن لینے تو میری ملک علی برست اس غلام کے پرانا ہے یاس عی اس سے برانا ہے تو کسی طرح آزاد نہ ہوگا اور ای

ا كيارة زارتيس بيكن بي مظرمادرهادرنيتكاحال خداتعالى جانتاب ـ

طرح اگرکہا کو عتیق الس ہے (برنا عربی ہے) تو بھی ہی تھی ہے بیچیط میں ہاور اگرکہا کہ انت حر (تو حر بھے) لینی حسن می کیا ہے تو تھا اس کے قول کی تقدیق نہ ہوگی اور اگر کہا کہ انت عتیق (تو آزاد ہے) اور دعویٰ کیا کہ میری مراد بیتی کہ میری ملک میں برنا ہے تو تھنا اس کے قول کی تقدیق اور اگر ایک محف نے خلام کہا کہ تھے اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا تو وہ آزاد ہوجائے گا اگر چداس میں برنا ہے تو تعنانہ کی ہواور بھی محتار ہے بیر قاوی قاضی طان میں ہاور اگر کہا تو حر السن ہے یا جرالعسن ہے یا جمال وحسن میں جدا الوجہ (چرہ) ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو اپنے اخلاق میں حرالد فس ہے تو آزاد نہ ہوگا وراگر کہا کہ تو اپنے اخلاق میں حرالد فس ہے تو آزاد نہ ہوگا ہے جو اس میں ہے۔

اجناس میں فہ کور ہے کہ اگر فلام ہے کہا کہ است والنف تو قضاۃ آزاد ہوجائے گا ہے فایۃ البیان میں ہے منتی میں ہے کہا کہ میں نے کہ خون طال ہوگیا ہے ہیں موئی نے اس ہے کہا کہ میں نے تھے آزاد کیا گھر موٹی کے اکر میں کہ میں ازم آنے کی وجہ سے موٹی کواس کا خون طال ہوگیا ہے ہیں موٹی نے اس سے کہا کہ میں نے تھے آزاد کیا گھر میں گام رقبت ہے آزاد کرنے کر موٹی کے کہ بیاس کی میں نے خون کے نیت تھی اور اگر بیٹ کہا ہو کہ میں نے خل سے آزاد کرنے کی نیت کی تھی تو مخوکر تا اس پر لازم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے خون کے تصاص سے اس کو خلاصہ لوجہ اللہ تعالی آزاد کیا ہے تو جواس نے کہا ہے اس وہا ہے گا ہوگہ میں ہے ایک میں اس کہ میں اس کہا کہ تیری اصل حر ہے گہل اگر بیہ معلوم ہو کہ وہ بی (جاد کا کر ارشرہ) ہے تو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیری اصل حر ہے گہل اگر بیہ معلوم ہو کہ وہ بی (جاد کا کر ارشرہ) ہے تو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد جیں تو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد جیں تو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد ہی تو آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہے تو با ہے آزاد ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا اور آگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہے تو با ہے آزاد ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا ہے تو با ہے آزاد ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا اور آگر کہا کہ تیرا بیٹا ہے تو با ہے آزاد ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا اور آگر کہا کہ تیرا بیٹا ہے تو با ہے آزاد ہوگا اور با ہے آزاد نہ ہوگا اور آگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہے تو با ہے آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہے تو با ہے آزاد نہ ہوگا اور آگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہے تو با ہے آزاد دوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہے تو با ہے آزاد نہ ہوگا اور آگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہے تو اور اس کی اس کی مطلق کے تو کہ کو تو کہ کا کہ تو کہ کی کو تو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

عربیت سے ' دمخصوص'' مسائل کا بیان:

قال المحرجم اب ایسے مسائل کا بیان ہوتا ہے جوایک گوند عربیت ہے متعلق ہیں پس ان کواصل زبان عربی کے ساتھ تو بلا رکھنا جائے تال اور اگر عتل کوالیے جزو بدن کی طرف مضاف کیا جس ہے تمام بدن ہے تبییر کی جاتی ہے مثلاً کہا کہ تیراسریا تیری گردن یا تیری زبان آزاد ہے تو آزاد نہ و جائے گا اور اگر ایسے جزو بدن کی طرف مضاف کیا جس ہے تمام بدن سے تبییر تیری کی جاتی ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ مخیط سر میں ہے تا کہ المعتوجد خرج عرب کی زبان میں وہ جسم کہ جس کوشر مگا ہ خواہ مرد کا ہویا عورت کا ہواور ذکر خاص مرد کا آلہ تناسل اور قبل خاص عورت کا جسم الگلا ہیں اب سننا جائے کہ کتاب میں فرمایا کہ اگر بائدی یا غلام ہے کہا کہ تیری فرخ جماع کے آزاد ہوجائے گی یہ فاول کا قاضی خان میں ہے اور اگر بائدی ہے کہا کہ تیری فرخ جماع ہونے امام ایو یوسٹ سے مردی ہے کہ قضاء کی اور وہوائے گی یہ فاوٹی قاضی خان میں ہے اور دریک کی جائے ہے است کی طرف اگر مضاف کیا تو اصح یہ ہے کہ آزاد ہوجائے گی یہ فاوٹی الفانی اور بعض نے فرمایا ہے آزاد ہو جائے گی کہ الفانی اور بعض نے فرمایا ہے آزاد ہوگا اور بی اسکی ہے اور اگر کہا کہ تیری عتی (گردن) آزاد ہے تو بعض نے فرمایا کہ جیسے تھی گئی ہے تا زاد ہوتا ہے ای طرح عتی کہنے ہے جب کہ آزاد ہوجائے گا کہ بیسے تھی گئی گئی ہے تا زاد ہوتا ہے ای طرح عتی کہنے ہے کہ تا اور اگر کہا کہ تیری عتی (گردن) آزاد ہے تو بعض نے فرمایا کہ جیسے تھی کی ہے آزاد ہوتا ہے ای طرح عتی کہنے ہے کہ البید الفائی اور ایک المی ہے ہی ہے کہ تا زاد ہوتا ہے ای طرح عتی کہنے ہے کہ البید الفائی اور اگر کہا کہ تیری عتی (گردن) آزاد ہے تو بعض نے فرمایا کہ جیسے تھی گئی تھی۔

لے قال المتر جم تول اعتقک انڈرتعالی جب دعا کے موقع پر ہوتو انشائ حتی نہیں ہے اورا ختلاف سے اس طرف اشارہ ہے۔ سے اتول طاہر لوجہ یہ ہے کہ کفار دار الحرب ہیں سب رقیق ہیں اگر چہ کملوک مقبوض ندہوں بکذا قالوا فاقہم۔ سے قال دیریا خانہ کا مقام اور است مقعد چونز وکون سب اور بھی فقط چونز مراو ہوت میں اور بھی کون فقط۔ اگراہے فلام ہے کہا کہ تو نہیں ہے گرآ زادتو وہ آزاد ہوجائے گاہے ہدایہ سے اور اگر ایک آزاد کورت ہے کہا کہ تو اسک کی اور اگر ایک آزاد ہوجائے گی اور اگر اس نے پھر دعوی اس کی باندی آزاد ہوجائے گی اور اگر اس نے پھر دعوی کی آزاد ہوجائے گی اور اگر اس نے پھر دعوی کی اور اگر اس نے پھر دعوی کی اور اگر اس نے پھر دعوی کی اور اگر ابنی باندی ہے کہا کہ تو آزاد ہے جیسے بیاورت حالا نکہ یہ ورت کی دوسر مے فض کی باندی ہے تو اس کی باندی آزاد ہوجائے گی۔ بیجائے الجوام سے تا تار خانیہ میں نقل ہے اور اگر اپنی باندی ہے کہا تو اس کی باندی ہے جیسی بیکورت ایک آزاد ہوجائے گی۔ بیجائے اس کی باندی ہے تو اس کی باندی ہے تو اس کی باندی ہے جیسی بیکورت اور بیکورت اور بیکورت اس کی باندی ہے تو اس کی باندی آزاد ند ہوگ ان اور نہ ہوگ ان اس صورت میں کہا کہ تو اس کی ہوئے تا فاق می خان میں ہے۔ امام ابو بوسٹ نے قر مایا کہا گر ایک محض نے کہا کہ اس کہ بیت کی ہو بیا کہ کہا کہ بیت آزاد کی باتوں کو کہا کہ بیت کی تو باتوں کو کہا کہ بیت کی تو زاد ہو تا کہا کہ تیر کی کہا کہ بیت کی تو نوان میں ہے۔ اس کی تو کہا کہ بیت کی تو اور کی تا کہ کہا کہ تیر کی کہا کہ بیت کی تو کہا کہ بیت کو کہا کہ بیت کی تو نوان میں ہیں۔

ملحق بفرتح الفاظ كابيان:

مالک نے کہا کہ میں نے حیراننس تیرے واسطے بہدکیا یا حیراننس تھے بہدکیا یا تیرے نفس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تو مملوک اس کلام سے آزاد ہوجائے گا خواہ غلام تیول کرے یا نہ کرے خواہ مولی نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو یہ حاوی قدی میں ہاور اس کلام سے آزاد ہوجائے گا کونا فی اس کلام نے اگر کہا کہ میں نیس چاہتا ہوں تو آزاد ہوجائے گا کونا فی اس طرح اگر کہا کہ میں نیس چاہتا ہوں تو آزاد ہوجائے گا کونا فی اور اتوال یا فتلاف اصول میں معروف سیمای واسطے میں نے کل ترجمہ سینیس کیا تاکہ اختلاف اصول جاری دے فاتم ۔

المعدوط اور بی اس بے۔ بدابوالکارم کی شرح نقابی میں ہادرا کر فلام ہے کہا کہ میں نے تیرانگس تیرے ہاتھا تے کو پیچا تو بیفارم کے قبول پر موفو ف ہوگا یہ فع استے کو پیچا تو ہوگا ہے گا خواہ سن کی شیت ہویا نہ ہو گانہ ہو گانہ ہو گانہ ہو گانہ ہوگا ہو اورا گر کہا کہ میں نے تیرانشس تجے مبدکیا اور دعویٰ کیا کہ میری مراوس سے اعراض تی تو اس با اس میں ہوگا ہو اورا گر کہا کہ تو مولی فلاس کا ہے (مین اہام منال) امام اعظم میکند ہے دوروائی فلاس کا ہے (مین اہام منال) میں جا کہا کہ فلاس نے آزاد کیا تو اورا گر کہا کہ تو مولی فلاس کا ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اورا گر کہا کہ تو مولی فلاس کا ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اورا گر کہا کہ تھے فلاس نے آزاد کیا تو ایام ابو یوسٹ سے دوایت ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا یہ قام کی تو تو فلاس ہے۔ ہوگا یہ قام کی تا تو ایک خان میں ہے۔

كتأب العتاق

كنايات عتق كابيان:

ایک فقص نے اپنے مرض میں اپنے غلام ہے کہا کہ تو لوجہ اللہ تعالی ہے توبہ باطل ہے اور اگر کہا کہ میں نے تھے کولوجہ اللہ تعالی کردیا خواہ صحت میں کہایا مرض میں یا وصیت میں اور کہا کہ میں نے عتی کی نیت نہیں کی یا بچھ میان نہ کیا یہاں تک کہ مرکمیا توبہ غلام فروخت کیا جائے گا اور اگر عتی کی نیت کی موتو آزاد ہوگا یہ فما وی خاان میں ہے اور اگر کہا کہ تو اللہ تعالی کا غلام ہے تو بلا خلاف وہ آزاد نہ دوگا یہ غیا تیہ میں ہے اور اگر اپنے غلام یا ہا نمری ہے کہا کہ میں تیرا غلام موں پس اگر آزادی کی نیت کی تو آزاد ہو

جائے گار وجیز کردری ش ہے۔

الم ابو یوسٹ ہے مروی ہے کہ اگرائی بائدی ہے کہا میں تجھے طلاق ویتا ہوں اور مراوس تحقی تو وہ آزاو ہوجائے گی اور اگر کہا کہ میں نے تجھے طلاق وی ہے اور مراوس ہے تو ہارے نزویک آزاد نہ ہوگی۔ یہ بدائع میں ہے اور اگر بائدی ہے کہا کہ تیری فرج مجھ پرحرام ہے اور عتق کی نبیت کی تو آزاد نہ ہوگی اور اگر اپنے غلام ہے بطور ہجا و بوں کہا کہ تو حر ہے ہیں اگر عتق کی نبیت ہوتو آزاد ہوگا ور نہیں اور اگر اپنے غلام ہے کہا کہ لا سلطان کی علیك یعنی مجھے تھے پر بچھ غلبہ حاصل نہیں ہے یا کہا کہ جہاں

ع قال المرجم يس اكر غلام في تبول كياتوني الحال آزاد موجائ كاورمعاوضاس برقرضه وكا-

<sup>(1)</sup> اس واسطے کہ یعتق کے استعال می حقیقت ہوگیا ہے بھی عرف معروف ہے۔

چانے جلا جانے کہا کہ جدھرتی جا ہے توجہ کرتوہ ہ آزاد نہ ہوگا اگر چرنیت کی ہواورا گراپی باندی ہے کہا کرتو طالقہ ہے یا تو ہا کہ ہے یا تو ہا ہے۔ با کہا کہ تو اختیار کر لی باندی نے کہا جس نے اختیار کیا یا کہا کہ تو نگل بھے ہے یا کہا کہ تو اختیار کہا کہ اس نے ایسائی کیا تو ہار ہے زویک آزاد نہ ہوگی اگر چہا لک نے عتق کی نیت کی ہواورای طرح اگر کہا کہ تو میری باندی تیمیں ہے یا کہا کہ میرا تھے پر کوئی حق نمیں ہے تو آزاد نہ ہوگی اگر چہتی کی نیت کی ہو یہ قاوئ قاضی خان میں ہے اور طلاق کا لفظ خواہ صرح کا فقط ہو یا بکتا ہے ہو باندی آزاد نہ ہوگی اگر چہتی کی نیت کرے بر محیط مزمی میں ہے اور اگر خلام ہے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے یا کہا کہ تو اقتیار کرتو نیت (مولی کی) پر مرتوف ہے اور (کنا ہی السندة العاصرة) اگر غلام ہے کہا کہ تیرا امر آزادی تیرے ہاتھ میں کردیا یا کہا کہ تیر امر مقدمہ میں تھے اختیار دیایا تیمی کے تی تی سے میں کہ تیرا کہا کہ میں نے عتی کہا کہ تیرا امر مقدمہ میں تھے اختیار دیایا تیمی کے میاس کے واسطے ہوگا کہ آگر غلام نے ای جمل میں عتی مضرور ہے کہ غلام عتن اختیار کرے گریا ختیار مولی کی طرف ہے ای جمل تک کے واسطے ہوگا کہ آگر غلام نے ای جمل میں عتی مضرور ہے کہ غلام عتن اختیار کرے گریا ختیار مولی کی طرف ہے ای جمل تک کے واسطے ہوگا کہ آگر غلام نے ای جمل میں عتی اختیار کیا تو آزاد ہوگا کہ اگر غلام نے ای جمل میں عتی اس میں عتی اس کے داسطے ہوگا کہ آگر غلام نے ای جمل میں عتی اس کی است کی داستے ہوگا کہ آگر غلام نے ای جمل میں عتی اسے میں کہا تی آزاد ہوگا کہ آگر غلام نے ای جمل میں ۔

ایک مرد کے یاس ایک با ندی اس کی ملک میں ہے ایس اس کی بیوی نے اس با ندی کے معاملہ میں شو ہر کو یکھ طاحت کی لیں شو ہرنے بیوی ہے کہا کہ اس کے کام کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے ہی بیوی نے اس کوآ زاد کر دیا ہی اگر شو ہرنے اس کام سے اس کے عتق کے کام میں نیت کی ہوتو باندی ندکوروآ زاوہوجائے گی در نبیس اس واسلے بیا ختیار معاملہ بھے کے واسلے ہوگا یعنی بھے کر دے میکن اگراس طرح کہا کہ اس یا ندی کے حق میں جوتو کرے وہ جائز ہے تو بدآ زا دکرنے دغیرہ سب کے واسطے ہوگا یہ فآوی قاضی خان میں ہاورا گراچی بائری سے کہا کرتو ایے نفس کوآز ادکردے ہی بائدی نے کہا کہ میں نے اسے نفس کوا ختیار کیا تو یہ باطل ے بیمبوط میں ہے اور اگر غلام سے کہا کدائے نفس کے معاملہ میں جوتو جاہے وہ کریس اگر غلام فیجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنے ننس کوآزاد کردیا تو آزاد ہوجائے گا اوراگراپیننس کوآزاد کرنے سے پہلے اُٹھ کھڑا ہوا تو بعد مجلس سے کھڑے ہوجانے کے اپنے نفس کوآ زادنیں کرسکتا ہے اور اس کوا حتیار ہوگا کہ اسی صورت میں جس کو جا ہے اپنے نفس کو مبد کر دے یا فروخت کر دے یا صدقہ مى ديدے يه فآوى قاضى خان ميں ہے۔ ايك تخص نے اپنے غلام ہے كہا كرتو غيرمملوك ہے تواس كى طرف سے سيعتق ند بوگاليكن اس کو سا اختیار شہوگا کہ اس کے ملک کا دعویٰ کرے اور اگروہ غلام مرحمیا تو بیجہ ولا مے اس کا وارث بھی نہیں ہوسکتا ہے اور اگر اس کے بعد غلام نرکور نے کہا کہ میں اس کامملوک ہوں اور اس نے غلام کے قول کی تقیدیق کی تو غلام اس کامملوک ہوگا بدابر اہیم نے امام محدر حمة الله تعالى عليد سے روايت كى ب بيميط من بورا كرايك مخص نے است غلام سے كہاك بيمير ابينا ب ياباندى سے كہا کہ بیمری بٹی ہے ہیں اگر مملوک فدکوراس کے فرز تد ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو یعنی من اس کا ایسا ہو کہ اس مرعی کا بٹایا بنی ہو سکے اور دہ مجبول النسب بھی ہوکہ بیمعلوم نہ ہوکہ بیس کا نطف ہے تو نسب ٹابت ہوجائے گا اور غلام آزاد ہوجائے گا خواہ غلام الجمی جلیب ہویعنی غیر ملک سے لایا حمیا ہویا و ہیں کی پیدائش ہواور اگرمملوک مذکور اس کے فرزند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہولیکن اس کا نسب معروف ہوتو بالا تفاق مملوک ند كورة زاد ہوجائے كا كمرنسبت ثابت ند ہوكا اى طرح اگر مملوك مذكوراس كے فرزند ہونے كى صلاحيت ندر کھتا ہوتو بھی نسب ٹابت نہ ہوگا تمرا مام اعظم برہندہ کے تول کے موانق مملوک آزاد ہوجائے گا یہ قاویٰ قاضی خان میں ہے اور یمی تھے ہے بیزاد میں ہے۔

# اگرایے غلام سے کہا کہ بیر میراباب ہے حالانکہ اتنی بڑی عمر کا آدمی ایسے مخص کی اولا دمیں نہیں ہوسکتا ہے تو امام اعظم عمیلیا ہے نز دیک غلام آزاد ہوجائے گا:

اگراپ غلام ہے کہا کہ بیمراہا ہے ہا اپنی ہاندی ہے کہا بیمری ماں ہاور مملوک نے تقدیق کی تو نسب ای بہ ہوگا اور نہیں اور ہمار ہے بعض مشائ نے فر مایا کہ فرز ندی کے دعویٰ جس بھی بدون تقدیق مملوک کے نسب ای بہ ہوگا اور تیج یہ ہم مملوک کی تقدیق شر وانیس ہے بدفاوئ قاضی خان جس ہا اور اگراپ غلام ہے کہا کہ بیمرال باپ ہے حالا نکر اتی ہوگا آوی ایسے فضل کی اولا و جس نہیں ہوسکا ہے (طال برابر مرب یا ماک بنست علام زیادہ من رکت ہے) تو امام اعظم بیج ہونے کے فرد یک غلام آزادہ ہو جائے گا اور مماحین کے فرد یک ندام آزادہ و جائے گا اور میں ہوسکا ہے و ہر ہ نیر دعی ہوا و اور اگر طال میں ہورا ہوا ہے تو بعض نے فرمایا کہ بالا جماع آزاد نہ ہوگا ہو تا ہو اور اگر غلام ہے اور اگر غلام ہے کہا کہ بیمرا بچا ہے تو بعض روایات جس فہور ہے کہ آزادہ ہوجائے گا اور بھی عیار نے گا اور بھی عزاد ہوگا ہو تا ہو ہو تا اور بھی ہے کہ آزاد نہ ہوگا ہو تا گا اور بھی ہے کہ آزاد نہ ہوگا ہو تا گا اور بھی ہے کہ آزاد نہ ہوگا ہو تا گا کہ بیمرا بچا ہے تو بعض نے قربایا کہ اس مسلم بھی اختیا ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور بھی مشائ نے فربایا کہ اس مسلم بھی اختیا ہے ہور بھی نے قربایا کہ بیمرا بیٹا ہے کہا کہ بیمرا بیٹا ہے تو دہ آزاد نہ ہوگا اور بھی اظر ہے بیموط شرک نے فربایا کہ اس مسلم بھی اختیا نے ہور بعض نے قربایا کہ بیمرا بیٹا ہے تو دہ آزاد نہ ہوگا اور بھی اظر ہے بیموط شرک ہے ہوگی اختیا ہے ہور بھی اختیا ہے ہور بھی ہورا بیک ہیمرا بیگا ہے کہ آزاد نہ ہوگا اور بھی اظر ہے بیموط شرک ہی اختیا ہو ہوگا اور بھی اظر ہے بیموط شرک ہے۔

اگر کہا کہ بیمرا بھائی ہے یا میری بہن ہوتو ظاہر الرادایہ ش آزاد نہ ہوگا اور بی روایت اصل ہے لیکن اگر نیت ہوتو

آزاد ہوجائے گا بیغا بیمرو بی شی ہے اور اگر کہا کہ بیمیرا پدری بھائی ہے یا مادری بھائی ہے تو آزاد ہوجائے گا بیچیا شی ہاور
اگر فیرے غلام ہے کہا کہ بیڈورت میری خالہ یا بیمویک زتا ہے ہوتو آزاد ہوجائے گالیکن نسب ٹابت نہ ہوگا۔ بیمراج الوہاج ش ہے اور اگر اپنی بائدی ہے کہا کہ بیڈورت میری خالہ یا بیمویک زتا ہے ہوتو آزاد ہوجائے گی اور ای طرح آگر کہا کہ بیمیرا بیٹا یا بھائی یا

اور اگر اپنی بائدی ہے کہا کہ بیمورت میری خالہ یا بیمویک زتا ہے ہوتو آزاد ہوجائے گی اور ای طرح آگر کہا کہ بیمان تو آزاد نہ ہوگا اور بی تھے ہوگا اور ایک تحقیم کی بیمی ہوتو آزاد ہوجائے گی اگر چہت کی نیت ہوجیے آگر کہا کہ اے بیٹے یا اے بیٹی اور اگر اپنی نظام ہے کہا کہ اے بیٹی فقا اے بیٹی بیا اے بیٹی یا اے بیٹی کی ہوتو آزاد تیں ہوئی ہوئی تو آزاد تیں آزاد ہوگا ہے اگر چہت کی نیت ہوجیے آگر کہا کہ اے بیٹی یا اے بیٹی یا اے بیٹی بیا اے بیرے داوا یا

تو آزاد تیں ہوتی ہے لین فقلا ہے بیٹا یا اے بیٹی بدون اپنی طرف اضافت کرنے کہا تو نیس آزاد ہوتی ہوئی ہوئی آزاد ہوگا ہے اس میر کہا کہ اے بیرے باب یا اے بیرے داوا یا

سے فاوئی قاضی خان میں ہے ۔ نواور بین رہم میں امام محد سے مردی ہوئی کی ااے میری فالہ یا اے میرے باپ یا اے بیرے داوا یا

میں آزاد نہوگا اور تحد الفتہا و میں اس قد رعبارت زائدگی ہے کہ لیکن آگر نیت کی بھوتو آزاد ہوگا ہے نہرالفائن میں ہے۔

شیخ ابوالقاسم مفارے منقول ہے کہ ان ہے دریا فنت کیا گیا کہ ایک فخص کی باندی چراغ لاکراس کے سامنے کھڑی ہوئی پس مولی نے اس مے کہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اس مے کہ میں تیرا پس مولی نے اس مے کہا کہ اس میں تیرا

لے قال الرجم بہاں اور اس کے مثال میں یا بینے کے دعویٰ کرنے سے مراد میمی کدرویٰ کرے ندیوں کمثل رواج کے بڑے کو باپ یا چھو نے کو بیٹا کہددیتے ہیں اور واضح رہے کہ مالک کے دعویٰ کرنے میں بیقید نیس بیقید نیس کی الک کے دعویٰ کرنے میں بیقید نیس بیقید میں کہائی کہ مالک مجبول النسب ہو و بذا ہو لفظا ہر فلیند بر۔

ناام بون و شیخ رحمۃ اللہ فر مایا کہ بیسب مہر بانی کے کلمات قرار دے جائیں گے اور باندی آزاد نہ ہوگی اور بیاس سورت میں ہے کہ مولی نے عتق کی نیت نہ کی بواور اگر نیت کی تو اہام محمد ہے اس میں دوروا بیس ہیں میزاد کی قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے فلام سے کہا کہ اے سروار بیا اسے میری سروار بیاں اگر ان صور توں میں عتق کی نیت کہ ہوتو اس میں مشاکح نے اختلاف کیا ہے اور فقیم ابواللیت کے نیت کی بوتو اس میں مشاکح نے اختلاف کیا ہے اور فقیم ابواللیت کے نزد کی موتو اس میں مشاکح نے اختلاف کیا ہے اور فقیم ابواللیت کے نزد کی مقاریہ کی نیت نہ ہوتو اس میں مشاکح نے اختلاف کیا گرا ہے آزاد ہوتو اس میں کہا کہ اے آزاد مردیا باندی ہے کہا کہ اے آزاد ہوتا اور اس میں کہ اندا ہوتا اور اس میں کہا کہ اے آزاد مردیا باندی میں اور اگر عتق کی نیت نہ ہوتو اس میں مشاکح نے اختلاف کیا ہے اور فقیم ابواللیت کا مخاریہ ہوتا اور اس میں کہا کہ اے زاد مردیا کہ اور اگر اپنے خان کی بویم میں ہے۔ اور اللہ کا مخاریہ کہ وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر اپنے خان کی ہو یہ محیط میں ہے۔ اللف یک زاد فقط کہا تو فقیم ابو کم دومۃ اللہ ہوتا کی نوت کی ہو یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے اینے تین غلاموں سے کہا کہ تم لوگ آزاد ہوسوا نے فلال وفلال وفلال کے تو ہے

سب غلام آ زا دہوجا نیں گے:

اگرایی باندی سے کہا کہ اے مولی زادوتو وہ آزادنہ ہوگی رفتاوی کری میں ہے۔ ایک مخص نے اسے غلام سے کہاا ہ نیم آزاو ( تعنی نصف آزاد ) توبیقول بمزلداس کلام کے ہے کہ غلام ہے کہا کہ تیرانصف حصد آزاد ہے۔ایک مخص نے اپنے غلام ے کہا کہ جب تک تو غلام تھا تب تک میں تیرے عذاب میں گرفارتھا اب کرتو نہیں ہے تب بھی تیرے عذاب میں گرفارہوں تو مثائ نے قرمایا کہ بیکام اس کی طرف سے غلام کے عتق کا اقرار ہے ہی قضاء غلام آزاد ہو جائے گا۔ ایک مخص نے اپنے غلام ے کہاتو بھے سے زیاد وآزاد ہے بیں اگر عمل کی نیت کی ہوتو آزاد ہوجائے گاور نہیں ایک علام نے اپنے مولی ہے کہا کہ میری آزادی پیدا کریں مولی نے کہا کہ تیری آزادی میں نے بیدا کی اور نیت عتق ندکی تو آزاد نہ ہوگا قلت (قال المرجم مقوط فی اجسل) قضاء آزاد ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہاور اگر غلام ہے کہا کہ اے میرے مالک توبلائیت آزاد نہ ہوگا بیکانی میں ہے۔ ایک محض کا ایک غلام ہے ہی اس نے کہا کہ میں نے اپناغلام آزاد کردیا تو آزاد ہوجائے گا پیمچیط سزھسی میں ہے۔ اگر زید نے عمرو ہے کہا کہ بیس تیرے باپ کا مولی ہوں کہ تیرے باپ نے میرے باپ و ماں کوآ زاد کیا ہے تو زید ندکور عمر د کا غلام نہ ہوگا اور ای طرح اگرزیدنے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولی ہوں اور میند کہا کہ جھے تیرے باپ نے آزاد کیا ہے تو بھی میں عکم ہے اور زیدحر ہوگا اگر زیدنے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولی ہوں اور جھے تیرے باپ نے آزا وکیا ہے پس اگر عمرونے باپ کے آزاد کرنے سے انکار کیا تو زیداس کامملوک ہوگالیکن اگر زید کواولائے کہ عمرو کے باپ نے اس کوآ زاد کیا ہے تو زید کے کوا و مقبول ہوں محے اور وہ آزاد ہو گا۔ا ٹرکسی مخص نے اپنے غلام کوآ زاد کیااورغلام کے پاس مال ہے توبیرمال مولیٰ کا ہوگا سواے استے کیڑے کے جوغلام کی ستر پوشی كرے اور يہ مي مولى كے اختيار ميں ہے كہر وں ميں ہے جو كبر اجا ہديدے بياقادى قاضى خان ميں ہے۔ ايك مخف نے اپنے تمن غاموں سے کہا کہم لوگ آزاد ہوسوائے فلاں وفلاں وفلاں کے توبیسب غلام آزاد ہوجا کمی کے بیافآدی کبری میں ہے۔ قال المترجم اس وجد ہے کہ مشکیٰ منہ کے ساتھ تھم حریت متعلق ہوا پس اشٹنا و کار آمد ند ہو گا و قبل الاشٹناء باطل فند بر۔ ا يك تخف كے يا فج غلام بيں پس اس نے كہا كه دس مير معلوكوں ميں ہے "زاد بيں الا ايك تو سب آزاد بون مے اور اگر كہا كه میرے مملوک دسوں آزاد ہیں الا واحد تو جار آزاد ہوں کے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر مرد آزاد کرنا جا ہے تو جا ہے کہ غلام

آزادکرےاور تورت کو چاہئے کہ بائدی آزاد کرے میں سخب ہتا کہ مقابلہ اعضاہ ٹھیک سنتی ہو یظ ہیر میہ بس ہے۔ قال المحرج م عدیث شریف میں میں مضمون ہے کہ جو تفی بندہ آزاد کرتا ہے اللہ تعالی اس کے برعضو کو بمقابلہ اعضائے بندہ کے آتش دوز خ سے آزاد قرماتا ہے ہیں استجاب مسئلہ فذکور پر بعائے حدیث موصوف ہے فاقیم اور میں سخب ہے کہ جب آوی سات برس کی بندہ سے خدمت لے لیے تو اس کو آزاد کر دے بیا کسی دوسرے کے باتھ فرو فحت کر دے کہ شاید وہ آزاد کر دے بیتا تار خانیہ میں جہت سے منقول ہے اور مستحب ہے کہ آزاد کرنے والا بندہ کو ایک عمّاتی نامہ لکھ کراس پر ثفتہ لوگوں کی گواہی کرا دے تا کہ غلام کے حق میں مضبوطی رہے اور باہم اختلاف اورانکار کے حفاظت ہو میر جیا میں ہے۔

فعنل: ١

ملک وغیرہ کی وجہ ہے آزاد ہونے کے بیان میں

جو شف اپنے ذی رحم عرم کا مالک ہو۔ وہ اس کی طرف سے فور آآ زاد ہوجائے گا خواہ یہ مالک صغیر یا کہیر ہو (خاہ ذر ہویا موٹ نے) عاقل ہو یا جمنون ہو یہ غایۃ البیان میں ہاور ذی رحم عرم سے ہرایا قرابت دار مراد ہے جس سے نکاح بھیشہ کے واسطے حرام ہو پس رحم عبارت ہے قرابت سے اور عرم عبارت ہے حرمت منا کت سے پس آگر عرم بالارتم کا مالک ہواتو وہ آزاد نہ ہوگا مثلاً اپنے پسر کی زوجہ یا باپ کی زوجہ یا باپ کی زوجہ یا باپ کی زوجہ یا بی بی کا جواس کی رضا می بہن ہے مالک ہواتو کوئی آزاد نہ ہو جائی گی ای طرح آگر رحم ہوگر محرم نہ ہوتو بھی بی بھی ہم ہوائی گرام ہوائی اللہ ہواتو وہ آزاد نہ ہوگا اور آگر ہوگی ہی اس ہوائی گی اور آگر ہو ہوائی گی اور آگر ہو کی ایسے اور آگر ہو کی اور آگر ہوگی وہر دیش سے کوئی دوسری کا مالک ہواتو اس کی طرف سے آزاد نہ ہو جائے گا یہ ہوا ہو ہو کہ اور آگر ہو کی مورد ارالاسلام میں اس تھم کے واسطے کچھ قرت نہوگا ہوراکی طرف سے آزاد نہ ہو جائے گا یہ ہوا ہو ہو کہ فرت نہیں ہے بہ غایۃ البیان میں ہوجائے گا۔ یہ اور اکا مالک ہوا ہو کہ فرت نہیں ہے بہ غایۃ البیان میں ہوجائے گا۔ یہ وارالاسلام میں آباتو مملوک نہ کور آبا ہو ہو کہ فرت نہیں ہوجائے گا۔ یہ جو ہو ہو آزاد ہوجائے گا یہ بو اور آگر کوئی خوران کی طرف سے آزاد ہوجائے گا یہ غالت ہو ہو کہ فرت نہیں ہوجائے گا۔ یہ اور اگر مورد ارالاسلام میں آباتو مملوک نہ کوراس کی طرف سے آزاد ہوجائے گا یہ خور ہو انہ کی طرف سے آزاد ہوجائے گا یہ خور ہو ہو بائے گا یہ خور ہو ہو کہ کا ہو ہو گا ہوگا ہو ہو گا یہ کہ دورد اتبی ایک نہ ہو ) قودہ آزاد نہیں ہوجائے گا یہ خورہ ہونے مونیرہ میں ہیں۔

اگر غلام ماذون نے ایسامملوک خریدا جواس کے مالک کا ذی رحم مجاوراس پراس قدر قرضیس ہے جو بالکل محیط ہوتو مولی کی طرف ہے آزاد موجائے گااورا گر قرضہ محیط ہوتو امام اعظم پڑھ تھیا کے خزد کی آزاد نہ ہوگا اورا گر مکا تب نے اپنے ہولی کا بیٹا خریدا تو بالا تفاق آزاد نہ ہوجائے گا بیٹا تارخانیہ میں جہ سے منقول ہے اورا گر مکا تب نے اپنے لوگوں کو خریدا جن کی فروخت کا مجاز نہیں ہے جیسے والدین و اولا و وغیرہ چرمولی نے ان کو آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہوجائیں کے یہ مضمرات میں ہے اور جو مخص غلام خرید نے کے واسطے ویک کیا گیا ہے اگر اس نے موکل کا ذی رحم محرم خریدا تو وہ (اس وجہ ہے کہ بی جی دیل نافذ ہوگی) آزاو نہ ہوجائے گا بیسراجیہ میں ہوا درا کے داسے ہر کے واسطے اپنے مرض الموت میں ہزار درہم کا اتر ارکیا اور اس محض کا سوائے اس کے بیسراجیہ میں ہوا درا ہی کے ایسا کو اس کو اسے اس کے داسے اس کو داسے درا ہو جائے کا میں ہوا ہے اس کے داسے اس کے داسے اس کی درا ہو جائے کا ان کو درا ہو جائے کا درا کی دورا کے داسے اس کے داسے اس کی درا ہو جائے کا درا کی دورا کے داسے اس کو درا ہو جائے کی درا ہو جائے کا درا کی درا ہو جائی کی درا کو درا کی درا ہو جائی کی درا کو درا کی درا کی درا کی درا کی درا کر دورا کی درا کو درا کی درا کی درا کی درا کی درا کی درا کی درا کو درا کی درا کی درا کی درا کو درا کر دیا تو وہ کا درا کی درا کیا درا کی درا

ل قال المر جم بدلفظ شال رہے تو اوا نکاراز جانب آزادکنندہ ہویاس کے دارث کی طرف سے ہو۔ ع قال المر جم دامنع ہوکہ ملک سے مرادعیقی مؤرستی ب

کوئی دارث نہیں ہادر پھو مال بھی نہ چھوزا سوائے ایک مملوک کے کہ وہ اس پسر کا مال کی طرف سے بھائی ہے ادراس مملوک قیمت ای قدر تر ضدکا میت نے اپنے پسر کے واسط اقرار کیا ہے تو محمد نے فر مایا کے مملوک آزاد ہوجائے گائی واسط کہ مرض میں جواقر ار ہووہ کو یا وصیت ہے ہیں جب بسر خدکوراس کا مالک ہوا تو وہ اس کی طرف سے آزاد ہوجائے گا اورا گرا آر ذرکور حالت صحت میں واقع ہوا ہوتو مملوک خدکور آزاد نہ ہوجائے گائی داست کہ وارث خدکوراس کا مالک نہیں ہوا بدین وجہ کہ قرضہ خور کی مست کے ترکہ کو محیط ہے اور اس بیان سے بیرفائدہ ہوا کہ جب ترکہ میں دارش کا قرضہ ہوتو وہ وارث کے ترکہ کہ مالک میت کے ترکہ کو محیط ہے اور اس بیان سے بیرفائدہ ہوا ہوتا ہوا کہ جب ترکہ میں دارش کا قرضہ ہوتو وہ وارث کے ترکہ کہ مالک میں ہونے سے مانع ہوتا ہے بیٹ سے ہوا گائدہ وہا تمک ہونے سے مانع ہوتا ہے ہوئے ہوگ اور جواس کے باپ کے سات ہوگ اور بائدی آزاد نہ ہوگی اور جواس کے باپ کے سوائے کی قادر ہوگی اور جواس کے بیٹ میں ہوتا کہ ایک کو فرو دیت نہیں کرسکتا ہے کہ اس کی بیٹ جائز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کاس کو فرو دیت کرسکتا ہے بید ایک وضع حمل نہ ہوت تک اس کو فرو دیت نہیں کرسکتا ہے کہ اس کی بیٹ جائز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کاس کو فرو دیت کرسکتا ہے بعد ایک میں ہے۔

اگر بچہ جننے کے وفت اپنی باندی سے کہا کہ تو حرہ ہے:

اگر حاملنه باندی کوآ زاد کیا تو اس کاحمل بھی آ زاد ہوجائے گا ادر اگر فقط حمل کوآ زاد کیا تو بدون باندی کے فقط حمل آ زاد ہوگا اگر کمی قدر مال برحمل کوآزاد کیا توحمل آزاد ہوگا اور مال واجب نہ ہوگا ادر عتق کے وقت حمل موجود ہونا ای طرح دریافت مسکتا ے کہ وقت عتق سے چھ مہنے ہے کم میں بچہ بیدا ہو میر مداریمی ہے اور اگر وقت عتق سے چھ مہیند یاز یادہ میں بچہ جن تو آزاد نہ ہوگا الا اس صورت می کمل می جوزیادو بچرموں کہ بہال بچہ چھ مبینے سے کم میں پیدا ہوا بھرددمراج مہیندیازیادہ میں پیدا ہوایا یہ باندی طلاق یا و فات کی عدت میں ہولیس وفت فراق ہے دو برس ہے کم میں بچہ جنی پس اگر چہ وقت اعماق سے چھم ہین سے زیادہ میں جنی ہوبہر مال اس صورت مس حمل آزاد ہو گا یہ فتح القدر میں ہے۔ بائدی کا بچہ جواس کے مولی سے ہوآزاد ہے ادر جواس کے شوہر سے پیدا ہود واس کے مولی کامملوک ہے بخلاف مفرور کے بچہ کے کداس کوفریب دیا عمیا ہواس کا بینکم نبیس ہے کہ مان کا تابع ہواور آزاد عورت کا بچہ ہر حالی میں آزاد ہوتا ہے اس واسطے کہ تورت کا پلہ بھاری ہے بس حریت کے وصف میں عورت کا تابع ہوگا جسے کہ مملوکیت دمرتوقیت او تدبیروامومیة الولدو کمابت میں بیدمف بچکو مال کاملائے ہے بدہدایدمیں ہاوراگر بچد جننے کے وقت اپنی باندى سے كماكوتو حروب اور حالت يد ب كرتھوڑ ا بجد با برنكل چكا بيس اگر نصف سے كم نكلا موتو بجي بھى آ زاد موكا اور اگرزياد و بوتو آزادندہوگاادرہشام اورمعلی نے امام ابو یوسف ہےروایت کی ہے کداگرایک فخص نے اپنی حاملہ باندی ہے درحالیکہ کداس کا بچہ کیچونکل چکا ہے کہا کہ تو آزاد ہے تو امام ابو بوسف نے فرمایا کہ اگر سوائے سرکے نصف بدن خارج ہوا ہے تو وہ مملوک ہوگا اور اگر سر کی جانب ہے نصف برن خارج ہوا ہے تو وہ آزاد ہوگا اور اس کے معنی یہ بیل کدمع سر کے نصف خارج ہوا ہے تو آزاد ہے میط میں ہے۔ منتقی میں ہے کہ اگر ہا ندی ہے کہا کہ بڑا بچہ جو تیرے ہیٹ میں ہے وہ آ زاد ہے لیں اس کے جوڑیا دو بچہ بیدا ہوئے قوجو بہلے نکا وہ بڑا ہے وہی آزاد ہوگا اور اگر اپنی با ندی ہے کہا کہ علقہ یامضغہ (فن کانوتمزا) جو تیرے پیٹ میں ہے آزاد ہے تو جواس کے عید س ہو و آزادہوگا میمید مرحمی میں ہے۔

ا کیٹی تنفس نے غیر کی بائڈی کو آزاد کیا پھر مولی نے بعد بائدی کے بچہ پیدا ہونے کے عتق کی اجازت دی تو بچہ آزادنہوگا اور اگر اپنی بائدی سے کہا کہ میرا ہرمملوک سوائے تیرے آزاد ہے تو بائدی کا حمل آزادنہ ہوگا ایک فخص نے اپنی حاملہ بائدی سے مے مرقو تیت بھن رقیق غلام ہونا تدبیر مدیر کر ناامومیت مینی ام دلد ہونا۔ ع اگر مال مملوک النیر ہے تو بچیملوک دمرقوق ہوگا اور مدیرہ ہے تو مدیر علی ہذا۔ حالت صحبت میں کہا کہ تو یا جو تیرے پہیٹ میں ہے آزاد ہے لیں دوسرے دن با ندی ندکورہ کے ایک مردہ بچے پیدا ہوجس کی خلقت غاہر ہو گئ تھی توبھیا س قول امام اعظم مینید کے باندی آزاد ہو گی اور اگرخود بچہ پیدانہ ہوا بلکہ کسی آ دمی نے دوسرے روز اس کے پیٹ میں صدمہ پہنچایا جس سے مردہ جنین ہیٹ ہے گرمیا جس کی خلقت ظاہر ہوگئی تھی تو مولیٰ کو انتتیار ہوگا پس اگر اس نے ماں کو آ زاد کیا تو اس کے آزاد ہونے نے بچے بھی اور اور اور اگر بائدی ندکورہ حاملہ نہ ہوتو خود آزاد ہوجائے کی بیٹناوی قاضی خان میں ہے اور اگرانی حاملہ با نمری سے کہا کرتو یا جو تیرے ہیں ہے ترادہے پھر قبل اس کے کے مولی بیان کرے لین کسی کو نعین کرے کہ دونوں میں ہے کون آ زاد ہے مرعمیا پھر کسی آ دمی نے بائدی کے بیٹ میں صدمہ پہنچایا کہ جس ہے جنین مردہ جس کی خلقت ظاہر ہوگئی تھی گر گیا تو فر مایا کہ مجرم پراس جنین کے واسطے غرہ آزاد کا جر مانہ داجب ہوگا اور نصف باندی آزاد ہوگی اور نصف کے واسطے سعایت کرے کی اور جنین پر پچھ سعایت ندہو کی بیمچیط سزدسی میں ہے۔ اگر حربی نے اپنے غلام حربی کودار الحرب میں آزاد کیا تو امام اعظم مینید کے نز دیک اس کا عماق نا فذ نہ ہوگا اور اس میں صاحبین کا خلاف ہے اور اگر حربی نے اپنے مسلمان غلام کو دارالحرب میں آزاد کیا تو بالا تفاق اعماق نافذ ہوگا اور اس کی ولاء اس حربی کولے کی اور اگر حربی مرحمیایا قش کیا میا یا مسلمان کے ہاتھ میں قید ہو میا تو اس کا مکاتب آزاد دند ہوگا اور بدل کتابت اس کے دارتوں کو ملے گا جب کے خود مرتبیا ہے ایک مخص ہندوستان میں کیا یعنی دارالحرب من كيا بجروه دارالاسلام من آياوراس كے ساتھ ايك بندوآيا جوكبتا تھا كه من اس كاغلام بوں بحريب بندومسلمان بوكيا تومشائ نے فرمایا کداگر ہندو ندکوردارالحرب ہے مسلمان کے ساتھ بدون اکراہ وزیردی کے دارالاسلام میں چلا آیا ہے تووہ آزاد ہوگا اوراس کا بیقول کہ میں اس کا غلام ہوں باطل ہوگا اورا گرمسلمان اس کوزیر دیتی با کراہ نکال لایا ہے تو وہ مسلمان کا غلام ہوگا۔ بیہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ حربی نے اگر اپنامسلمان غلام بیج کے واسطے پیش کیا تو وہ آزاد ہوگا اگر چداس کوفروخت ند کیا ہواور ہارے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ یمی سی ہے ہے بیشرح مجمع میں اکھا ہے۔

 $\mathbf{\Theta}$  :  $\dot{\mathcal{C}}_{\rho}$ 

### معتق البعض کے بیان میں

لین جس کا پھی حصہ آزاد کیا گیا ہے اور اگراہے غلام میں سے پھی آزاد کیا خواہ یہ حصد معین ہولیانی معلوم ہومثلاً چوتھائی وغیرہ یا ایسانہ ہوجیسے غلام سے کہا کہ تھے میں سے پھی یا بعض وغیرہ یا تیراکوئی جزویا پارہ آزاد ہے گوفر آن دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ غیر معلوم کی صورت میں موٹی کو بیان کر نے کا حکم دیا جائے گا کہ کس قدر مراد ہے بہر حال ایام اعظم جھنے ہے نزد یک تھوڑ آزاد کر نے سب آزاد نہ ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ سب آزاد ہوجائے گا گھرایام کے نزدیک ایسا غلام اپنی باتی قیمت کے واسطے اپنے موٹی کو وینے کے لئے سعایت کرے گا پہرالفائق میں ہے اور مضمرات میں کھا ہوا ہے کہ ایام اعظم می افتی کا تو ل محج ہے انہی اور اگر کہا کہ تیراایک سم آزاد ہوگا اس طرح آگر سم کی جگھٹی کا لفظ کہا تو ہمی بی اور اگر کہا کہ تیراایک سم آزاد ہوگا اس طرح آگر سم کی جگھٹی کا لفظ کہا تو بھی بی اور محتی ہوتا ہے کہ جب تک وہ معاوضہ جو اس پر ادا کرنا چاہے ہوادا نہ کرے تب تک وہ معاوضہ جو اس پر ادا کرنا چاہے ہوادا نہ کرے تب تک وہ معاوضہ جو اس پر قبضہ بیں دہتا ہے اور نہ خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے لیکن جو پھھکا ہے اس کا دی مستق ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبضہ بیں دہتا ہے اور نہ خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے لیکن جو پھھکا ہے اس کا دی مستق ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبضہ بیں دہتا ہے اور دور میں ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبضہ بیں دور بیا ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبضہ بین دور بیا ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبضہ بین دور بیا ہے اور مولی کا اس پر قبضہ بین دور بین ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبضہ بین دور بین ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبضہ بین دور بین ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبضہ بین دور بین ہوتا ہے دور مولی کا اس پر قبضہ بیاتا ہوں کی مولی کھوٹی کی کھوٹی کے دور سے کہ بین کو بین مولی کی تو بین کی دور کھوٹی کی دور سے کا کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کے دور کھوٹی کی کو کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کی کو کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے دور کو کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کی کھو

ا تال المرجم فائدہ یہ ہے کہ موتی کے بیان پر پہلے بھی موقوف تھا اب بھی موقوق ہے اور در مورت بچی جین مستنین الخلقہ کے آزادی پر اجبی جمرم کو جرم کا جرم کا جرم کا ایم کوک کے حساب سے قافیم ۔

کا استحقاق ہے اور رقبت کا ال رہتی ہے کذائی النبر الفائق اور خود وار فیس ہوسکتا ہے اور نداس کا کوئی وارث ہوسکتا ہے اور بدون محوابی بھی جائز نہیں ہے اور دوعور توں سے زیادہ کے ساتھ نکاح کر کے ان کوجمع نہیں کرسکتا ہے بہتا تار خانیہ بی ہا ور بدون اجازت موٹی کے نکاح نہیں کرسکتا اور نہ بچھ مہدیا صدقہ دے سکتا ہے اقاب نہیں کرسکتا ہے اور کسی کی طرف ہے کفالت نہیں کرسکتا ہے اور کسی کوتر خن نہیں دے سکتا ہے بھراس میں اور مکاتب میں اتنافر ق ہے کہ اگر معتق ابعض اسپنے معاوضہ اوا کرنے سے عاجز ہوا تو وہ رفتی نہیں کیا جائے گا یہ غایبة البیان میں ہے۔ اللہ جس قد دازاد ہونے کو ہاتی ہے اس کوسعایت کر کے اوا کرے آزاد ہونا چاہئے یا موٹی باتی ہی آزاد کردے اور جب کل ملک زاک ہوجائے گی تب دہ سب آزاد ہوجائے گا یہ کافی میں ہے۔

تنگدستی اورخوشحالی میں تھم کی نوعیت بدل جاتی ہے:

آگرایک غلام دو شریکوں میں مشترک ہواورایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہوجائے گا پس اگر شریک خوشحال ہوتو دوسرے شریک کوجس نے نیس آ زاد کیا ہے اختیار ہے کہ جا ہے خود بھی آ زاد کر دے اور جا ہے شریک ہے اپنے حصہ کا تاوان نے اور جاہے غاذم ندکور سے اسے حصد کی سعایت کرادے میں ہدامیر میں ہے اور جب دوشریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ غلام آزاد کردیا تو ووسرے شریک کوبیا فقیارند ہوگا کداسینے حصد غلام کوفرو خت کرے یا بہرکرے یا مبرقر اردے اس واسطے کدیے غلام بمنز لدم کا تب کے ہے یہ مبسوط امام سرحتی میں ہے اور تخد میں لکھا ہے کہ دوسرے شریک کوجس نے آزاد نیس کیا ہے بانچ طرح کا اختیار ہوگا جب کہ آذادكرف والاشريك فوشحال موبس عابانا حصة ذادكرو ادرجابهمكاتب كرد اورجاب أس عسعايت كراد اور چاہے آزاد کنندوشر یک سے تاوان لے اور چاہے اپنا حصد مرکردے لیکن اگر مد برکر دیا تو اس کا حصد مد بر ہوجائے گا مگر غلام پر نی الحال اس کے واسطے سعایت واجب ہوگی ہیں آزاد ہوجائے گا اور بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کومد برکر کے بیرقید لگادے کہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے کا کذائی غایة السروتی اور اگرشر بک آزاد کنندہ تنکدست ہوتو بھی بی تھم ہے مریدا فتیار ندہوگا کہ شر یک سے تاوان لے بیخز اللہ المعتنین میں ہے اور جس شریک نے آزادہیں کیا ہے اس کو بداختیار نہیں ہے کہ ای حال پرچھوڑ دے اور کھے نہ کرے یہ بدائع میں ہےاورجس شریک نے آزادہیں کیا ہے اس کے اختیار کرنے کی بیصورت ہے کہ مثلاً شریک سے کیے کہ میں نے میا تنتیار کیا کہ بچھ سے تاوان لوں یا یوں کیے کہ جھے میراحق دیدے بالجملہ زبان سے جس طرح مثعر ہوا نتیار کرے اور اگر فقط دل ہے کوئی امرا نعتیار کیا تو یہ بچھ چیز نہیں ہے بینہا یہ میں ہے اور اگر شریک نے اپنا حصہ بھی آزا وکر دیایا مکا تب یامد ہر کر دیایا غلام سے این حصد کی سعایت کرائی تو غلام کی ولاءان دونوں پی مشترک ہوگی اور اگراس نے آزاد کنند ونثر یک سے تاوان لے لیا تو غلام کی ولا وفظ أی شریک کی موگی جس نے آزاد کیا ہے سے مطامرحسی میں ہے اور سعایت لینے والا آزاد کنندہ سے جوغلام نے ادا کیا ہے بالا جماع والی نہیں لے سکتا ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے اور جب آزاد کرنے والے نے شریک کو تاوان دے دیا تو اس کو اختیارے جا ہے باتی غلام کوآزاد کرے یامد برکرے یامکا تب کرے یااس سے معامت کرادے یہ بدائع میں ہے۔

ا الرشريك في البروع واليكوتاوان سے برى كردياتوان كوافقيار بوگا جائے غلام كى جانب رجوع كرےاوراس كى اوراس كى اوراس كى اوراس كى اور الله بوگيا بياتا بيش ولا واسى آزادكننده كے واسطے بوگى اور جوشر يك كدماكت رہائے اس كاغلام سے سعایت كرانے كا استحقاق باطل ہوگيا بياتا بيش بياورا كرشر يك نے جس نے آزاد نيس كيا ہے آزاد كرنے والے كے ہاتھ ابنا حصد فرو خت كيا يا بعوض بهدكياتو قيا مامشل تضمين كيا ہے اورا كرشر يك نے جس نے آزاد نيس كيا ہے آزاد كرنے والے كے ہاتھ ابنا حصد فرو خت كيا يا بعوض بهدكياتو قيا مامشل تضمين

لے قال الحر جم اور اگرشر بک آزاد کنندہ تنگدست ہوتو دوطر ج کا اختیار ہے جا ہے خود بھی آزاد کر فےاور جا ہے ناام سے سعایت کراد ۔۔ ع صان لے لینے کے طور پر جواز قیاس ہے۔

صانت وسعایت کے واسطے غلام کی وہ قبمت معتبر ہوگی جو بروز اعماق تھی:

اگرزید و عمرود و آومیوں کے درمیان دو غلام مشرک ہوں کہ ایک کی قیت بزار درہم اور دومرے کی قیت دو بزار درہم ہوں ہوں بھرایک بٹریک نے مثلاً ذید نے دونوں میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور زید کے پاس بزار درہم ہیں تو وہ معسر لین تنگست کہ دیا جائے گا بیائن رسم نے امام محد سے روایت کیا ہے اور اگر اس کے پاس بزار رہے کم ہوں تو ان دونوں میں ہے جس کی قیمت کہ سودرہم قیمت ہوں تو اور زید و فیالد کے ورمیان ایک غلام پانی مسودرہم قیمت کا مشترک ہے گا اور اگر زید نے وہ ان ایک غلام بانی جس کا مشترک ہے اور زید و فیالد کے ورمیان ایک غلام بانی جس مودرہم قیمت کا مشترک ہے اور نید کے پاس پانچ سودرہم ہیں تو وہ معسر قرار دیا جائے گا بیہ طور ہم تیا ہو وہ معسر قرار دیا جائے گا بیہ طاح گا اور اگر زید کے پاس پانچ سودرہم ہیں تو وہ معسر قرار دیا جائے گا بیہ طاح گا اور اگر زید کے پاس پانچ سودرہم ہیں ہوگا اور گر اور ناجات گا بیہ گراس کی قیمت بردھ تی یا گھٹ گی یا باندی تھی کہ اس کے بچہ بیدا ہو او ان امور کی طرف الثقات نہ کیا جائے گا ہے بدائع میں ہوادر اگر وہ دونا تھاتی تھی ہو پھر وہ اند ھا ہو گیا تو اس کی نصف قیمت آئی ہونے کی حالت کی واجب ہوگی ہو اس کی آتھ میں ہیدی ہو پھر اس کی آتھ میں ہونے کی حالت کی واجب ہوگی ہو ہے کی حالت میں آزاد کیا بھر وہ موسر ہو گیا تو شریک ما تو اور کیا ہو جس میا تو تو اور کی ہونے کی حالت کی حالت میں آزاد کیا بھروہ موسر ہوگیا تو شریک ما کت کو تاوان کے اور کی اور کی سات کی حالت میں آزاد کیا بھروہ موسر ہوگیا تو شریک ما کت کو تاوان کے اس کا کی تا تو کی حالت میں آزاد کیا بھروہ موسر ہوگیا تو شریک ما کت کو تاوان کے اور کی تاریک کی تاریک کا تی باش نہ دوگا ہوں کہ سات کی حالت کی ح

لینے کا حق ٹابت نہ ہوگا اور اگر روز عتی کے غاام کی قیت میں دونوں نے اختلاف کیا ہیں آگر غلام قائم ہوتونی الحال اس کی قیت انداز وکی جائے گی اور اگر تلف ہو چکا ہے تو آزاد کنند و کا قول ہوگا اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ اعماق ابن اختلاف پر سابق ہے تو آزاد کنند و کا قول ہوگا ہوگا ہوا ور اگر دونوں نے وقت و قیت میں اختلاف کیا جنا نچ آزاد کنند و نے کہا کہ میں نے اس کو فلا میں روز آزاد کیا اور اس کی قیت میں اور تر یک ساکت نے کہا کہ میں نے اس کو فلا میں روز آزاد کیا اور اس کی قیت میں اور تر یک ساکت اور خود غلام نے قیت غلام ایک قیت نام میں اختلاف کیا تو بھی ای تفصیل سے تھم ہے میں میں جاور اگر تر یک ساکت و تر یک آزاد کئندہ کے وارثوں میں غلام کی قیت میں اختلاف کو رمیان قیت غلام میں اختلاف کرنے کی صورت میں نہ کور ہوا ہے ہی جو اور اگر دونوں نے بیار و عسار میں اختلاف کیا تو نظر کریں کہ اگر دونوں کا اختلاف در حال اعماق ہوتو قول آزاد کئندہ کا اور گورہوا ہوتا ہوتا ہوں میں ہول ہوں کے یہ برائع میں ہے۔

عتق مقدم ہوجانے کے بعد دونوں نے بینار وعسار میں اختلاف کیا تو؟

آگر عتق مقدم ہو جانے کے بعد دونوں نے بیار وعسار میں اختلاف کیا ہیں اگر ایس مدت گذری ہو کہ جس میں بیار وعسار بدلا جاسكتا ہے تو آزاد كنندوكا قول تبول ہوگا اوراگرايى مدت ہوكہ بدل نبيں سكتا ہے تو في الحال كا اعتبار كيا جائے گا بس اگر آزاد کنندہ کانی الحال موسر ہونا معلوم ہوا تو اختلاف کے چھمعنی نہیں ہیں اور اگر ندمعلوم ہوا تو آزاد کنندہ کا قول تبول ہو گا یہ محیط سرهنی میں ہے معنق البعض کے اگر مکا تب کیا گیا اس اگر اس کو در ہموں یا دیناروں پر مکا تب کیا ہیں اگر مکا تبت بقدر اس کی قیت کے بوتو جائز ہے اور اگراس کی قیمت ہے کم پر مکا تب کیا تو بھی جائز ہے اور اگراس کی قیمت ہے ذیادہ پر مکا تب کیا ہی اگرزیادتی ای قدر ہوکہ لوگ اینے انداز میں اس قدر خسارہ اٹھالیتے ہیں تو بھی جائز ہے اور اگر اس قدرزیا وتی ہوکہ ایسے معاملہ میں لوگوں کے اندازے یو سائل ہے تو اس میں سے زیادتی طرح دے دی جائے گی اور اگر کتابت عروض (اسبب) پر ہوتو قلیل و کثیر سب طرح جائز ہے اور اگر حیوان پر ہوتو بھی جائز یہ بدائع میں ہے۔ اگر غلام کوعروض پر مکاتب کیا اور وہ ادائے کی بت سے عاجز ہو گیا تو جن عروض کے اوا کرنے کا اس نے التزام کیا تھا وہ اس کے ذمہ ہے ساقط ہو جا کیں گے اور وہ اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرنے پرمجبور کیاجائے گا جیسا کہ قبل کتابت کے تھا اور اس شریک ساکت کو بداختیار حاصل نے ہوگا کہ شریک آز اوکنندوے پچھ حنان لے سکے بیمبسوط میں ہےاور اگر غلام آزاد کرنے والے کا شریک طفل یا مجتون ہوجس کا باپ یا دادایا وصی موجود ہے تو اس کے ولی یاوسی کواختیار ہوگا جا ہے آز اوکنندہ ہے اس کے حصد کا تا وان لے اور جا ہے غلام سے سعایت کرانا اختیار کرے اور جا ہے اس کو مکاتب کرے مگراس کو بیا نقتیار ند ہوگا کہ غلام مذکور کو آزاد کرے یا مدیر کرے اور اس طرح اگر شریک مکاتب ہویا ایسا ماذون التجارة موكداس برقر ضد بوتوان بن سے برايك كويمى تضمين وسعايت ومكا تب كرنے كا اختيار موگا اور ساختيار نه وگا كدا بنا حصه آزاوکروے اور اگر غلام ماؤون پر قرضدت بوتو اختیاراس کے مولی کو حاصل ہوگا پس اگر شریک ساکت نے غلام سے سعایت کرانی اختیاری تو ورصورت بیرکه شریک طفل یا مجنون موتو ولاء انهی دونوں کو حاصل موگی اور درصورت بیرکه مکاتب یا ماذون موتو ولا واس کے موٹی کو ملے گی میر بدائع میں ہے اور اگر طفل کا پاپ نہ جواور نہ پاپ کا وصی ہوگر ان کا وصی ہواور یہ غلام ایسا ہے کہ صغیر ند کورنے اس کو ماں کی میراث میں پایا ہے تو امام احمد نے ریصورت کتاب میں ذکر میں فرمائی ہے اور حاکم ابو محمد ہے منقول ہے کہ ا ووشر كون من ساك في جس كابعض حصد أزادكيا بادر باقى شريك في ابنا حصد مكاتب كيا- انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد فقیدا ہو بکر بلخی ہے مید سئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں کا وصی ہوا در کوئی اس کا وصی نہ ہوتو اس وصی کوا فقیار ہوگا کہ آزاد کنندہ ہے تا وان لے اور چاہے غلام سے سعایت کراد ہے اگر چہ سعایت کرانا کتا ہت

کمعنی میں ہے مروضی ما درکور افتیار نہیں ہے کہ اس کومکا تب کرے بیرمخیط میں ہے۔

ا گرشر یک ِسا کت مرگیا تو اُسکے دارتوں کواختیار ہوگا کہ جا ہیں اعماق اختیار کریں تضمین یا سعایت:

 ہے ہاں میربوسکتا ہے کہ چا جی ضان لینے پر انفاق کریں یا سعایت کرانے پر انفاق کریں اور بھی اضح ہے میربسوط جی ہے اور اگر آزاد کنندہ مرکمیا ہیں اگر اس نے اپنی صحت بیں آزاد کیا ہوتو بلا خلاف اس کر کہیں سے غلام کی نصف قیمت لے لی جائے گی اور اگر حالت مرضی ( مینی مرض الوت) جی آزاد کیا ہوتو دو ضامن نہ ہوگا تا کہ اس کر کہ سے پھیلیا جائے اور بیامام اعظم میں تاقیق کا قول ہے یہ بدائع جی ہے۔

غلام فدكورابين مولى كے واسطے (جس نے آزازلين كيا ہے) امام اعظم مينين كيز ديك سعايت كرے كار يميط ميں ہے اور اگرایک غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہوجن میں سے ایک نے اپنا حصہ غلام آزاد کیا پھرشریک ساکت نے جا ہا کہ اپنے حصہ میں سے نصف کی منان آزاد کنندہ سے لے اور نصف کے واسطے غلام ہے سعایت کرادے تو آیا بیا متیاراس کو ہے یائیس تو فقید ابولایٹ نے فرمایا کداس مسئلہ کی کوئی روایت تہیں ہے اور کہنے والا بیا کہ سکتا ہے کہ اس کو بیا ختیار ہے اور کوئی کہنے والا بیجی کہ سکتا ہے کہ اس کوبید افتیارنہیں ہے ایسائی زیاوات کی کتاب الغصب میں ذکر فرمایا ہے بیظ ہیریہ میں ہمنتی میں امام ابو بوسٹ سے مروی ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہے اس کوایک نے آزاد کیا حالانکہ وہ عسر ہے یہاں تک کہ غلام پر سعایت واجب ہوئی چراس نے سعایت کرنے سے انکار کیا تو وہ غلام معتق بمنزلہ ایسے آزاد کے ہے جس پر قرضہ ہو یہاں تک کر قرضہ کوادا کرے اوراس کے حق میں تھم رید یا جائے گا اگر وہ مجھ دار ہے اورا ہے ہاتھ ہے کا م کرسکتا ہے یا اس کا کوئی کا معرد ف ہے جیسے نجاری دغیر ہ تو وہ کسی کواجرت ر دیاجائے گااوراس کی اجرت کے کراجرت سے اس کا قرضد دیاجائے گااور نیزمنتی میں فدکور ہے کدا کی غلام صغیروو آومیوں میں مشترک ہے اس کوا بیک شریک نے آزاد کیا در حالیکہ وہ معسر ہے اس دوسرے نے اس کواجرت پروینا جا بالس اگر غلام مجتعدار مواور وہ اس پرراضی ہوا تو میمواجرہ غلام پر جاری ہوگا اور بیاجرت اس شریک کو ملے گی جس نے آزاد نبیس کیا ہے اور بیاس کے حق میں محسوب ہوگی رو فیروش ہاور اگر دوشر کول میں سے ایک نے اپنا حصد اسے شریک کی اجازت سے آزاد کیا تو اس پرتاوان واجب نہ ہوگا ہاں طاہر الرواب سے موافق اس كو غلام سے سعايت كرانے كا اختيار حاصل ہوگا يد بحر الرائق ميں ہے نصف ك مضارب نے اگر بزار درہم سے جوراً س المال ہے غلام خرید ہے جس جس سے برایک کی قیمت بزار درہم ہے ہیں ان دونوں کورب المال نے آزاد کردیا تو دونوں آزاد ہوجا تیں گےاورمضارب کے حصر کا ضامن ہوگا خواہموسر ہویا معسر ہور یکائی میں ہے۔ اگر ایک غلام ایک کثیر جماعت کے درمیان مشترک ہو کدان میں سے ایک نے اپنا حصہ کا غلام آزادكما.....؟

امام ابو بوسف نے فرمایا کہ دوغلام دوفضوں میں مشترک ہیں اور ایک نے کھا کہ ان میں سے ایک غلام آزاد ہے حال نکہ کہنے والا شریک فقیر ہے بھروہ فی ہوگیا بھراس نے عتق کے واسطے ایک و معین ( کا بیخ فتی احداد نہ کیا بکہ و قت تین کے و معین کردیا تو بعد عتق کے واسطے ایک و عتق کے واسطے میں کرنے ہے پہلے مرگیا حالا نکہ و و محتر ہوگیا تھا تو دولوں میں سے ہرا یک کی قیمت کی چوتھائی کا ضامن (جواس کرتے ہے دمول بوگی) ہوگا اور امام محر نے فرمایا کہ قیمت و معتر ہوگی جواس کے کلام عتق کے درمیان فرمایا کہ قیمت و و معتر ہوگی جواس کے کلام عتق کے دوزشی کذاخی فی بالام عنام ایک غلام ایک ہما عت کے درمیان مشترک ہوکہ ان میں سے ایک نے اپنا حصد کا غلام آزاد کیا اور ہائی شریکوں میں سے بعض نے اپنے حصد کی سعامت کرائی افتیار کی اور بعض نے آزاد کرنا افتیار کیا اور بعض نے آزاد کیا اور بعض نے آزاد کیا اور بعض نے آزاد کرنا افتیار کیا دور کیا ہو کیا کیا کیا کہ کو اس کے کہنا کے کا کہ کو دور کے کا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کا کھر کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو دور کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ ک

نے اپنے حصد کی بابت افتیار کیا ہے رہمیط میں ہے اور امام ابو صنیفہ نے فر مایا کدایک غلام تین آ دمیوں میں مشترک ہے کدایک نے ا پنا حصد آزاد کیا چراس کے بعد دومرے نے اپنا حصد آزاد کیا تو تیسرے کوبیدا نتیار ہوگا کہ جا ہے اق ل آزاد کنندوے اپنے حصد کی منانت لے اگر دوموسر ہویا جاہے آزاد کردے یا مربر یا مکاتب کردے یا سعایت کرادے اور بیا افتیار ندہوگا کہ دوسرے آزاد کنندہ ے تاوان لے اگر چہوہ موسر ہونیں اگر اس نے اوّل آزاد کنندہ ہے تاوان لینا اختیار کیا تو اوّل کو اختیار ہوگا جاہے آزاد کردے یا مد بریا مکا تب کرے اور جا ہے معامت کراوے اور بیا فتیاراس کوحاصل شہوگا کہ دوسرے آزادکنندہ سے تاوان لے بیر برائع میں ہادر اگر ایک شریک نے آزاد کیا اور ساتھ ہی دوسرے نے اس کو مکاتب اور تیسرے نے ای وقت مربر کیا تو ان میں سے کی شریک کود دسرے سے رجوع کا افتیار نہ ہوگا اور اگر ایک نے پہلے اس کو مد ہر کیا بھر دوسرے نے اس کو آزاد کیا بھر تیسر نے نے اس کو مكاتب كياتود بركرنے والے كو أزادكنندوسے اپ حصرى قيت لينے كے لئے رجوع كرنے كا اعتبار عاصل موكا اور مكاتب كرنے والاسمى سے دجوع نيس كرسكتا ہے اورا كر يہلے نے مديرووس نے مكاتب اور پھرتيس سے نے آزاد كيا تو مدير كرنے والےوآزاو كرنے والے كاتھم وى بے جوندكور بواہ اور ربامكاتب كرنے والالى اگر غلام ندكور اوائے كتابت سے عاجز بوجائے تو آزاد کنندہ سے اپنے حصد کی قیمت لے لے گا اور اگر پہلے نے مکا تب کیا مجر دوسرے نے اس کو مد برکیا اور پھرتیسرے نے آزاد کیا کی اگر غلام ادائے کتابت سے عاجز ندہوا تو مکا تب کنندہ کی طرف سے آزاد ہوجائے گا اور اس پر پھی منان واجب ندہوگی اور اگر عاجز مواتو مد بر كرنے والے سے تهائى تيت لے كاندا زادكننده سے لےكا يدي طامزتى مى باورا كرايك غلام تين آدمول مى مشترك ہوپس اس کوابیک نے مدیر کیا چردوسرے نے اس کو آزاد کیا اور بیدونوں موسر ہیں تو امام اعظم بھٹانیا کے نزدیک مدیر کنندہ کی تدبیر اس کے حصدی تک رہے گی اور دوسرے کا آزاد کرنا تھے ہے چرسا کت کواضیار ہوگا کدر برکنندہ سے تبائی قیت غلام کی صاحت لے اور آزاد کنندہ سے تاوان نیس لے سکتا ہے اور اگر جا ہے تو غلام سے اس کی تہائی تیمت کے واسطے سعایت کرا دے اور اگر جا ہے تو اس کوآ زاد کردے۔ جب مدیر کنندہ نے تاوان وے دیا تو اس کوافتیا رہوگا کہ غلام ہے یہ مال تاوان لے لیے اس غلام ندکوراس قدر مال کے لئے اس کے واسطے سعایت کرے کا بیمبسو ماحش الائر سرحتی جی ہاورا کر مد برکنند ومعسر ہوتو تیسرے ساکت کو غلام مصعنایت کرانے کا اعتبار ہوگا نہ تاوان لینے کا۔ بھر جب ساکت نے مدیر کنندہ سے تاوان لیم اعتبار کیا اور لے لیا تو غلام کی ووتبائی ولا ومدیر کنندو کی ہوگی اور ایک تبائی آزاد کنندہ کی ہوگی اور اگر اس نے غلام سے سعایت کرانی اختیار کی تو اس کی ولا وان تيوں ميں تين تهائي موكى بريفاية البيان ميں يہ۔

مدير كننده كاختيار كابيان:

مد برکشده کو بھی اعتیار ہے کہ جس نے آزاو کیا ہاس سے غلام کی تبائی قیت لے بای صفت کرا سے غلام کی ورصورت یے کدر بر ہوکیا قیت ہے جو ہواس کی تہائی قیمت لے اور بیا فتیار نہیں ہے کہ جس قدر اس نے ساکت کواس کے حصد کی قیمت تاوان دی ہے وہ آزاد کنندہ سے تاوان لے اور اس غلام کی ولاء مدیر کنندہ اور آزاد کنندہ کے درمیان تمن تہائی اس طرح ہوگی کہ دو تہائی مد بركننده كى اورايك تهانى آزادكننده كى موكى بيمسوط عمس الائميسندى على باورمد بركننده كواختيار بحياب ابيخ حصدكوجس كو مذيركيا بي زادكرد عداور جامع غلام سعايت كراد عدادر اكراس في اسين اختيار سديدامرا فتياركيا كر زادكنده س تاوان نے تو آزاد کنندہ کو بیا خمار حاصل ہوگا کردہ فلام ہے اس حصری بابت سعایت کرادے یہ بدائع میں ہے۔ اگر آزاد کنندہ معسر موتور بركنند وكتعمين كااعتيار مدموكا بإل علام سصعابت كران كااعتيار موكابيغاية البيان بس باورا كرساكت فدير ا ما ماعظم بسالة كرز ويك عنق ومد بير كاحكم:

 مگاتب کنندہ تو اس کی وہی حالت ہے جوہم نے ذکر کر دی ہے کہ اگر غلام نے بدل کتابت اس کوادا کر دیا تو اس کی جانب ہے آزاد
ہو جائے گا اور اگر عاجز رہا تو اس کواختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ و مد ہر کنندہ ہے اپنے حصد کی قیمت نصفا نصف تاوان لے بشرطیکہ دونوں
موسر ہوں اور اگر غلام میں کوئی چمٹا حصہ کا شریک ایسا ہو کہ جس نے اپنے حصہ غیر فرزند کو ہر کر دیا اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے
تی حت کے ایسا کیا یا بعد عت کے تو اس میں اس فرزند کے باپ کا قول قبول ہوگا بس اگر اس نے کہا کہ بعد عت کے بہدواتع ہواتو
باطل ہے اور اگر اس نے کہا کہ تی عت کے واقع ہواتو ہر جائز ہے پھر اس طفل سفیر کا باپ اپنے فرزند کے قائم مقام اس حصہ یل
قرار دیا جائے گا کہ وہ تعرف کرسکتا ہے جیسے فرزند اپنے ہائے ہونے پر تعرف کرتا چنانچہ باپ کو منان لینے یا غلام ہے سعا ہے کرانے وہ موسر ہوں تو پدر فہ کور ہرا کہ سے
خشم حصہ کی قیمت نصف لے لے گا اور چا ہے تو غلام سے ششم حصہ قیمت کے واسط اپنے فرزند کے لئے سعا یت کرالے بیم مبسوط
خشم الائم مرحی میں ہے۔

ہشام نے امام محر سے روایت کی ہے کہ اگر مملوک تین آومیوں میں مشترک ہوکدان میں سے ایک کا نصف اور دوسرے کا تبائی اور تیسرے کاششم حصہ ہے ہیں آ و معے و تبائی کے شریکوں نے اپنا اپنا حصد آزاد کر دیا توششم حصدوالے کے حصہ کے نصف مصعت دونوں ضامن ہوں گے اور نصف حصدوالے کی نصف ولاء بسبب اپنے جصے کے اور چھٹے حصہ کی نصف بسبب تاوان ویسے مے ہوگی اور تہائی والے کی تہائی ولاء بسبب اس مے حصہ کے اور ششم حصہ کی نصف ولاء بسبب تاوان دینے کے ہوگی سے محیط سرحسی میں ہاورا گرکوئی مخص اینے فرزند کا معلم دوسرے مرو کے بوجرفریدیا صدقہ یادصیت یامیرات کے مالک ہواتو ہاپ کا حصر آزاد ہو جائے گا خواہ دوسرا شریک میہ جانتا ہو کہ وہ میرے شریک کا بیٹا ہے یا نہ جانتا ہواور باب اپنے شریک کے حصہ کا ضامن بھی نہوگا یہ مینی شرح کنز می بےخوا وباب موسر ہو بامعسر ہو بہتا تار خانیہ میں نیائج سے منقول ہے اور باپ کے شریک کوا ختیار ہوگا جا ہا حصد آزاوکرے یا غلام ہےاہیے حصد کی بابت سعاعت کرا وے اور اس کے سوائے اس کو پچھا مختیار نہیں ہےاور بیامام اعظم موجھا کے نزویک ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ سوائے صورت میراث کے اور وجوہ ملک میں باپ شریک کے حصہ کی قیمت کا ضامن ہوگا بشرطیکہ موسر ہواہ را گرمعسر ہوگا تو ابن ندکورشر یک ندکور کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا بیعنی شرح کنز میں ہے اور اس امر پر اجماع ہے کداگر ہاپ اور اجنبی دونوں نے میراث میں پایا ہوتو باپ ضامن نہ ہوگا اور میمی تھم ہرا یسے تربیب میں ہے جوبسب قرابت رحم کے خود آزاد ہوجاتا ہے بیانتی القدیر میں ہادراگر ابتدامیں اجنبی نے نصف پسر کوخرید انجراس کے (ینی برے۱۱) باپ نے نصف باتی کوخریدا اور باب موسر ہے تو اجنبی کو اختیار حاصل ہوگا جا ہے باب سے تاوان لے اور جا ہے پسر سے اس کی تصف قیمت کے واسطے سعایت کراوے اور بیامام اعظم کے نزویک ہے کذانی الھدایة اور جا ہے اپنا حصر آزاد کروے بیغایة البیان میں ہے اور اگر کسی مخص نے اپنا نصف غلام فروخت کیا یا ہبہ کیا اور بیفروخت و ہبدای غلام کی کسی ذی رحم محرم کے ساتھ ہے تو جس مخف کی طرف ہے ریناام خود بخو د بسبب ذی رحم قرابت ہونے کے آزاد ہو گیا ہے وہ اپنے شریک کے داسطے بچھ ضامن نہ ہوگا خواہ شریک کو ریا مرمعلوم ہویا نہ ہو ہاں غلام اس تمریک کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گاریا مام اعظم کا تو ا ہے ریمجیط سرحسی میں ہے۔ شریک موسر ہوں یامعسر یا ایک موسراور دوسرامعسر ہے تو حکا

مارے اصحاب نے اجماع کیا ہے کہ اگر دوشر یکوں میں ہے ایک نے اپنا حصہ غلام کمی قریب ذی رحم کے ہاتھ فروخت

کیا تو شریک دیگرکوبیا افتیار ہوگا کہ اس مشتری ہے اسے حصدی بابت تاوان لے بشر طیکدو وموسر ہواوراس کو باقع سے تاوان لینے کا ا فتیار ند ہوگا بیاغا بیمرو جی میں ہے اور غلام ندکور سعایت کرے گا اگر وہ معسر (مشری) ہواس پر اجماع ہے بیانے میں ہے۔وو بھائوں نے اپنے باپ کی میراث میں ایک غلام پایا مجرایک نے ان وونوں میں سے کہا کہ بیمیرا بھائی از جانب پدر ہے اور ووسرے نے انکار کیا تو اقر ارکنندہ دوسرے کے واسطے محصنامن نہوگا ہاں غلام فرکوراس کے حصر کے واسطے سعایت کرے گااور اگراس نے کہا کہ بیمیرا بھائی از جانب مادر ہے حالا تکہ اس کا کوئی بھائی معروف از جانب مادر نہیں ہے تو ووسرے کے حصہ کا ضامن نہ ہوگا میر محیط سرحسی میں ہے اور اگر ایک بائدی جوزید اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے۔ زید نے آزاد کروی مجروہ بچہ جنی تو شریک کوا ختیار ہوگا کہ زید ہے اپنے حصہ کی وہ قیمت لے جوآ زاد کرنے کے روزتنی اور پچہ کی قیمت میں ہے بچھ تاوان میس لے سکتا ہے بیمبوط میں ہے اور اگر دوشر یک بائدی میں سے ایک نے بائدی کے پیٹ میں جو ہے آ زاد کیا پھر جوو و جوڑ یا یا دو نیچے جنے مگر دونوں مروے تواس پرضان واجب ندہو کی اور اگرزندوتو ام (تو ام دوجڑیا بے ۱۲) جن تو ضامن ہوگا یہ بحرالرائق میں ہے اور اگروو شریک با ندی میں سے ایک نے باندی کوآ زاو کیا حالا مکر و حاملہ تھی مجردوس سے جواس کے بیٹ میں ہو و آزاد کردیا مجرحا با كداسية شريك سے جس في اندى كوآ زاوكيا ہے باندى كى نصف قيمت تاوان ليتواس كوبيا ختيار تد بوكا اور جوتعل اس في كيا ہوہ اس کی طرف سے اختیار سعایت ہوجائے گا اور اگر دونوں نے جو بائدی کے پیٹ میں ہے آزاد کیا پھروونوں میں سے ایک نے بائدی کوآزاد کیااوروہ موسر ہے تو ووسر بے شریک کوا عملیار ہوگا کہ شریک آزاد کنندہ سے بائدی کی نصف قیمت تاوان لے اگر ع اہے اور حمل بنی آ وم میں نقصان شار کیا جاتا ہے ہی جس نے بائدی کو آزاو کیا ہے وہ حاملہ بائدی کی نصف قیمت تاوان وے گابیہ مسوط میں ہاورا کر غلام کے دوشر کول میں سے ایک نے غلام کی آزادی کودوسرے روز فلال کے سی فعل مرمعلق کیا مثلا ہوں کہا کداگرکل کے روز زید دار میں داخل ہواتو تو آزاد ہادرووس سے شریک نے اس کے برعس کیا لیمن اگرکل کے روز زیدواریس واخل ند ہواتو تو آزاد ہے پھر کل کاروز کر رکیا اور بیمعلوم ند ہوا کہ زیدوار میں کیا تھا پانبیں کیا تھا تو نصف غلام آزاد ہو جائے گا اور ائی نصف قیت کے واسطے ان دونو ل شریکول کے لئے سعایت کرے گا جس کو دونو ل نصف تعلیم کرلیں مے اور اہام اعظم کے نزو کے ہے خواہ دونوں موسر ہوں یا اسلم موسر اور دوسر امعسر ہوادر بھی اہام ابو یوسٹ کے نزو کے ہے بشر طیکہ دونوں معسر ہوں مینی شرح کنزمیں ہے۔ دوغلام و فخصوں کے درمیان مشترک ہیں مثلاً زید و بکر کے درمیان ووغلام مشترک ہیں ہی زید نے ایک غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اگر فلاں اس وار میں آج کے روز واخل نہ ہوااور بکرنے دوسرے غلام ہے کہا کہ اگر فلاں اس وارسی آج کے روز واخل ہواتو تو آزاد ہے چروہ ون گذر کیااور وونوں نے انقاق کیا کہم کوئیں معلوم کرفلاں ند کور واقل ہوا تھایا مہیں تو ان دونوں غلاموں بیں ہے ہرا یک کا چوتھا کی حصہ آزاو ہو جائے گا اور ہرا یک اپنی تین چوتھا کی تیمت کے واسطے سعایت کرے گا جود ونوں مولاؤں کے درمیان نصفا نصف مشترک ہوگی اور امام محد نے فر مایا کہ امام ابوطنیفہ کے قیاس قول پریہ ہے کہ دونوں میں سے ہرایک اپنی بوری قیمت کے واسطے معایت کرے جودونوں مولاؤں میں تعیقا نصف ہوگی بربدائع میں ہے۔ اگردوشر یکول میں سے ایک نے غلام سے کہا کہ اگر تو اس دار میں امروز واخل ہوا تو تو آزاد ہے اور دوسرے شریک نے کہا کہ اگرتو اس وار میں امروز داخل نہ ہوا تو تو آزاد ہے پھریدن گزرگیا اور پیمعلوم نہ ہوا کہ وہ داخل ہوایا تہیں واخل ہوا تو اس کا نصف آزاد ہو جائے گا اور نصف کے واسطے سعایت کرے گا جو وونوں کے درمیان نصفا نصف مشترک ہوگی۔ بیامام اعظم سے نزویک ہے خواہ دونوں شریک موسر (فوٹھال) یا مغسر (تنکدست) ہوں میر میل سے اور اگر غلام دوشریکوں میں مشترک ہے

کہا کی نے اس کے عتق کی قتم کمائی کہ و و دار میں داخل ہوا اور و دمرے نے اس کے عتق کی تم کمائی کہ و وہیں وافل ہوا تو نصف غلام آزاد ہو گیا ادرائی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جودونوں میں مشترک ہو کی خواہ وہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں سی امام اعظم کا قول ہے بدائیمناح میں لکھا ہے۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے کدایک نے دوسرے سے کہا کداگر میں نے تھے کل کے روز گذشتہ کو تیرا حصہ خربیدا ہوتو میں تلام آزاد ہے اور دوسرے نے کہا کہا گریں نے گذشتہ کل کے روز اپنا حصہ تیرے ہاتھ فروخت نہیں کیا ہے توبیہ آزاد ہے تو غلام آزاد ہوجائے گااس واسلے کہان دونوں میں سے ہرایک بیگمان کرتا ہے کہ دوسرا جانث ہے یس مدی بچے سے کہا جائے گا کہتو اپنے گواہ قائم کر ہیں اگر اس نے گواہ قائم کئے تو بچے ہونے اور ٹمن کی ڈگری کر دی جانے گی اور مشتری کی طرف سے غلام بغیرسعایت آزاد ہو جائے گااور اگراس کے پاس گواہ نہوں اور اس نے مشتری سے تتم لینی جا ہی تواس کویدا فتیار ہوگا پس اگرمشتری نے تشم کھانے سے کول کیا تو بھی یہی تھم ہادراگراس نے تشم کھالی تو غلام ندکور مملوک رقیق نہوڑ ا جائے گا محرامام اعظم کے نزد یک بعداس کے منکر کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعی کرے گا خواہ دونوں موسر ہوں یامعسر ہوں یا مدعی بھے موسر ہو یامعسر ہواورصاحبین کے نز دیک اگر دونو ل معسر ہوں یا مدعی بھے معسر ہوتو ایسا بی تھم ہےاورا گر دونو ل موسر موں پامٹ تیج موسر ہوتو غلام معایت ندکرے گا چنانچے روایت ابوحفص میں ندکور ہے کدمد ٹی تیج کے واسطے غلام سعایت ندکرے گا خواه دونوں موسر ہوں یامعسر ہوں یا ایک موسر ہواور دوسرامعسر ہواوریہ بالا جماع ہے اور بھی پیجے ہے پھر جب مشرخرید نے تسم کھالی تواس کوا ختیار ہوگا کہ باکع سے تھم لے اگر و وموسر ہے ہیں اگر بائع نے تھم سے انکار کیا تو اس کے ذید موجب کول (عین: دان ) لازم ہوگا اور اگرو وسم کما گیا تو سعامت کا حکم وی ہوگا جوہم نے بیان کردیا ہے اور قاضی کو بدو س درخواست مظرخرید کے ہائع سے سم لینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر ہائع نے کہا کہ اگر میں اپنا حصہ اس نماہ میں ہے تیرے ہاتھ فروخت کر چکا ہوں تو بیآ زاد ہے اورمشتری نے کہا کہ اگر تو اس میں ہے اپنا حصہ میرے ہاتھ نہیں فروخت کر چکا ہے تو بیر آزاد ہے تو مدی خرید کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے گواہ قائم كرے ہى اگراس نے مواہ قائم كئے تو غلام رقيق قرار ديا جائے كا اوراگراس كے پاس كواہ نه ہوں تو فقيمہ ابوانخل ہے روايت ہے كهووتهم كماني يرجبورندكيا جائع كالبكن اكرتهم كمالة وتع ندكيا جائع كااورا كريدعا عليه في تسم كماني تو تبع ثابت ند بوكي بس غلام ند کورا مام اعظم کے مزد یک اپنی بوری قیمت کے واسطے سعایت کرے کا جود دنوں میں مشترک ہوگی خواہ ددنوں موسر ہوں یامعسر ہوں اور صاحبین کے نز ویک اگر دونوں معسز ہوں تو دونوں سے داسطے سعایت کرے گا اور اگر دونوں موسر ہوں یا مدعی خرید موسر ہوتو مدى خريد كے واسطے اپنی نصف قیت کے لئے سعایت كرے كا اور اگر دونوں شريكوں ميں سے ایک نے کہا كہ ميں نے تيرا جعہ خريد ا ہا کر میں نے نہ خریدا ہوتو بیآ زاد ہے اور دوس سے نہ کہا کہ میں نے اپنا حصہ فروخت نہیں کیا بلکہ میں نے تیرا حصہ تجھ سے خریدا ہے اگر میں نے اس کوفر و خت کیا ہوتو رہ آزاد ہےتو د دنوں کو قاضی تھم رے کا کہا ہے اپنے گواہ لائمیں ہیں اگر دونوں نے گواہ قائم کھے تو فلا برموا كددونون عن سے برايك افي تتم عن سي اے اور غلام فركور دونون كدرميان مشترك رقيق باقى رے كا اورا كرفظ ايك نے کواو قائم کے تو پوراغلام اس کار قبل ہوگا اور اگر دونوں اس سے کن ایک نے کواہ قائم ند کئے تو قاضی دونوں (میں ہے ک ہے) ے تھے نہ کے کالیکن اگر تھے کی تو جائز ہے ہیں اگر دونوں نے تھے سے کول کیا تو غلام ندکور دونوں کے درمیان مشترک رقبق رہ جائے م جیسا کہ دونون کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں ہوا تھا اور دونوں میں سے جو کول کرے گااس کے ذمہ دوسرے کا دعویٰ ٹابت ہوگائیں جوشم کھا میا ہے غاام اس کی ملک ہونے کا تھم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے تشم کھالی تو غلام ندکورسعایت سے خارج ہوکر آزادہ وجائے گابیمبوط جامع کیرهیری على ب

دوشریکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے اس غلام کو مارا تو وہ آزاد ہے .....

جامع كبير من لكھا ہے كددوشر كوں ميں سے اگر ايك نے دوسرے سے كہا كدا كرتونے اس غلام كو مارا جوميرے تيرے ورمیان مشترک ہے تو وہ آزاد ہے بھراس کو ماراحتیٰ کہ اس کا حصہ (تتم کمانے والے کا حصہ) آزاد ہو گیا تو مارنے والے کے حصہ کافتتم كمانے والا ضامن موكا بشرطيكه موسر موبي غاية البيان مي ب\_دوشريكوں ميں سے آيك نے دوسرے سے كہا كه الرقون أس غلام کو ماراتو و وآزاد ہے اورودسرے نے کہا کہ اگریس نے اس کوآج نہ ماراتو و وآزاد ہے پھراس نے غلام کو ماراتو پہلاقتم کھانے والا مارنے والے کے حصہ کا ضامن ہوگا میتر تاشی میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں آئندہ ما لک ہوں تو وہ آزاد ہے بھر وہ دوسرے کے ساتھ مشترک کسی مملوک کا مالک ہوا تو آزاد (مملوک) نہ ہوگا چراگر اس نے اپنے شریک کا حصہ بھی خرید لیا تو اب \* آزاد ہوجائے گااورا گراس نے اپنے حصہ پہلے کسی سے ہاتھ فروخت کردیا بھرشریک کا حصہ خودخریداتو آزاد نہ ہوگا اورا گرکسی مملوک معین ے کہا کہ جب میں تیراما لک ہول تو تو آزاد ہے پھراس کا نصف خریدا پھر فروخت کیا پھریاتی نصف خریداتو آزاد ہوجائے گا برمسوط میں ہے ابن ساعد نے امام ابو بوسف سے روایت کی ہے کہ ایک غلام دو مخصوں میں مشترک ہے ہیں ایک نے کہا کہ میرے شریک نے اس کوسال مجر ہوا کہ آزاد کر دیا ہے اور خود ہیں نے اس کو آج کے روز آزاد کیا ہے ادراس کے شریک نے کہا کہ میں نے اس کوآزادنیں کیاباں آج تونے اس کوآزاد کیا ہے ہی تو مجھے میرے حصد نصف کی حان دیتوجس نے زعم کیا کہ شریک نے سال بعرے آزاد کیا ہے اس پر ضان واجب نہ ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے اس کوکل کے روز گذشتہ میں آزاد کیا ہے اور میرے شریک نے سال بھرے اس کو آزاد کیا ہے تو بھی بی تھم ہے اور اگر اس نے اپنے آزاد کرنے کا اقرار نہ کیالیکن کواہ قائم کے کہ اس نے کل کے روز گذشتہ میں آزاد کیا ہے تو وہ اپنے شریک کے واسطے ضامن ہوگا یہ بدائع میں ہادراگراس نے کہا کہ مرے شریک نے اس غلام کوایک مہیند سے آزاد کیا ہے اور میں نے دو دن ہے تو دہ ضامن نہ ہوگا اس واسطے کداس نے اپنے او پرضان کا اقرار میں کیا ہے بی سیر سیس ہے۔

 دی تو اس کا اقرارا پی ذات پر جائز ہوگا دوسر ہے پر جائز نہ ہوگا اور شہادت دینے والے کا حصر آزاونہ ہوگا اور و واپ شریک کے واسطے صامن نہ ہوگا اور غلام اپنی قیمت کے واسطے سی کرے گا جود و نوں شریک کے درمیان مشترک ہوگی خوا و دونوں خوشحال ہوں یا دونوں شکدست ہوں بیا مام عظم کا قول ہے پھر اگر اس کے بعد و دنوں شک سے ہرا یک نے غلام کی سعایت کرائے سے پہلے اپنا حصر آزاد کیا تو امام اعظم کے نزد کی جائز ہے اس واسطے کہ نعیب مشرک پی ملک پر ہادرایا ہی شہادت دینے والے کا بھی حصر امام اعظم کے نزد کی اس کی ملک میں ہے اس واسطے کہ اعماق اس کے نزد کی ہوتا ہے ہی جب دونوں نے اس کو آزاد کیا تو دونوں کا آزاد کرنا جائز ہوگیا اور اس کی ولاء ان دونوں میں مشترک ہوگی۔ اس طرح اگر غلام نے سعایت کر کے اپنی قیمت اواکر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی۔ اس طرح اگر غلام نے سعایت کر کے اپنی قیمت اواکر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی ہے۔

اگر دوشر یکوں میں سے ایک نے کئی دوسرے گواہ کے ساتھ اپنے شریک پر گواہی دی کہ اس نے سعایت وصول پائی ہے تو مام اعظم کے نز دیک اس کی گواہی جائز نہ ہوگی:

جب دونوں کے واسطے سعایت واجب ہوئی اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے پر شہادت دی کہ اس نے غلام سے سعایت پوری بھریائی ہے تو اس کی گواہی قبول نہ ہوگی اورائ طرح اگر ایک نے اپنا حصر سعانیت وصول پانے کے بعد دوسرے پر موای دی کداس نے اپنا حصد سعایت وصول پایا ہے تو شہادت قبول ند ہوگی بیمیط میں ہے اور اگر دوشر یکوں میں سے ایک نے کسی دوسرے کواہ کے ساتھ اپنے شریک پر کوائ دی کہ اس نے سعایت وصول پائی ہے تو مام اعظم کے زویک اس کی کوائی جائز ند ہوگی اورای طرح اگر غلام کے واسطے شریک پرغصب مال یا جراحت بدن یا کمی اورانسی چیز کی جس کی وجہ ہے اس پر مال واجب ہو گواہی وی تواس کی کوائی رد کردی جائے گی بیمبوط میں ہے اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے پرشہادت دی اور دوسرے نے ا نکار کیاتو ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی اور جب دونوں نے فتم کھالی تو امام اعظم کے مزویک غلام مذکور ہرایک ے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعامت کرے گا اور اہام اعظم کے نز دیک حالت تنگدی وخوشحالی میں کوئی فرق نہ ہوگا کذا فی البدائع اور يرتي سي بكنا في المصمرات اوراس كى ولاءان دوتون كواسطيموكى بيهمايين باوراكردونون في اعتراف کیا کہ ہم نے اس کوایک ساتھ آزاد کیا ہے یا آ مے بیچے آزاد کیا ہے تو واجب ہے کہ دونوں میں سے کوئی دوسرے کے واسطے ضامن ندہوبشرطیکددونوں موسر ہوں اور غلام بھی سعایت نہرے گا اور اگردونوں میں سے ایک نے اعتراف کیا اور دوسرے نے انکار کیار تو واجب ہے کہ تکر سے تتم لی جائے روفتج القديرين ہے اور اگر ايك غلام تمن نفر كے درميان مشترك ہوجن ميں سے دونفر نے تیسرے پر بیگواہی دی کہاس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اور اس تیسرے نے جس پر گواہی دی گئی ہےا نکار کیا تو غلام فرکوران مینوں کے واسطے سعایت کرے گا جو باہم ان میں تین تہائی مشترک ہوگی اور اگر کسی نے غاام کی سعایت میں ہے چھوصول کیا تو باقی دوکو اختیار ہوگا کداس میں سے اپنا دو تہائی حصداس ہے واپس کریں جو یا ہم نصفا نصف تعلیم کرنیں گے بیمچیط میں ہے اورا گرشر یک تین ہوں پس ہردو نے تیسرے برگوا ہی دی کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو گوا ہی نامغبول ہوگی بیانتے القدیر میں ہے۔اگر تین شریکوں میں ہے ایک نے باتی دونوں میں ہے ایک پر کوائی دی کدائ نے اپنا حصد آزاد کیا ہے اورشریک دیگرنے شاہداؤل پر کوائی دی کہ اس نے اپنا حصد آزا دکیا ہے تو قاضی دونوں میں ہے کسی پر آزا دکرنے کا تھم نددے گا بیمجیط میں ہے۔

المرشر يكون ميں ہے دوشر يكون نے تيسرے برگوا ي دى:

اگر (تمن شر کوں میں ہے) دوشر کوں نے تیسرے پر بیا گوائی دی کہ اس نے اپنا حصد سعایت غلام سے دصول پایا ہے تو دونوں کی کوائی جائز نہ ہوگی اور ای طرح اگر یہ کوائی دی کداس نے سب مال ہم دونوں سے وکیل ہوکر غلام سے وصول کیا ہے تو دونوں کی کوائ اس پر جائز نہ ہوگی لیکن غلام ان دونوں کے حصد سعایت سے بری ہوجائے گا اور جس شریک پر کوائی دی ہے دوا پنا حصد غلام سے وصول کرے گا اور اس میں باتی وونوں شریک جنہوں نے کوائی وی تھی بٹائی کی شرکت نہیں کر سکتے ہیں بیمبسوط میں ہے۔ زید دعمرو کے درمیان ایک بائدی مشترک ہے مجردو کو اہوں نے ان دونوں میں سے فاص ایک برزید یا عمرو بریہ کو ای دی کہ اس نے باندی کو آزاد کیا ہے اور باندی نے اس کی تکذیب کی مگر باندی نے دوسرے شریک پر دوئی کیا کہ اس نے آزاد کیا ہے مگر اس نے انکار کیا اور قاضی کے سامنے سم کھا گیا کہ عمل نے اس کوآز اونیس کیا ہے تو باندی ندکورہ کوابان ندکور کی گواہی ہے آزاد ہو جائے گی اگر چہ باندی کی طرف سے دعوی نہیں بایا گیاریہ ذخیر ویں ہے اور اگر زید وعمر و سے درمیان با ندی مشترک ہو چران وونوں على سے ایک سے دو بیوں نے دوسرے شریک برگوائی دی کداس نے اس بائدی کوآزاد کیا ہے قودونوں کی کوائی باطل ہوگی اور اگر دونوں نے اسینے باپ پر کوائل دی کہ اس نے آزاد کیا ہے تو کوائی جائز ہو گی پس اگر ان کوا ہوں کا باپ موسر یعنی خوشحال ہو پھر با ندى ذكور ومركنى اوراس نے بچھ مال چھوڑ ااور حال يہ بے كه بعد عتق كاس كايك بچ بھى بوا بے پر شريك نے جا باكراس بچه ہے سعایت کراد ہے تو اس کو میا فتیار بیں ہے جیسے اس بچد کی بال کی زندگی جس تھا کداس کواس بچہ ہے سعایت کرانے کی کوئی راہ نہ تھی ایے بی بعدموت اس کی مال کے بھی یہی رہے گا درصورتیکہ اس کی مال نے مال جھوڑ اے کیکن اس کو یہ اختیار ہوگا کہ اینے شريك موسر سے تاوان في جيسے كه باندى كى زندگى ميں يہ ختيار تعامجرشر يك ضامن جو بجمة تاوان دے گاوواس باندى كے تركديس ے لے لے کا جیسے اس کی زعد کی کی صورت میں بھی واپس لے سکتا تھا بھر جو پچھ مال اس کے ترکہ میں سے باتی رہے گاوہ اس کے پسر کی میراث ہوگا اور اگر یا ندی فدکورہ نے کچھ مال نہ چھوڑا ہوتو شریک ضامن مال تا دان کواس کے پسر سے نے لے گا اور اگر باندی ندکوره مری ند مواور شریک نے میا ختیار کیا کہ باندی ندکورہ سے سعایت کراد دیتواس سعایت میں میہ باندی بمز لدمکا تبد کے ہوگی پیمسوط میں ہے۔

اگرگواہوں نے شریک (خواہ تنہاہو) پر یوں گواہی دی کہاس نے یوں اقرار کیا ہے کہ ہائع اس غلام کومد برکر چکا ہے:

اگر غلام دومرووں میں مشتر کے ہو پھردوگواہوں نے ان میں سے ایک معین شریک پر گوائی دی کداس نے اقرار کیا ہے کہ میں سنے اس غلام کوآ زاد کیا ہے اور بیشریک موسر ہو قاضی اس غلام کے آ زاد ہونے کا تھم دے گا اور اس کے شریک کو یہ افتیار ہو گا کہ اپنے حصد کی بابت اس سے تاوان لے بیمیط میں ہے۔ گرشریک ضامن اس مال تاوان کو غلام سے واپس لے گا اور غلام کی لوری والاء اس کی ہوگی اگر چہدوہ اپنا حصد آ زاد کرنے ہے منکر ہوا ہو یہ مبسوط میں ہے اور اگر گواہوں نے شریک معین پر یوں گوائی دی ہوگی اس نے بیا قرار کیا ہے کہ یہ غلام حرالاصل (اسلی آ زادہ واپ کی آ قرادی کا تھم دے گا گرمقر ذکور کی دلاء اس آ زاد میں مشدہ پر ثابت نہ ہوگی اور شریک دیگر کواس مقر سے تاوان لینے کا افتیار حاصل نہ ہوگا اور اگر گواہوں نے بیگوائی دی کہ اس نے یہ اقراد کیا تھا تو یہ غلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے اقراد کیا تھا تو یہ غلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے اقراد کیا تھا تو یہ غلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے

اگر دونوں شریکوں میں سے ایک نے اقرار (نانذیا) کیا کہ میر ہے عتق شریک نے عتق (غلام) کا نافذ کا اقرار کیا ہے تو اس پرحرام ہوگا کہ پھر غلام سے خد مات غلای لے سمحط سرحسی میں ہے۔ اگر غلام تمن آ دمیوں میں مشترک ہوجن میں سے ایک غائب ہو گیا پھروو حاضروں نے اس غائب پر گوائی دی کداس نے اس غلام میں سے اپنا حصد آزاد کرویا ہے تو ان دونوں حاضروں اور غلاموں کے درمیان روک کروی جائے گی پھر جب غائب مذکور آجائے گاتو غلام ہے کہاجائے گا کدایئے گواہوں کا اعاد ہ کرے پھر جباس نے اپنے محواہ بمقابلة غائب ندكور كے اس برقائم كئو غائب كے حصہ كے آزاد ہونے كا تھم ديا جائے كا بيري طام ب اور اگردو کوابوں نے دوشر یکوں میں سے ایک شریک پریہ کوائی دی کداس کے شریک غائب نے اس غلام میں سے اپنا حصد آزاد کیا ہے تو امام اعظم کے مزور کے ایسی کو ای قبول نہ ہوگی کذا فی النظھیں یہ نیکن غلام اور اس شریک کے ورمیان روک کردی جائے گی تا كداس سے خد مات غلامى نەلے سكے يہاں تك كه شريك غائب حاضراً ئے اور بياستحسان ہے مجر جب غائب فدكور حاضر ہوگا تو اس پر گواہی کا اعاد و کرنا ضروری ہے تا کہ تھم آزادی ٹابت ہواور اگردونوں شریک غائب ہوں چردونوں میں سے ایک معین شریک بر کواہ قائم ہوئے کہ اس نے اپنا حصداس غلام میں ہے آزاد کیا ہے تو ہدون اس کے کہ کوئی خصومت از قبیل فتر ف ( ین نام برس نے قذف كادوى كيا١٢) وجنايت وغيره كسي وجد سے بوالي كوائى مقبول ند بوكى اور اگر اس قبيل سے كوئى تصومت يائى عنى تو اكى كوائى معبول ہوگی جبکہ گواہوں نے بیگواہی دی کہاس کے ہردومولاؤں نے اس کوآزاد کردیا ہے بادونوں میں سے ایک نے اس کوآزاد کیا اور دوہرے نے اس سے اپنا حصد معایت وصول کرلیا ہے بیمب وط میں ہے اور اگر ایک غلام تمن شریکوں میں مشترک ہوا کہ ان میں ہے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنا حصہ ہزار درہم پر آزاد کیا ہے اور غلام نے کہا کداس نے مفت آزاد کیا ہے او باتی دوشریکوں نے گوای دی کہ اس نے ہراوورہم پر آزاد کیا ہے توان کی گوائی جائز ہوگی اورائ طرح اگر بردوشریک کے بایوں یا بیٹول نے الی مواہی دی تو بھی جائز ہے۔ اگران شریکوں یں سے بعض نے غلام مشترک کوہ زاد کیا اوراس علام کے قبضہ میں بہت مال ہے جس کو اس نے خود کمایا ہے مگر بیمعلوم بیس ہوتا کہ اس نے کب ( ین آبل عن کے ابعد عن کے ) کمایا ہے ( تال ظاہر آ کرمتم سے قول آبول ہوگا والتد اعلم ) اوراس مال کی بابت شریکوں اور غلام میں جھڑا ہوا چنا نچیشر یکون نے کہا کہ اس نے بید مال قبل عنق کے کمایا ہے اور غلام نے کہا کہ میں نے بعد عتق کے کمایا ہے تو تول غلام کا قبول ہوگا بیعیط میں ہے۔

 $\Theta: \dot{C}_{f}$ 

### دوغلاموں میں ہے ایک کے عتق کے بیان میں

قال المتر جم یعدیاسطرح کدان و دنوں میں ہے ایک آزاد ہے بدون تعین کے فاقیم جب مجبول کی طرف عتق مضاف کیا جائے تو سیج ہے اور مولی کے واسطے اخیارتعین حاصل ہوگا جس کو جاہے معین کرے خواہ اس نے بوں کہا ہو کہتم وونوں میں کا ایک آزاد ہے یا بوں کہا ہو کہ آزادیا وہ آزاد ہے یااس نے نام لیا ہو کہ سالم آزاد ہے یا غانم یا ایضاح میں ہے اوراگر یوں کہا کہ بیآزاد ہے در نہ ووقو میر کہنامشل اس قول کے ہے کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے میزنز اٹنة اسمٹنین میں ہے ادرا کردونوں غلاموں نے حاکم کے پاس ٹائش کی تو مولی کوحا کم فدکور بیان کرنے پرمجبور کرے گا بیمیلا مزحسی میں ہے اور اگر دونوں نے حاکم کے پاس مخاصمہ ندکیا اورمولی نے دونوں میں ہے ایک کاعتق بطورتعین اختیار کرایا تو اختیار کرتے ہی اس پرعتق واقع ہوگا اورقبل اس طرح اختیار کرنے کے جب تک خیارمولی باتی رہے گاتب تک وہشل (یعنی احکام میں) دوغلاموں کے ہوں مے ادریہ بتابرامل امام اعظم وامام ابو یوسٹ کے ہے بیمراج دہاج میں ہے اور قبل اختیار کرنے کے مولی کورواہے کہ ان دونوں سے خدمت لے اور نیز رواہے کہ دونوں کوکرایہ پر دے یاان ہے کمائی کرائے اور کرایہ و کمائی موٹی کی ہوگی اور اگر قبل اختیار موٹی کے ان دونوں پر جنایت کی گئی پس اگر جنایت از جانب مولی ہویں اگر تمل نفس ہے کم ہومثلا اس نے غلاموں کے باتھ کوقطع کیا تو مولی پر پچھودا جب نہ ہوگا خوا ہ دونوں کا باتھ ایک ساتھ کا ٹا ہویا آ مے پیچے اور اگر جنایت تل نفس ہوبس اگر مولی نے آ کے پیچے دونوں کوتل کیا تو پہلا غلام ہوگا لینی اس نے غلام کوئل کیا اور دوسرا آ زاد ہونے کے واسطے متعین ہو گیا پھر جب اس کوئل کیا تو آ زاد کوئل کیا پس موٹی پر دیت واجب ہو گی جو وار ٹان غلام کو ملے گی اورمولی کواس میں ہے یکھ نہ لے گا اورا گر دونوں کوا یک ساتھ ایک ضرب وا حد ہے تل کیا تو مولی پر واجب ہو گا کہان میں سے ہرایک کے دارتوں کواس کی نصف دیت دیدے اور اگر جنایت از جانب اجنبی ہو ہی اگر قمل نقس سے کم ہو شانا تحمی اجنبی نے ہرایک غلام کا ہاتھ کاٹ والاتو اس اجنبی پر غلام کے ہاتھ کا ارش واجب ہوگا لیعنی وونوں میں سے ہرایک کی نصف قیت اور بیارش ان کےمولی کا ہوگا خواہ اجنبی ندکور نے آ کے پیچےقطع کیا ہویا ایک ساتھ کا ٹا ہواور اگر جنایت قبل نفس ہوتو قاتل یا ایک ہوگایا دو ہوں کے پس اگر قاتل ایک ہوتو اگر اس نے معاووں کوتل کیا تو قاتل پر دونوں میں سے ہرایک کی نصف قیت واجب ہوگی اور بیموٹی کی ہوگی اور نیز قاتل پر ہرا یک کی نصف دیت واجب ہوگی اور پیددونوں کے وارثوں کی ہوگی اور اگر قاتل نے دونوں کے آعے پیچھے تل کیا تو قاتل پرا ذل مقتول کی قیت اس مےمولی کے واسلے واجب ہوگی اور دومرے مقتول کی دیت اس کے دارٹوں نے داسطے واجب ہوگی۔ اور اگر قاتل دو ہوب اور ہرایک نے ایک ایک کوٹل کیا پس اگر ہرایک کاٹل کرنا ایک ساتھ واقع ہوا تو ہرایک قاتل پر قیمت کامل وا جب جس ہیں ہے نصف وار ٹان مقتولان کواور نصف مولا ئے مقتولان کی ہوگی اور اگر قاتکوں کا قل کرنا آ مے چیجے واقع ہواتو قاتل اوّل پراینے مقتوٰل کی قیمت کامل اس کے موٹی کے واسلے واجب ہوگی اور قاتل دوم پر اسیخ مقنول کی ویت اس کے دارٹو یں سے داسطے واجب ہوگی پر بدائع میں ہے۔ اگرمولی کے اختیار کرنے سے پہلے دونوں باندیوں سے شبہ میں وطی کی گئی تو دونوں باندیوں کا

عقر واجب ہوگا:

ا گراس نے اپنی وو باندیوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک حرو ہے پھر دونون میں سے ہرایک کے ایک بچہ پیدا ہوایا دونوں میں سے ایک کے ایک بچہ پیدا ہوا تو جس با ندی کا عنق مولی اختیار کرے گا اس کا بچہ آزاد ہوگا اور اگر دونوں با تمریاں ایک ساتھ مرحمکیں یا دونوں ایک ساتھ قل کی گئیں تو مولی کواختیار ہوگا کہان بجوں میں ہے جس کے حق میں جاہے عتق افتیار کرے واقع کرے تمرجس بچہ کوعتق سے واسطے متعین کرے گا اس کواپنی ما در مغنول کے جرمقل کے معاوضہ میں ہے بچھار ٹ نہ ملے گا پنظمبیریہ میں ہےادراگر دونوں باندیوں کی زندگی میں ایک کا بچیمر کیا تو اس پرالتفات نہ کیا جائے گا بخلاف اس کے اگر دونوں باندیوں کی موت سے بعد کسی کا بچے مرتمیا تو التفات ہوگا بیر عیط میں ہے اوراگر موٹی کے اختیار کرنے سے پہلے دونوں ہاندیوں سے شبہ میں وطی کی م کی تو ددنوں باندیوں کا عقر<sup>(۱)</sup> وا جب ہوگا اور میدونوںعقرمولی کولیس سے میہ بدائع میں ہےاورا گرمولی کے اختیار کرنے سے پہلے ان میں سے ایک باندی نے کوئی جنایت کی پھرموٹی نے جنایت کا حال معلوم کرنے کے بعد اس باندی پرعنق واقع کر ڈا افقیار کیا تو مولی اس جنایت کا اختیار (۲) کرنے والا ہوگا اور اگر قبل بیان کے مولی مرکبا تو ہرایک باندی میں سے اس کا نصف آزاد ہوجائے گا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے لیے مولی کے وارثوں کے واسطے سعایت کرے کی ادرجس بائدی نے جنایت کی ہے مولی پرایخ مال ہے اس کی قیمت داجب ہوگی جیسے کہ اگر اس نے جنایت کا حال معلوم ہونے سے پہلے ای کوآ زاد کردیا جس نے جنایت کی ہے تو میں تھم ہے بیمبسوط میں ہےاورا گر د دنوں کواس نے ایک ہی صفقہ میں بھے کر دیا تو یہ تھے دونوں کی باطل ہوگی بیابیساح میں ہےافد اگر دونوں کوایک ہی صفحہ میں بیچ کر دیا ور د دنوں کومشتری کے سپر د کر دیایا گھر د دنوں کومشتری نے آزاد کیا تو باکع بیان پر مجبور کیا جائے گا کہ کس کواس نے مراولیا ہے پھر جب بالکے نے دونوں میں ہے کسی ایک میں عتق کومعین کیا تو ملک فاستدووسرے کے حق ہی متعین ہوگی اور دومرامشتری کی طرف ہے بقیمت آزاد ہوگا اور اگر بائع نہ کورقبل بیان کرنے کے مرگیا تو اس کے وارثوں ہے کہا جائے گا کہتم لوگ بیان کرو جب انھوں نے کسی ایک کوعنق کے واسطے متعین کیا تو دومرامشتری کی طرف سے بقیمت آزاد ہو جائے گا اور دونوں غلاموں میں عتق شائع شہوگا بیرمحیط میں ہے۔

كتاب المتاق

اگر مشتری نے آزاد نہ کیا بہاں تک کہ ہائع مرکمیا تو عنق دونوں میں منقسم ہوگا یہاں تک کہ قاضی ہے تنح کردے بھر جب اسلے کو فیخ کر دیا تو عنق منقسم ہوگا اور دنوں میں سے نصف نصف آزاد ہو جائے گا اور اگر مالک نے قبل اختیار کرنے سے کہ کون دونوں میں سے آزاد ہونے کے واسلے متعین ہوا ہے اس نے دونوں کو ہیہ کیایا صدقہ میں دے دیا یا دونوں پر کسی عورت سے نکاح کیا تو مجود کیا جائے گا کہ کسی ایک میں عشق اختیار کرے ہیں دوسرے کا ہبدوصد قد دہر قرار دینا جائز ہوگا اور اگر مولی کسی ایک میں عشق معین کرنے سے پہلے مرکمیا تو دونوں کا ہبدوصد قد باطل ہوجائے گا اور مہر مقرد کرنا تھی باطل ہوگا ہے بدائع میں ہے اور اگر دونوں کو باش حتی ایک میں سے کسی ایک میں عشق کو کائل حرب یعنی کا فر جو سلما نوں سے از افک کرتے ہیں گرفتار کرلیے مجھے تو مولی کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے کسی ایک میں عشق کو ایل حرب کی ملک (بظاہر) ہوگا اور اگر مولی نے کسی ایک میں عشق معین نہ کیا یہاں تک کہ خود مرکمیا تو اہل حرب کی ملک سے نے دونوں میں شائع ہوگئ ہے اور اگر دونوں کو کسی نے حربی سے خرید کیا تو

۔ لے مولی کی موت کے بعد دارتوں سے تعین کرائی جائے گی اور بیٹ ہوگا کہ ایک متن دونوں میں پھیل جائے کہ جس سے ہرا یک کا صنف آ زاد ہو جائے اور مشتری کاعتق وخرید سیج شہو غیر ذالك من المفاسد ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) خواه وطی کننده ایک بویا برایک میکسماته علیحده بواله (۲) اس کاجر باندایی ذر ایا ۱۳

مولی کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس میں جاہے عتق کومعین کرے پس دوسرے کومشتری مذکوراس کے حصد ثمن کے کوش لیے لے گا۔۔

اگرا پی دو باندیوں ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک حرہ ہو پھراس نے ان دونوں میں ہے ایک حرہ ہو پھراس نے ان دونوں میں ہے ایک حرہ ہو پھراس نے ان دونوں میں ہے ایک ہے وطی کی اور وہ حامل نہ ہوئی تو امام اعظم مجاللة کے نز دیک دوسری آزاد نہ ہوجائے گی:

اگر اہل حرب ہے کسی نے ایک کوخرید کیا اور مولی نے اس کا عتق اختیار کیا تو آزاد ہو جائے گا اور خرید باطل ہوجائے گی اور اگرمولی نے اس کوجس کوخرید کیا ہے تمن کے عوض خرید لیا تو دوسرا آزاد ہوجائے گا ادراگر اہل حرب نے ایک کوقید کیا تو آزاد نہ ہوگا یہ ظہیریہ میں ہاورا گرمولی نے ایک کو کافر سے خرید کیا تو دوسرا آزاد ہو گابیخزاند انتقابین میں ہے۔ ایک مخص نے اپنی صحت میں دو مملوک ہے کہا کہتم دولوں میں ہے ایک آزاد ہے پھرو ومرض الموت میں گرفتار ہوا پھراس نے عتق کوان میں ہے ایک کی طرف راجع کیاتو بی غلام مولی کے تمام مال ہے آزاد ہوجائے گا اگر جداس کی قیمت تہائی مال مولی ہے زائد ہو بیشرح طحاوی میں ہے۔ بیان تمن طرح کا ہوتا ہے۔نص وولالت وضرورت نفس کی مثال رہے کدمولی نے ایک معین سے کہا کہ میں نے مجھے مراولیا یا نیت کی یا ارادہ کیا تھا اس لفظ سے جوش نے ذکر کیا تھا یا میں نے اختیار کیا یا کہا کہ تو حرب اس لفظ سے جومیں نے کہا تھا یا اس لفظ سے جویس نے ذکر کیا تھا یا اس اعمّاق سے یا میں نے عمل سابق سے بھیے آزاد کیا ہے اور مثل اس کے اور الفاظ جواس معنی میں ہوں اور اگر یوں کہا کہ تو حربے یا پی نے بچھے آزاد کیا اور بیٹہ کہا کہ لفظ نہ کوریا بعثق سابق کیں اگر اس سے عثق جدید مرادلیا ہے تو دونوں آ زاد ہوجا تیں سے پیغلام بسبب عنق جدید کے اور وہ سبب لفظ سابق کے اور اگراس نے کہا کہ میں نے جدید عتق مراد نہیں لیا لمکہ و ہی مرادلیا جو جھے پر بسبب میرے قول (تم میں سے ایک حرب ) کے لازم آیا ہے قو قضا پھی اس کی تقعدیق ہوگی اوراس کا قول کہ میں نے تخے آزاد کیااس پرمحول ہوگا کہاس نے عتق اختیار کیا یعنی کویا یوں کہا کہ میں نے تیراعتق اختیار کیااور دلالت کی صورت یہ ب كر مولى دونوں ميں سے ايك كواچى ملك سے نكال دے بسب تينے كے يا ہاي طور كردونوں ميں سے ايك كورى كردے يا ايك كو اجارہ دیدے یا مکاتب کردے یا مد بر کردے یا باتدی ہوا وراس کوام ولد بنادے مید بدائع میں ہے۔اورا گر دونوں میں سے ایک کو فرو خت کیا بطور تطعی یا اپنے واسلے خیار کی شرط کر کے فروخت کیا یا مشتری کے واسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کیایا بطور ت فاسد فروخت کیاخواہ اس پرنبیں کیایامپر دکر دیایا چکا پایا یک کے دینے کی وصیت کر دی یا ایک پر نکاح کر دیایا ایک (۱) آزادی پرنتم کھائی تو یہ سب دوسرے کے حق میں عنق کا اختیار کرنا ہے بطور دلالت رہی ط میں ہے اور اگر اپنی دو بائد یوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ا یک حروب پھراس نے ان دونوں میں ہے ایک ہے دطی کی اور وہ حاملہ نہ ہوئی تو امام اعظم کے نز دیک دوسری آزاد <sup>(۲)</sup> نہ ہوجائے می دوراگروہ حاملہ ہوگئ تو دوسری بالا تفاق آزاد ہوجا لیکی یہ فتح القدير ميں ہے۔ان دونوں سے اس کووطی کر ناامام عليه الرحمة ك غرجب محموافق طال بر مراس كا فتوى ندويا جائے گا (احتياطاً) مدم ايدي ب-

اگر کسی نے اپی دو باندیوں سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک ہزارے بھراس نے ایک سے خدمت لی تو بیامر بالا تفاق سب(٣) سے نزد کیک اختیار نہیں ہے بیظہیر بیس ہے اور بیان بعنر ورت کی بیصورت ہے کہ مثلاً قبل اختیار کرنے کے دونوں میں

<sup>(</sup>۱) مثلاً کماجائے کہ اگر میں شراب ہوں تو میرایہ ظام آزاد ہے۔ (۲) متعین نہوگی۔ (۳) جس نے قدمت لیاس کے سواتے دوسری کا حق معین نہ دوجائے گا۔

ا گرکسی شخص کے تین غلام ہوں پس اس نے کہا کہ آزاد ہے اور یا تواوّ ل آزاد ہوجائے گا:

ل قول مختلط ہو گیاہی کی بہت صورتیں ہوسکتی ہیں مثلاً زید نے اندھیری رات ہی دوغلاموں کو کوٹری بیں بند کر کے پھر دیر کے بعد ایک کاہاتھ کو گڑے اس کوآ زاو کردیا اور بعد چھوڑ کرچلا کمیا پھر سے کو ہرایک مدی ہوا کہ میراہاتھ کیڑا تھا۔

(۱) جس كا عنق موتى في اختيار كياب. (٢) تزية له قاضى مايدالرحمة .

ہے کہ تم میں سے ایک میرا غلام ہے تو ان دونوں میں سے ہرایک کواختیار ہوگا کہ اس سے اند تعالیٰ کی تتم لے تاو تشکیہ یہ معلوم نہ ہو کہ بیت آدر ہے ہیں اگر مولیٰ نے ایک کی نبست تتم کھائی اور دوسر ہے کی نبست تتم سے انکار کیا تو دونوں کی نبست تتم کھائی تو دونوں کی نبست تتم کھائی تو امر مختلف ہو گیا ہیں قاضی شد دوسرا اوراگر اس ان وونوں کی نبست تتم کھائی تو دونوں کی نبست تتم کھائی تو امر مختلف ہو گیا ہیں قاضی باطلیا طحم کرے گا کہ دونوں میں سے ہرایک کا نصف مفت آزاد کرے گا اور نصف بحوض نصف قیمت کے آزاد کرے گا (عم دے گا) اور اس طرح اگر تین غلام ہوں تو ان تینوں میں سے ہرایک عمل سے تھائی آزاد ہو گا اور ہرایک اپنی دو تھائی تیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اس طرح اگر دس ہوں تو ان میں بھی ہی اختیار ہوگا یہ بدائع میں ہواراگر اپنی غلام کے ساتھ ایکی چیز جمع کی جس ہو تا ہے جس پائی دونوں میں سے ایک آزاد ہو یا سے تو امام اعظم مُراث نظم مُراث کے خود کے اس کا خلام آزاد ہو جائے گا یہ محیط میں ہے۔

خواہ اس نے نیت کی ہویا ند کی ہوید بدائع میں ہے اور اگر اپنے غلام اور غیر کے غلام وونوں سے کہا کہتم میں سے ایک آزاد ہے تو بالا جماع اس کا غلام آزاونہ ہوجائے گالاً اس صورت میں کداس کی نیت میں اپنے غلام کا عتق ہواور ای طرح اگر بائدی زندہ وبائدی مردہ میں جنع کرے یوں کہا کہ تو آزاوہ باید بایوں کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے تواس کی بائدی آزاد ندہوگی اور اگراہیے غلام و آزاد کے ورمیان جمع کر کے یوں کہا کہتم وونوں میں سے ایک آزاوہے تو اس کا غلام آزادنہ ہوجائے گاالا اس صورت میں کہ نیت ہویہ سراج وہاج میں ہے۔ فمآ ویٰ اہل سمر قند نیں لکھاہے کہ اگر کہا کہ میر مےملوکوں میں ہے ایک باندی اور ایک غلام آزاو ہے اور اس نے بیان ندکیا ( کرس کورادلیا ہے) یہاں تک کدمر کمیاا وراس کے دوغلام اور ایک باندی ہے تو ہاندی آزاد ہوجائی کی اور ہردوغلام میں سے ہرایک کا نصف حصد آز اوہوجائے گااور ہرایک اینے باتی نصف کے واسطے سعایت کرے گااوراگر اس کے تین غلام اور ایک باندی ہوتو باندی آزاد ہوجائیگی اور غلاموں میں سے ہرایک میں سے ایک تہائی آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی دوتهائی قیمت کے داسطے سعایت کرے گا ادر اگراس کے تین غلام اور تین با ندیاں ہول تو ہرایک باندی اور ہرایک غلام میں سے اس کا تہائی حصد آزاوہ وجائے گا اور ہرایک اپنے باتی کے وابسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے تین غلام اور دو باتدیاں ہوں تو ہر بائدی میں سے نصف آزاد ہوگی اور باتی نصف کے واسطے ہرا یک سعایت کرے کی اور ہر غلام میں سے ایک تہائی آزاو ہو جائے گااور باتی دو تہائی کے واسطے ہرایک سعایت کرے، گااورای قیاس پراس جنس کے مسائل کوبھی انتخر اج کرنا جاہئے بدیجیط میں ہے اوراگراس نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہتم میں ہےا لیک آزاد ہے حالانکداس کی نبیت میں کوئی معین نہیں ہے۔ پھرقبل بیان کے مر عمیاتو ہرایک میں سے نصف آزا وہو جائے گا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے داسطے سعایت کرے گاہیہ بدائع میں ہے اور مولی کا وارت بیان کے حق میں قائم مقام مولی کانہ ہوگا پیچیط سرتسی میں ہے۔ایک سرد کے تین غلام ہیں ان میں سے ووغلام اس کے روبرو مجے پس اس نے کہا کہتم میں ہے ایک آزاو ہے پھران وونوں میں ہے ایک باہرنگل آیا اور تیسرا غلام داخل ہوا ہیں اس نے کہا کہتم وونوں میں سے ایک آزاد ہے تو جب تک مولی زندہ ہے اس کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا بس اگر بیان کیا اور کہا کہ میں نے کام ا ۆل سے دہ غلام مرا دلیا تھا جواندررہ کیا تھا تو وہی آ زاد ہوجائے گا اور دوسرا کلام باطل ہو گیا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے کلام اوّل ہے اس کا عتق مرادلیا تھا جو ہاہرنگل آیا تھا تو کلام اوّل ہے وہ غلام آزاد ہوجائے گا جو باہرنگل آیا تھا پھرمونی کو تھم ویا جائے گا کہ دوسرے کلام کی مراد بیان کرے اور بیاس وقت ہے کہ اس نے پہلے کلام کی مراو بیان کرنے سے شروع کیا ہواور اگر دوسرے کلام ک مراد بیان کرنی شروع کی اور کہا کہ میں نے دوسرے کلام سے اس ملام کا عتق مرادلیا تھا جوا ندرر و کیا تھا تو کلام اوّل ہے وہ غلام

آزادہ وجائے گا جو باہر نگل آیا تھا اور ایجاب اقل باطل نہ ہوگا اور اگراس نے کہا کہ یں نے دوسرے کلام سے وہ ظلام مراولیا ہے جو
اندروافل ہوا ہے تو جو داخل ہوا ہے وہ آزادہ وجائے گا اور کلام اقل کے بیان کے واسطے تھے دیا ہے تاگا اور اگرموٹی نے کچھ بیان نہ
کیا اور ان میں سے ایک مرکمیا تو موت بھی بیان ہے ہیں اگر نکل آنے والام ابوتو جو اندررہ گیا ہے وہ با بجاب اقل آزادہ وجائے گا
اور دومرا ایجاب باطل ہوجائے گا اور اگروہ غلام مرکمیا جو بیتھے داخل ہوا ہے تو باہر نکلنے والا با یجاب اقل آزادہ وجائے گا اور داخل ہونے
والا با یجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگروہ غلام مرکمیا جو بیتھے داخل ہوا ہے تو ایجاب اقل کے تی میں وہ بخار کیا جو اندر می کیا ہو جائے گا اور اگروہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگروہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندر کی مرا یک موجائے گا۔
ہوجائے گا اور اگر ان میں ہے کوئی نہیں مرا یک موبارک ہیں گیس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم می ما می اسلم می ما می اسلم می ما میں اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم می می میں اسلام می اسلام می می اسلام می میں اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم می میا میں اسلام می میں اسلام می میں اسلام می میں اسلام میں کہا کہ سالم میں اسلام میں اس

ہرا یک علل کے بین غلام سالم غاتم ومبارک ہیں پس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم حربہ سالم وغانم دونوں حربیں پاسالم وغانم ومبارک سب آزاد ہیں:

با برنطنے والے سے نصف اور جوا ندر وافل ہوا ہے اس میں سے نصف اور جومو جودر باہے اس میں سے تین چوتھا کی آزاو ہوجائے گا اور اگرمولی ہے یہ فعل اس مے مرض الموت میں صاور ہوائیں اگرمولی کی ملک میں مال اس قدر ہو کہ اس کی تہائی ہے قدرآ زاوشدہ برآ مدہولینی ایک رقبہ کامل اور تمن چوتھائی حصدرقبد بربنائے قول امام اعظم میرسد وامام ابو بوسف یااس کی تہائی سے برآ مدن ہولیکن اس کے دارٹوں نے اجازت دے دی تو تھم یمی ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور اگرمونی کا چھے مال سوائے ان فیاموں کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت بھی نہ دی تو بفتر رہائی کے ان سب میں بطریق ندکورہ بالاتقسیم کردیا جائے گا اور اس کی تو قشیح یوں ہے کہ پاہر نکلنے والے کاحق بعدر نصف کے اور واخل ہونے والے کاحق بھی اس قدراورجواندرر و کیا ہے اس کاحق بعدر تمن چوتھائی کے ہے اس اساعد دھا ہے کہاس کا نصف در لع برآ مدمواور سیم سے کم جارہ پیس حق خارج شوند وسم اور حق دابت شوندہ تین سہم اور تن داخل شوندہ ووسہم ہی جملدسہام عنق سات تک پہنچ ہی مولی کے تہائی مال کے سات جھے کیے جا کی شے اور جب تمائی مال کے سات جھے ہوئے تو دو تہائی مال کے چود ہ جھے ہوئے اور یہی سہام سعایت ہیں اور پورے مال کے اکیس حصہ ہوئے اور یہ مقروض ہے کداس کا بال میں ترین غلام میں اس برغلام کے ساتھ جھے ہوئے ہیں جوغلام با برنگل آیا تھا اس کے سات حصوں میں ے ووجعد آزاد ہوں کے اور اپنے پانچ سہام کے واسلے سعایت کرے گا اور نیز داخل شوندہ بھی ووسہام کے آزاد ہونے کے بعد اسینے پانچ سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور جوغلام اندر ہی رہا تھا اس میں سے تین جضے آزاد ہوکر جارجعوں کے واسطے سعایت کرے گا پس سہام وصایا کی مجموعہ سات ہوا اور سہام سعایت کا مجموعہ چودہ ہوا پس تبائی دو تبائی ظاہر ہوا کہ ٹھیک ہے یہ کافی میں ہے۔ایک مخص کے تین غلام مالم غانم ومبارک ہیں ہیں اس نے اپن صحت میں کہا کہ سالم حربے یا سالم وغانم دونوں حربیں یا سالم و غانم ومبارك سب آزادي بي بي الحراس في اسيخ بيان من خالى سالم يرسن واقع كياتو سالم تنها آزاد موجا ، يركاوراكراس في غانم پر عتق واقع کیا تو سالم بھی اس کے ساتھ آز او ہوگا اور اگر مبارک پر عتق واقع کیا توبیسب آزا و ہوجا کیں سے۔ اور ای طرح اگراس نے کہا ہو کداور نصف عائم اور تہائی مبارک آزاد کے اس واسطے کداصابت کے واسطے (عاصل کرنا پالیز) ایک ہی حالت ہے اورمحروم ہونے کے واسطے ٹی احوال میں اور اگر اس نے مرض میں ایسا کہا ہی اگر اس کا بچھ مال سوائے ان کے ہوئے حتیٰ کہایک لے قال سہام وصایا اس وجہ سے کہ مریض کا آزاد کرنا باطل ہوتا ہے انا بقدر ایک تہائی جوبطور وصیت دیا جاتا ہے انبذاایسافر مایا ۱۲۔ سے تو بھی کی تھم ہے اس واسطحا لخ ۱۲

رقبه كامل اور بائج چيے حصا يك رقبه كے اس كے تبائى مال ہے برآ مدہوں تو حكم ايسانى ہے۔ اگر اس كا مجھ مال سوائے ان كے نہ ہواور وارثوں نے اجازت دے دی تو بھی ایہا ہی تھم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت نددی تو بیغلام اس کے تہائی مال میں بقدر ا ہے اپنے حقوق کے شریک کیے جائیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ منت کے تہائی مال کے چیو جھے کیے جائیں کیونکہ ہم کونصف و تہائی کی حاجت ہے۔ پس سالم چھ کا اور غانم اس کے نصف یعنی تین (۳) کا اور مبارک اس سے تہائی بیعنی دو (۲) کا شریک کیا جائے گا جس کامجموعہ تمیارہ (۱۱) ہے بس تہائی مال کے تمیارہ حصہ کیے جائیں گے اور باتی دو تہائی مال کے اس کے دو جند بائیس حصہ ہوں گے ہی تمام مال کے (mm) حصد ہوئے اور کل مال (m) غلام میں اس برغلام کے (۱۱) حصے ہوئے ہی سالم میں ہے (۲) حصد آزاد ہوں گے اور یا بی (۵) جھے کے واسطے سعایت کرے گا اور غانم میں ہے تین (۳) جھے آزاد ہوں گے اور آٹھ حصوں کے واسطے سعایت کرے گااورمبارک میں ہے دو(۲) جھے آزادہوں کے اور (۹) حصول کے واسطے سعایت کرے گا اس سہام وصایا کا مجموعہ (۱۱) ہوااور سہام سعایت کا مجموعہ اس کا دو چند (۲۲) پس تہائی وروتہائی ٹھیک برآ مدہوئی اورا گراس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا عانم وسالم دونوں آزاد ہیں یامبارک وسالم آزاد ہیں تو اس کوا عتیار ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ عتق ان تنیوں میں ہے جس پر جاہے واقع کرے تو اس نے جس پرعتق واقع کیااس ایجاب میں جو جو شامل کیموگا وہ آزا دہو جائے گاا وراگروہ قبل بیان مرگیا تو پورا سالم آزاد ہوگا اور باتی دونوں میں سے ہرایک میں ہے ایک تہائی آزاد ہوگا اور اگراس نے مرض میں ایسا کہاا ور حال یہ ہے کہ اس کا مال اس قدر ہے کدایک رقبداور دو تہائی رقبداس کے تہائی مال سے برآمد ہوتا ہے پانہیں نکلتا ہے مگر وارثوں نے اس عنق کی اجازت دے دی تو بھی بی تھم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت ندوی تو کل مال کی تہائی میں بیسب غلام بفدرایے ایے حقوق کے مشترک ہو گئے پس سالم کاحق بورے رقبہ کا ہوا اور غانم ومبارک ہرایک کاحق تہائی رقبہ کا ہے اور کم سے کم ایساعد وجس کی تہائی برآ مدہو (٣) ہے بس تن سالم (٣) ہوااور باتی ہرائک کاحق ایک ایک ہوا ہی مجموعہ ہما معتق (۵) ہوا ہیں بیتہائی مال کے حصص ہوے بس بورے مال کے (۱۵) جھے ہوئے پس ہررقبہ کے (۵) جھے ہوئے از انجملہ سالم میں ہے (۳) آزاداور دو کے واسطے سعایت كرے كا اور غانم ومبارك ہرايك ميں ہے ايك حصر آزاداور جارحصوں كے واسطے سعايت كرے كاليس سہام عنق كالمجموعه (٥) ہوا اورسہام سعایت کا بجوعہ (۱۰) ہوا بیشرح جامع كبيرهيري ميں ہاور اگركها كدسالم آزاد ہے ياغانم وسالم يامبارك وسالم توباك بعد ہر جگہ خبر مقدر ہوگی اور میسب ایجابات مختلفہ ہوں گے اور ایجابات مختلفہ میں کلمہ یا موجب تخیر ہوتا ہے پس سالم ہر حال میں آزاد ہوجائے گااور مبارک وغائم میں سے ہرایک ایک حال میں آزاداور دوحال میں غیر آزاد ہوں گے پس سالم اور باقی دونوں میں ہے ایک تہائی جھے آزاد ہوں گے اور بعض نے کہا کہ سالم ٹانیا مبتداو آخر المعطوف علیہ ہے ہیں وہ اس سے آزاد نہ ہوگا اور باتی وونوں جعبین کیکن قبل عطف کے جواز عتق مالع عتق ہے اور اگر یوں کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم وغانم یا سالم ومبارک تو سب آزاد ہو جائیں سے اس واسطے کہ یالغوہو گیا بسبب اتحا واسم وخبر کے لیکن ووٹٹل سکوت کے ہے کہ مانع عطف نہیں ہے اور بعضے تنل نے قرمایا کہ جوتھم یہاں ندکور ہے وہ صاحبین کا قول ہے اور امام اعظم سے نز دیک غانم ومبارک آزاد نہ ہوں سے کیکن اول اس ہے ( من بالا بماع سب كاقول ب ) اور اكراس في سالم و غانم س كها كهم مين سه الك آزاد ب يا سالم تو سالم مين سه تمن چوتهائي آزاد ہوگا اور غانم ہے ایک چوتھائی اوراگر کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم یا سالم تو ہرایک میں سے نصف نصف آزاد ہوگا اس واسطے کہ سوم عین اول ہے ہیں اس کا ذکر لغوہ والمیشر ح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

ا مثل اس نے مبارک کی آزادی اختیار کی تو مبارک کے ساتھ سالم بھی آزاد ہوگا ۱۲۔

اگر اس کے دوغلام ہوں پس اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم و غانم آزاد ہیں پھر بدون

بیان کے مرگیا تو پورا سالم ونصف غانم آزا د ہوجائے گا:

ایک تخص کے جارغلام ہیں سالم عائم فرقد مبارک ان سب کی قیمت برابر ہے پس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم و عانم آزاد بیں یاغانم وفرقد آزاد ہیں یا فرقد ومبارک آزاد ہیں تو تیوں ایجابات سیح ہیں پس مولی کواختیار ویا جائے گا۔ چنانچہ جس ا یجاب کواس نے افتیار کیااس ایجاب میں جینے شامل ہیں سب آزاد ہوں گے اور باقی ہاطل ہوئے اور اگر مولی قبل بیان کے مرحمیا تو سالم بن سے ایک تہائی حصہ آزادہوگا اور دوتھائی کے داسلے سعایت کرے گا اور یکی حال مبارک کا ہے اور رہا غاتم ہی وہ دوحال میں آزاد ہوگا اس داسطے کدو ، دوا یجا یوں ازل و دوم میں داخل ہے ہیں اس میں سے دو تہائی حصہ آزاد ہوں کے اور ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا ادر میمی حال قرقد کا ہے اس واسطے کہ وہ ایجاب روم وسوم دونوں میں داخل ہے اور احوال اصابت متابر ' روایت اس کتاب کے احوال متفرقہ قرار دیے جاتے ہیں ہی اصابت ایجاب دوم نیلحد ہ ہےاور اصابت ایجاب سوم نیلحد ومعتبر ہے۔ اگر بیقول مرض جس اس نے کہا اور بیغلام اس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتے ہیں یا برآ مذہبیں ہوتے ہیں کدوارثوں نے اجازت دے دی تو تھم ایہا تی ہے ادر اگر برآ مدنہ ہوئے اور دارتوں نے اجازت بھی نہ دی تو تہائی مال ان سب پر بقدران کے التحقاق کے تقلیم ہوگا پس سالم ومبارک ہیں ہے ہرایک کاحق ایک مہم ہےاور غانم دفرقد میں ہے ہرایک کاحق دوسہم ہےاوراگر ا يك مخفل نے اينے تين غلاموں كوجن كى قيمت برابر ہے كہا كرسالم آزاد ہے يا غانم أزاد ہے يا غانم ومبارك آزاد جي تو وه عاربوكا جس ایجاب کواس نے اختیار کیا جوغلام اس ایجاب میں شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور اگر و دبیان سے پہلے مرحمیا تو سالم میں ہے ایک تہائی اور مبارک میں ہے ایک تہائی اور غانم میں ہے دو تہائی آزاد ہوگی۔اگر اس میت کا پچھے مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت ندری تو اس کا تہائی مال ان سب غلاموں پر بفترران کے حقوق تقیم ہوگا ادر اگر اس نے دد غلاموں کو کہا کہ سالم آ زاد ہے یامبارک آ زاد ہے یا دونوں آ زاد ہیں اور جل بیان کے مرکمیا تو ہرا یک میں ہے تین چوتھائی آ زاد ہوجائے گا اورا گرسوائے ان کے اس کا پچھے مال نہ ہوتو مینے کا تہائی مال ان دوتوں میں نصفا نصف ہوگا لیعنی ہرا یک میں ہے تہائی حصراً زاد ہوگا اورا گراس تے تین غلاموں سے کہا کہ سالم آزاد ہے یا غاتم آزاد ہے یا میارک و غانم وسالم آزاد ہیں تو اس کوا ختیار ہوگا جس ایجا ب کواس نے اختیار کیا جس غلام کوبیا یجاب شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور وہ قبل بیان کے مرحمیا تو مبارک ہے ایک تہائی حصہ آزاد ہو جائے گا اور سالم د غانم ہرا یک میں ہے دو تہائی حصر آزاد ہوگا اور اگر اس کا مجھ مال سوائے ان کے نہ بوادر دارتوں نے اجازت نددی تو تہائی مال ان سب میں بغدران کے حقوق کے تعقیم ہوگا بیشرح زیا دات عمّا بی میں ہادراگراس کے دوغلام ہوں بس اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یاسالم د غانم آزاد ہیں پھر ہدون بیان کے مرکیا تؤ پورا سالم ونصف غانم آزاد ہوجائے گا اگر بیقول اُس نے مرض میں کہا اوران دونوں کےسوائے اس کا پچھے مال نہیں ہےتو اس کے تہائی مال میں دونوں بعترراپنے اپنے حقوق کے شریک کئے جائمیں گے پس سالم کاحق ہورے رقبہ کا ہا درحق غانم اس کے تصف میں ہے ہیں حق سالم دوسہام ہوئے اورحق غانم ایک سہم ہے ہیں کل تمن سہام ہوئے اور بی تہائی مال ہے ہیں کل مال کے نوحمص ہوئے کہ جررقیہ کے مقابلہ میں ساڑھے چار حصہ ہوئے ہی سالم مین ہے دوجھے آزادہوئے اور ڈھائی حصول کے واسطے دوسعایت کرے گا اور غائم میں سے ایک مہم آزادہو گا اور دوساز ھے تین سہام کے

واسطے سعایت کرے گامیشرح جامع كبير هيرى بن ہے۔

اگر سالم و غانم کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے اختیار کیا کہتم میں سے ایک غلام رہے پھر غلام ومبارک کوجمع کر کے کہا کہ میں نے اختیار کیا گہتم میں سے ایک غلام رہے پھرمر گیا تو اس کا اختیارا دّل باطل ہو گیا:

ا كراس نے تين غلاموں سے كہا كرتو آزاد ہے ياتم دونوں (۱) يس سے ايك آزاد ہے ياتم سب (۴) يس سے ايك آزاد ہے اور بیان سے پہلے مرکیا تو اوّل ہے جارنویں جھے آزاد ہوں گے اور باقی دونوں میں سے ہرایک ہے ڈھائی نویں جھے آزاد موں گے اور اگر کیا کہ تو آزاد ہے اور ای ایک اور دوسرے ہے کہا کہ یاتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور پھرسب ہے کہا کہ تم سب مل سے ایک آزاد ہے تو اوّل میں سے ساڑھے پانچ نویں حصد آزاد ہوں کے اور ڈھائی نویں جھے دوسرے میں سے آزاد ہوں گے اور تیسرے میں سے ایک تواں حصر آزاد ہوگا اور اگر کہا کرتو آزاد ہے یا تو آزاد ہے ایک دوسرے غلام سے کہا یاتم سب میں سے ایک آزاد ہے تو اوّل دوم میں سے ہرایک میں سے جارنویں جھے اور تیسر سے میں سے ایک نواں حصد آزاد ہوگا یہ کافی میں ہاورا مرکہا کدا سے سالم آزاو ہے یا تو اے غانم آزاد ہے یا ہے مبارک آزاد ہے تو وہ عمار مرکہا کدا سے سالم آزاد ہے عالم کوجع کر کے کہا کہتم میں سے ایک ہے تو دونوں میں ہے ایک درمیان ہے تکل کیا اور عتق درمیان مبارک اور درمیان ان دونوں میں سے ا کی کے دائر دہا کہ ان میں ہے جس کے حق میں جا ہے بیان کرے اور اگر قبل بیان کے مرکمیا تو نصف مبارک میں ہے آزاد ہوگا اور باتی نصف درمیان سالم وغانم کے مشترک ہوگا کہ ہرایک میں ہے چہارم آزاد ہوگا کیونکہ دونوں مساوی ہیں اور جامع میں نرکور ہے كداس كابيكها كرتم وونوں ميں سے ايك غلام بے لغو ہے اور اگر اس نے بياند كها كرتم ميں سے ايك غلام ہے بلك يوں كها كرتم دونوں عن سے ایک مدہر ہے تو ان دونوں میں سے ایک مدہر ہوجائے گا اور تطعی عتق ان دونوں میں سے ایک اور مبارک کے درمیان دائر رے گا ہی اگروہ قبل بیان کے مرکمیا تو نصف مہارک آزاد ہوجائے گا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور سالم و غانم ہر ایک بی سے چوتھائی آزا دہوجائے گابا بجاب قطع اور ہرایک میں سے نصف مد برہوجائے گااوراس کا عتبارمیت کے تہائی مال سے ہوگا اور اگر مولا ہے میت کا بچھاور مال ہوکہ تہائی ہے برآ مدہوں تو ہرایک میں سے تین چوتھائی آزاد ہوگا کہ جس میں سے ایک چوتھائی بسبب تطعی کے اور نصف بسبب تذبیر کے اور ایک چہارم کے واسطے ہرا میک سعایت کرے گا اور اگر اس کا مچھو مال نہ ہوتو ا یک تبائی مال ان دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور چونکہ مال میت وفت موت کے دور قبہ ہیں ہیں اس میں ہے تہائی مال دوتہائی رقبہ ہوا جوان دونوں میں مشترک ہوا ہی ہرا یک کے واسطے ایک تہائی رقبہ ہوگا ہیں حساب میں ضرورت ایسے عدد کی ہے کہ اس کی تہائی و چوتھائی تکتی ہواور کمترابیاعدو (۱۲) ہے ہی ہم نے ہرغلام کے باروجھے کیے جس میں مبارک میں سے نصف لینی چوجھ آزاد ہوئ بسبب ایجاب فطعی عنق کے اور وہ اسینے جو حصول یعنی نصف کے واسلے سعایت کرے گا اور سالم و غانم ہرایک میں سے ایک چہارم بسبب ایجاب تطعی کے آزاد ہوالیعن تین تین سہام ادرا یک تہائی بسبب مدیر ہونے کے اوروہ جارسہام ہوے اور ہرا یک اپنے یا نج سہام کے واسطے سعایت کرے گا کیس سہام وصایا آٹھ ہوئے اور سہام سعایت (۱۷) ہوئے کیل تخ تج مستقیم ہوئی اور اگر اس نے سالم وغانم کوجع کیا اور کہا کہ میں نے افتیار کیا کہتم میں ہے ایک غلام دے جرغلام ومبارک کوجع کر کے کہا کہ میں نے افتیار کیا کہ

<sup>(</sup>۱) لعنی دوم مهوم ۱۲ (۲) أن تيول غلامول کواا \_

تم میں سے ایک غلام رہے پھرمر کیا تو اس کا اختیار اوّل ہاطل ہو کیا تو آزاد کرنا درمیان سالم و دونوں میں سے ایک کے دائر ہوگا تو سالم کے حصہ میں نصف عتق آیا اور ہاتی نصف ہاتی دونوں میں نصفا نصف ہوگا پیشرح زیادات عمّا بی میں ہے۔

اگراس نے سالم وغانم سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے یا سالم آزاد ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ کسی پرواقع کرنا آختیار کر:

ایک مرد نے کہا کہ بیس نے اپنا غلام قدیم الصحبت آزاد کیا تواس بیس مشائے نے تکلم کیا ہے:

اکر مولی نے صیغہ عماق کو دوظاموں میں سے ایک معین کی طرف مفاف کیا بھر بھول گیا تواس میں بھا ختلاف ٹیس ہے

کہ ان دونوں میں سے ایک قبل بیان کے آزاد ہے اوراس کے متعلق احکام دوطرح کے ہیں ایک طرح کے وہ جوحیات موٹی بی متعلق ہیں اور دوم وہ کہ اس کی موت کے بعد متعلق ہیں ہی ہم اقل کا بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک مرد نے اپنی دوبائی یوں ہی سے

متعلق ہیں اور دوم وہ کہ اس کی موت کے بعد متعلق ہیں ہی ہم اقل کا بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک مرد نے اپنی دوبائد یوں ہی سے

ایک معین کوآزاد کر دیا بھراس کو بھول میا یوں ہی سے ایک معین کوآزاد کر سے اس کو بھول میا تو مولی کوئے کر دیا جائے گا کہ

ان میں سے کسی سے دھی نہ کر سے اور نہ ان میں سے کسی سے مقد مت لے اور تحری دل و کمان غالب سے ایک کو نکال کر ہاتی کسی سے وطی کرنا حلال نہیں ہے اور اس کا حیلہ ہیں وہ مملوکہ ہونے کی وجہ سے حلال رہیں گی اور اگر کسی نے مہم طور یردو غلاموں سے ایک کوآزاد کیا

اور بیدوونوں غاام مولی کو قاضی کے یاس لے گئے اور اس سے بیان کی ورخواست کی اور قاضی اس کو تھم وے گا کہ بیان کرے اور اگر اس نے بیان سے انکار کیا تو قاضی اس کو بیان کرنے کے واسلے قید کرے گا ایسا ہی شیخ کرخی نے ذکر فر مایا ہے۔ اگر ان دونوں میں ے ہرا یک نے دعویٰ کیا کہ میں ہی آ زاوہوں حالا نکہ اس کے پاس کواہ بیں ہیں اورمو ٹی نے اس ہے اٹکار کیا اورووٹوں نے اُس کی قتم طلب کی تو قاصی ان وونوں میں سے ہرا یک کے واسطے مونی سے تتم الے کا کہ باللہ عز وجل میں نے اس کوآ زاد نہیں کیا ہے پھر اگرمونی نے ان دونوں کی شم ہے انکار کیاتو دونوں آزاد ہو جائیں گے ادرا گر دونوں کے داسطے شم کھا گیاتو مولی کو بیان کرنے کا تھم ویا جائے گااور قاضی نے شرح مختصرانطیٰ وی میں ذکر کیا ہے کہ جب بعد آزاد کرنے کے جبالت ہیدا ہوگئی ہواورمولیٰ کو یاد نہ آئے تو مولی بیان کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا پھرواضح ہو کہ اسی حالت میں بیان دو ظرح کا ہوتا ہے بھی یا دلالت یا ضرورت بس نص کی پید صورت ہے کہ مولی ان دونوں میں سے ایک معین سے کہدوے کہ میں ہے جس کو میں نے آزاد کیا تھا اور بھول گیا تھا اور دلالت و ضرورت کی صورت رہے کے تعل یا قول اس ہے ایسا صادر ہو کہ جو بیان پر دلالت کرے مثلاً دونوں میں ہے ایک کے ساتھ کوئی ایسا تعرف کرے کہ بدون ملک کے اس کی صحت نہیں ہو عتی جیسے بیچ و ہبہوصد قہ و دمیت واعمّا تی وا جار و در بمن و کتابت و تدبیر واستبلا و جبکہ دونوں باندیاں ہوں اور اگر دس باندیوں میں ہے ایک آزاد ہو پھر سولی نے ان ٹی سے ایک ہے وطی کی تو جس ہے وطی کی ہے رہتور قیت کے واسطے تعین ہوجائے گی اور رہمی بدلالت پاضرورت متعین ہوجائے گا کہ آزاد شدہ ان باقیوں میں ہے ہیں بیان صریح یا ولالت ہے متعین ہوسکتی ہے اور اس طرح اگر اس نے ووسری وتیسری ہے دطی شروع کی یہاں تک کہ نو تک نوبت پینجی توجو باتی رہی ہے بعنی دسویں و معتق کے واسطے متعین ہوجائے گی اور حسن ریہ ہے کہ ان میں سے کسی سے وطی نہ کرے اور اگر وطی کی تو تھم وی ہوگا جو ہم نے ذکر کردیا ہے اور اگر قبل بیان کے ان میں ہے کوئی ایک مرگئی تو احسن یہ ہے کہ قبل بیان کے ان باقیوں سے وطی نہ کرے اور قبل بیان کے وطی کی تو جائز ہے اور اگر دو بول پھرا کیے مرگئی تو جو ہاتی رہی ہے و وعتق کے واسطے متعین شہو جائے گی ہاں اس کاعتق بیان برموقوف رہ کا خواہ بیان صرح ہویا بدلالت اور اگرمولی نے کہا کدمیری مملوک ہےاور ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا تو دوسری باندی بدلالت یا بھنر ورت عتل کے داسطے متعین ہو جائے گی اور اگر دس ناام ہوں ان سب کوایک صفقہ میں فروخت کیا تو سب کی بچے نشخ ہو جائے گی اور اگر تنہا فروخت کیا تو نو تک کی بچے جائز ہوتی جائے گی اور دسواں واسطے عتق کے متعین ہوگا۔وس آ دمیوں میں سے ہرا یک کی ایک یا ندی ہے بس ان میں سے ایک نے ایک یا ندی اپنی آزاد کر دی اوربطور معین و ومعلوم بیں ہوتی ہے تو ان میں سے ہرا یک کو اختیار ہے کہ اپنی اپنی یا غری سے دخی کرے اور مالکوں کے ماننداس میں تقرف کرے اوراگر بیسب باندیاں ان میں سے ایک کی ملک میں آسمئیں تو ایسا ہوگا کہ کویا بیسب ای کی ملک میں تھیں جن میں سے اس نے ایک کوآ زاد کیا پھراس کو بھول میااورووم آ تکدمولی قبل بیان کے مرکیا تو دونوں میں سے ہرایک میں سے اس کا نصف حصد آزاد ہوجائے م اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گالین اپنی نصف تیمت کے واسطے مولائے منت کے وارثوں کے لئے سعایت کرے گا بيدائع مي ب-ايكمرون كهاكمين في الخافيام قديم الصحب آزادكياتواس مين مشائخ في تكلم كياب اورمخاريب كرقد يم الصحبت وہ ہے جس کی صحبت کوا یک سال گذر گیا ہو رہجینس ومزید میں ہے۔اگر باندی ہے کہا کہ تو آزاد ہے یا تیراحمل۔ پھرولادت کے بعد مولی مرکمیاتو بچہ آزاد ہوگا اور بالدی ندکورہ میں سے نسف حصد آزا وہوگا بیخزائد اُسفتین میں ہے۔

اگرائی باندی ہے کہا کداول بچہ جوتو ہے گی اگر لڑ کا ہوتو تو آزاد ہے ہیں وہ باندی ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی جن اور سامعلوم نہیں ہوتا ہے کہ اوّل کون جی ہے ہا و جود یکہ باندی ادر اس کا مولی وونوں ان دونوں بچوں کی ولا دت برا تفاق کرتے بیں تو نصف

یا ندی اور نصف لڑکی آزاد ہوگی اور لڑکا غلام رہے گا اور اگر باندی نے وعویٰ کیا کہ اقل لڑکا بی پیدا ہوا ہے اور سیلڑ کی صغیرہ ہے پس مولی نے اس سے انکار کیا اور کہا کرنیس بلک اڑکی اوّل ہوئی ہے توقعم سے مولی کا قول قبول ہوگا اور مولی سے اس کے علم پرقتم لی جائے گی بیں اگر مولی قتم کما گیا توان میں ہے کوئی آزادنہ ہوگائیکن اگر باندی اس کے بعد گواہ قائم کرے کہ وہ پہلے اڑکا ہی جن ہے تو تھم آزادی دیا جائے گااور اگر مولی نے تھم کمانے سے کول کیا تو بائدی اورائر کی دونوں آزاد ہوجا عیں کی اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ اوّل اڑکا ہی ہوا ہے تو بائدی ولڑکی آزاد ہو تھی اور لڑکا رقیق رہے گا اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ اوّل اڑگی پیدا ہوئی ہے تو کوئی آزادندہوگ اوراگر باندی نے دعویٰ کیا کداؤل غلام بی بیدا ہوااورائری نے باوجود مکدو ہ کیرہ ہوگئ ہے چھودوئ ندکیا ندتو مولی سے تم لی جائے کی پس اگراس نے تتم کھالی تو پھے تابت نہ ہوگا اور اگراس نے تکول کیا تو بائدی آزاد ہوجائے کی ندوختر اور اگر ائر کی نے رعویٰ کیا در حالیکہ وہ کبیرہ ہے کہ اوّل اڑکا پیدا ہوا ہے اور باندی نے دعویٰ ندکیا ہوتو اسی صورت میں اُڑکی بی آزاد ہو گی ند اس کی ماں پیکائی میں ہے۔

اگر باندی ہے کہا کہ پہلا بچہ جس کوتو جنے کی اور وولا کا ہوگا تو وہ آزاد ہے اور اگرلز کی ہوتو تو آزاد ہے ہی وہ دولا کے اور دولژ کیاں جن بس اگر بیمعلوم ہوجائے کہ پہلا بچاڑ کا ہوا ہے تو وہ آزاد ہوگا اور باتی سب مملوک رہیں گےاوراگر بیمعلوم ہو کہاؤل و الزكي جني ہے تو بيازكى رقيقة رہے كى اور باتى سب كےسب آزاد موجاتيں مے۔اگر بيمعلوم نه مواكدان ميں سےاؤل كون پيدا موا ہے تو باندی میں سے تصف حصد آزاد ہوگا اور دونوں لڑکوں میں سے ہرا یک کا تمن چوتھائی حصد آزاد ہو جائے گا اور ایک چوتھائی (قیت ۱۱) کے واسطے سعایت کرے گا اور دونو لاکیوں میں سے ہرایک کا چوتھائی حصر آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی چوتھائی قیت کے واسطے سعایت کرے کی اور اگر باندی ومولی نے انفاق کیا کہ بیار کا پہلے ہوا ہے تو یمی آزاد ہوگا جس پر دونوں نے انفاق کیا ہے اور باتی سیب رقی رہیں مے اور اگر دونوں نے سمی پسر بے حق میں اختلاف کیا توقتم سے مولی کا قول بوگا محرمولی سے اس کے علم پر بھی تشم لی جائی کی کہ واللہ میں جانتا ہوں کہ باندی اس کو پہلے جی ہے اور اگر باندی ہے کہا کہ اگر تیراحمل لا کا ہوا تو توحرہ ہے اگر لڑ کی ہوئی تو وہ حرہ ہے پھراس کاحمل ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی نگلی تو کوئی آنز اون ہوگا اور ای طرح اگر اس نے کہا کہ جو پچھے تیرے پیٹ میں ہے اگرو والی آخرة تو بھی بی علم ہوگا اور اگراس نے یوں کہا کدا گرتیرے بیٹ میں اڑکا ہوتو و حروب اور اگرائر کی ہوتو و وحرو ہے تو صورت ندکورہ میں لڑکی ولڑکا آزاد ہوجائے گااور اگر باندی ہے کہا کہ اگراؤل بچہ کہ تو اس کو جنے کی لڑکا ہوتو تو آزندہ ہےاور اگرائر کی ہوتو وہ آزادہ ہے پھران دونوں کوجنی ہیں اگر معلوم ہے جائے کہ اوّل وہ لڑکا جنی ہے تو باندی مع لڑکی کے آزاد ہوجائے گی اورلز کار قبق ہوگا اورا گریمعلوم ہوجائے کہ پہلے و ولڑ کی جنی تو پیلڑ کی آزا د ہو جائے گی اور باتدی مع لڑ کا دونوں رقیق رہیں گے اور اگر پھے معلوم نہ ہو تمر باندی ومولی نے کسی امر پرا تفاق کیا تو اس کے موافق تھم ہوگا اور اگر دونوں نے کہا کہ ہم نہیں جاتے جی تو کڑ کا رقتی رہے گا اورلا کی آزاد ہوگی اور نصف باندی آزادہ ہوگی بیمسوط میں ہے۔

اگر باندی نے غاام ملے پدا ہونے کا دعویٰ کیا توقتم سے مولیٰ کا قول قبول ہوگا يتمرتا في مي ہے۔ اگر كسى نے اپن باندى ے کہا کہ اگر تو جنی ایک لڑکا پھر ایک لڑکی تو تو آزاد ہے اور اگر تو جنی ایک لڑکی پھر ایک لڑکا تو لڑکا آزاد ہے۔ پھر ایک لڑکا اور ایک لز کی پیدا ہوئی بیں اگر میلے لڑکا جنی تو با ندی آ زاد ہوجائے گی اورلڑ کا وکڑ کی دونوں رقیق ہوں کے اور اگر میلے لڑکی جنی تو لڑ کا آ زاد ہو جائے گااور باندی ولا کی دونوں رقیق رہیں گی اور اگر بیمعلوم نہ بوکہ ان میں ہے کون مملے پیدا ہوا ہے اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم اس کوئییں جائے ہیں تو لڑکی رقیقہ ہوگی اور لڑ کا و باندی ہرا کی میں سے نصف حصد آزاد ہوجائے گا اور باتی نصف قیمت کے

واسطے ہرا یک سعایت کرے گا اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو مولی ہے اس کے علم پرتم کے ساتھ مولی کا قول بوگا اور بیاس وقت ہے کہ وہ لڑکا ن تا کہ بہت ہوا کہ ایک جنی ہوا ور اگر کے اور دولڑکیاں جنی اور باتی سئلہ بحالہ ہو ہیں اگر پہلے دولڑ کے جن بجر دو لڑکیاں تا اور ہوگی اور دونوں لڑکے اور پہلی لڑکی سب رقی پا تی لڑکیاں تا اور ہو جا تھیں گی اور دوسری لڑکی ہوں آزاد ہو جا تھیں گی اور دوسر الڑکا اپنی مال کے آزاد ہو جا تھیں گیر دولڑکیاں پھرایک لڑکا تو بائدی اور دوسری لڑکی دونوں آزاد ہو جا تھیں گی اور دوسر الڑکا اپنی مال کے آزاد ہو گا اور اگر ایک لڑکی جنی تھرا کیک لڑکی جنی تو بائدی اور دوسر الڑکا اور بھیلی لڑکی ہیں ہے اور اگر اور پہلی لڑکی ہیں گی اور دوسر الڑکا اور پہلی لڑکی ہیں ہے اور اگر دو پہلے دولڑکیاں دوسری لڑکی ہیں ہو ایک لڑکی ہیں گے اور ای مرائل کی اور اگر دو پہلے ایک لڑکی ہیں ہو دولڑکیاں ہوں تھیں ہو دولڑکیاں ہوں ہو بھیلی ہو کہ بھر ایک لڑکی ہو بھیلی ہو دولڑکیاں ہو بھی ہو دولڑکیاں ہو بھیلی ہو ہو بھیلی ہو دولڑکیاں ہو بھیلی ہو دولڑکیاں ہو بھیلی ہو بھیلی ہو دولڑکی ہو بھیلی ہو دولڑکیاں ہو بھیلی ہو بھیلی ہو دولڑکی ہو بھیلی ہو

مسكم منكم مذكور مين مارے اصحاب ميں سے بعض نے جواب كتاب كي تصحيح ميں تكلف كيا:

ا تبان الخاس لئے کہ منت کی وصنیت اس کے اوائے قرض کے بعد تبائی سے نافذ ہوتی ہالا آئک ذائد کے لئے ورث ا جازت ویس جن کی اجازت معتبر ہو۔ (۱) اول اللہ (۲) دوسری اللہ (۳) تیسری ال

ے اور سی یہ ہے کہ دونوں اڑ کیوں میں سے ہرایک کا تمن جوتھائی حصر آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی ایک چوتھائی قیت کے داسطے سعایت كرے كى قال المتوجم بعض شخوں مىں برعبارت بھى زائدموجود ہے كہ ہمادے اسحاب ميں سے بعض نے جواب كمان كى تسیح میں تکلف کیا اور کہا کہ دونوں لڑ کیوں میں سے ایک مقصود بعثق ہے ایک حالت میں اس باد جوداس امر کے جانب مجدیت ان وونوں عب اعتبار نہ کی جائے گی اور جب کے مبعیت کا اعتبار ساقط ہوا تو دونوں میں ایک ان کی ٹی الحال دون حال آزاد ہو کی پس اس على سے نصف حصه آزاد ہوگا للذا مين نصف حصدان دونوں على مشترك ربايس برايك على سے چوتھائى حصر آزاد ہوا \_ محراس مورت میں بیمسئل متعدمہ ہے تخ تنج میں خالف ہوگا ہی اسمے وہی ہے جوشنے ابوعصمہ نے فر مایا ہے بیمسوط میں ہے۔ اگردو گواہوں نے گواہی دی کہاس نے اسے غلام سالم کوآزاد کیا ہے اور سالم کووہ پہانتے ہیں

اوراس مشہودعلیه کا ایک ہی غلام سالم نام ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا:

اگروومرووں نے ایک مخص پر کوائی وی کہاس نے اسے دوغلاموں میں سے ایک کوآزاو کیا ہے (۱) تو اہام اعظم کے نز دیک الیک مواہی باطل ہے اور اگر دونوں نے اس پر مواہی دی کہ اس نے اپنی وویا ندیوں میں ہے ایک آزاد کی ہے تو اہام اعظم " کنز دیک مغول میں ہے اگر چداس میں وموئ شرطمیں ہاور بیسب اس وقت ہے کدونوں کواہوں نے کوائی دی ہوکداس نے ائی صحت میں اپنے ووغلاموں میں سے ایک غلام کوآزاو کیا ہے۔ اگر دونوں نے کوائی وی کہ اس نے اپنے مرض الموت میں دو غلاموں میں ہے ایک آزاد کیا ہے یا بی محت یا مرض میں دو میں ہے ایک کومد بر کیا ہے اور یہ کوائی اس محض کی حالت مرض میں یا بعد وفات کے اوا کی ہے تو استخسانا مقبول ہوگ اور اگر دونوں نے اس کے مرنے کے بعد کواہی دی کہ اس نے اپنی صحت میں کہاتھا كددونوں ميں سے ايك آزاو ہے تو بعض نے كہا كه كوائى قبول نہ ہوگى اور بعض نے كہا كه قبول ہوكى كذانبي الهداية اورامح بيہ كر كوائى قيول موكى مدكانى ميں بياورا كروونوں في كوائى وى كداس نے ان دونوں ميں سے ايك معين كوآزادكيا تھا مكر بم اسكو بھول مے بیں تو دونوں کی گواہی مقبول ندہو کی اور اگر دو گوا ہوں نے گواہی دی کہان دونوں آ دمیوں میں سے ایک نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے تو کوائی مقبول نہ ہوگی۔ میتمر تاشی میں ہے اور اگر دو کواہوں نے کوائی دی کراس نے اسے غلام سالم کوآزاد کیا ہے اور سالم کووہ پیجائے ہیں اور اس مشہور علیہ کا ایک تل غلام سالم نام کا ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا اور اگر اس کے دوغلام سالم نام کے ہوں اورمونی اس عتق سے منکر ہے تو امام اعظم کے نرویک ان وونوں میں سے کوئی آزاد نہ ہوگا بیر فتح القدير ميں ہے اور اگروو كواہوں نے ایک غلام کے عتق کی کواہی دی اوران کی کواہی پراس کے آزاد ہوئے کا تھم ہوگیا پھر دونوں نے اپنی اس کواہی سے رجوع کیا کی دونوں نے اس کی قیمت اس کے مولی کوتاوان دی مجران دونوں کی گذائی کے بعد اور دو کواہوں نے کواہی دی کہ اس مے مولی نے اس کوآ زاد کیا تھا تو بالا تفاق ہروو کوا مان سابق ہے تاوان ساقط نہ ہوگا اور اگر پھیلے ووتوں کوا ہوں نے صریح کہا کہ مملے دونوں مواہوں کی مواجی سے پہلے غلام کے مولی نے اس کوآزاد کیا تھا تو بھی امام اعظم کے مزد ریک مقبول ندہو کی اور جو پہلے مواہوں نے تاوان دیا ہے اس کووالیس ند لے تیس مے بیکا فی میں ہے۔

ا یک تحص کے جارغلام ہیں دو گور ہے ہیں اور دو کا لیے ہیں پس مولیٰ نے کہا کہ بید دونوں گور ہے۔ آ زا دہیں یا بید دونوں کا لے یاعتق کی اضافت وقت کی جانب کر کے کہا .....: جائع میں ہے کہ اگر ایک مرد نے اپنے دو فلاموں ہے کہا کہ جب کل کا روز آجائے تو تم میں ہے ایک آزاد ہے چر
دونوں میں ہے ایک آج ہی کے روز مرکایا مولی نے اس کوآزاد کردیا یا فروخت کردیا یا کسی کو ہر بقبھہ کرادیا پھر کل کا روز ہواتو
دومرا فلام آزاد ہوگا اوراگر مولی نے کل کا روز آنے ہے پہلے کہا کہ میں نے افتیار کیا کہ جب کل کا روز آئے تو خاص اس فلام پر
عت واقع ہوتو یہ باطل ہے اور نیز جامع میں نہ کور ہے کہا گرکی نے اپنے دو فلاموں سے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو تم میں سے ایک آزاد ہے پھر ان میں سے ایک کوفروخت کردیا پھر کل کا روز آئے تو تم میں سے ایک وفروخت کردیا پھر کل کا روز ہواتو ان میں سے ایک فروخت کردیا گھر دوسرے کو
آزاد ہو گیا گر بیان کا افتیار مولی کو ہوگا اوراگر اس نے ایک کوفروخت کردیا پھر کل کا روز ہواتو ہو غلام پی ملک میں ہو وہ آزاد ہوجائے گا
اور تی گر کر نے ہے اس کی تشم باطل نہ ہوگی اوراگر ایک میں سے نصف فروخت کردیا پھر کل کا روز ہواتو ہو غلام پوراا کس کی ملک میں
ہو وہ آزاد ہوجائے گا اوراگر اس نے دونوں میں نصف نصف فروخت کردیا پھر کل کا روز ہواتو دونوں میں سے ایک آزاد ہو گیا ہے ہوئیا میں ہورا اگر ایک می جانسا میں ہوگا اوراگر ایک میا کہ میدونوں گورے تیں اور دوکا سے ہیں ہی مولی نے کہا کہ بیدونوں کورے آزاد جی بیا بیدونوں کا لے جب
بیان کا اختیار مولی نے کہا کہ اور مولی کو کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا۔ اگر گوروں میں ہے ایک اور وخت کردیا پھر کل کا روز آئے پھر کل کا روز آئے پر مولی کوافتیار حاصل ہوگا اوراگر دونوں گورے فلاموں میں ہے ایک میدونوں کی ہے آزاد ہوجا کیں گوفت کردیا پھر کی کی اور آئے وہو کہا کہ وہوا کی کی افتیار حاصل ہوگا اور گر کی وہوں کی ہے آزاد ہوجا کیں گو کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا۔ اگر گوروں میں سے ایک اور کا لوں میں سے ایک اور وہوں کی ہورے میں ہے ایک اور وہوں کی ہورے وہوں کورے میا تھو دونوں کا لے آزاد ہوجا کیں گر کے ہور کی ہیں ہور ہور کی گر کی کوئی اختیار کی کی ہور کی گر کی کوئی اختیار کی ہور کی گر کی کوئی اور کر کی گر کی کوئی اختیار کوئی گر کی گر کی کوئی اختیار کی کی کر کر کی گر کی کوئی ہور کی گر کی کوئی اختیار کوئی گر کر کی گر کر کی گر کی کوئی اختیار کر کی کر کر گر کی گر کر کی گر کی کر کر

ایک نے دوغلام اور ایک آزاد ان نینوں کے مجموعہ کو کہا کہتم میں ہے دوآزاد ہیں تو دو کے لفظ میں سے دوآزاد ہیں تو دو کے لفظ میں سے ایک بچانب آزاد راجع کیا جائے گا:

لے جس کے حق میں بیان کرے گااس کا بیچ کرنا باطل ہو جائے گاا۔ سے بذاحریعی بیآ زاد ہے بیالی عبارت میں دونوں اشارہ ملیحدہ مستقل معتبر ہوئے تو ضرور ہے کداخیر کی خبر بیر کہ آزاد ہے بخلاف بذا بذاحر کے کداذل مہل ہے اور دوم آزاد ہو گااور قولیان وخل الح نے بیشر طامر ف اخیروا لے سے کتی ہے اا۔

 $\Theta: \bigcirc_{\rho}$ 

عتق کے ساتھ میم کھانے کے بیان میں

ا مام محمد یوناند نے اصل میں فر مایا کہ اگر موٹی نے کہا کہ اقرال غلام جومیرے یاس آئے وہ آزاد ہے پس اقرل اس کے یاس ایک غلام مر دہ داخل کیا گیا پھرز ندہ تو زندہ آزاد ہوگا:

اگراپ قاام سے کہا کہ اگرتو ان دونوں گھروں میں داخل ہواتو تو آزاد ہے بھران گھروں میں داخل ہواتو ہمار سے کوفرو فت کردیا بھروہ ان گھروں میں سے ایک میں داخل ہوا پھراس کوفرید کیا چھرہ دومر ہے گھر میں بھی داخل ہواتو ہمار سے کردیا جھرہ دومر سے گھر میں بھی داخل ہواتو ہمار سے کہا کہ اگرتو اس دار میں داخل ہواتو تو آزاد ہے اگرتو نے فلاں سے کلام کیا۔ تو دار میں داخل ہونے کہ دفت بھی اعتبار قیام ملک کا ہوگا۔ بیبدائع میں ہے۔ امام محمد نے اصل میں فرمایا کہ اگرموئی نے کہا کہ اقران ان اس کے باس ایک فالم مردہ داخل کیا گیا گیر زندہ تو زندہ آزاد ہوگا اور اس میں کوئی جو میر سے پاس آئے وہ آزاد ہوگا اور اس میں کوئی اختلاف ذکر نیس فرمایا ہیں بعض مشائخ نے کہا کہ بیام اس میں میں ہونوں نے کہا کہ بیر سبب کا قول ہوا در بی میں کہا کہ وہ ہوگا گیرا گر

ہوہ پیرن جاں بیر بیرن سے۔ ایک مرد کی دو باندیاں ہیں پس اس نے کہا کہ اگرتم میں سے کوئی اس دار میں داخل ہوئی تو پیر سیم

ا كرايك مروني كها: ان دخلت الدار ان كلمت فلانا و اذا كلمت و متى كلمت او اذا قدم

فلاں فعبدی حرتو کیا تھم ہے؟

ایک مردیے کہا کہ اگریش داریس داخل ہواتو میری بیوی طافقہ ہے اور میراغلام آزاد ہے اگریس نے فلاں سے کلام کیا تو ہیدو تشمیں قراروی جائیں گی ہیں جس تشم کی شرط پائی جائے گی اس کی جزا تا ز ل ہوگی اور اگر اس نے اس کے آخر میں انشاء القد تعالیٰ کهه دیا توبیه استثناء ان دونو ب قسمول <sup>(۱)</sup> کی طرف را جع بهوگا اورای طرح اگرفلال کی مشیت <sup>(۲)</sup> برمعلق کیا تو بھی فلال کی مشیت ان دوتوں تسموں کی طرف راجع ہوگی پس اگرفلاں نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو دونوں تسمیں باطل ہوجا کمیں گی اورای طرح اگران و دنوں میں سے ایک کواس نے منہ جا ہاتو بھی دونوں باطل ہوجا کیں گی۔اگر فلاں نے مجلس میں جا ہاتو دونوں تشمیس سیجے ہوجا کیں گی پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے فلاس سے کلام کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا اور اگر دار ندکور میں داخل ہواتو ہوی طالقہ ہو جائے گی ایک مرد نے کہا کہ اگر میں اس دار میں واخل ہوا تو میری بیوی طالقہ ہے اور میر اغلام آزاد ہے تو بدون دخول دار کے بچھ جزاوا قع ندہوگی اوراگر دار میں داخل ہوا تو دونوں جزائیں واقع ہوں کی اور ای طرح اگر اس نے جزا کومقدم کیا بایں طور کہ میری ہوی طالقہ ہےاور مجھ پرمیرا غلام آزاد ہے اگر میں دار میں داخل ہوا یا شرۂ کووسط میں بیان کیا بایں طور کہ میری ہوی طالقہ ہے اگر میں دار میں داخل ہوا اور میراغلام آزاد ہے تو بھی یہی تھم ہے اورا گر کہا کہ اگریس دار میں داخل ہوا تو میری بیوی طائقہ ہے اور مجھ پر پیدل مج کرناوا جب ہےاورمیراغلام آزاد ہے اگر میں نے فلال سے کلام کیااوراس شخص کی پھھنیت نہیں کی ہے تو پیدل مج کرنااور بوی برطلاق معلق بدخول دار بوگی اورغلام کاعتق معلق بکلام فلان موگا اور اگر کہا کدمیری بیوی طالقہ ہے اگر میں دار میں داخل موا اورمیراغلام تزاد ہے انتاء اللہ تو بدایک ہی تم ہوگی اوراستناء نہ کور پوری تنم سے متعلق ہوگا اوراس طرح اگر کہا کہ انتاء اللہ تعالی فلال (٣) لين اكرفاؤل نے جام او بھى يى تكم بي ايك مرد نے كماك (٣) ان دخلت إلى ادان كلمت فلانا و الا كلمت او متى کلمت او اذا قدمه فلاں فعبدی حر<sup>(۵)</sup> اوراس مخض کی پیچھ نیت نہیں ہے توقشم یوں ہوگی کہ بعد فلاں سے کلام کرنے یا بعد فلال ے آجانے کے دار ندکور میں داخل ہو چنانچے اگر پہلے داخل ہو کر بھر فلاں سے کلام کیا تو غلام آزاد ندہو گا اور اگر کلام کر کے مجر داخل ہوا تو آزاد ہوجائے گا اور اگر جزا کو دونوں شرطوں پر مقدم کیا لینی کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں وار میں داخل ہوا۔ اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو شرط ہے کہ بعد کلام سے دار نہ کور میں داخل ہوتا یا یا جائے بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

اگرکهامیرا ارمملوک مذکرا زاد ہے اسکی ایک باندی حاملہ ہے پھرا سکے زینہ بچہ پیدا ہواتو آزاد نہ ہوگا:

اگراس نے اپنے اس تول ہے کہ اگر میں اس دار میں داخل ہواگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو تو آزاد ہے بینیت کی کہ دخول دارمقدم ہواورو ہی شرط انعقاد ہواور کلام بفلاں مؤخر ہوتو اس کی نیت سی ہوگی اوراس طرح تفقہ بم ہزاء کی صورت میں اگراس نے ایسی نیت کی لیمن کا فریست کی لیمن کا فرہوتو اس کی نیت سی کے ہوگی کیا متاخر ہوتو اس کی نیت سی کے بھی کہ کی نفع ہو یا ہا ہیں طور پر کہ مثلاً اس نیت ہے اس کے حق میں کوئی نفع ہو یا ہا ہیں طور پر کہ مثلاً اس نیت ہے اس کے حق میں کوئی نفع ہو یا ہا ہیں طور پر کہ مثلاً اس نیت ہے اس کے حق میں کوئی نفع ہو یا ہا ہیں طور پر کہ مثلاً اس نیت میں کے حق میں تحقیف ہوتو بسبب تہمت کے قضاءً اس کی نیت رد کر دی جائے گی (۱۲) اور اگر اس نے وو گھروں کے واسطے کہا کہ میں اس دار دیگر میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے تو جانت ہونے کی شرط دوسر ہے دار میں واخل ہونا ہوگی

<sup>(</sup>۱) لیمنی دونوں باطل موں گیا۔ (۲) لیمنی اگر فلاں جا ہے ا۔ (۳) جس وقت آیا فلان ۱۲۔ (۳) اگر بی دار میں واقل ہوا اگر بیل نے فلال ے کلام کیا ۱۲۔ (۵) تومیر افلام آزاد ہے ۱۲۔ (۲) لیمن تقدیق نہوگی ۱۲۔

یں اگروہ پہلے دار میں اولاً داخل ہواتو حانث نہ ہوگا اور اگر درسر ہوار میں داخل ہونے کے بعد داخل ہواتو حانث ہوگا اور اگر اس نے ایک بی دار کی ش ایک بارواخل ہواتو حانث ہوجائے گا خواہ خالیک بی دار کے تق میں کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہواتو تو آزاد ہے پھراس میں ایک بارواخل ہواتو حانث ہوجائے گا خواہ جزامقدم ہویا موخر ہویہ شرح تخیص جامع کبیر میں ہواتو اور اگر اس نے جزاکو وسط میں بیان کیا بایس طور کہ اگر میں اس دار میں داخل ہواتو میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے فلاں ہے کلام کیاتو میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے فلاں سے کلام کیایا کہا کہ اگر میں نے فلاں ہے کلام کیاتو میرا غلام آزاد ہوگا کہ فعل اول واقع ہو پھر فعل ٹائی پایا جائے بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔ اگر کہا کہ میرا ہر مملوک ذکر آزاد ہواوراس کی ایک باندی حالمہ ہے پھر اس کے زینہ بچہ بیدا ہواتو آزاد نہ ہوگا اگر چہوفت تم سے چھر مہینہ ہے کم میں جن ہویہ شرح جامع صغیرقاضی خان میں ہے۔

ا کی مرونے کہا کہ ہرمیرامملوک کے جس کا بیں مالک ہوں آئندہ زمانہ میں ووآ زاد ہے الا ان مملوکوں کا اوسط ۔ پھراس نے کوئی غلام خریدا تو ای وقت آزا د ہوجائے گا بھراگر اس نے دوسراخریدا تو آزاد نہ جوگا بھراس نے نے خریدا بیہاں تک کے مرگیا تو وہ "زاد ہوجائے گا پھراگر تیسر اخریدا تو ان دونوں میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا بیشر ج جامع کبیر حمیری میں ہے بھراگر و وجو تھے غانام کا ما لک ہوگا تو دوسرا غلام آزاد ہوگا ای طرح جب آٹھویں غلام کا ما لک ہوگا تو چوتھا آزاد ہوجائے گا اورعلی بدا القیاس كذا في شرح تنخيص الجامع الكبيره حاصل آكمه جب وه عدوغلام جفت خريد ے كاتو جوغلام نصف اوّل من واقع موكاوه في الحال آزاد موجائے گا اس واسطے کیاس کا اوسط ہونامقصور نہیں ہے اور جو قالم نصف ٹانی میں واقع ہوگاس کا تھم موتوف رسیے گاحی کراس نے چھفلام خریدے ایک بعد دوسرے کے تواق ل کے تین غلام آزاد ہوجا کیں گے اور باتیوں کا تھم موقوف رہے گا پھراگراس نے چوتھا خریدا تو چوتھا آزادنہ ہوگااس واسطے کہ جواس سے متاخر ہے وہشل مقدم کے ہے ہی مشکیٰ ہوگااور اگر وہ مرکبا عالانکہ جھے فال م کا مالک ہواتھا توسب آزاد ہوجائیں گے اور اگر طاق عدد کا مالک ہواتو سوائے درمیانی کے سب آزاد ہوجائیں گے اور بیدؤ کرئیں فر مایا کہ وقت خرید ہے آزاد ہوں کے یاونت موت کے بچھ پہنے ہے ادر فقیبہ ابوجعفر نے شیخ ابو بکر بن ابوسعید ہے ذکر کیا کہ برقیاس قول امام ابو یوسف وامام محر کے موت سے بلافعل پہلے ہے آزاد ہوں گے اور امام اعظم کے تول پر وفت خرید سے آزاد ہوں مے اور بعض نے فرمایا کراستی بید ہے کہ بالا تفاق عتق انہی غاموں پر مقصودر ہے گااس واسطے کہ استثناء سے خارج مونے کی شرط میتھی کہ صفت و وسطیت متعی ہو سے اور بیدے متعی ہوگی کہ اس کے بعد کوئی غلام خریدے پس تعلم اس پر مقصود ریا دورا گرایک غلام کا مالک ہوا بھر دوسرے قلام کا مالک ہوا چردو غلاموں کا ایک بارگی مالک ہواتو سب آزاد ہوجائیں گے اور اگر کہا کہ ہر غلام جس کومیں خرید وں و آزاد ہے لا ان میں کا اوّل پھراس نے ایک غلام خریدا تو وہ آزاد نہوگا اور اس کے ماسوائے سب آزاد ہو جا تھیں گے جا ہے جس طرح ان کوخریدے اور اگر او ان دوخریدے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور اگر اس نے یوں کہا ہو کہ الا ان میں کا آخر پھر اس نے ا یک غلام خربیدا تو آزاد ہوجائے گا اور اگر دوسراخر بیدا تو آزاد نہ ہوگا مجرا گرتیسراخر بیدا تو دوسرا آزاد ہوجائے گاعلی بندا القیاس اورا گر ایک غلام خریدا پھر دوغلام خرید ہے تو سب آزاد ہوجائیں محے میشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

ا اگر کہا کہ ہرمملوک جس کا بیس یا لک ہوں تو وہ آزاد ہے اور اس کا ایک مملوک موجود ہے پھر اس نے ایک مملوک خرید اتو آزاد وہی ہوگا جواس کی ملک بیس تھااور جو بعد تسم کے خرید اے وہ آزاد نہ ہوگالیکن اگر اس نے اس کی بھی نیت کی ہوتو یہ بھی آزاد ہو جائے گااوراگر اس نے دعویٰ کمیا کہ جومیری ملک بیس تھا اس کے عتق کی بیس نے نیت نہیں کی تھی تو اس کے تول کی نضد این نہ ہوگ ہیہ

شرح جامع صغیرقاضی خان میں ہےاورا گر کہا کہ ہرمملوک جس کا میں اس ساعت مالک ہوں وہ آزاد ہےتو بیشم انہی مملوک کے ق میں ہوگی جو <u>مہلے ہے اس کی</u> ملک میں موجود ہیں اور جن کا وہ اس ساعت بطور جدید ما لک ہوگا وہ آزاد نہ ہوں گے اگر اس نے لفظ ساعت ہے و ومعنی مراد لئے جومجم مراد لیتے ہیں تو ساعت تک جومملوک اس کے ملک میں آئیں ان کوبھی آزادوں میں داخل کرسکتا ہے اور بیبیں ہوسکتا ہے کہ جوسابق کے اس کی ملک میں میں اُن سے عتق کو پھیروے بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ ہر مملوک کہ میں اس کا سرماہ مالک ہوں وہ آزاد ہے تو اس کے جس مملوک پرسر ماہ آجائے اور وہ جا ندرات اوراس دن میں اس کا ما لک ہوتو امام محمدؓ کے نز دیک وہ آزاد ہوجائے گا اورا مام ابو پوسٹؓ نے فرمایا کہ بیشم اس جدیدمملوک کے حق میں ہوگی جس کا وہ جا ندرات اوراس کے دن میں مالک ہوجائے بیمجیط میں ہاور اگر کہا کہ برمملوک جس کا میں کل کے روز مالک ہوں وہ آزاد ہے اور پھے تیت تیس کی تو اہام محد نے قرمایا کہ جواس کی ملک میں فی انحال ہیں اور جن کا کل تک مالک ہواور جن کا کل مالک ہوسب آزاد ہوجا ئیں گے اور ایام ابو بوسف نے قریایا کہ فقط وہی آزا دہوں گئے جن کاوہ بسبب جدیدکل کے روزیا لک ہوجائے اورا کر کہا کہ ہر مملوک جس کا بیں جعد کے روز مالک ہوں وہ آزاد ہے تو امام ابو بوسف کے مزد کیا وہی آزاد ہوں گے جو جعد کے روز جدیداس کی ملک میں آئیں اور اگر کہا کہ میرا ہرمملوک جعد کے روز آزاد ہے تو ان میں وہملوک بھی داخل ہوں مے جواس کی ملک میں فی الحال موجود ہیں کہ وہ جمعہ کے روز آزاد ہوجا تیں جے اور اگر کہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا مالیک ہوں لیس وہ آزاد ہے جبکہ کل کے روز آنے تو بیتم بالا جماع و نبی مملوکوں پر واقع ہوگی جو فی الحال اس کی ملک میں ہیں اور اگر کہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا ما لک ہوں تاتمیں میں سال میں وہ آزاد ہے تو اس میں وہ شامل ہوں مے جس کا وقت متم ہے تمیں ، مع سال تک جدید مالک ہوجائے اور وہ شامل شہوں مے جن کاو و پہلے سے وقت قتم سے مالک ہو ملی بنرا اگر کہا کہ ایک سال تک یا جمیشہ تک یا موت تک تو بھی مہی تھم ہے کہ وقت قتم ے آئدہ اس مت تک جن کا مالک ہووہ آزاد ہوں گے۔ نہوہ جن کا اوّل سے وقت قتم کے مالک تھا اور اگر اس نے کہا کہ سال تک کہنے ہے میری مراد بیتی کہ جومیری ملک میں ایک سال تک باتی رہے تو تضاءً اس کے تول کی تصدیق نہ ہوگی محرفیعا بینه و بین الله اس کے قول کی تقدیق ہوگی بیفاوی قاضی خان مس ہے۔

لے حاصل جواب ہوں ہے کہاس نے دعویٰ کیا کہ میری میرادیمی کہ نجوی ساعت کا تدر جومیری ملک بیں آ جائے ہیں وہ آزاد ہے اا۔

گاورا گرا کہا کہ آزاد ہے آج کل تو آج بی آزاد ہوجائے گاورا گرکہا کرتو آزاد ہے کل آج تو کل کے روز آزاد ہوگا ہے تار خانیہ شن ہے اورا گرکہا کہ تھے غدا تشرب الماء حرا تو صح کرے گاکل کے روز ور شن ہے اورا گرکہا کہ تھے غدا تشرب الماء حرا تو صح کرے گاکل کے روز ور حالیکہ پانی ہے گا آزاد تو کل کے روز آزاد ہوجائے گا اگر چاس نے پانی نہ پیادی طرح اگر کہا کہ کھڑا ہوگا یا جیٹھے گا آزاد تو بھی نی الحال آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہوجائے گا اور الحرکہا کہ تو آزاد ہوجائے گا اور الحرکہا کہ جواہے تو آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ جربار کہ جب کوئی دن گذر ہے تو تو دونوں آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ جربار کہ جب کوئی دن گذر ہے تو تو دونوں آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ جربار کہ جب کوئی دن گذر ہے تو تو دونوں آزاد ہوجائیں گے۔ بیا تا ہیے تھی ہے۔

اگراس نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگرفلاں اس دار میں کل کے روز واخل ند ہوا ہواور میری ہوی طالقہ ہے اگر وہ داخل ہوا ہوا ورمعلوم نبیں ہوتا ہے کہ وہ آیا واخل ہوا تھا یا نہیں تو عنق وطلاق دونوں واقع ہوں کی اس واسطے کہ اس نے اقل قتم میں دخول وار کا اقرار کیا اور اس کوشم ہے موکد کیا ہی اس کی طرف ہے طلاق کا اقرار ہوگا اور دوسری قتم میں دخول ہے انکار کیا اور اس کوشم ے موکد لیا اس کی طرف ہے اقر اریقین ہوگا بیشر ح تلخیص جامع كبيريس ہادر اگر اپنے غلام ہے كہا كرتو آزاد ہا يك مہینہ پہلے موت فلاں وقلال سے پھران دونوں میں ہے ایک خص اس گفتگو ہے ایک مہینہ برمر کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا یہ محیط میں ہے ایک نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو آزاو ہے تل فطرواضیٰ کے ایک مہینہ تو اوّل رمضان میں آزاد ہو گایہ فرآویٰ قاضی خان میں ہے۔ جامع میں ندکور نے کہا گرغلام ماذون یا مکا تب نے کہا کہ ہرمملوک جس کا بیں مالک ہوں آئندہ زمانہ میں تووہ آزاد ہے چروہ خود آزاد ہونے کے بعدایک مملوک کا مالک ہواتو آزاد نہ ہوگا امام اعظم کے مزدیک ہے اور صاحبین کے مزدیک آزاد ہوجائے گااور ابیاتل اختلاف ہے اگر کہا کہ برمملوک جس کومیں خرید کروں تو وہ آزاد ہے چر بعدا ہے آزاد ہونے کے خرید کیا تو امام اعظم کے نز دیک وہ آزاد نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک آزاد ہوجائے گا اور اگر اس نے یوں کہا کہ جب میں آزاد ہو جاؤں پھر جسمملوک کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہے یا جب میں آزاد ہو جاؤں پھر جس مملوک کومیں خرید کروں وہ آزاد ہے پھر بعد میں آزاد ہونے کے وہ ایک مملوک کا ما لک ہوا یا بعد آزادی کے خرید کیا تو بالا جماع وہ آزا دہوجائے کا بیمجیط میں ہے۔ اگر حربی نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں آئندہ زمانہ میں مالک ہوں وہ آزاد ہے چردارالاسلام میں آکرمسلمان ہوگیا اورایک غلام خرید اتوا مام اعظم کے نز دیک آزاد نہ ہوگا اگر کہا کہ اگر بین مسلمان ہوجاؤں تو ہرمملوک جس کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہے پھرمسلمان ہوا اور اس نے ایک غلام خریدا تو بالاجماع آزاوہ وجائے گابیشرح جامع كبيرهيرى مي جاوراگرايك فض نے ايك حروب كہاكہ جب من تيرامالك بون و آزاد ہے پھر بیورت مرتد ہوکردارالحرب میں چل کی اوروہاں ہے جہاد میں قید ہوکر آئی جس کواس مخص نے خرید کیا تو امام اعظم کے نز دیک آزادنہ ہوگی اور اگر کہا کہ جب تو مرتد ہو کر پھر قید ہو کر دارالحرب ہے آئے ! زر میں تختیے خرید کروں تو تو آزاد ہے پھرایا ہی واتع مواتوه وبالاجماع آزادموجائے كى يرسراج وہاج يس بــ

ا مام محر ؓ نے جامع میں فرمایا کہ اگر کمنی مرد نے دوسرے سے کہا کہ میرے غلاموں میں سے تو جس کی آزادی جاہے اس کو آزاد کر دے پھرمخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی جا ہی تو سوائے ایک کے سب آزاد ہو جائیں گئے:

ا از الخ کونکساس محاوره اس کی حالت مقعود موتی میدی تیری بیمالت آزادی مولی ۱۱۔

اگر غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تو جا ہے تو مجلس ہی میں اس کے جا بنے سے آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ فلا ان جا ہے تو فلا ان کی مجلس ہی میں جائے ہے آزاد ہوگا اگر فلاں نہ کوراس مجلس میں موجود ہوورنہ فلاں کی مجلس علم میں جاہتے ہے آزاد ہوگا یہ نیا تھے میں ہے۔اگرکہا کہ تو آزادہے اگرفلاں نے تہ جا باہی اگرفلاں نے اپنی مجلس علم میں کہا کہ میں نے جا باتو یہ غلام آزادنہ ہوگااوراگر کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں تو آزاد ہوجائے گالیکن میں نہیں چاہتا ہوں اس کہنے ہے نہ آزاد ہو گا کیونکہ اس کوای مجلس میں چاہنے کا ا فتنیار باتی ہے بلکہ اس طرح پر نہ جا ہے کہ اس سے اعراض کر کے دوسرے کا م میں مشغول ہوکراس مجلس کو باطل کر دے یہ بدا کع میں ہادراگرمولی نے کہا کہ و آزاد ہے اگر میں جا ہوں ہی اگراس نے آخر عرتک ندچا ہاتو آزاد نہ ہوگا اور بیند جا ہنا ای مجلس تك مقعود نه بوگا اورا كركها كه يس نه جا بول تو (۱) و وصور تيس بي اگراس نے كها كه يس نے جا باتو آزاد نه بوگا اورا كراس نے كها كه میں نہیں جا ہتا تو بھی واقع نہ ہوگا اس واسطے کہ موت تک اس کواس کے جا ہے کا اختیار ہے سیسراج و ہاج میں ہے۔ پھر جب مرکبا تو من المناتقي موجائ كاتواس كى موت يهل بالصل آزاد موكا كرتهائى مال عدائم الما عائد كابيد بدائع من بادراكراي یا ندیوں میں سے ایک سے کہا کہتو آزاد ہے اور فلاندا گرتو جا ہے ہی اس نے کہا کہ میں نے اپنی آزادی جا ہے تو آزادن ہوگی۔ ا مام محدّ نے جامع میں قرمایا کداگر کسی مرد نے دوسرے ہے کہا کہ میرے غلاموں میں سے تو جس کی آ زادی جا بی اس کوآزاد کردے پھر مخاطب نے آیک ساتھ سب کی آزادی جا ہی تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجا کیں کے بیام اعظم کا قول ہے ادراس کے نکال لینے کا اختیار مولیٰ کو ہے اور صاحبین کے مزو کیک سب آزاد ہوجا کیں گے مید مسئلداییا ہی روایت ابوسلیمان میں ندکورہے اور روایت ابوحفص میں ندکور ہے کہ پھر مامور (٣) نے ان سب کوایک ساتھ آزاد کردیا تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجا تیں گے۔امام اعظم م کے زویک میں روایت سی ہے اس واسطے کہ مامور کی مشیت پراعماق (۳)معلق ہے نہ عنق (۴)۔ اگر کہا کہ میرے غلاموں میں سے جس كاعتن توجاب وه آزاد بي بس اس نے ان سب كاعتن ايكبار كى جا إتو بھى مثل ندكوره بالا ختلاف ب كه امام اعظم كے نزدیک سوائے ایک کے سب آزاد ہوں گے اور صاحبین کے نزویک سب آزاد ہو نے اور اگر کہا کہ میرے غلاموں میں ہے جواپنا عتق جا ہاں کوآزاد کردے ہیں اس نے سب کوا یکبار کی آزاد کردیا توبالا جماع آزاد ہوجا کیں عے۔ اگر اس نے اپنی دوباندیوں ے کہا کہتم دونوں آزاد ہواگرتم چا ہو پھرایک نے ان میں ہے چا ہاتویہ باطل ہے؛ دراگراس نے کہا کہتم میں ہے جوعتی کوچا ہے دہ آزاد ہے ہیں دونوں نے جا ہاتو دونوں آزاد ہوجائیں کی اوراگرایک نے جاہاتو وہی آزاد ہوجائیگی اوراگر دونوں نے جاہا پرمولی نے کہا کہ میں نے تم میں سے ایک کے جاہنے کومرادلیا ہے توبراہ دیانت اس کی تقدیق ہوگی تفاء تقدیق نہ ہوگی میر ہے۔ ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنے غلام کے عتق کا افتیار تھے دیا تو پھراس کومنع نہیں کرسکتا ہے۔ پس اس دوسرے کواس مجلس تک اختیاررہے کا اور ای طرح اگر کہا کہان دوغلاموں میں ہے جس کوتو جاہے آزاد کردے تو بھی مہی تھم ہے اورای طرح اگرعما ق بجعل عم موراگر کسی سے اپن صحت یا مرض میں کہا کہ جب میں مروں تو میرابی غلام تو آزاد کردے اگر جا ہے یا كہاكہ جب مى مرول توميرے اس غلام كے عتق كا اختيار تيرے ہاتھ ميں ہے۔ يا كہا كہ ميں نے اس غلام كے عتق كا اپني موت کے بعدا فتیار تیرے ہاتھ میں دیا ہیں اس نے اس امر کواس ہے قبول نہ کیا یہاں تک کداس مجلس ہے اٹھ کھڑا ہوا تو اس مخص کوا ختیار

ا جس جلسہ میں فلال کو تبریخی ای جلسہ میں بدون کی اور کام میں مشغول ہونے کا گرجا ہے تو آزاد ہوگا ۱۱۔ بع اگر کل فلام اس کے تبائی مال سے برآ مد ہوا تو آزاد ہو کیاور نہ بفتد رکی سعایت کرے گا ۱۱۔ بع جعل دھال جو بمقابلہ ہول آزاد کرنے کے تھبر کیا ۱۱۔ (۱) تو بھی مقتصو و برجل نہیں ہے ۱۱۔ (۲) مخاطب ۱۱۔ (۳) آزاد کر ۱۱۰۔ (۴) نہ آزاد ہو ۱۲۔ ہوگا کہ اس کے بعد مولی کے تہائی مال سے اس کوآزاد کردے اور اگر کہا کہ بیمیراغلام بعد میری موت کے آزاد ہے تو چاہ ہیں اگر اس کی موت کے بعد اس نے چاہ تو غلام آزاد ہوگا مجراگر بعد موت مولی کے مجلس سے بیخض بدون کچھ کہنے کے کھڑا ہوگیا ہجراک کے بعد کہا کہ میں نے چاہ تو فصیت واجب ہوئی (۱) اور غلام فہ کور آزاد نہ ہوگا جب تک کہ اس کو وارث لوگ یا وضی یا قاضی آزاد نہ کر سے اور مولی نہ کور نے اپنی حیات میں جس کے چاہئے پر رکھا تھا اس کومنے کرویا تو ممانعت (۲) جائز ہوگی بید ذیرہ میں ہے اور اگر کہا کہ دب کل کاروز آئے تو تو آزاد ہے اگر تو چا ہے تو چا ہے کا اختیار کل کی فیم طلوع ہونے کے بعد ہے ہوگا۔ بی فرآوی قاضی خان میں ہے ۔ پس اگر اس نے نی الحال چاہا تو آزاد ہوگا جب تک کہ کل کے روز نہ چا ہے اور اگر کہا کہ اگر تو چا ہے تو تو آزاد ہے کل کے روز تر خاوہ وجائے گا بید الکے میں ہے۔ کے روز تو اس کونی الحال معمیت کا اختیار ہے جس اگر اس نے نی الحال چاہا تو کل کے روز آزاد ہوجائے گا بید الکے میں ہے۔

اصل میں ندکور ہے کہ اگر اپنے غلام ہے کہا کہ انت حرمتی ماشنت او الما ماشنت و کلما شنت (<sup>(4)</sup> پھرغلام نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں پھرمولی نے اس کوفروخت کر دیا پھراس کوفرید کیا پھرغلام نے عتق جا ہاتو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ انت حر حیث شنت (<sup>(4)</sup> پھرغلام ہے کھڑا ہوگیا تو عتق باطل ہوگیا اور اگر کہا کہ انت حر کیف شنت <sup>(6)</sup> تو امام اعظم کے نز دیک ہروں جائے گا یہ محیط میں ہے۔

## عتق بخعل کے بیان میں

( یعنی عتق پر اجرت وعوض مقرر کیا بمقابله کفل کے فاقہم )

اگراہے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے بعوض ہزار درہم کے پس غلام نے کہا کہ میں نے نصف میں قبول کیا لیعنی اپنے نفس کی آزادی کو نصف کے عوض قبول کیا توبیا مام عظم عید اللہ کے مزد یک جائز نہیں:

ایک فخص نے اپنا غلام مال پرآزاد کیا اور اس نے قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا مثلاً کہا کہتو آزاد ہے ہزار درہم پریا بہزار درہم یا براینکہ تھے ہزار درہم مطاکر دے یا براینکہ تھے پر برے ہزار درہم میں باہراینکہ تو جھے ہزار درہم عطاکر دے یا براینکہ تھے پر برے ہزار درہم میں باہراینکہ تو جھے اور ہم جس باہراینکہ تو جھے اور ہم جس باہراینکہ تو جھے اور ہم جس نے تیرانس بھے بہ کیا براینکہ تو جھے اس قدر معاوضہ دے تو بیسب مینے ہاور جو کھے غلام کے ذمہ شرط کیا ہو وہ اس پر قرضہ ہے گائی کہ غلام کی طرف سے مولی کے لئے اس کی کفالت میں ہا اور جسے اس مال کی کفالت میں ہو جا ہے ہوں اس کے عوض جو جا ہے مولی سے مولی سے مولی سے دوران کے اور جسے اس مال کی کفالت میں ہم اور ہم ہیں اگر و بجلس ایجاب میں حاضر ہوتو اس مخلس تک اسکے قبول کا اختبار ہے اور اگر خائب ہوتو اس کی مجلس علم کا اختبار ہے اور میں خوال کرنا ضرور ہے ہیں اگر و بجلس ایجاب میں خلام قبول کرے مجلس تک اسکے قبول کا اختبار ہے اور اگر خائب ہوتو اس کی مجلس علم کا اختبار ہے اور میہ می ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے مجلس تک اسکے قبول کا اختبار ہے اور اگر خائب ہوتو اس کی مجلس علم کا اختبار ہور میہ می ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے میں اس کو اور میہ می ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے اس کا معتبار ہے اور میا میں غلام قبول کرے کا اختبار ہے اور میا ہمی ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے کا اختبار ہے اور میا ہمی ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے کا اختبار ہے اور میں میں غلام قبول کرے کا اختبار ہے اور میں میں غلام قبول کرے کا اختبار ہو اس کی میں غلام قبول کرے کا اختبار ہے اور میں میں خلاص کی موال کی کو کرف کے کا اختبار ہو اس کی کو کی مول کرے کی میں خلال کے کہ کو کی مول کرے کی کا اختبار ہے اور میں مور کے کہ کو کی مول کرے کی کو کر کی کو کر کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کر کو کی کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر

ل قال المترجم مرادیہ کمتل کتابت کئیں ہے بلک غام بہر حال آزاد ہے خواہ یہ معاوضہ اداکرے یا تذکرے بھی رقیق نہیں گنا جاسکتاہے ہاں جو معاوضہ کھیرا ہووہ غلام پر قرضہ ہے اور کا الفاق لفظ عدم فیرے اس کے بیہ کہ کروہ تحریک کی مراد ہوتا ہے اور قبل لاغیر ذلک من الاقوال ۱۳۔

(۱) یو کیل ہے ۱۱۔ (۲) اس وجہ سے کہ تو کیل ہے ۱۱۔ (۳) تو آزاو ہے جس وقت تو جا ہے جب تو ہر بارکہ تو جا ہے ۱۱۔ (۳) تو آزاو ہے جبال تو جا ہے اللہ اللہ کہ تو ایس کہ تو جا ہے اللہ اللہ کہ تو ایس کہ تو ایس کہ تو ایس کہ تو ایس کر تو ایس کر تو جا ہے اللہ کہ تو ایس کر تو جا ہے اللہ کہ تو جا ہے اللہ کہ تو ایس کر تو ایس کر تو کی تو ایس کر تو جا ہے اللہ کہ تو ایس کر تو ایس کر تو ایس کر تو تو ایس کر تو کی تو ایس کر تو کو بیار کر تو کی تو آزاو ہے بھر کیف کر تو جا ہے اللہ کر تو تو ایس کر تو کو بیار کر تو کو بیار کر تو کو بیار کر تو کو بیار کر تو کر تو کو بیار کر تو کر تو کر تو کر بیار کر تو کہ تو کر تو

ا جس مجلس شن آگاه بودار ی صاحبین کنزدیک فل آزاد بوگالار سی بشرطیکدونون مساوی شریک بون ۱۱

<sup>(</sup>۱) لین اگرفلان با ہے اور ۳) جس وقت آیافلان ۱۱۔ (۴) اگر میں دار میں وائل ہوا اگر میں نے فلان سے کلام کیا ۱۲۔ (۵) تو میرانلام آزاد ہے ۱ا۔ (۲) بین تقدیق نب موگی ۱۱۔

قبول کرے کہا کہ تو سودینار پر آزاد ہے ہی فاام نے کہا کہ ہی نے دونوں مالوں کے عض قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا اور دونوں مالوں کے عض قبول کیا یا آ نکہ اس نے فقط یوں کہا مال اس پرلازم آئیں گے اور بیاس وقت ہے کہ غلام نے کہا ہو کہ ہیں نے دونوں مالوں کے عض قبول کیا یا آ نکہ اس نے فقط یوں کہا کہ میں نے دونوں میں ہے ایک مال درہم یادینا رکو قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا یہ شرح طحاوی میں ہے۔ اگر اینے غلام سے کہا کہ ادا کر د بے جھے ہزار درہم تو تو آزاد ہے تو جب تک ہزار درہم ادانہ کر ہے تا کہ آزاد شہوگا:

اگر غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اور مجھے ہزار ورہم ادا کروے تو غلام مفت آزاد ہوجائے گا بیظمیر بدیس ہے اور اگراپنے غلام ہے کیا کہاوا کردے جھے ہزارور ہم تو تو آزاد ہے تو جب تک ہزار درہم ادانہ کرے تب تک آزاونہ ہوگا اورا گر کیا کہ جھے ہزار درہم اداکردے پس تو آزاد ہے توفی الحال آزاد ہوجائے گا۔ بدذ خیرہ میں ہے اور اگر کہا کہ جھے بزار درہم اداکروے تو آزاد ہے تو فى الحال آزاد موجائ كاخوا واواكت ياند كئے موں بيدائع على باورا كركها كرتو آزاد باور تھم پر بزار درہم بين توفي الحال آزاد ہوجائے گااور ہزادورہم اس پرواجب شہول کے خواواس نے تبول کیایا نہ کیا۔ بدامام اعظم میشند کے نزد کے ہواورصاحبین نے فرمایا کداگراس نے قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا اور ہزاددرہم لازم ہئیں کے اور اگر ند قبول کیا تو آزادند ہوگا یہ نیا تھے میں ہے اور اگراہے غلام سے کہا کہ میری طرف سے ایک غلام آزاد کردے اور تو آزاد ہے یامیری طرف سے میلفظ ندکہایا یوں کہاں کہ جب تو نے میری طرف سے ایک غلام آزاد کیا تو تو آزاد ہے تو سمج ہے اور غلام کا لفظ راجع بوسط ہوگا لین اوسط درجہ کا غلام آزاد کرد ے اور میفلام ماذون التجارة موجائے گا پھراگراس نے ادنی درجہ یا اعلی درجہ کا غلام آزاد کیا تونہیں جائز ہے۔ پس اگراس نے اوسط درجہ کا غلام آزاد کیاتو دونوں بلاسعایت آزاد ہوجائیں کے بشرطیکہ اس نے حالت محت میں کہا ہواورا گرحالت مرض (۱) میں کہا ہواور ان دونوں کے سوائے اس کا میکھ مال مدہوتو ایک تہائی ان دونوں کے درمیان موافق ان کے سہام کے تقسیم ہوگی پس اگر مامور کی تیمت ساٹھ دینار ہوں اور دوسرے کی قیمت جالیس دینار ہوں تو مامور کا دونہائی حصہ بلاسعایت آزاد ہوجائے گا اس واسطے کہ وہ بعوض ہے ہی وہ وصیت ندہوگی اور ایک تہائی بلاعوش ہے ہیں مال مینت تہائی حصداس مامور کا اور پوراغلام وسط ہے کہ مجموعداس کا ساتھ دینار ہوئے وہ ان دونوں میں دونوں کے حقوق کے موافق تقسیم ہوگا جس میں سے تہائی مامور کا حصہ یعنی چے درہم و دوتہائی حصہ درہم ہوا پس اس قدر بلاسعایت آزادہو جائے گا اور باتی تیرہ ورہم ایک تہائی حصددرہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام اوسط تیره ۱۳ درہم وایک تہائی حصد درہم بلا سعایت آزاد ہوگا اور باقی چیبیں ۲۲ دونہائی حصد درہم کے واسطے سعایت کرے گا ہی سہام وصیت میں ہوئے اور سہام سعایت جالیس ہوئے بس تہائی وروتہائی ٹھیک برآ مدہوئی۔اگر غلام وسط کی قیمت مصل سہام مامور کے یا زیادہ موتو پوراغام مامور بلاسعایت آزادموجائے گااور بدل ندکور یعنی غلام وسط تہائی ہے آزاد موگااور اگرایے غلام ہے کہا کہ م ان طرف سے میری موت کے بعد ایک غلام آزاد کرد ہاورتو آزاد ہے تو بیمورت سابق دونوں مکساں میں فرق بدے کہ اگر اس صورت مين درمياني درجه كاغلام آزاد كياتو مامور آزاد نه جوگالا باعماق وارث ياومن يا قاضي اورصورت سايق مين جب مامور نے اوسط درجہ کا غلام آزاد کردیا تو بدون کسی کے آزاد سکے آزاد کرنے کے خود آزاد ہوجائے گاا در اگر مولی کی موت کے بعد وارثوں نے غلام مامور ہے کہا کہ تو غلام آزاد کرورنہ ہم بچھ کوفرو خت کردیں مے توان کو بدا ختیار حاصل نہ ہو گالیکن قاضی اس غلام مامور کو

تین روزیازیادہ کی مہلت موافق اپنی رائے کے دے گا بیکانی میں ہے پھر جس مدت کے قاضی نے اس کومہلت دی ہے اگر اس مدت میں مہلت موافق اپنی رائے کے دے گا بیکانی میں ہے پھر جس مدت کے قاضی نے ایک قلام وسط آزاد کیا تو قاضی مامور کوآزاد کرے گا ور نہاں کو وارثوں کو دے دے گا اور اس کی بیج کی اس کو اجازت دے دے گا اور ابطال وصیت کا تھم دے دے گا اور اگر مولی نے اپنے وارثوں سے کہا ہوکہ جب میری موت کے بعد ایک فلام آزاد کر وے تو تو ایک فلام آزاد کر وقویہ صورت اور جب کہ یوں کہا کہ جب تو میری موت کے بعد ایک فلام آزاد کر وے تو تو آزاد کر وے تو تو تو گا دونوں یکان ہیں میچیط میں ہے۔

اگرغلام نے اپنے موتی سے کہا کہ فروخت کردے میرے ہاتھ میرانفس اورموٹی نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا:

ابن اعد نے امام محد سے روایت کی ہے کہ اگر اپنے غلام ہے کہا کہ میں نے فروخت کیا تیر انفس تیرے ہاتھ اور یہ ہزار ورہم جو تیرے ہاتھ میں ہیں بعوض بزار درہم کے تو فرمایا کردہ آزاد ہے اور جوغلام کے ہاتھ میں ہے وہ مولی لے لے گااوراس پر کچھاوروا جب نہ ہوگااورای طرح اگراس کے غلام نے اس ہے کہا کہ فروخت کرد ہے میرے باتھ میرانفس اور بدہزار درہم بعوض سودرہم کے تو مولی بورے ہزارورہم لے لے گا اور غلام مفت آزاد ہوجائے گا اور اگراہے غلام سے کہا کہ فروخت کیا جس نے تیرا ننس تیرے ہاتھ اور بیسودینار بعوض برار ورہم کے اور غلام نے اس کو قبول کیا اور غلام کی قیمت سودینار کے برابر ہے تو بزار درہم من سے پانچ سودرہم بمقابله غلام کے اور پانچ سو بمقابله دیناروں کے بول مے پس اگر قبل افراق کے غلام نے ہزار درہم دے دے تو بیددینارغلام کے ہوں محے اور غلام آزاد ہوجائے گا ادر اگر تنل ادا (۱) کرنے کے دونوں جدا ہو محے تو ہزاد میں سے دیناروں کا حصہ باطل ہو گیا لیعنی بی صرف باطل ہوئی ہیں دینارمولی کے ہوئے اور یا بی صورتهم جس کے عوض غلام آزاد ہو گیا وہ غلام پر قرضہ رے۔ ہشام نے امام مجترے روایت کی ہے کہ اگر غلام نے اپنے موٹی سے کہا کہ فروخت کردے میرے ہاتھ میر انفس اور موٹی نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو غلام آزاد ہوجائے گااورانی بوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا۔ بیمحیط مزدسی میں ہے اورا نے غلام کوآزاد کیا بعوض ایسے مال کے کداس کو کسی اجنبی پررکھا اور اجنبی نے اس کو تبول کیا تو مال اس کے ذمدلازم نہ ہوگا بد بسوط میں ہے اورام کسی مرد نے دوسرے سے لیا کہ تواہی غلام کواچی طرف سے بعوض ایسے ہزار درہم کے آزاد کردے کہ وہ مجھ پر میں ہی اس نے آزاد کردیا تواس مرد پر مال لازم ندآئے گااور اگرادا کردیا تو یعی اس کووائی کر لینے کا استحقاق ہوگا بدذ خرو میں ہے۔ کسی آدی نے اپنے غلام کوشراب ( فر ) یا سور پر آزاد کر دیا تو قبول کرنے ہے آزاد ہو جائے گا اور سمی کی قیمت لا زم ہوگی اورا گرقبل وصول خر کے دونوں میں ہے کوئی مسلمان ہو کیا تو سیخین کے مزد کی غلام پراٹی قیت واجب ہوگی اورامام محرد کے مزد میک شراب کی قیت واجب ہوگی میصط سرنسی میں ہے اور اگر کہا کہ جب تو نے جھے ہزار درہم ادا کیے تو تو آزاد ہے یا ہرگاہ کہ تو نے ادا کیے تو پر سی ہے اور ای مجلس تک مقصود ند ہوگا اور اگر کہا کہ اگر تو نے مجھے ہزار درہم اوا کیے تو تو آزاو ہے تو میمل بی تک مقصود ہے اوان سب صورتوں می غلام مازون التجارة موجائے گا اور جباس نے مال اوا کیا تو آزاد موجائے گا ہمرد کھا جائے گا کدا گراس نے یہ مال بل اس کلام مولی کے کمایا ہے تو غلام آزاوہوااور مال سب مولی کا ہوگااور غلام کے ذمددوسرے بزار درہم واجب ہوں مے اور اگرابیا مال ہے کہاس نے بعد اس کلام کے کمایا ہے تو غلام آزاد ہوگا اور وقت آزاد ہونے تک جو کچھ کمائی ہے وہ مولیٰ کی ہوگی او ہزار درہم

معاوضہ میں سے غلام پر پچھ نہ ہوگا یہ نیا تیج میں ہے اور قبل اوا کرنے سے مولیٰ کواس سے فروخت کا اعتبار ہے اور اگر اس نے بدل میں سے پچھ اوا کرنا جا ہاتو مولی نے اس کے قبول پر مجبور کیا جائے گالیکن غلام آنر او نہ ہوگا جب تک کدکل اوا نہ کرے اور اگر مولیٰ نے اس کوکل سے یا بعض سے بری کیا تو بری نہ ہوگا ور آنرا دنہ ہوگا یہ مراج و ہاج میں ہے۔

جب تو نے جھے ایک غلام دے دیا تو تو آزاد ہے اور بینہ بتا یا کہ کس قیمت کا غلام یا کس جنس کا غلام تو بیرجائز ہے اور جب غلام کی مطرف ہے تبول پایا کیا تواس کے ذرایک غلام جابت ہوگا مجرا کروہ اوسط درجہ کا ایک غلام ان یا تو مولی اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر اولی فرجہ کا لا یا تو مجبور نہ کیا جائے گا کیکن اگر مولی نے قبول کرلیا تو غلام زاد ہوجائے گا اور اگر مولی نے قبول کرلیا تو غلام زاد ہوجائے گا اور اگر مولی نے اس فلام زاد ہوجائے گا اور اگر مولی نے اس کے قبول کر مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر مولی نے اس کو پہند کر کے قبول کرلیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر مہا کہ جب تو نے جھے ایک اوسط درجہ کا غلام دے دیایا کہا کہ اوسط درجہ کا غلام دے دیایا کہا کہ اوسط درجہ کا ایک کر نے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر قبول کیا تو گھوں دیا تو تو آزاد ہے چھر غلام اعلی درجہ کا غلام یا کر گیہوں لا یا تو مولی اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر قبول کیا تو تو آزاد ہے چس غلام نے سوائے سفید کے دوسرے تھیلی ش اوا کئے تو آزاد ہے چس غلام نے سوائے سفید کے دوسرے تھیلی ش اوا کئے تو آزاد نہ دوگا میر اجیا تھیں ہے۔

اگرمولی نے کہا کہ میں تختے اس چیز پر جو اس صندوق میں ہے درہموں سے آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا:

اگرائی باندی سے کہا کہ جب تونے جمعے ہزارورہم ماہواری سوورہم کے اداکرد یے تو تو آزاد ہے اور باندی نے قبول کیا توبیر مکا تبت نبیں ہے اور جب تک اس نے اوانبیں کئے ہیں تب تک مولی کواس کے فروخت کردینے کا اختیار ہے اور اگر باندی نے ایک مہینہ خالی دیا کہ کچھاور نہیں کیا اور پھرتو آزاد نہ ہوگی اور بیا پوحفص کی روایت میں ندکور ہے اور بھی سچھے ہے اور اس کی صحت کی ولیل بیہ کدا گر با ندی سے کہا کہ جب تونے مجھے اس مہینہ میں ہزار درہم ادا کردیئے تو تو آزاد ہے پھراس نے اس مہینہ میں ادانہ کے اور دوسرے مہینہ میں ادا کئے تو آزاد نہ ہوگی میہ بدائع میں ہے اور اگر مولی نے کہا کہ میں تھے اس چیز پر جواس صندوق میں ہے درہموں سے آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا اور اس پر اپنی قبت واجب ہو کی بیسراجید س ہے اور اگر غلام ہے کہا کہ میری ومیرے پسر کی ایک سال تک خدمت کردے تو اُو آزاد ہے یا کہا کہ جب تو نے میری اور میرے پسر کی ایک سال خدمت کردی تو تو آزاد ہے پھرمولی سال گزرنے سے پہلے مرکیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اورای طرح اگر پسرمر کیا تو بھی اس کے مرنے سے شرط عتق کی جاتی رہی مجراس کے بعدوہ آزادنہ ہوگاوہ مبسوط میں ہاورا گرغلام ہے کہا کہتو آزاد ہے اس شرط پر کہتو جار برس میری خدمت کردے پس غلام نے تیول کر نیا تو آزاد ہو گیا تکراس پر جار برس اس کی خدمت کرنی واجب ہوگی اور اگر قبل خدمت كردے بيل غلام نے قبول كركيا تو آزاد ہوكيا۔ ممراس پر جار برس اس كى خدمت واجب ہوكى اور قبل خدمت كے مولى مركيا تو خدمت باطل ہو گئی اور آمام اعظم میشد ہوا ما ابو یوسف کے نز دیک غلام پر اپنی قیمت واجب ہو گی اور اگر ایک سال خدمت کے بعد مولی مرا توسیخین کے نز دیک غلام پر اس کی تمن چوتھائی واجب ہوگی۔اورای طرح اگر غلام مرکیا اور مال جپوڑا تو جیخین کے نز دیک اس میں سے غلام کی قیمت مولی کوا داکی جائے گی میسراج و باج میں ہے اور اگر کہا کہ تو نے ایک سال میری خدمت کر دی تو تو آزاد ہے ہی غلام نے ایک سال ہے کم خدمت کی یا خدمت کے عوض کوئی مال دے دیا تو آزادنہ ہو گا اور اگر کہا کہ اگر تو نے میری ومیری اولاد کی سال بھر کی خدمت کر دی تو تو آزاد ہے پھر سال میں اس کی اولاد میں سے بعض مرکبیا تو آزاد نہ ہوگا میہ غابیہ سرو جی میں ہےاوراگر وصیت کے وقت اپنی باندی ہے کہا کہ اگر تونے میرے بسر و دختر کی اس وقت تک خدمت کر دی کہ وہ بے پردا ہو جائیں تو تو آزاد ہے ہیں اگر دونوں صغیر ہوں تو مرادیہ ہوگی کہ اس وقت تک خدمت کر دے کہ وہ دونوں اورا یک کوہنی جائیں اورا گر کبیر ہوں تو اس پرمحمول ہوگا کہ دختر کی اس وقت تک خدمت کرے کہ اس کا نکاح ہو جائے اور پسر کی اس وقت تک کہ اس کوا یک باندی کائمن حاصل ہو جائے اورا گر دختر کا نکاح ہو گیا اور پسر باقی رہاتو دونوں کی خدمت کرے اور اگر دونوں میں ہے ایک مرکمیا خواہ دونوں صغیر تھے یا کبیر تھے تو وصیت باطل ہوگئی میرمیط میں ہے۔

ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ اپنی میں باندی کو آزاد کرد سے ہزار درہم پر بدیں شرط کہ بچھے اس کا نکاح کرد ہے ہیں مولی نے اس کو آزاد کر دیا پھر باندی آزاد شدہ نے اس مرد سے نکاح کرنے سے انکار کیا تو عنق از جانب مولی واقع ہوگا:

اوراگرائی با ندی ہے کہا کہ جب تو نے بھے بزارورہم اداکردیے تو تو آزاد ہے پھراس کے ایک پیے پیدا ہوا پھراس نے بزار درہم ادا کے تو اس کے بیا ہوا پھراس نے بزار درہم ادا کے تو اس کے پیارہ تو گرا کہ اس نے بزار درہم ادا کے اور اس کی کو اختیار ہوگا کہ اس کے مثل اس سے لے اور اگر موٹی اس قول کے کہنے کے وقت کہ جب تو بزار درہم ادا کر ہے قو تو آزاد ہے پھر اور کی اس قول کے کہنے کے وقت کہ جب تو بزار درہم ادا کر دے تو تو آزاد ہوگی اور اس کی اور کی اور اس کی اس کو اور اس کے برار درہم ادا کر دے تو تو آزاد ہے پھر آزاد ہوگی اور اس کے بورے مال سے آزاد ہوگی اور اگر موٹی نے کہا کہ برگاہ تو بھے بزار درہم ادا کر دے تو تو آزاد ہے پھر تو کی اور اس کے موٹی مرکبیا تو بیا ندی کو آزاد کردے بزار درہم پر بر یں شرط کہ بھے اس کا کاح کر دے براس ولی نے اس کو آزاد کرد یا پھر باندی آزاد شدہ نے اس مرد سے نکاح کر نے سے انکار کیا تو حتی از جانب موٹی واقع ہوگا اور مرد نہ کور پر پھو وا جس نہ ہوگا اور اگر مرد نہ کور آن نے بوں کہا کہ اپنی باندی کو بری طرف سے براد درہم پر آزاد درہم پر آزاد درہم پر آزاد درہم پر آزاد درہم ہوں گے ہی جو پھوائی کو برد کھوں کے اور جس تھر در برشل کے پڑتے بی پڑیں وہ او کی سے ساتھ ہوں گے ہوں اس کے اور جس تھر در برشل کے پڑتے بی پڑیں وہ دوتوں صورتوں میں باندی کا مبر دی کور سے برائی گرا ہوں کے دول سے دور می کور سے میں پڑیں وہ دوتوں صورتوں میں باندی کا مبر دی گران ہیں ہوں گے برکون گران ہیں ہوں کے برکون کی ہر سے میں پڑیں وہ دوتوں صورتوں میں باندی کا مبر دی کون ہیں ہے۔

اگرانی ام ولد کوبدی شرط آزاد کیا کہ اس کے ساتھ نکاح کرلے ہی ام ولد نے قبول کیاتو آزاد ہوجائے گی پھراگر موٹی اے ابنا نکاح کرنے سے انکار کیا تو اس پر سعایت واجب نہ ہوگی اوراگر باندی کواس شرط پر آزاد کیا کہ اس کے ساتھ نکاح کرلے پھراک نے اس کے ساتھ نکاح کرنے ہوگی ہے انکار کیا تو باندی پر اپنی قیمت کے واسطے سعایت واجب ہوگی بہ فآوی قاضی فان میں ہے ایک مورت نے اپنی کہ میں نے تھے ہزار درہم پر آزاد کیا بدیں شرط کہ تو دس درہم پر جھے اپنی تاح میں لے لے پس اس نے تعول کیا پھراس نے نکاح میں لے لے پس اس نے تعول کیا پھراس نے نکاح کرئے ہے انکار کیا تو اس پر ہزار درہم واجب ہوں گے اوراگراس کی قیمت ہزار سے زیاد و ہول تو پر درہم واجب ہوں گے اوراگراس کی قیمت ہزار سے زیاد و ہول تو پر درہم میرا مہر دے پس اس نے تبول کیا ہوراگر ورت نے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا بدیں شرط کوتو جھے اپنی قیمت کے واسطے اور ہزار درہم میرا مہر دے پس اس نے تبول کیا پھر نکاح کر لینے سے انکار کیا تو آزاد ہوجائے گا اوراس پر اپنی قیمت کے واسطے

سعایت واجب ہوگی اور اگر مورت ہے سودرہم پر نکاح کر لیا اور وہ راضی ہوگی تو غلام فدکور پر سعایت واجب نہ ہوگی اور اگر غلام نے اس ہے بڑار درہم پر نکاح کرنے کو کہا گر عورت نے انکار کیا تو بھی غلام پر سعایت لازم نہ ہوگی یہ محیط نرحی میں ہے اور اگر اپنے دو غلاموں ہے کہا کہ جبتم دونوں بڑار درہم اوا کر دوتو تم آزاد ہو ۔ تو دونوں کے اوا کر نے کا اعتبار ہے ۔ اگر ایک نے سب مال اپنے پاس ہا اکہ جب تم دونوں بڑار درہم میری طرف سے اور پانچ سودرہم بطور احسان کے اپنے ساتھی کی طرف اس جا اور پانچ سودرہم بطور احسان کے اپنے ساتھی کی طرف سے دیا ہوں تو آزاد نہ ہوں کے لیکن اگر اس نے کہا کہ پانچ سودرہم میری طرف سے اور پانچ سودرہم میر سے ماتھی نے بھے جی تو اس وقت دونوں آزاد نہ ہوں کے الل آ کہ بول کیے کہ میں ان دونوں گراوں کے اور پانچ سودرہم میر کے میں ان کے دونوں کی آزادی کے واسطے بڑار درہم و جا بوں پا کہا کہ بدی شرط کہ وہ دونوں آزاد جی تو مولی کے قبول کر لینے ہے وہ دونوں گراورہ موجا کی ۔ ایک کے دونوں گراورہ موجا کی ۔ ایک کے دونوں گراورہ موجا کی ۔ ایک کہ مورہ موجا کی سے ۔ ایک کے دونوں گراورہ موجا کی سے دونوں گراورہ موجا کی سے دونوں گراورہ میں جانے کے دونوں گراورہ میں جانے کو بیا ختیار ہوگا کہ مولی سے بیال لے لیے میط میں ہے۔

كتأب العتاق

اگر کسی نے اپنے وو غلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے تو جب تک دونوں اس مجلس میں تبول ندکریں تب تک کوئی آزاد نہ ہوگا ہیں اگر دونوں نے قبول ند کیا یہاں تک کد کھڑے ہو گئے تو ایجاب مذکور ہاطل ہوگیا اوراگر وونوں میں سے ایک نے تبول کیا اور دوسرے نے تبول ند کیا تو آزاد ند ہوگا اور اگر دونوں نے تبول کیا مگر اس طرح کہ ہرا یک نے کہا کہ بعوض پانچے سودرہم کے بیں نے قبول کیا تو دونوں ہیں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا اورا کر دونوں میں ہے ہرایک نے کہا میں نے بعوض بزارورہم کے قبول کیا یا ہزارورہم کا نفظ نہ کہا یا ایک نے کہا کہ میں نے ہزارورہم کے موض قبول کیا تو مولی سے کہا جائے گا کہ تو بیان کر ہیں جب اس نے ان دونوں میں ہے ایک کاعتق بیان کیا تو وہ آزاد ہوگا ادر اس پر ہزار درہم لازم آئیمیں مے اور اگر قبل بیان کے مرگیا تو بید قبدان دونوں میں برابرتقسیم ہوگا اپس ہرائیک میں سے نصف آزاد ہوگا بعوض یا نچے سودرہم کے اور باقی نصف<sup>(۱)</sup> کے واسطے ہرایک سعایت کرے گاریشر حلحادی میں ہے۔ایک مرد نے اپنے دوغلاموں سے کہا کرتم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے پس دونوں نے کہا کہ ہم نے تیول کیا پھر کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک بعوض پانچ سو کے آزاد ہے ہی دونوں نے کہا كم بم في قبول كياتو ببلا ايجاب يح موااور دوسرا باطل باور جب كلام اوّل يح مواتو جب تك مولى زنده بيان كواسطاس کی طرف رجوع کیا جائے گااور جب و وقبل بیان کے مرکیا تو عنق ان دونوں میں شائع ہو کیا اور مال بھی عنق کی تبعیت میں شائع ہو جائے گا اس برایک کا نصف حصہ بعوض یا بج سودرہم کے آز او ہوگا اور برایک اپن نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اورا گر کہا کہتم دونوں میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے ہیں ہنوزاں دونوں نے قبول ندکیا تھا کہ اس نے کہا کہتم دونوں میں سے ا یک بعوض سو دینار کے آزاد ہے بھر دونوں نے قبول کیا تو وونوں ایجاب سیح ہوں گے اور جب دونوں سیح ہوئے اور دونوں نے قبول کیا تو ان کا قبول ان دونوں نکاموں کی طرف را جمع کیا جائے گا اور مولیٰ کوا ختیار دیا جائے گا جاہے دونوں پر بعوض ہرد دیال <sup>(۲)</sup> کے عنق واقع کرے اور جاہے وونوں میں ہے ایک ہر بعوض دونوں مالوں کے عنق واقع کرے اور بیان مولی کے ادر پرجس کو جاہے بیان کرے اور اگر قبل بیان کے مرعمیا تو ہرا یک کا تنن جوتھائی حصد بعوض نصف دونوں مالوں کے آزاد ہوگا اور برایک این چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا پیرکا ٹی میں ہے۔

اگراہنے غلام معین ہے کہا کہ تو ہزار درہم پر آزاد ہے پھر تیل اس کے وہ قبول کرے اس کواورا یک ددسرے اپنے غلام کوجن کر کے کہا کہتم میں ایک بعوض سو دینار کے آزاد ہے ہیں دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو مولی کوا ختیار ہے جا ہے ہر دد کلام کو اقل غاام میمن کی طرف را جع کرے اور وہ بعوض ہر دو مال کے آزاد ہوگا اور چاہے ہر دو غلام ہیں ہے ایک غلام کو ددسرے غلام کی طرف را جع کرے اور میمن ند کور بعوض ہر دو بار کے آزاد ہوگا اور اور میمن ند کور بعوض ہزار در ہم کے اور غیر میمن بعوض ہو یار کے آزاد ہوگا اور بیتھ اس وقت ہے کہ میمن وغیر میمن کی شاخت ہواور اگر اور غیر میمن میں ہے دونوں ہیں ہے دوئوں ہی ہے دوئوں ہی ہے دوئوں ہی ہوں ق ہرا یک ہیں ہوں قو ہرا یک ہیں سے تیمن چوتھائی حصد بعوض ہر دو مال کے نصف کے آزاد ہوگا اور ہرا یک بین سے تیمن چوتھائی کی بعوض ہر دو مال کے نصف کے آزاد ہوگا لیحن ہزار در ہم کا نصف سود بنار کا نصف ہرا یک ہر وہ ال کے نصف کے آزاد ہوگا لیحن ہزار در ہم کا نصف سود بنار کا نصف ہرا یک ہر وہ جب ہوگا اور ہرا یک اپنی چوتھائی کی میمن ہر وہ مال کے نصف کے آزاد ہوگا لیحن ہزار در ہم کا اور اگر اپنے دو غلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک بعوض ہزار در ہم کے اور دوسرا بعوض پا چھ سو در ہم کے آزاد ہے ہیں اگر دونوں نے ساتھ کہا کہ ہم نے قبول کیا تا ہرا یک نے کہا کہ میں نے دونوں مانوں سے ہرا یک کے ذم سور ہم کا زم آئیں گئی ہو دونوں آزاد ہو جا کیں تا وہ بالکہ میں سے ہرا یک تو وہ تا آزاد ہو جا کیں گئی سودر ہم کا ازم آئیں گئی تو وہ تا کہ ایک ہو سے کہا کہ ہم نے زیادہ مال اور دوسرے نے کم مال کے موض قبول کیا تو وہ تا آزاد ہوگا ہرا کہ میں سے زیادہ کے گئی آزاد نہ ہوگا ہو تا ہوں گئی الدائع اور آئر دونوں بیل سے کہ کے ذونوں مالوں میں سے زیادہ کی گئی آزاد نہ ہوگا ہی شرح طحادی ہیں ہے۔

اگردو غلاموں ہے کہا کہ تم میں ہے ایک بعوض بزار درہم کے اور دوسرا بعوض دو بزار درہم کے آزاد ہے ہی ایک نے کہا کہ میں نے قبول کیا لیے مطلقا کے کہا کہ ہی ہے دو بزار درہم کے واقی کے اور درہم کے قبول کیا تو ہ آزاد نہ ہوگا اورا گر بردو مال ازروی جن کے مختلف بوں مثلاً کہا کہ تم میں ہے ایک بعوض بزار درہم کے اور درہم کے قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا اورا گر بردو مال ازروی جن کے مختلف بوں مثلاً کہا کہ تم میں ہے ایک بعوض بزار درہم کے اور دوسرا بعوض سود یتار کے آزاد ہوجائے گا اورا گر اس کے مطلقا کہا کہ میں نے بعوض بزار درہم کے اور نے مطلقا کہا کہ میں نے قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا اور فام کو افتیار ہوگا کہ دونوں نے مطلقا کہا کہ میں نے دونوں مالوں کے توش قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا اور فام کو افتیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس کو چا ہے اپنی دونوں بزار درہم کے آزاد ہے جس کو چا ہے اپنی دونوں نے ایک ساتھ قبول کیا تو دونوں مفت آزاد ہوجائے میں ہے اورا گر ایک نے بعوض بزار درہم کے آزاد دوسرا مفت آزاد ہوجائے گا کہا تو ہوئی بڑار درہم کے آزاد دوسرا اورا گر کہا تو موائے دوسر ہے گل کہ تو نے جو ایجاب بغیر بدل کیا ہے اس کو ان میں سے ایک کی طرف راجع کہا تو وہ مفت آزاد ہو گیا اور قبول کندہ بوض بزار درہم کے آزاد ہوگا افرا کہا کہ کہا تو وہ مفت آزاد ہوگیا اور قبول کندہ بوض بزار درہم کے آزاد ہوگا افرا کہا کہا ہوئی برار درہم کے آزاد ہوگا اور ایک کی مول کیا ہودہ درہم کے آزاد ہوگا اور ایک کی بوض برار درہم کے آزاد ہوگا ہوئی براکہ کیا ہودہ درہم کے آزاد ہوگا ہوئی براکہ کیا ہودہ کہا ہودہ کیا ہودہ کی

اگر کہا کہتم میں ہے ایک بغوض ہزار درہم کے آزاد ہے لیں دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہتم میں

## ے ایک مفت آزاد ہے تو ایجا باق ل صحیح ہوا:

ا گردونوں سے کہا کہتم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے اور ووسر ابعوض سودینار کے پس دونوں نے ساتھ بی قبول کیا تو دونوں آزاد ہوجا تھیں کے اوران پر پچھالا زم نہ ہوگا اوراگر کہا کہتم میں سے ایک مفت ہ زاد ہے تم میں سے ایک بعوض سو دینار کے آزاد ہے ہی دونوں نے قبول کیا تو دونوں میں ہے ایک مفت آزاد ہوجائے گا اور مولی کوا ختیار ہوگا کہ جس کو جا ہے معین كرے اور دوسراا يجاب باطل ہوكيا اور اى طرح اگركيا كتم يى سے ايك بعوض بزار درجم كے آزاد ہے ہى وونوں نے تبول كيا مجركها كرتم بين سے ايك مفت آزاد ہے تو ايجاب اوّل سيح موااورمولى مخار موكا كرجس كوجا ہے معين كرے اور دوسراا يجاب باطل ہے اور اگر کہا کہتم میں سے ایک بعوض ہزار کے آزاد ہےتم میں سے ایک مفت آزاد ہے لیں دونوں نے تبول کیا تو مفت آزاد ہو جائیں کے اور کی پر کچھوا جب شہوگا اس واسطے کہ جس پر بدل واجب ہوا وراجہول ہے ریکانی میں ہے اور اپنے دوغلاموں ہے کہا كداے ميمون تو آزاد ہے اى مبارك بزار درہم پرتوبيال اخير پرواجب ہوگا اور اگركبا كدا ب مبارك من نے بچنے مكاتب كيا ہزارورہم پراےمیمون توبیہ کتابت اوّل پر ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کی ندا کرنے سے پہلے جملہ تمام ہوگیا ہے۔ایک مختص کے تین غلام ہیں لیں اس نے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے سودرہم پراور دوسرا دوسودرہم پراورتیسرا تین سودرہم پر پھران سب نے سومیں تبول کیااورموٹی قبل بیان کے مرمیااور بیامراس کی محت میں واقع ہواتھا توسب آزاد ہوجائے مے مر ہرایک اپنی دوتهائی تیت اور حوکی تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگرسب نے دوسویس قبول کیا تو ہرایک اپنی دو تہائی قیت اور دوسو کی تہائی کے واسطے سعایت کرے گااور اگر انھوں نے فقلا تین موسل قبول کیا تو ہرایک تہائی حصد آزاد ہوگا اور اپنی ووتہائی قیمت اور سودرہم کے داسطے سعایت کرے گااورا کر دو غلاموں میں ہے ایک ہے کہا کہ تو آزاد ہے ہزار میں سے اپنے تعصد پر کہ جب ہزار تھے پراوردوسرے کی قیمت پرتقسیم کیے جا کیں ہیں اس نے قبول کیا تو آزاد ہوگا اور شیخین کے بزویک اس پراس کی قیمت واجب ہوگی اورام محر کے نزد یک بزارے زیادہ ند ملے گی۔ بیمعط سرحی میں ہادراگر کہا کہتو آزادہ بعدمبری موت کے بزار درہم کے وض تو تبول کرنا۔اس کی موت کے بعد ہوگا اور جب اس نے بعد موت مولی کے قبول کیا تو آزاد نہ ہوجائے گا جب تک وارث یا دصی آزاد نہ کرے یا وارث کے انکار پر قاضی آ زاد کرے اور میں اسمح ہے اور اس کی ولا ومنت کے ہوگی اور اگر وارث نے اس کو کفار ہ متت ے آزاد کیا تو کفارہ ہے آزادنہ ہوگا۔ بلکہ میت کی طرف ہے آزاد ہوگا یہ نہرالغائن میں ہے۔ پھر جاننا جا ہے کہ وصی کا اس غلام کا آزاد کرنا تحقیقاً صحیح ہے بینی خالص بلانعلیٰ آزاد کردے اور تعلیقاً نہیں سمجھ ہے چنانچہ اگریوں کہا کہ جب تو اس دار میں داخل ہوتو آزاد ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور وارث اس کو تحقیقا و تعلیقا دونوں طرح آزاد کرسکتا ہے چنانچے اگر کہا کہ جب تو اس دار میں داخل ہوتو آزاد ہے تو سیحے ہاور دار میں داخل ہونے پرآزاو ہوجائے گا پیغاینۃ البیان میں ہاوراگرمولی نے کہا کہ جب میں مراتو تو ہزار پر آزاد ہے یا کہا کہ جب تونے بعدمیری موت کے ہزار درہم جھے اوا کیے تو تو آزاد ہے بس اس نے مولی کی موت کے بعد ہزار ورہم اس کے وارث کودیے تو وہ اعماق کا مستحق ہوگا یتمر تاشی میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ میری موت کے بعد ایک جج میری طرف ہے کراورتو آزادہ اوراس کے سوائے اس کا پھیمال نہیں ہے تو سولی کی طرف سے ایک تج وسط اوا کرے چروارث اس کو آزاد کرویں گااورووایی دو تہائی قیت کے واسطے سعایت کریں گا۔اوراگر باوجوداس کے میت نے کسی کے واسطے اپنے تہائی

ا العنی براداس پراوردوسرے کی قبت دونول قیمتوں پھٹیم کے جا کمی جو پھواس کے پڑتے ہیں وہ اس کا حصر سے الد ع لیعن بیا زاد کرناای میت کی جانب مضوب و گااا۔ مال کی وصیت کی ہوتو بہتہائی اس موصی لہ '' اور غلام کے درمیان جار جھے ہوگی جس میں سے تمن حصہ غلام کوملیں سے اور ہاتی ایک حصد کی واسطے موصی لد کے لیے سعایت کریں گا اور کل کی دوتہائی کی واسطے وارثوں کے لئے سعایت کریں گا بیرمحیط سرحسی میں ہے اور اگرامینے غلام ہے کہا کہ میری موت کے بعدمیر ےوصی لدکوایک فج کی قیمت دے کدوہ میری طرف ہے اس ہے فج ادا کرے اور تو آزاد ہے وورمیانی درجہ کے ج کی قیمت رکھی جائے گی بین اس کام سےمراد بدہوگی ارجب اس نے درمیانی درجہ کی قیمت اواکر دی تواس کا عماق واجب ہوا اور عمق کا نافذ کر ناتج ادا ہونے تک موقوف ندر ہے گا اور جب و وا زاد ہو گیا تو ویکھا جائے گا کداگر درمیانی عج کی قیمت اس کی قیمت کے برابر زیادہ ہوتو اس پر سعایت واجب ندہوگی۔ پھروصی ندکور میت کی طرف ہے اس قیمت ہے تہائی ہے ج کراویں گا۔ جہاں ہے ہو تکے اور اگر باو جوواس کے اس نے کسی کے واسطے تہائی مال کی وصیت بھی کی ہوتو دو تہائی قیت ج وارثوں کی اور تہائی ورمیان موسی لداور ج کے جار جھے ہوگی جس میں ہے تین حصد ج کے واسطے اور ایک حصد موسی لدکوویا جائے گااور اگر جے کی قیت غلام کی دوتھائی قیت ہوتو تہائی غلام خودغلام کے واسطے وصیت بھی ہو گیا ہی سے تہائی اس غلام اور موصی لدج كے درميان چارحمد ہوكى جس ميں سے ايك حصد غلام كووميت ميں مطے كا كد جو آزا و ہوجائے گا اور ايك حصد موسى لدكو سطے كا اور دو ھے جے کے واسطے ہوں مے جہاں ہے بہنے سے لین غلام موسی لداور جے کے قعص کے واسطے سعایت کر کے ادا کرے گا بیشرح زیادات عمانی میں ہے۔اور اگراسیے غاام سے کہا کہ میرے وصی کوایک جج کی قیت دے پھر جب تو نے دی اور میری طرف سے ج ادا کردیا میا تو تو آزاد ہے تو ایمی صورت میں ج ہوجائے تک اس کی تنفیذ عتق موقو ف رہے گی اورا گرغام ج وسط کی قیمت لایا تووص اس کے قبول کرنے پرمجور میں کیا جائے گا اور جب اس فے ادا کردی اور جم ہوگیا تو عنق کا نافذ کرنا واجب ہوا اور جب وہ آزادہو کیا تو وارثوں کے واسطے اپنی دو تہائی قیت کے لیے سعایت کرے گا خواہ نج کی قیمت کم علیم ویازیادہ ہواور جو پکھ فاام نے ومی کودیا نے اس میں سے وار دلوگ کچھٹیں لے سکتے ہیں اور قبل حج کے اس سے سعایت نہیں کرا سکتے ہیں اور اگر باو جوداس کے میت نے کسی کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی جوتو جو پھھ تاام نے ادا کیا ہے وصی اس سے حج کرادے کا مجر غاام کوآزاد کرویں گا پھرغلام اپنی وونہائی قیت کے واسطے وارثوں کے لیے اور نہائی کو چوتھائی قیت کے واسطے موصی لہ کے لیے سعایت کریں گاید کانی میں ہاورا کراسیے غلام ہے کہا کہ بعدمیری موت نے میری طرف سے ایک مج کراورتو آزاد ہے بجرمولی شوال میں مر ميا بن غلام في ج كواسط جانا جاباتو وارتون كوافتيار بكداس سال اس كومنع كري بلك آسنده سال تك تا خير كري بالم غر کور دو تہائی خدمت ہے اس کا حق پورا کردیں گا پھرا ہی ایک تہائی ہے جج ادا کریں گا چنا نجدا گرمولی جج کو جانے کے وقت جارمبیند میلے مرحمیا اور حج کی آمدروفت کی مسافت دومہینہ ہےتو جارمہینہ وارثوں کی خدمت کریں گا اور دومہینہ حج کے واسطے صرف کریں گا تا کہ تہائی و دو تہائی ٹھیک ہو جائے اور اگرمولی شوال میں مرا اور وارثوں نے غلام ہے کہا کہ تو حج کو جاور نہ ہم تھے کوفروخت کرتے ہیں اپس وہ نہ کیا تو وصیت بدون اس کی رضا مندی کے باطل نہ ہوگی اور اگرمو لی نے کہا کہتو اس سال میری طرف ہے جج کرد ہے اورتو آزاوہ پھرمونی شوال میں مرکمیا تو وارثوں کوا نقتیار ہے کہ بسبب اپنے دونتہائی حق خدمت کے اس کواس سال جانے ہے منع کریں پھر جب انھوں نے اس کوروکا اور وقت گذر گیا تو اس کی وصیت باطل ہوگئی بسبب شرط عنق جاتے رہنے کے یعنی ای سال عج كردينااورا كراينے غلام سے كہا كەمىرى موت كے بعديانچوں برس مج كرد ماورتو آزاد ہے تو وہ برابر وارثوں كى خدمت كرى

ل موسی له و وقعی جس کے داسطے دمیت کی گئی ہوتا۔

ع جج کی قیت ہمراد یہ ہے کہ جس تدرخر ج سے جج و باں سے مکن اُجاوراس کو جج کی قیت مجاز معروف ہے اور محفید کی معنی نافذ ویورا کر ۱۲۲ ۔

نېرخ : 🕗

## تدبیر کے بیان میں

تونہیں بیرمان وہان بی ہے اوراگراپے غاام نے کہا کہ تقذیر ہے بعد میری موت کے قی الحال سے مدیر ہوجائے گا اورائ طرح اگر کہا کہ میں نے بچھے آزاد کیا ہی تو بعد میری موت کے جرہے یا میری موت کے چیکھے جرہے یا میری موت میں یامیری موت کے ساتھ جرہے تو بھی بہی تھم ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے اور مدیر مطلق کا تھم یہ ہے کہ جب تک مولی زندہ ہے اس کا نیچ و بہتر ہیں جانز اور نداس کو مہر قرار دے کر نکاح جائز ہے اور نداس کا صدقہ وینا اور ندر بمن کرنا جائز ہے اور اس کا آزاد کر وینا یا مکا جب کردین جانز ہے۔ بیرمان وہاج میں ہے۔

## يد بيرمقيد كابيان:

ہے ہے ہیں شرک ہاورا کر غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے جس دن على مرون اوراس نے دن بى دن على مرنے كى نيت نيس كى تو مد بر مطلق ہوگا اورا گر بينيت كى كدون على مرون شرات على تو مد بر مقيد ہوگا ہے ظہير يہ على ہوا ورا گر كہا كہ تو آزاد ہے تل ميرى موت كے ايك مبينة كارم بين كذرا ہى و مركيا تو بالا جماع آزاوہ و جائے گائين شخ ابو براسكاف كن و يك تمائى ہے آزاد ہوگا اور فيہ ابو القاسم نے كہا كہ تمام مال ہے آزاد ہوگا اور يكى امام اعظم كا تو ل ہے اور فقيہ ابوالليث نے فرمايا كہ يمى غيا شد على ہواورا كرم بين كذر نے سے بہلے مركيا تو آزاد نہ ہوگا اور يكى امام اعظم كا تو ل ہے اور اگر كہا كہ تو آزاد ہے ميرى موت كے ايك روز بعد تو يہ مد بر نہ ہوگا اور مولى الى حالت على مراكد بي غلام اس كى ملك على تعاق الك روز كے بعد اس كے فرو خد كرنے كا اختيار ہے اور اگر مولى الى حالت على مراكد بي غلام اس كى ملك على تعاق الك روز كے بعد اس كے تہائى مال ہے گذار ہوگا اور بدون وارث ہے آزاد کرنے كے آزاد نہ ہوگا بي فاون على ہے۔

استحمانادارتوں کواس کے آزاد کردینے کا تھم کیا جائے گا۔ یہ تبذیب میں ہے اورا گرکہا کہ تو میری موت اور فلاں کی موت کے بعد آزاد ہے تو یہ فلاں نہری موت کے آزاد ہے تو یہ فلال مدیر مطلق نہ ہوگا ہیں اگر فلاں پہلے مرگیا اور ہنوز وہ غلام اس مولی کی ملک بنی ہے تو اب مطلق مدیر ہوجائے گا اورا گرمولی کیل موت فلاں کے مرگیا تو وہ مدیر نہ ہوگا اور وارثوں کواس کے فروخت کرنے کا اختیار ہوگا ہیں ہے اورا گرکہا کہ انت (۱) حوالسا تھی بعد موتی تو بعد موتی تو بعد موتی کے آزاد ہوگا۔ بیظ ہیر بیب ہی ہواورا گراہے غلام ہے کہا کہ کی کو بعد میری موت کے تھے پرکوئی راہ نہ ہوگی تو مشائخ نے فریایا کہ وہ مدیر ہوجائے گا بیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

حسن نے امام ابو یوسٹ سے روایت کی ہے کہ اگر کہا کہ تو فلال کی ظرف سے مدہر ہے تو و واس مولی کی طرف سے مدہر ہوگا۔ بیم پیط سرحتی میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے رقبہ کی تیرے واسطے ومیت کردی پس غلام نے کہا کہ میں تیول کرتا ہوں تو و و مدہر ہوگیا اور اس کار دکر دینا مجونیس (۲) بینز اندامختین میں ہے۔

ایک فیفس نے اپنے دود غلاموں ہے کہا کہتم ہیں ہے ایک بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس کے داسطے سودرہم کی وصیت ہے گروہ مرکیا تو دونوں آزاد ہوجا کیں گے اور سودرہم کی وصیت دونوں کے واسطے نصف ہوگی اور اگر کہا کہتم دونوں میں سے ہرایک کے داسطے سودرہم کی وصیت باطل ہوگی اس داسطے کہ دونوں میں ہے ایک غلام ہے میں سے برایک کے داسطے کہ دونوں میں ہے ایک غلام ہے ہیں اس کے جو میں سے اور اگر کہا کہ اگر میں تیرا ما لک ہواتو مد بر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مد بر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مد بر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مد بر نہوجا نے گا یہ عمل ہے۔

ا اعتراض کیا گیا کہ برایک کے واسطے سو درہم کی وصیت منتفی ہے کہ دونوں آزاد ہوں گھرایک کی آزادی بوجہ مدیم ہونے کے اور دوسرے کی آزادی بمقعبائے وصیت کے کیون نیس تفہرائی جواب بیر کہ عتق جان بطورا فتضاء کے مقدر ہوتا ہے وہ معرورت ہے اور یہاں پکھ ضرورت نیس علاو واس کے اس میں ذاتی خیارہ ہے فتامل فیراا۔

<sup>(</sup>۱) تو آزاد ہے اس دم بعد موت میری کے ۱۲ (۲) اس واسطے کر هیت ومیت میں ہے ۱۲۔

مرکیا تو تو آزاد ہے پھر اس کو خریدا تو دہ دیرہ ہوجائے گی۔ پھراگراس کو آزاد کردیا پھروہ مرنذ ہوکر دارالحرب بیس چلی کی پھر جہاد

یس ہے۔ اوراگر کسی باندی سے کہا کہ اگر جس تیرا بالک ہوا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے پھراس کے بچہ بیدا ہوا پھراس شخص

نس ہے۔ اوراگر کسی باندی سے کہا کہ اگر جس تیرا بالک ہوا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے پھراس کے بچہ بیدا ہوا پھراس شخص

نیس بلداس کے بعد تو مولی کا قول اس کے علم برقتم لے کرمقول ہوگا اور گواہ باندی کے بود آزاد ہو پاکہ والیا اور گاہ باندی نے کہا کہ

گادراگر دو باندیوں سے کہا کہ جس تم دونوں کا بالک ہوا تو تم میری موت کے مہید بھر بعد آزاد ہو پھرا کی کا الک ہوا اور وہ اس کے بار کہ بود آزاد ہو پھرا کی کا الک ہوا اور وہ اس کے بار کہ بود آزاد ہو پھرا کی کا بالک ہوا اور وہ اس کے بار کہ بود آزاد ہو پھرا کی کا بالک ہوا تو اس کی موت کے مہید بھر بعد آزاد ہو پھرا کی کا بالک ہوا اور وہ اس کی بار کہ بود آزاد ہو پھرا کی کا بالک ہوا اور وہ اس کی بار کہ بار کو تی بار کی ہود آزاد ہو بیلی باندی کا بچر تی در ہوجا علی کا بالک ہوا تو اس کی موت کے بود کی بار کہ بار کہ بار کہا کہ بود ہو تو تو ہو کہ بار کہ تو تو ہو کہ بار کہ بار کی بار میں بار کہ اس کے قال سے کام کر کے کے اور بعد میری موت کے بعد آزاد ہے ہیں اس نے قال سے کام کر کے کام کیا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے ہیں اس نے قال سے کام کیا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہو کی اس نے قال سے کہا کہ تو آزاد ہو بیری موت کے بعد آزاد ہو گاہ ہو گیا اور اگر مون کی موت کے بعد شراب پینے سے بہلے قاض کے یہاں مرافعہ کیا گیا اور قاش نے اس کے آزاد ہونے کا تھم نافذ کر دیا پھراس نے موت کے بعد شراب پینے میں کی جات کی تھر کے بیاں مرافعہ کیا گیا اور قاش نے اس کے آزاد ہونے کا تھم نافذ کر دیا پھراس نے شراب نے بیاں مرافعہ کیا گیا اور قاشی نے اس کے آزاد ہونے کا تھم نافذ کر دیا پھراس نے شراب نے بیر ہوجائے کا تھم نافذ کر دیا پھراس نے شراب نے بیر ہوجائے کا تھم نافذ کر دیا پھراس نے شراب نے بید شراب نے بیر ہوجائے کا تھم نافذ کر دیا پھراس نے شراب نے بیر ہوجائے کا تھم نافذ کر دیا پھراس نے شراب نے بیر ہوجائے کا تھم نافذ کر دیا پھراس نے بیر ہوجائے کا تھم نافذ کر دیا پھراس نے دیر شراب نے کام کی بیر کیا تھر کی کی تو تو نافعہ کیا گیا کہ کو تو تو کیا تھرا کیا تھر کیا تھر کیا تھر کیا کی

الم مجر بنا الم مجر بنا المسلم مل المراح فالم به كما كرتو آزاد ب بعد ميرى موت كا كرتو في الله م جا بالله فالم ف الله وم جا باتو مولى كى موت كے بعد وہ تبائى سے آزاد ہو گا اور اگر مرد فدكور في بيمراد لى ب كدال دم ليمي موت كے بعد تو غلام كو چا ہے كا اختيار ند ہو گا يہاں تك كدمولى مرجائے بحر جب مولى مرا اور اس كے مرف كے وقت غلام في جا ہتو بدون مد بر ہوف كو متمائى مال سے آزاد ہو گا يہ نيا تاج ميں ہے۔ اور شخ ابو بحررازى نے فرما يا كرتے ہيں ہے۔ كدوہ بدون وارث كے ياوسى كے آزاد كرنے آزاد ند ہو گا اور حاكم سے بھى اپ بختم مى اى پر جزم كيا ہے بينہرالفائق ميں ہے۔ بھر بنا برطا ہم جواب كے مولى كى موت كے بعد خلام كا جا بنا اى مجلى مى معتبر ہوگا۔ بيما ييمرو بى مي ہے۔

اگراپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تونے جا ہابعد میری موت کے پھرمولی مرحمیا اور جس مجلس میں غلام کومولی کی موت کاعلم ہواہے اس سے اُٹھے کھڑا ہوایا دوسرا کام شروع کر دیا تو اس سے کوئی بات جوغلام کے اختیار میں دی گئی ہے باطل نہ ہوگی مینی ہنوز اس کو جا ہے کا اختیار رہے گا باطل نہ ہوگا۔ یہ ہدائع میں ہے۔

ہے۔ایک غلام دو مخصوں میں مشترک ہے کہ ان میں ہے ایک نے اس کوید بر کیا اور دوسرا ساکت رہا تو بتا بر تول امام اعظم کے فقط تد بر كننده كا حصه مدبر جو كا اورشر يك ساكت كواسية حصه كي بابت يا نج طرح كا خيار بهو كايشرطيك مد بركننده مالدار بواوروه اختيارات یہ ہیں کہ جاہیے اپنا حصہ وہ بھی مدیر کر دے پس وہ مدیر دونوں جس مشترک ہوگا ہیں آگر دونوں میں ہے آیک مرکبا تو اس کا حصداس کے تبائی مال ہے آ زاو ہوجائے گا اور غلام نہ کور ووسرے کے واسطے اپنی نصف قیت کے لیے سعایت کریں گالیکن اگر دوسرا بھی قبل وصول سعایت کے مرکمیا تو سعایت باطل ہوجائے گی اور میا ہے آزا دکرد ہے لیں اگر اس نے آزاد کر دیا تو عتق سیح ہوگا اور مدیر کنندہ کوا ختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ سے اپنے حصد کی قیمت غلام مدیر کے حساب سے لے لے اور اس کی ولا ورونوں میں مشترک ہوگی اور آزاد کنندہ کواختیار ہوگا کہ جواس نے تاوان دیا ہے وہ غلام ہے لے اور خواہ مدیر کنندہ آزاد کردےاور خواہ غلام سے سعایت كرا كاورجا بثريك ماكت غلام سے سعايت كراد ہے ہيں جب و وسعايت كر كے نصف تيمت اداكرديں كاتو آزاد ہوجائے گا مجريد بركننده كواختيار موكا كدغلام مصمعايت كراد بيل جباس كى سعايت بحى اداكر دى توبورا آزاد موكا ادرا كريد بركننده مال سعایت لینے سے پہلے مرسمیا تو سعایت باطل ہوگئ اور اس کا حصد غلام ان کے تہائی مال سے آزاد ہوجائے گا اور جا ہے اس کو یوں ع چیوز دے مجر جب و و مرکبا تو اس کا حصد میراث ہوگا کہ اس کے وارثوں کو ملے گا پس اس کے وارثوں کو اس حصد کی ہابت عنق و سعایت وغیرو کا خیار حاصل ہوگا اور اگر مدیر کنندہ مرکمیا تو اس کا نصف حصداس کے تہائی مال ہے آ زاوہو جائے گا۔شریک<sup>ی</sup> ساکت کوا ختیار ہوگا کہ غلام ہے اینے حصر کی نصف قیمت غلام کی سعایت کراد ہے اور جب وہ ادا کر کے بورا آزاد ہوگیا تو اس کی ولاءان دونوں میںشر یک ہوگی اور جا ہےشر یک سائمت دوسرے مد برگنندہ ہےائے حصہ کی قیمت تاوان لے بشرطیکہ و ہالدار ہوتو اس کی بوری ولا مد برکنندہ کی ہوگی اور مد برکنندہ کو اعتبار ہوگا کہ جو پچھاس نے تاوان دیا ہے وہ غلام خدکور سے لے لے اور اگراس نے شاریا یہاں تک کدمر کیا تو اس کا نصف اس کے تہائی مال ہے آزاد ہوجائے گااوروارٹوں کے واسطے غلام ندکورا نی نصف قیمت کا ال كى بمقابل حصدد يكرك سعايت كري كا اوراكر مربركنده تكدست بوتو شريك ساكت كواس مربكنده ساسيخ حصد كا تاوان لينے كا اختيار نه بوگا اور باقى جار طرح كا خيار حاصلى رے كالينى جا بانا حصد آزاد كردے جا بد بركرے جا بے غلام ب سعایت کرادے جاہے یوں بی جووڑ وے میتا تار فائیہ میں ہے۔ایک غلام دوشریکوں میں مشترک ہے دونوں نے ساتھ بی اس کو مربركرديا چنانچه برايك نے كہا كديس نے تحوكور بركيايا تحديث سے براحمدر برے ياجب يس مرول تو تو آزاد ہے ياجب ي مروں تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور دونوں کے کلام ایک ساتھ جی زبان سے نگلے تو ہے۔ غذام دونوں كامد بر موكيا۔ ريشرح طحاوي مي ہے۔

ایک مد برہ باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں میں سے کسی نے اِس بچہ کا دعویٰ نہ کیا تو وہ بھی مثل اپنی مال کے دونوں کے مد برہوگا:

پر جب ایک مرکیاتواس کا حدای کے تہائی ہے آزاد ہوگا اور دوسرے کواختیار حاصل ہوا جا ہا حصد آزاد کردے جا ہے مکا تب کردے اور چا ہے سعایت کرادے اور بیاختیار نہیں ہے کداس کواس حال پر چھوڑ دے اور اگر دوسرا بھی قبل وصول

ل واضح ہو کہ شریک ماکت کا مال سعایت کفش غلام کی نصف قیت ہوگی اور ایک مریکنندہ کی نصف قیت بحساب غلام مدیر کی قیمت ہے ہوگی ہیں دونوں پیر فرق ہو کا ۱۲ ا۔

سعایت کے مرکباتو سعایت باطل ہوگئ اور اس کا حصہ بھی آزاد ہوگیا بشرطیکداس کے تہائی مال سے برآ مربوتا ہواور اگر دونوں نے کہا کہ جب ہم دونوں مریں تو تو آزاد ہے یا تو ہم دونوں کی موت کے بعد آزاد ہے اور دونوں کے کلام ساتھ ہی زبان سے نگلے تو وہ مد برند ہوگا الا آ نکددونوں میں ہے ایک پہلے مرجائے تو جوزندہ رہاہے اس کا حصد مد بر ہوجائے گا اور جوم حمیا اس کا حصد اس کے وارثول کی میراث ہوگاتو جوزندہ رہا ہے اس کا حصد مدیر ہو جائے گااور جوم کیا اس کا حصد اس کے وارثوں کی میراث ہوگا ہیں وارثوں کو اختیارات عاصل ہوں مے جا ہیں اپنا حصہ آزاد کردیں اور جا ہیں مدہراور جا ہیں مکا تب کریں اور جا ہیں سعایت کرادیں اور جا ہیں شریک مد برکنندہ سے تاوان لیں اگروہ مالدار ہواور جب دوسراہمی مرے گاتو اس کا حصداس کے تہائی مال سے آزاد ہو جائے گا۔ایک مدیرہ باندی دو مخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بجہ پیدا ہوا اور دونوں میں سے کسی نے اس بچے کا دعویٰ نہ کیا تووہ بھی مثل اپنی ماں کے دونوں کے مدبر ہوگا اور اگر دونوں میں ہے کئی نے اس کا دعویٰ کیا تو استحسانا اس ہے اس کا نسب ابت ہو جائے گا اور نصف باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور باتی نصف اسے حال پر دوسرے شریک کی مدیرہ رہے گی اور مدی اس کا نعف عقر دوسرے شریک کوتاوان دے گااور بچہ کی مدیر ہونے سے حساب سے قیمت دے گااور باندی کی نصف قیمت نددے گا بجر اگر مرقی پہلے مرکبیا تو اس کا نصف حصد مفت آزاد ہو گیا اور شریک کے واسطے دو پکھ ضامن (۲) نہ ہوگااور باندی ندکورواس شریک ے نصف حصہ کے لیے اپنی نصف قیمت کی سعایت کرے گی گر بے حساب مدیرہ ہونے کے اور اس تھم میں اتفاق ہے پھرا گروصول سعایت سے پہلے دوسرا بھی مرکمیا تو سعایت باطل ہوئی اور باندی پوری آزاوہ وجائے گی بشرطیکہ اس کے مال کی تمائی سے اس کا حصہ نصف برآ مد ہوتا ہو بیامام اعظم کا قیاس ہے اور اگر شریک غیر مدعی (۱) پہلے مراتو اس کے تبائی مال ہے اس کا حصه آزاد ہو گا اور ا مام اعظم کے قول میں شریک مدی کے واسطے سعامیت نہ کرے گی کذائی البدائع۔اور اگر دونوں میں ہے کوئی نہیں مرایباں تک کہ اس کے دومرا بچہ بیدا ہوا اور اس کے نسب کا دعویٰ دوسرے شریک نے کیا تو استحسانا ٹابت ہوگا اور و و بچہ کی قیمت اینے شریک کو اوان ندوے کا بیول امام اعظم کا ہے اس وجہ ہے کہ بیشریک کی ام ولد کا بچہ ہے اور امام اعظم کے مزویک ام ولد کے بچہ کی تجھ قیمت نہیں ہوتی ہے تکر باندی کے نصف عقر کا ضامن ہوگا اور اگر تر یک اوّل ہے تو نے اس بچہ کے نسب کا بھی دعویٰ کیا تو اس کی نصف قیمت کا بے حساب مدیر ہونے کے ضامن ہوگا اور اس پر دو سری وطی کی بابت نصف عقر دھیروا جب ہوگا میرمحیط سرحسی میں ہے۔ایک دربرہ دو مخصوں میں مشترک ہاس کے بچہ پیدا ہوااور دونوں نے اس کے نسب کا ساتھ ہے دعویٰ کیا تو دونوں سے اس كانسب ابت موكا اوريه باندى دونول كى ام ولد موجائ كى اور مدير مونا باطن موجائ كابيد بدائع مين ب- ايك مرد ف ايخ ومیت نامد میں تحریر کیا کدمیرا فلاں غلام بعدمیری موت کے آزاد ہے اور اس سے سی نے اس کوئیں سنا چرو و مرکیا مجر جوومیت نامدين بايا كميا ہے اس سے دارتوں نے اتكاركيا تو غلام نركورمملوك رہے كا اس داسطے كدوارتوں نے اس كے آزادكر نے سے اتكار كيااورا كرغلام في وعوىٰ كيا كديدوارث لوك جائة بين تووارثون الان كعلم ريتم الكرانهين كاقول قبول كياجائ كايد قباوي

اگر کمی نے جواس کی با ندی کے پہیٹ میں ہے مدہر کیا تو جائز ہے اس اگر اس کے بعدوہ چیم مہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو بچہ مد برہوگا اور اگر اس سے زیادہ شر جن تو مد بر شہوگا سے لیے سے۔

ل قولدومول سعایت بیجاز متعارف ب معنی بیکه جوال کما کردیناای کے فرمخبراہ اس کے دمول ہوجائے سے بہلے ار (۱) جس نے بید کے تسب کادموی تبیں کیا ہے اا۔

اگروہ جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے مدہر کیا تو جب تک وضع حمل ندہواس کوفرو خت (۱) نذکرے گا اور ہبدنہ کرے گا اور مہر قر ارئیس دے گا۔ بیرمحیط سرحس میں ہے۔اگر الی باندی دو بچہ جنی ایک چھ سے کم میں اور دوسرا چھم میند ہے ایک روز زائد میں تو بید دونوں مدیر ہوں گی۔ نیا تھے میں ہے۔

اگر ماں نے بدل کتابت ادانہ کیا یہاں تک کہمولی مرحمیا تو بچہ بسبب مد بر ہونے کے آزاد ہو

جائے گا اور اس کی ماں اینے حال پر مکا تبدرہے گی:

ا الركسى نے جواس كى بائدى كے بيٹ ميں ہديركيا پھراس بائدى كومكا تب كرديا تو جائز ہے ہيں اگراس كے بعد جيد مہینہ ہے کم میں بح جن تو وہ مد بر ہوگا کہ مولی کی طرف سے بالقصد مد بر کیا ہوا ہے اور اپنی مال کی طرف سے بالکیج وہ یمی . خل كابت موكاليس اكراس كى مال في بدل كابت مولى كوادا كردياتو دونول بحكم كابت آزاد موجائي كاوراكر مال في بدل كابت اداندكيا يهان تك كدمولي مركياتو بجدبسب مدير مونے كة زاد موجائے كااوراس كى مال اپنے حال يرمكاتبد ہے كى اور ا کرمولی تبیس مرا بلکداس کی ماں مرکئ تو بچها بی ماں کی تسطوں کر مال سعایت ادا کرتار ہے گا اور اگراس کے بعد موتی مرکمیا اور بیر پید اس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتا ہے تو مد بر ہونے کی وجہ ہے آزاد ہوجائے گا اور بدل کتابت سے بری ہوجائے گا اور اگر اس کے تہائی مال سے برآ مدنہ ہوتا ہوتو جس قدراس کے تہائی مال سے نکاتا ہواس قدر بوجد مدبر ہونے کے آزاد ہوجائے گا اورائے باتی رقبہ کے واسطے اس پرسعایت لا زم ہوگی ۔ بجبت مدیر ہونے کے چراس کے بعداس کوا ختیار دیا جائے گا جا ہے کتابت کوا ختیار کرے اور اس کو پورا کرے اور جاہے مد بر ہونے کی جبت سے معایت کو پورا کرے اگر چہ بدل کتابت زیادہ جواور سام اعظم میشند کا قول ہےاور اگر ایک باندی دو مخصوں بی مشترک ہواور جواس کے پیٹ میں ہاس کوایک نے مدیر کیا تو جائز ہے ہیں اگر اس کے بعد چیمہیند ے کم میں وہ بچہ جن تو اس مد برکنندہ کا حصد در بروگا بدام اعظم کے زدیک ہے لین مد برکنندہ بی کا فقط حصد در برواامام اعظم کا قول ہےاد رشر یک ساکت کواپنے حصہ کی ہابت یا نج اختیارات حاصل ہوں مے بشرطبیکہ مد برکنندہ مالدار<sup>ی</sup> ہواورا گرچ **یم ہین**ہ یا زیادہ علی بچے ہواتو اس کا حصد در نہ ہوگا۔ ایک ہا ندی دو مخصول میں مشترک ہے ایک نے کہا کہ جو تیرے ہیٹ میں ہے وہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور دوسرے نے باندی سے کہا کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے پھراس گفتگو سے بعد چھمہیند سے کم میں يج جني تو يورا بچران دونوں ميں مشترك مدير موجائے كا اوراس كى بابت دونوں ميں ہے كوئى دوسرے كے ليے ضامن نبيس موسكتا ہے اوررہی باندی توجس نے باندی کو مدیر تبیس کیا ہے اس کوامام اعظم کے مزو کے باندی کی بابت پانچ فتم کے اعتبارات حاصل ہوں مے بشرطیکہ مد برکنندہ مالدار ہوادرا گراس گفتگوے چومہینہ ہے زیادہ میں جی تو امام اعظم میں یہ سے نز دیک جس نے باندی کو مد برکیا ہے اس کا نصف حصد باندی مدیر ہو گیا اور اس کی مبعیت میں نصف بجہ بھی مدیر ہو گیا اور دوسرے شریک کو اعتیارات حاصل ہوئے

ا اس ش ایک بیم کی قیدا تفاقی ہا درمرادیہ ہے کدت مل چو ماہ کتر ہے ہی کم بی بنی جس سے معلوم ہوگیا کہ بددونوں بچد ایک بی من سے قوام ہیں اور وہ چو ماہ ہے ہواہ کتر ہے ہی کم بی بنی جس سے معلوم ہوگیا کہ بددونوں بچد ایک بی من سے قوام ہیں اور وہ چو ماہ ہے گر چا کے بی دوزک کی ہوتا۔ سے متعلول پر ہین جس سے داست اس کی مال کی بسطین کلم بری جسے دالے کے اعتماد پر ہوئے تر مائی ماہوں کے چنا نجے ماہوں تو بھی ہی تھے دالے کے اعتماد پر ہوئے تر مائی کے وہ ماہوں تو بھی ہی تھے ہے اور اور بھی ہی تھے ہے تا ہے۔

<sup>(</sup>١) يعنى الساتمرة تنبس كرسكا باار

پھراگردومرے شرکے ساکت نے اس کے بعد مد برکنندہ ہے اپنے حصہ باندی کا تاوان لینا اختیاد کیا تو مد برکنندہ پر پی کی طرف سے پچھتاوان دینا ازم نہ ہوگا اور اگر دوسرے شریک ساکت نے باندی ہے اپنے حصد کی بابت سعایت لینی چاہی تو پھروہ بچہ سعایت نہیں کراسکتا ہے اگر چینصف بچہ بھی مد بر ہوگیا ہے اور وجہ سے کہ بچہ بعاً مد برہوگیا ہے ہیں جیسے قد بیر ش تا ابع ہوا ہے و سے بی سعایت میں کی اپنی مال کے تائی مال کی سعایت وہی اس کی سعایت ہوگی میں ہے اور اگر ایک باندی حالمدو شریکی اور دوسرے نے باندی کو آزاد کر دیا تو مد بر کنندہ کو آزاد کنندہ سے باندی کی نصف قیمت تاوان نینے کا اختیار ہے میں ہے۔ یہ نیا تھ میں ہے۔ یہ ناتی کی نصف قیمت تاوان نینے کا اختیار ہے مرد بر کنندہ کو مل کی بابت تاوان کینے کا اختیار تیں ہے۔ یہ نیا تھ میں ہے۔

نابالغ آدمی کا اینے غلام کو مد بر کر تائیل سی ہے جواہ فی الحال مد بر کردے خواہ معلق بہلوغ خود چنا نچدا کر نابالغ نے کہا کہ جب میں بالغ بوں تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے تو نہیں سی ہے ہا درای طرح مجنون ومعنوہ غالب کدان کی تد بیر بھی نہیں سی ہے اور جو خفس نشریس بواس کا مد بر کرتا سی ہے اور ای طرح جو خفس مجبود کیا گیا اور اس نے مد بر کیا تو سی ہے اور مکاب نے اگرا پی کمائی کے مملوک کو مد بر کیا تو نہیں سی ہے اور اس طرح غلام مازون التجارة نے اگر مد بر کیا تو نہیں سی ہے ہیں ہے۔ اگر کس نے اپنے غلام کو مد بر کیا تو نہیں گئے ہے مدی ہے۔ اگر کس نے اپنے غلام کو مد بر کیا تو نہیں گئے ہے دور کی کے واسطے وصیت کر ذی بھر مجنوں ہو گیا تھو وہ بو کیا تو میت باطل ہوگی ہے تا اس کے دور کی بخلاف اس کے اگر غلام کے دور کی کس کے واسطے وصیت کر ذی بھر مجنوں ہو گیا تھو میں ہو گیا تو وصیت باطل ہوگی ہے تر اے گھی میں ہے۔

ذی نے اپنے غلام کو مد بر کیا چرغلام مسلمان ہو کمیا تو بسعایت آزاد ہوجائے گااور اگر سعایت سے فارغ ہونے سے پہلے مولی مرکیا تو وہ آزاد ہوجائے گااور سعایت باطل ہوگی اور اگر موٹی نے اس ہے اس کی قیمت سے زیادہ مال پر بدون تھم قاضی ملخ کر نی اور غلام عاجز آیا تو بقدر زیادتی کے ملے لوث جائے گی اور بقدر اپن قیمت کے سعایت کرے گا۔ حربی جارے ملک میں امان لے کر داخل ہوا پس اس نے غلام کومد ہر کیا چرحز بی دار لحرب سے قید کر کے لایا عمیا تو مد پر مذکوراً زاد کمیا جائے گااورا گر وارا لحرب میں مد بركيا اور جارے يبال امان لے كر داخل جوا چرغام يهال مسلمان جو كيا تو حربي فدكوراس كے تيج كرنے برجبوركيا جائے كا غلام مد برمرتد ہوکر دارالحرب میں چلا ممیا کا فران حربی اس کوقید کر لے گئے پھرمسلمانوں نے اس کو پکڑ ااور لے آئے اور وہ مسلمان ہو م کیا تو وہ اپنے مولائے سابق کر دیا جائے گا اور مد ہر ہوگا میرمجیط سرنسی میں ہے۔ ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے یا مد ہر ہے تو اس کو تھم ویا جائے گا کہ بیان کرے بس اگر اس نے کہا کہ میں نے آزاد ہونا مرادلیا ہے تو غلام آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ مدير بوة مراوليا بيتومد بربوجائ كاوراكر قبل بيان كيمركيا اورصحت بين اس في يول كباتها تو نصف غلام اس كمتمام مال ي مفت آزاد ہوجائے گا اور نصف ہوچہ مدیر ہونے کے آزاد ہوگا اگر اس کے مقالی بال سے برآ مد ہواور اگر اس کے سوائے اس کا پچھ اور مال شہوتو نصف مفت آزاد ہوگا اور ہاتی نصف کی در تہائی کے واسطے سعایت کرے کا بعنی کل کی ایک تہائی کے واسطے سعایت كرے كا اور اگر دوغادم بول اور اس نے كہا كرتم ووثوں ميں ہے ايك آزاد يا مد برے اور قبل بيان كے مركميا اور ان دونوں كے موائے اس کا کچھ مال نبیس ہے اور میقول حالت صحت میں کہا ہے تو ہرا کی غلام کا چہارم حصد مغت تمام مال ہے آزاد ہوگا اور ایک چہارم پوجہ تدبیر کے تہائی مال سے آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی نصف قیت کے واسطے ہر مال عن سعایت کرے گا اور اگر اس نے رونوں سے کہا کہ تم دونوں آزاد ہو یا مد بر ہواور باتی صورت وہی ہوئی جو ندکور ہوئی ہے تو ہرائیک کا نصف حصد بوج عتق تطعی کے اور نصف بوجہ تدبیر کے آ زاد ہوگا اور میسب اس وفت ہے کہ تول ندکوراس نے صحت میں کہا ہواورا گرمرض میں کہا تو فظ تہائی مال ہے اس كا عمراركياجائ كاليشرح طحادي من ب-

اگرائی صحت میں اپنے غلام اور ایک مدیرے کہا کہتم میں ہے ایک مدیر اور ووسرا آزاد ہاوران ووٹوں کے سوائے ملی کا پچھیال نہیں ہو اور تیل بیان کے مرکباتو چوٹھن غلام ہو وہ کل مال ہے اور مدیر تہائی مال ہے آزاد ہوں گے اور اگراس کے پڑھی ہوں کہا کہتم میں ہوں کہا کہ تہ خرد نیا ہے بڑھی ہوں کہا کہتم میں ہوں کہا کہ آزاد اور دوسرا مدیر ہوتو بھی امام اعظم پڑھا کے نزد یک بھی تھم ہے اس واسطے کہ بی خبر دنیا ہے مقدم وموخر بیان میں ہوتا کی سال ہے اور امام محد کے نزد یک ہرایک کا نصف حصد بوجہ تد ہیر کے تہائی مال ہے آزاد ہوگا اور مدیر میں ہوتا کہا کہ تو اور اگر کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہوگا اور مدیر میان خود مدیر ہے گئی ہوں کہا کہ والآ عرائم مدیر تو قت آزاد ہوگا اور مدیر میان خود مدیر ہے گئی ہوں کہا کہ والآ عرائم مدیر تو قت آزاد ہوگا اور مدیر میان خود مدیر ہے گئی ہوں کہا کہ والآ عرائم میں ہے۔

اگریوں کہا کئم میں ہے ایک آزاد ہے اور باتی دونوں میں سے ایک مدبر ہے تو نصف عتق قطعی کامستی قن (غلام محض) ہوگا:

آگراپ دو در برغلاموں ہے کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد ہے پھران دونوں مدیروں میں ہے ایک بابرنگل کیا اور ایک موجود رہااور اس کا ایک تیسر اغلام آ پائیں اس نے اس مدیر موجود اور اس غلام ہے کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک مدیر ہے تو جدیر یا ہرنگل گیا ہے وہ ای وقت ہے آزاد ہو گیا جس وقت اس نے بیکہا تھا کہ تم میں ہے ایک آزاد ہواوں جو اس کے پاس رہ کیا تھا وہ ویسائی مدیر ہا جو غلام داخل ہوا تھا وہ علام داخل ہوا تھا وہ غلام رہااس میں ہے بیکھ آزاد نہ ہوگا اور آگرا پی صحت میں اپنے وہ مدیروں اور ایک تن ہے کہا کہ تم میں ہے ایک میں ہے ایک آزاد ہو کہ اور فول ہوائی میں ہے ایک آزاد ہو گا اور باتی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور نصف عن دونوں مدیر میں شریک ہوگا ہیں ہر مدیر میں سے چہارم حصد بسب عن تی قطعی کے کل مال ہے آزاد ہوگا اور اس طرح آگر برکس یوں کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہوگا اور اس طرح آگر برکس یوں کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہوگا اور اس طرح آگر برکس یوں کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہوگا اور اس طرح آگر برکس یوں کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہوگا اور اس طرح آگر برکس یوں کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہوگا اور باتی دونوں میں سے ایک مدیر ہو تی نصف عن قطعی کا سختی تن ہوگا اور نم میں اور اس میروں سے درمیان ہر ایک کے واسطے چہارم چوگا اور بیزیا دات کی دوارت ہوادا میں خان نے نر مایا کہ جوزیا دات میں فہور ہو دی سے بیشر ہوگا دور میریں ہے۔

اگر جنوں سے کہا کہ تم میں سے ایک مدیر ہاور دونوں باتی آزاد جی تو تن کل آزاد ہوجائے گا اور ہردو مدیر میں سے نصف بحق قطعی آزاد ہو گا اور اگر عش کو مقدم کر کے یوں کہا کہ تم میں سے ایک آزاد اور دونوں باتی مدیر جی تو ہرایک کا تہائی اس اعزاق سے آزاد ہو گا اور اگر اس نے ایک مدیر اور دونوں باتی آزاد ہوں ہاتی آزاد ہوں گی اور ہی جرایک کا جا کہ آئے میں سے ایک مدیر ہا اور باتی دونوں مدیر جی تو دونوں تن مال سے آزاد ہوں گے اور پہلا جمل خبر بیتر آرویا جا ہوا گا۔ اور اگر کہا کہ تم میں ایک آزاد ہوا اور باتی دونوں مدیر جی تو ہرایک کی مہرائی بسب تدبیر کے تہائی مال سے آنداد ہوگی اور ای طرح اگر سب تص خلام ہوں اور اس نے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہو اور ایک طرح آگر سب تا تا ق خلام ہوں اور اس نے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہو جا ور دونوں باتی مدبیر جی تو بھی ہرایک کا تہائی حصر کی اور ہائی میں سے ایک مدبر ہے آزاد ہو جا اور باتی دونوں آزاد ہو ہوائی کی دو تہائی کی اس سے ایک مدبر ہے آزاد ہوگا اور باتی دونوں آزاد ہو ہوں کہا کہ تم میں سے ایک مدبر ہے آزاد ہوگا اور باتی دونوں آزاد ہو ہوائی کی دو تہائی کی اس سے ایسب تدبیر کے آزاد ہوگا اور باتی دونوں آزاد ہیں تو ہرایک کی دو تہائی کی لیا ہے آزاد ہوگی اور باتی تبائی مال سے بسب میں اس سے بسب تدبیر کے آزاد ہوگا اور باتی دونوں آزاد ہوگا اور باتی دونوں آزاد ہوگا کی دو تہائی کی دو تہائی کی کی دو تہائی کی دو تہائی کی دو تہائی کی دو تہائی کی کی دو تہائی کی دو تہا

ا من این غلام محض اور مد برجس کے واسلے بعد موت کے یا کی وقت پر آزادی کا قول کہا ہوا ا۔ ع متم میں سے ایک مدیر ہے اور جملہ انٹائی قرار دیاجائے گا اا۔

كتاب العتاق

گی رہائی میں ہے۔

اگراس نے تین غلاموں سے جن میں ہے ایک مدہرہے کہا کہتم میں ہے دوآ زاد ہیں یا دومد پر ہیں اور تبل بیان کے مرکبا اور میتول اس نے عالت صحت میں کہا ہے تو ہرا یک میں ہے ایک تہائی حصہ بسب ایجاب قطعی کے آزاد ہو گا اور مدبر میں ہے دو تہائی حصہ جیساند برویسا ہی رہے گا اور ہر دوغلام میں ہے چہارم حصہ مد بر ہوجائے گا ہی اگر اس کا پیچھ مال ہوجس کی تہائی میں ہے ایک رقبہ اور چھٹا حصد رقبہ برآ مد موتومد برمعروف بورا آزاوم وجائے گااور ہردوغلام میں سے ہرایک کے نمن چھنے جھے اور نصف چھٹا حصد آزاد ہوگا یعن ایک تہائی بسب عتق قطعی کے اور ایک چہارم بسب مدیر ہونے کے قال المحر جم لعنی بار وحصوں میں سے سات جھے آزاد ہوں سے اور اگراس کا مجھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال ان غلاموں پر بے حساب ان کے سہام کے تقسیم ہوگا اور مد بر معروف کاحق دوتہائی ہےاور ہردوغلام کاحق نصف ہےاور کم ہے کم ایساعددجس کا نصف وٹا بت نکلیا ہے (۲) ہےاور مد برمعروف كاحق (٣) اور ہردوغادم كاحق (٣) ہے ہى سہام وصيت كالمبلغ سات ہوا يہ تبائى مال ركھا كميا بس كل مال كـ (٢١) سبام ہوئے بس برغلام کی دو تہائی (2) موئے اس واسطے کے عتق قطعی کی منہائی کے بعد مرغلام میں دو تہائی رہی ہے اور جب دو تہائی سات ہوئی تو کل غلام کے ساڑھے دس ہوئے پس کمروا قع ہوئی للنداہم نے دو چند کردیا تو ہرغلام میں کے (۲۱) مہام ہوئے۔اب ہم کہتے میں کہ مد برمعروف میں سے بسبب عتق قطعی کے ایک تہائی لیٹنی سات سہام آزاد ہوئے اور بسبب تدبیر کے بعد دو چند کریں گے اس میں (۸) سہام آزاد ہوئے ہیں وہ (۲) سہام کے واسطے سعایت کریں گالینی (۵) سہام مجموعہ آزاد ہوئے اور باقی (۲۱) ش ے (٢) رے جن کے داسطے سعامت کریں گا اور ہرایک غلام میں سے بسبب عتق قطعی کے تہائی لینی سات سہام آزاد ہوئے اور بسبب تدبیر کے بعدنصف کے برایک ہے (٣) سہام آزاد ہوئے پس جملہ(١٠) سہام نکال کرباقی (١١) سہام کے واسطے برایک سعایت کریں گا۔ پس جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے پس تخریج ٹھیک ہوئی اور اگرمولی قبل بیان کے مركيا پيرغلاموں ميں سے ايک مركيا تو ديكھا جائے كدا گريد برمعروف مركيا تو وہ اپني وصيت كا آٹھوں حصه كا يورا لے لينے والا ہو گيا اور چھے جواس پرسعایت کے تھے وہ تلف و گئے اور بیڈو ب جانا وارٹوں کی حق تلفی اور جوموسی لہ ہیں ان کی حق تلفی مشترک ہوئی اور بیاس طرح ہوگا کہ باقی ان سہاموں پڑتھیم ہوجوزوب جانے سے پہلے تھے چنانچہم کہتے ہیں کہوارٹوں کاحق (۲۸) سہام تھا اور ہردوغلام باتی کاحق (۲) سہام کہ جملہ (۳۳) سہام ہوئے ہیں ہردوغلام باتی میں سے ہرایک کی دوتہائی (۱۷) ہوئے جس میں ے ہرایک میں ہے بسبب تدبیر کے (۳) سہام آزاد ہوئے اور باقی (۱۲) سہام کے واسطے سعایت کرے گااور مدبر معروف ابنا حق بورالے چکا ہے لیعنی سہام وصیت کے (۸) سہام پس جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے اور تہائی دو تہائی ٹھیک ہوگئی ہی تخریج مستقیم ہے اور اگر مد برمعروف نہیں مرا بلکہ ہردوغلام میں ہے کوئی مرگیا تو وہ اپنی وصیت کے (۳)سہام بورے لے کیا اور جواس پر سعایت تھی وہ ڈوب گئ اور پہنتصان وارٹوں وونوں باقیوں پرمشترک ہو گاچٹانچہ باتی حق دار وار ٹان (۲۸) اور حق مد برمعروف (۸) اور حق غلام باتی (۳) برتقتیم ہوگا بس جملہ سہام (۲۹) ہوئے بس دو مکث برایک غلام باتی اور مد ہر وقن ساڑھے انبس ہوئے از انجملہ مدہر کے (۸) سہام نگل گئے اور باتی ساڑھے گیارہ سہام کے واسطے سعایت کریں گااور غلام زندہ کے (۳) سہام نکل محے اور باقی ساڑ مے سولدسہام کے لیے سعایت کرے گا اور غلام میت اینے (۳) سہام وصیت نے حمیا ہے لبذا مبلغ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور مبلغ سہام سعایت (۲۸) ہوئے بس تخ جی مشتقیم ہوئی اور اگر ہر دوغلام مر محتے اور مد برریج کا دونوں اپنے سہام ومیت پورے (۲) سہام لے گئے اور دونوں پر جوسہام سعایت یقے ڈوب گئے ہیں پہتی تلفی کل پر ہو فتاوی علمگیری ..... بلد ( این کا کیکی کی کیکی فتاوی علمگیری ..... بلد ( این کیکی کیکی کیکی کیکی کیکی کیکی کیکی

عنی پس باتی سہام وارٹان (۲۸) اور حق مدیر (۸) پرتشیم مول مے پس جملدسہام (۲۶) ہوئے پس دوثلث رقبد بر (۳۲) رہے ازائجله (٨) مهام ومیت مدیراً زاد ہوئے اور باتی (٣٨) مهام کے واسطے معایت کریں گااور چونکہ ہردوغلام مردوا پنا حصہ لے یے ہیں لیتی (۲) سہام لہذا جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہیں بس تہائی دو تہائی ٹھیک نگلی وتخ تج متعقیم ہوئی اورا گرمولی تدمرا بلکے غلاموں بیں ہے ایک مرکیا پھراس کے بعدمولی مراتو ہم کہتے ہیں کدا گرید پر قیل موت مولی کے مرکیا تو عنق تطعی میں اس کی مزاحمت باطلی ہوئی اور عنق تطعی ہر دو باقی میں رہے گا اور جب موٹی مرکمیا تو د وان دونوں میں شائع ہو گیا کہ جس ہے نصف ہرا بک کا بایجا ب نطعی آ زاد ہو گیا اور ہرا یک کا چوتھائی حصہ بسبب تدبیر کے مدیر ہو گیا پس اگرمو لی کا پہچھ مال زائد ہوکہاس کی تہائی ہے نصف رقیہ برآ مدہوتا ہوتو ہرایک میں ہے تین چوتھائی حصد آزاد ہوجائے گاازا بجملہ نصف بسبب عتق تطعی کے اور جہارم بسب تدبیر کے اور ہرایک اپنی چوتھائی قیت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کا پچھاور مال نہ ہوتو ایک تہائی ان ۔ دونوں میں نصفا نصف تقتیم ہو کی اوراس کا مال وفت موت کے رقبہ واحد ہ ہے پس تہائی مال تہائی رقبہ ہو گا جو دونوں میں نصفا نصف ہو گا چنانچہ برایک میں سے دو تہائی حصر آزاد ہوگا جس میں (۱) سے نصف رقبہ بسبب عتی تطعی کے اور چھٹا حصہ بسبب مدبر ہونے کاور ہرایک اپنی قیمت کے واسطے معایت کرے گا اور اگر مدیر تبیں مرا بلکہ ہر دوغلام میں ہے ایک مرکمیا پھر مولی مرکمیا تو غلام میت ۔ کی مزاحمت دور ہوگئ اورعتق قطعی اس غلام باقی اور مد برمعروف کے درمیان رہا کہ ہرا یک کا نصف حصہ بسبب عنت قطعی کے آز ادہو جائے گا اور ہرایک کا نصف باقی مربر ہوا چنا نجہ اگر مولی کا مال کچھ ذائد ہو کہ اس میں سے تہائی ایک رقبہ ہوتا ہوتو رونوں آزاد ہو جائے کے اور اگر نہ ہوتو تہائی حق میت ان دونوں میں نصفا نصف تقیم ہوگی چنا نچہ ہرایک میں معدد و تہائی حصد آزاد ہو گااور ایک ، تهائی کے واسطے معامت کرے گاجیما کداو پر بیان مواہے۔

مندرجه ذیل صورت میں سہام کی تقسیم:

ا گرمولی نے کہا کہتم میں ہے دوآ زاد میں یامہ ہر میں اور بیاس نے مرض میں کہاتو اس کا کلام ان دونوں کے حق میں تہائی ے معتبر ہوگا ہی تہائی ان سب پر بعدران سے سہام کے تقسیم ہوگی ہی مد برمعروف کاحق تمام رقبرکا ہے جس کے (٦) سہام مفروضہ جين اورتن بردوغلام بحكم تدبير كفف ليحن (٣) من اور بحكم عتق قطعي دوتهائي ليعني (٧٧) مي بهام وصيت برووغلام سات موے اور سہام وصیت مدبر (٢) ہوئے جن كا مجموعه كل (١٣) سمام وصیت ہوئے اور بدتهائی مال مواليس كل مال كے (٣٩) سمام ہوئے لیں ہر غلام کے (۱۳) سہام ہوئے جن میں سے مدیر میں سے (۲) سہام آزاد ہوئے اور (۷) سہام کے واسطے سعایت كرے كا اور ہر دوغلام ميں يے سات سہام يعنى ہرايك ہے ساڑ ھے تين سہام آزاد ہوئے تو ہرايك ساڑ ھے نوسهام كے ليے سعایت کرے گایس جملہ سہام ومیت (۱۳) اور سہام سعایت (۲۶) ہوئے پس تخریج تج تہائی وروتہائی منتقیم ہے۔اوراگر مد برموت مولی کے مرکمیاتواس پرسعایت باطل ہومی اور خسار وکل پر ہوا ہے اور اس کی صورت میہوگی کہ باقی ہرد وغلام کی مقدار سہام ( ے ) پر اور مقدار سہام وارثوں (۲۲) پرتقیم ہوگی ہیں جملہ (۳۳) ہوئے کہ ہرغلام کے جملہ ساڑ مصولہ سہام ہوئے ہیں ہرا یک میں ہے ساڑھے تین آزاداور باتی (۱۳) کے واسلے سعایت کرے گااور مدبر میت اپنے سہام وصیت لے چکا ہے البذا جملہ سہام ومیت (١٣) اورسهام سعايت (٢٦) موسئ پس تخ تي منتقيم باوراكر بردوغلام من سايك مركياتواس پر كى سعايت دوب كن اور

<sup>(</sup>١) كونك ايك آزادكرد إياا

ڈ ویناسب پرر بابایں طور کہ باتی طور کہ باتی مقدار حق سہام وار ٹاں (۲۷) پراور مقدار حق سہام غلام باتی ساڑ <u>معے تین</u> اور مقدار حق سہام مدیر (۲) پر تعلیم ہو پس جملہ ساڑھے پنتیس سہام ہوئے بس ہرایک کے مقابلہ میں (۱۷) سہام اور تین جوتھائی حصہ سہام ہوا جس میں سے مدیمہ سے (۲) سہام آزاد ہوئے اور باتی حمیارہ سہام اور تین چوتھائی سہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام میں سے ساڑھے تمن سہام آزاد ہوئے اور باتی (۱۴) سہام وجوتھائی سہم کے واسطے سعایت کر دیاگا اور چونکہ غلام مرد واپناحق وصیت لے چکا ہے لہٰذامبلغ سہام وصیت (۱۳) ہوااورمبلغ سعایت (۲۷) ہوئے ہی تخر تج متنقیم کم ہو کی اور اگر دونوں غلام مر محیے اور مدبر رہے میاتو سعایت جودونوں پر تھی ڈوب من باتی جن سہام وارٹان (۲۲) پراورسہام مدہر چھ پرتقسیم ہوگئی کہ جس کے جملہ (۳۲) سہام ہوئے جس میں سے در کے (١) سہام آزاوہوں مے اور باتی (٢٦) سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ ہروو غلام ميت الين سهام وصيت يا ي ي بين البذاميل سهام وصيت (١٣) اورسل سهام سعايت (٢٦) بوئ بين تخ ي منتقيم بوئي اوراكر مد برئ ایک غلام کے مرتبیاتو ان پر جو پکھرسعایت تھی وہ وہ وب کئی تو باقی حق وارثان (۲۷) اور حق غلام باقی ساز مصرتین مجموعة الم پر متیم ہوگی ازائجلہ ساڑھے تین سہام غلام میں ہے آزاد ہوں مے اور باتی (۲۷) کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ مدیراور غلام متت نے اپنا اپنا حصد کے لیا ہے لینی ساڑھے نوسہام ہی جملدسہام وصیت (۱۳۱) ہوئے اورسہام سعایت (۲۲) میں ہی تخ تخ متقيم بوئي اورا كريد برقبل موت مولى كيمر كياتوعتن قطعي بين اس كى مزاحت جاتى ربى اورا يك رقبه كال اورنصف رقبه باقى وونوی غااموں میں رہایی اگرمونی کا اس قدر مال ہوکداس کی تہائی ہے ڈیز ھرقبہ برآ مدہوتا ہوتو ہرغلام میں سے تین چوتھائی بوجہ عتن تطعی کے آزاد ہوجائے گا اور اپن چوتھائی کے واسطے ہرا یک سعابت کرے گا اور اگر اس کا پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال یعنی دو تہائی رقبہ ان دونوں میں مشترک ہوگا ہی ہرایک میں ہے تہائی رقبہ آزاد ہوجائے گااور اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت كرے كا اوراكرمونى سے پہلے ايك غلام مركياتواس كى مزاحمت عتى قطعى بن سے باطل ہوگئى اورا يجاب تطعى درميان غلام اور مدير کے رہا ہرایک کے واسطے نصف رقبہ پہنچا اور نصف غلام باتی بھی مد ہر ہوگیا ایس اگر مولی کا اس قدر مال ہو کہ اس کی تہائی ہے بیدونوں بغدر مملوكيت برآيد موئ مون تو دونول مغت بلاسعايت آزاو موجائے عے اور اگر اس كا يجھاور مال ند موتو اس كا تمائي مال يعني دوتیائی رقبان دونوں کومشترک مینچ کا جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے اورِ اگر اس نے اپنی صحت میں کہا کہتم سب آزاد ہویا مر برہو اور قبل بیان کے مرکیا تو اس کا بیقول کرتم سب آزاد موان سب کے تل میں سیجے ہاور اس کا بیقول کہ یاتم سب مدیر ہواس کے مدیر معروف کے حق میں لغوموا اور ہرووغلام کے حق میں میچے ہے کو یا اس نے کہا کہ بیدونوں غلام مدہر میں بس تسب ایجاب قطعی کے ڈیڑھ رقبہ آزا وہوا جوان سب میں مشترک ہوگا کہ ہرایک میں ہے نصف رقبہ آزا وہوگا اورنسب ایجاب ٹانی کے ایک رقبہ مرہواجو مرووغام من مشركب موكاكم برايك من سائصف مدير موجائع اور مديرمعروف كانصف مديرر بااوراكرمولى كااور مال موك جس كى تبائى ئے نصف رقبه ايك رقبه كامل برآ مد بوتا ہوتو سب آزاد ہوجائے مے اور اگر يجھ اور مال نه ہوتو اس كا تبائى مال تقسيم كيا جائے گا اور وقت موت کے اس کا نتہائی مال ڈیڑھ رقبہ ہے لیں اس کی تہائی نصف رقبہ ہوا جوان سب میں مساوی تقتیم ہوگا ہیں ہر ا یک کے حصہ میں چھٹا حصہ رقبہ کا پہنچا ہیں جملہ وو تہائی رقبہ ہرا یک میں ہے آزا وہو گا اس طرح کہ نصف بایجا بقطعی اور چھٹا حصہ بسبب تدبیر کے آزاد ہوگا اور باتی ایک تہائی کے واسلے ہرایک سعایت کرے گا اورا گرا بجاب مذکور حالت مرض بیل واقع جوا بوتو تہا کی مال سے سب ای طرح (۱) آزاد ہوں گے جسے ہم نے بیان کردیا ہے اورای طرح اگر کہا کہ تم سے برایک آزاد بے یاتم

ل مستقيم مول يعن تعيك اترى كونكمامتحان عدريا فت كرليا ميامزاصت يعنى خالى اس كو ين على مزاحم موكاما-

سب مد ہر ہوتو یہ بمزر لداس قول کے ہے کہتم سب آزاد ہو یاتم سب مدہر ہواور اس طرح اگر کہا کہتم سب آزاد ہویا یہ ویہ ویہ سب مربر ہیں تو بھی بھی عظم ہے کہ ریم بمنولدائ تول کے ہے کہ یاتم سب مدبر ہو۔اوراگران میں سے کوئی مد بر نہ ہواوراس نے کہا کہ تم سب آزادہو پایدوبدوبدر بیں ایجاب سیح ہیں ہی ہردو کلام میں سے ہرایک کے مقتضی کا نصف ٹابت ہوگا چنا نجہ ہرایک میں سے نصف با پیجاب تطعی آزاد موجائے گا اور یاتی نصف ہرا یک کاند برجھی ہوگا اور تدبیر کا اعتبار تہائی میں سے ہوگا اور اگرا بیجاب بحالت مرض واقع ہواتو سب نہائی مال ہے آزاد ہوں مے جس قدر آزاد ہو عیں جیسے ہم نے بیان کہا ہے اور اگران میں ہے ایک مد بر ہو اوراس نے کہا کہ مب آزاد ہویاتم میں سے ایک مربر ہے توبیسب کلام باطل ہے اس واسطے کہ تولیم میں سے ایک مربر ہے لغوی اورر ہاا یجاب اوّل و وا یجاب نے حال دوون حال ہے ایس شک کے ساتھ ایجاب نہ ہوگا اور اگر کہا کہ ہرا کیے تم میں ہے آزاد ہے یا مد ہر ہے تو ہر دو کلام حق مدہر میں باطل ہیں اور ہر دوغلام کے حق میں سیجے (۲) ہیں اس واسطے کداس نے ہر فر دیے حق میں علیحد وا یجا ب كيائ وياس في برايك كواسط كها كرتو آزاد بيا مرب بي مربر كوت من باطل موكا اور برايك غلام كوت مي مي بو م يس بركدام كم مقدما كانصف تابت موكايس برايك غلام من عنصف بايجاب قطعي تابت موكا اورنصف برايك كامد برموجائ کا اور تدبیر کا اعتبار تہائی ہے ہوگا اور اگر قول نہ کور مرض میں صادر ہوا تو تہائی ہے سب آزاد ہوں گے اور ای طرح حساب لگایا جائے گا جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس نے یوں کہا کہتم سب تزاد ہویا بید بر ہے اور مد برای کوکہا جومعروف مدبر ہے یا یہ ہے بایہ ہے اور قبل بیان کے مرحمیا تو سب مدہر ہو جائیں گے اس واسطے کہ بردو ایجاب میں سے التر ام ہے اور دلالت سے یہ بات ٹابت ہوئی کداس نے تد بیر کو اختیار کیا ہے اور دلالت اس طرح ہے کہ اس نے ٹانی وٹالٹ کو اوّل تدبیر پر عطف کیا ہے پئی اختیار ثابت ہوااس واسطے کے عطف تقطی مشارکت ہے درمیان معطوف علیہ کے ایسے وصف میں جو بیان ہواہے اور صفت تربیر میں مثاركت ثابت ند بوكى الماليي صورت من كرمعطوف عليد من ايجاب من اس كا تدبير كا اختيار كرنا اعتبار كيا جائ اوراكران غلاموں میں کوئی مدبر نہ ہولیں اس نے کہا کہتم سب آزاد ہویا بید بر سے بایہ ہے سب مدبر ہوجا تیں میے اور اگر کہا کہتم سب آزاد ہویا بید بر ہاور بیتو ایجاب اوّل باطل ہوگیا اورجس غلام کوتد بیرشامل ہے اور دوسرا جواس پرعطف ہے دونوں مدبر ہوجائے کے اور تیسراتن باقی رہے گااور وجہ ریہ ہے جوہم نے بیان کردی ہے اوراگراس نے کہا کہتم سب آزا وہواور ریددونوں مد بریس حالا نکہان میں کوئی غلام پہلا مد ہر نہ تھا تو دونوں ایجاب ٹابت ہوں کے پس ایجاب اول ہے ڈیڑھ رقبہ آزاد ہوگا جوان سب میں مشترک ہوگا ادر دوسرے ایجاب ہے ایک رقبہ کا مد ہر ہونا ہابت ہوگا مگر خاص انھیں دونوں کے جن میں جن کی طرف تدبیر کی نسبت کی ہے اور اس تدبیر کا اعتبار تبائی مال ہے ہوگا میشرح زیادات عمّانی میں ہےاورا گراہے تمن غلاموں سے کہا کہتم آ زاوہویا بیادر بیدونوں مدبر میں تو ہرا یجاب (۳) کی تہائی فی اور بیعامدمشائح کا قول ہے اس کلام اوّل سے ایک رقبر کا عتق ابت ہوگا جوان سب می مشترک ہوگا اور دوسر مے کلام سے تبائی عتق ثابت ہوگا جوفقلائی کے واسطے ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا ہے لیں اس کے واسطے دو تہائی رقبہ کا عتق ثابت ہوگا اور تیسر ہے کلام ہے دو تہائی رقبہ کی تمریر انھیں دونوں کے واسطے جمن کی طرف اشارہ کیا ہے تا بت ہوگ پس ان میں سے ہرایک کا تبائی حصد در جمی ہوجائے گا بیکانی میں ہے۔

ل تہار میں ہے جو کھے جس کے بڑتے ہیں پڑے اس قدر آزاد ہوگاادر باتی کے واسفے معامت کرے کا ۱۲

<sup>(</sup>۱) فیض اع آن ار ۲) تمائی میں ہے جو کچھ جس کے پڑتے ہیں پڑے اس قدر آزاد ہوگا اور باتی کے داسلے سعایت کرے کا ۱۲ سر برا يجاب عن منت تهائي ثابت هو كي ال

آپی اگراس کا پھواور مال ہوکہ جس کی تہائی ہے دو تہائی رقبہ لکتا ہوتو ہرایک میں ہے دو تہائی آزاد ہوجائے گی اورائی ایک تہائی قیمت کے داسطے سعایت کرے گا اوراگر پھواور مال نہ ہوتو دقت سوت کے جس قدر مال اس کا تھا اس کی ایک تہائی دونوں کے درمیان نعبغا نصف ہوگی اور موت کے وقت اس کا مال ایک رقبہ کا الساور ایک رقبہ کی دو تہائی تھا پس اس کی تہائی بینی پانچ نویں۔ ( یجائے ساتویں نویں) جھے ان دونوں میں تقلیم ہوں گے کہ ہرایک کو دو ساتویں جھے اور نصف ساتو اس حصہ پنچے گا اور ہرایک اپنے تمن ساتویں جھے اور نصف ساتویں جھے کے واسطے سعایت کرے گا اور مفرد اپنے تہائی کے واسطے سعایت کرے گا جس مجموعہ سام وصیت پانچ ہوئے اور جملہ سہام سعایت دس ہوئے کہ تہائی ودو تہائی ٹھیک رہے ہیں تخری نے اوات عملی باری کا اور مفرد اس کے ہوئے اور جملہ سہام سعایت وس ہوئے کہ تہائی ودو تہائی ٹھیک رہے ہیں تخری نے اوات عملی باری کے مستقیم ہے شرح زیا دات عملی بھی ہے۔

نهرخ: (8)

## استبلاء کے بیان میں

استيلاء يه بكر باندى اين مولى مملوكة امداين مولى سے بيجن خواه ملك وقت علوق محققى مويا تقديرى مكنا قيل و الله تعالى اعلم بالصواب \_ جب باعرى النامولي سے بچرجى تو وواس كى ام ولد بوكى خوا و بچدزنده جنى يامرده ياساقط بوكيا ايا کہ جس کی پوری خلقت ظاہر ہوگئی تھی یا سمجھ خلقت جبکہ اقرار کیا کہ ریمیرانطفہ ہے تو ہاندی کے ام ولد ہوجائے کے واسطے رید بچہ بمزلہ زند و کامل الخلقت جننے کے ہے اور اگر ایسا ہیٹ ساقط ہوا کہ اس کی خلقت میں ہے کچھ ظاہر نہیں ہوا ہے مثلاً لوتھڑ ایا تھ کا خون کا یا مکڑ ا ساقط ہوا اور مولی نے دعویٰ کیا کہ بیمبرے نطفہ سے ہے تو اس سے بائدی اس کی ام ولدنہ ہوگی بیمراج وہائے میں ہے۔ام ولد کی بتع جائز نبیں ہے اور اس طرح ہراییا تفرف روانہیں ہے جس ہے حق جو بسبب استیلاد کے باندی کے واسطے ٹابت ہوا ہے باطل ہوتا جیے ہبدوممدقہ ووصیت ورمن کوئی جائز نہیں ہے اور جوتصرف کدموٰ جب بطلان حق ندکور ند ہودہ جائز ہے جیسے اجارہ پر دیتا اور خدمت لینا اورکوئی کمائی کرانا اورکرایه پر چلانا اورخوداس ہے وطی کرنایا اتمتاع مسکرنارواہے اور اُجرت وکمائی وکرایدمولی کا ہوگا اور ا كركسى نے اس سے شبہ سے وطی كى تو اس كاعقر مولى كا ہوگا اور اگر مولى نے كسى سے اس كا نكاح كرويا تو مبر مولى كا ہوگا يد بدائع يس ہے اور اگر ایک قاضی نے ام ولد کی تھے ہواز کا تھم و ہے دیا تو قضاءً ٹا فذینہ ہوگی بلکہ دوسرے قاضی پر موقوف رہے گی اگر دوسرے قامنی نے اس کی قضا کو بحال رکھا تو نافذ ہوگی اور اگر باطل کرویا تو باطل ہوگئی ریذ خیرہ میں ہااورموٹی کو اختیار ہے کہ کس سے اس کا نكاح كروے مرجب اس سے ايك حيض سے استبراء نه كرالے تب تك نكاح كروينانيس جاہيے يہ بدائع ميں ہے اور اگر بدون استبراء کے اس کا نکاح کردیا پھروہ چھمبینے ہے کم میں بچہ جن تویہ بچمولی کا ہوگا اور تکاح فاسد ہے اور اگر چھمبینے سے زیادہ میں جن تو بچہ کانسب شو ہر سے ثابت ہوااور اگر مولی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب شو ہر بی سے ثابت رہے گا اگر مولی کے دعویٰ کی وجہ ے وہ آزاوہو کیا پیمسبوط عل ہے اور اگرمولی نے اس کا تکاح کرویا اور نکاح ہے اس کے بچہ ہوا تو بچے بھی اپنی مال کے عظم اس ہوگا كدمولي كواس كى بين و ببدور بن وغيره جائز نبيس ہے اور وہ كى كے واسطے سعايت ندكريں كا اور مولى كے مرنے براس كے كل مال ے آزاد ہوجائے گا ہاں مولی کواس سے خدمت لینا اور اس کا اجارہ پر دینا وغیرہ جائز ہے لیکن اگر بچیاڑ کی ہوتو مولی کواس ہے استمتاع جائز نبيل بياور بيمسئداجهاى باوراكر تكاح فاسدواقع بوابوتوحن احكام بل يدنكاح فاسدكت بدنكاح سيح كياجائكا

فق القدريش ب- اپن باندي كا نكاح اسے غلام سے كرديا پر اس كے بچه پيدا ہوا پيرمولى نے اس كتب كا دعولى كياتو نسب عا جوگا كياتو نسب عا دعوى كياتو نسب عا جوگا كياتو مولى علام بي عاب به موگا ليكن مولى كياتو اركى وجد سے بيد بچة زاد ہوگا اور باندى اس كى ام ولد ہوجائے كى اور جب ام ولد كامولى مراقو و آزاد ہوجائے كى خوا مولى نے اس كوكى مرد سے بياه ديا ہويا نہ بيا ہواور نيز اس كا عتن تمام مال سے معتبر ہوگا ہى آزاد ہوجائے كى خوا ہوئى ہويا نہ ہوتى ہوا وراس پر سعايت مولى كے وارث يامولى كر فرض خوا همكى ملاح واسطے كى خوا ہوئى مياتي اليان على بوادر بيادى من الله بيان على الله بيان كولى كواد الله الله بيان كي الله بيان كي الله بيان كي وادر الله بيان على الله بيان على الله بيان كي الله بيان كي الله بيان كي دور الله بيان على الله بيان كي الله بيان على الله بيان على الله بيان على الله بيان كي الله بيان على الله بيان كي بيان كي الله بيان كي ال

اگر حاملہ باندی کی نسبت مولی نے اقر ارکیا کہ اِس کا حمل بھے ہے ہو وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی:

واضح رہے کہ ہمارے بزدیک اس کی ام ولداس وقت ہو جائے گی جب ہاں کا مالکہ ہوا ہے نداس وقت ہے کہ جب ہے اس کا مالکہ ہوا ہے نداس وقت ہے کہ جب ہے کہ فاضفہ قرار پایا ہے بینہ الفائق میں ہے اور اگر زنا ہے کی باندی ہے استیلاء کیا پھراس کا مالک ہوگیا تو استحسانا اس کی مام ولدنہ ہوجائے گی اور یہ ہمارے علائے شرح کا قول ہے۔ بید فیروش ہے گربچ آزاد ہوجائے گا اور اس کی ماس کے فروخت کا اس کو اختیار ہے بیا ہمتیار شرح مختار میں ہے اور اگر زیدنے کہا کہ میں نے اس باندی ہے تکا ح کیا اور یہ جھے ہے بچہ جنی ہے اور یہ بات

صرف اس کے قول سے معلوم ہوتی ہے اور مولی جس کی ووہاندی ہے اس سے انکار کرتا ہے تو یہ بات ٹابت نہ ہوگی پھر جب زیداس بالدى كاما لك بوجائے گاتو باندى اس كى ام ولد بوجائے كى اور بيرار بي علائے ملشد كاتول ہے اور اگراني صحت ميں اقرار حمياك میری اس با ندی کی مجھ ہے اولا وہوئی ہے تو ہمار ے علائے شکشہ کے مزو کی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور تمام مال ہے آزاد ہوگی خواواس کے ہاتھ بچے موجود ہویا نہ ہو بیذ خیرہ میں ہے اور اگر اپنے مرض میں اپنی باندی سے کہا کہتو جمعے سے جن ہے ہی المراس وقت اس کوهمل ہویا اس کے ساتھ بچیہ موجود ہوتو ہدیا ندی اس کے کل مال ہے آزاد ہوگی ورنے تہائی مال ہے آزاد ہوگی میدمجیط سمزحسی می ہے۔اگر صالمہ باندی کی نسبت مولی نے اقر ارکیا کداس کاحمل جھے ہووہ اس کی ام ولد بوجائے گی ای طرح اگر کہا کہ اگریہ حاملہ ہوتو اس کامل مجھ ہے ہے بھراس کے بچہ پیدا ہوایاوہ پیٹ میں ڈال مٹی جس کی پوری فلقت یا بعض فلقت ظاہر ہوگئی تھی اورمونی نے اس کا اقر ارکیا تو یا ندی اس کی ام ولد ہوجائے کی بشرطیکہ چھم بیند سے کم میں پیدا ہوا ہوا ورا گرمونی نے ولا دت سے ا نکار کیا چیرولاوت پر ایک قابلہ نے کواہی وی تو جائز ہے اور مولیٰ سے بچہ کا نسب ٹابت ہوگااور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی یہ ظہیر ریم ہے اور اگر باندی جے مہینے یازیادہ میں جن تو بچے مولی کولا زم نہ ہوگا اور نہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی میہ بدا کتا میں ہے اور اگر کہا کہ اس باندی کاحمل مجھ ہے ہے یا کہا کہ جواس کے پیٹ ٹس ہے بچیدو ہمیرا ہے پھراس کے بعد دعویٰ کیا کہ بیر یاخ تھی پچیدتھا پس یا ندی نے اس کی تصدیق کی یا تکذیب کی تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر کہا کہ جواس سے جید میں ہوہ میرا ہا ورحمل وولد کا نام ندلیا پھر کہا کہ اس کے پیٹ میں ریاح تھی لیس باندی نے اس کی تقدیق کی تو اس کی ام ولد ند ہوجائے گی سے فناوی قاضی خان میں ہے اور اگر یا ندی نے تکذیب کی اور کہا کہ بین بلکہ بچہ تھا اور وہ ساقط ہو گیا اور اس کی خلقت ظاہر ہو گئی تھی تو تول باندى كا قبول ہوگا اور مولى كى ام ولد ہوگى - سەمچىلا سرحسى ميس ہے-

ایک مرو نے اقر ارکیا کہ میری میں باندی مجھ سے حاملہ ہے مجردو برس سے زیادہ میں اس کے بچہ بیدا ہوا اور ایک مورت نے والدت بر کودی وی اور یا ندی نے دعویٰ کیا کہ یہ بچدوی حمل ہے اور مولی نے وہی حمل ہونے سے انکار کیا تو باندی اس کی ام ولد ہوگی اور بچیکا نسب اس سے ثابت نہ ہوگا اورا گرمولی نے اقرار کیا کہ بیو ہی حمل ہے اور بیریرا ہے حالا نکسا قرار سے دو برس بعد جنی ہے تو یہ بچہمولی کی ہوٹا د ہے ہوگا ورمونی کا بیتول کہ بیو ہی حمل ہے تعود باطل بختر اردیا جائے گا اورا گر ایک مردیر دو گوا ہوں مس ہے ایک نے کواہی دی کداس نے اپنی اس بائدی کی نسبت کبا کہ ریجھ ہے جن ہے اور دوسرے نے کواہی دی کداس نے اس باندى كى نسبت كهاكدوه جھے سے حاملہ ہے تو وہ اس كى ام ولد ہوگى كدالبت دونوں نے اس پراتفاق كيا ہے اوراى طرح اگرايك نے کہا کہاس نے اتر ارکیا ہے کہ بیجھے پرجنی اور دوسرے نے کہا کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ بیجھے دفتر جن ہوت بھی بی تھم ہے کیونکہ دونوں کوا ہوں کی کوائی میں اس امریرا تفاق ہے کہ ربیا ندی اس کی ام ولد ہے ربیحیط میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی باندی ے کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں لڑکا ہوتو وہ میرے نطف ہے ہاور اگر لڑکی ہوتو جھے ہے نہیں ہے تو بچہ کا نسب اس سے مبر حال ثابت ہوگا خوا واڑ کی جنی یا اڑ کا اور اگر کہا کہ اگر تیرے ہیں جی ہوتو جھ سے ہوتو دوسال (۱) پھروہ چھ مبینے سے کم میں جن تو بچہ کا نب ِ اس (۲) سے ٹابت ہوگااوراگر چیمہینہ ہے زیادہ میں جن تو نسب اس ہے ٹابت نہ ہوگا اور وقت مقرر کرنا باطل ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔

ل يعنى دار جوت سل يول بوكاكه يديم اندا كديدوى مل ي بها ضامة كدام ولد بوا اقرار جديد ي داقر ارقديم ساا (۱) لعنی دے کیرزا کردو برسے ا۔ (۲) اگرمولی نے دموی کیاتواس کے اقرار پر آزاد بوجائے کا مرنب تابت ندہوگا ۱۱۔

اگر کسی با ندی نے کسی مر دکو دھوکا دیا اور کہا کہ میں حرہ ہوں پس اس نے نکاح کیا اور اس سے اول سے اول اس سے اول دہوئی چر با ندی کے ملنے اور اول دہوئی چر با ندی کے ملنے اور اول دہوئی قبت ملنے اور وطی کنندہ ہے عقر ملنے کا حکم دیا جائے گا:

اگرائی باندی ہے وظی کرتا ہے اور عزل نہیں کرتا ہے اور اس کو حفوظ کے کرایا ہے پھراس کے بچہ پیدا ہواتو دیا نہ کی راہ سے فیما بیندہ و بین اللہ تعالیٰ مولی کوروائیس ہے کہ اس بچہ کو فروخت کرے اور اس پر واجب ہے کہ اس اف کر ہے کہ بیر اہے اور اگر اس ہے عزل کرتا ہوا ور اس کو حفوظ نہ کیا ہوتو اہا م اعظم کے زد دیک مولی کوروا ہے کہ اس کے بچہ کی تی کرے بیر رائے وہائ میں ہے اور اگر کسی کی ام ولد سے وظی کر کی بیاب نے وظی میں ہے اور اگر کسی کی ام ولد سے وظی کر کی بیاب نے وظی کر کی یا بیاب نے وظی کر کی یا بیاب نے وظی کر کی یا مول کے دو کی اس کی دختر یا مال سے وظی کر کی پھر چیم ہینہ سے زیادہ کے بعد اس کے بچہ پیدا ہواتو بعد تر یم کے جو بچہ اس کا ہوا ہے ہوں مولی نے دوئی کیاتو نسب تا بہت ہوجائے گا اس واسطے کہ جرام ہو بات کی اس مول سے اور اگر کسی بائدی نے دوئی کیاتو نسب تا بہت ہوجائے گا اس واسطے کہ جرام ہو بیاب اس نے بائدی کے مول پس اس نے اور اگر کسی ہوتی ہے بیدا ہوئی پھر بائدی کے مول پس اس نے اور اگر کسی بائدی کے مول پس اس نے اور اگر کسی ہائدی کے مول پس اس نے اور اور کسی بائدی کے مول پس اس کے اور اگر اول دی با بیا نہ کسی مولی ہے نہ بائدی اس کے مولی کے واسطے اس سے اولا دی تھت والی کے اور اگر اولا دی باپ نے نصف بائدی اس کے مولی ہے خریدی تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اس کی نصف تیت اس کے مولی محتر بیٹ کو تا وال دی باپ نے نصف تیت اس کے مولی ہو تا وال والوں بھی دے دے قسف بائدی اس کے مولی ہو تا وال کی اور اگر اولا دی باپ نے نصف بائدی اس کے مولی ہو تا والی کی ام ولد ہوجائے گی اور اس کی نصف تیت اس کے مولی ہو تا والوں بھی دے دے گا۔ یہ مولی ہے۔

زیدنے بکری ام ولد کوعمر و ہے خرید ااور زید کواس کاعلم نہیں ہے چر زید ہے اس کے ایک بچہ بیدا ہوا بھر بکرنے اس کا دعویٰ کیا اور اس کے واسطے تھم ہو گیا تو زید بکر کے واسطے بچہ کی قیمت بسبب دھو کے کے واجب ہوگی بیظم بیریہ میں ہے اور اگر اپنے یا ایک بی دفعہ کے تمل سے بیدا ہوئے ہوں 11۔ میں وقت افزال کے تکال کر با ہرا فزال کرتا ہے 11۔ میں کسکی دوسرے کا ہاتھ اس پڑیش پیٹی سکتا ہے 11۔ ایسے غلام کی نبست کہا کہ میر الرکا ہے کہ ایس مرکا بیٹا ایسے تخص کے نبیں ہوسکتا ہے تو امام اعظم کے فزد بیک اس کی طرف ہے آزاد ہو گمیا اور آیا اس کی ماں اس کی ام ولد ہوگی یا نبیس تو اضح بیہ ہے کہ اقر اراس کی ماں کے ام ولد ہونے کا اقر ارب بیسراج و ہائے میں ہے۔ اگر اپنے باپ کے تصرف وطی میں آئی ہوئی باندی ہے استیلا ءکیا تو بچہ کا نسب اس سے ثابت ہوگا بی قید میں ہے۔

اگر باپ نے اپ بیٹے اپ بیٹے کہ باندی سے دلی کی اور اس کے بچ بید اہوا اور باپ نے اس کا دوئی کیا تو باپ سے اس کا نسب ہا بھران و باتھ ہیں اس کی ام ولد ہوجائے گی خواہ بیٹے نے اس کی تصدیق کی ہو یا تکذیب کی ہوخواہ باپ نے شہر کیا ہویا نہ کیا ہو بیسران و باتے ہیں ہے اور باپ براس باندی کی قیت واجب ہوگی ترعقر اور بچ کی قیت نیس واجب ہوگی ہیں ہواور باپ اس وقت سے اہلیت استیا دے تیجے ہوئے کی شرط بیہ ہے کہ باندی وقت علوق سے تا وقت دعویٰ نسب پسر کی ملک میں ہواور باپ اس وقت سے اہلیت دعویٰ کی تقدیق کر سے تابیت کی کہا تو سے تھے ہیں ہیں تا ہوئے نہ ہوگا اور اس صورت میں کہ بیٹا اس کے دعویٰ کی تقدیق کرے جیسے کوئی اجنی دعویٰ کر سے اور بیٹا کو بیٹ کر سے جیسے کوئی اجنی دعویٰ کر سے اور بیٹا کو اور اس صورت میں کہ بیٹا اس کے دعویٰ کی تقدیق کر سے جیسے کوئی اجنی دعویٰ کر سے اور بیٹا کر سے تابیت کو بھر کی کیا تو تیج کی باندی کو بالیا تھا میں ہوگرا زاد ہوگیا یا مجنون ہو پھراس کوافاقہ ہوگیا کہا موافیہ ترکی کیا تو تیج کی بیٹر بیٹی کیا تو تیج کی کی تو تی ہوگرا کی اور وقت کوئی کیا تو تیج کی کی اس سے دعویٰ کی تو تی ہوگر کی اس کے دعویٰ کی تو تی ہوگرا کی اس سے کوئی ہوگر کی اس کے دیوی کی کیا تو تیج کیا نہ اس کی اس سے خابت ہوگا گر باپ کا بالک نہ ہوا پر جائی کی اس کے دیویٰ کیا تو تی کی تو تو ہو گری کیا تو اس کی کی موافی و مالی کی ہوگر تی کی تو تو ہو ایک کیا حال کی ہوا ہو تی کی اس کے دیوی کی کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اس وقت افاق کے وقت وہ الجب ہیں رکھنا تھا اور اسمان کی کی موافی کے وقت وہ الجب ہیں رکھنا تھا اور استحال کی وقت وہ الجب ہیں رکھنا تھا اور استحال کی وقت وہ الجب ہیں رکھنا تھا اور استحال کی وقت وہ الجب ہیں رکھنا تھا اور استحال کی وقت وہ الجب ہیں رکھنا تھا اور استحال کی کی کی تو تو وہ الجب ہیں رکھنا تھا اور استحال کی ہوا ہو گر ان ان کی ہو تو تو الحد کی موافی کی موافی کے دو تو وہ الجب ہیں رکھنا تھا اور ان انگل ہے بدی التقدیر میں ہے۔

ا مثلاً پہائ برس کا غلام ہادرمونی بجین برس کا ہا والیس برس کا ہا۔ ع جس وقت افاقہ ہوااس وقت سے تارکیا گیا تو چے مہینے سے کم ہوئے تھے اور پرمطلب تیس ہے کہ برابراس کوافاقہ رہا پھر چو مہینے سے کم گذرے تھے کہ بچہ ہوافاقیم اا۔

<sup>(</sup>۱) كدمعاني ولايت ككار بندنيس بوسكيا مياا ـ

بسب عیب یا خیار شرط یا فساوی کے اس کووائی وی گی اور وقت تھے ہے چومینے ہے گم بی بی بی تو وادا کا یا ہا ہے کا وجودی سے خدی ہوگا

لا آ نکہ بیٹا یا پوتا تقد این کرے تو اس سے نسب فاہت ہوجائے گا اور ہا ندی ہتیمت اس کی ام ولد ہوگی کر بید مفت آزاد ہوگا بیر فات البیان میں ہے۔ اور اگر اپنی بیوی یا باپ یا وادا کی ہا ندی سے وطی کی اور وہ بی جی فی اور کی کے نسب کا وجوی کیا تو نسب فاہت نہ ہوگا مگر اس کے ذمہ سے حدز تاجیہ ساقط کی جائے گی اور اگر اس نے دعوی کیا کہ میر سے واسطے اس کے مولی نے حلال کر دی تو نسب فاہت فہر کا الا آ نکہ حلال کر دی تو نسب فاہت ہوگا تھد یق کر سے اور اس امر کی تقد یق کر سے کہ بی ای کہ دونوں ہا توں کی تقد یق کر سے کہ بی ای کہ مواتو نسب فاہت ہو جائے گا تھد یق کی وقت اس با ندی کا مالک ہواتو نسب فاہت ہو جائے گا ہے نہی اگر دونوں ہا تو سے گا تھد یق کی تو نسب فاہت ہو گا ور شب فان میں ہے۔

اگرایک با ندی دومر دول میں مشترک ہوپس دونوں کی ملک میں وہ حاملہ ہوئی پھراسکے بچہ پیدا

ہوااورایک نے اِسکادعویٰ کیا تو اس سے نسب ثابت ہوگا اور پوری یا ندی اِسکی ام ولد ہوجا لیگی:

اگرائی بائدی خریدی جواس سے ایک پیجنی ہے مع اس بید کے اور مع بائدی کی ایک دخر کے جو کی دوسرے مرد سے پیدا ہوئی ہے خریدی تو بائدی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اس کو اس بائدی کے فروخت کا اختیار ندر ہے گا بال اس کی دخر کو جو دوسرے مرد سے ہوئی تھی فروخت کر سکتا ہے اور اگر اس ام ولد کو کسی دوسرے کے نکاح میں دے دیا اور اس سے ایک بی جن تو اس کو اس کی کہ کے خرو دخت کا بھی اختیار نہیں ہے اور اگر اس نے ان سب کو آز اد کر دیا اور پھر بحد ان کے مرتد ہوجائے اور مقید کر کے لائے جان کو خرید کیا تو ام ابو یوسٹ کے فرو کی جیسے تھی و سے بی عود کریں گی کہ بائدی اور اس کی دوسری دختر اخیرہ کے جان کو خرید کیا تو امام ابو یوسٹ کے فرو کیک جیسے تھی و سے بی عود کریں گی کہ بائدی اور اس کی دوسری دختر اخیرہ کے

ا بدماته كى مردك تاح على تى باا ـ

<sup>(</sup>۱) وطي شهدوا قع بهو كي ال

فروخت کا مختار نہوگا اور پہنی دفتر کوفروخت کرسکتا ہے اور امام محکہ نے فر مایا کہ باتدی کونہیں فروخت برسکتا ہے اور ہر دو دفتر کو فروخت کرسکتا ہے بیٹے ہیں دونوں کی ملک میں وہ حاملہ ہوئی چراس کے بچہ بیدا ہوا اور ایک نیک میں وہ حاملہ ہوئی چراس کے بچہ بیدا ہوا اور ایک نیک مصف قیمت شریک کو بیدا ہوا اور ایک نے اس کا دھوئی کیا تو اس سے نسب ٹابت ہوگا اور پوری باندی ای کیام ولد ہوجائے گی بیخی نصف قیمت شریک کو ہوان دے دے گا خواہ بید بی تنگ حال ہویا مالدار ہوا ور نصف عقر کا بھی ضامن ہوگا اور قیمت ولد میں پی پھضامن نہ ہوگا اور اگر وونوں نے ساتھ ہی اس کا دعوی کی تیک تو وہ دونوں کا ولد تر اور ویا جائے گا اور باتدی وونوں کی ام ولد ہوگی ایک روز ایک کی خدمت کرے گی اور ووسرے کی اور ووسرے کی اور واسطے اس باندی کی قیمت میں سے پی پھشامن نہ ہوگا ہاں ہر ایک دوسرے کی اور ووسرے کی اور ووسرے کی اور واسطے نہ ہوگا ہاں ہر ایک دوسرے کے واسطے اس باندی کی قیمت میں سے پی پھشامن نہ ہوگا ہاں ہر ایک دوسرے کے واسطے نہ بی کی کاش میراث با ندی کی قیمت میں سے اور اگر اس باندی کو ایک نے آزاد کاش میراث با ندی کو ایک باندی کو ایک کے اور ایک کی اور آزاد کا ندہ ویا مام اعظم کے زود کیا میراث باتھ میں اور آزاد کشدہ پر امام اعظم کے زود کیا حفان میں ہے۔ میں لازم نہ آئے گی اور آزاد کشدہ پر امام اعظم کے زود کیا حفان میں ہے۔ میں لازم نہ آئے گی اور آزاد کشدہ پر امام اعظم کے زود کیا حفان میں ہے۔ میں لازم نہ آئے گی اور آزاد کشدہ پر امام اعظم کے زود کیا حفان میں ہے۔

ایک با ندی دو مخصول میں مشترک ہے جس میں سے ایک کا نوال حصہ ہے اور دوسرے کا نووسوال حصہ ہے چرو وایک بچہ جنی اور دونوں نے ساتھ ہی اس کا وعویٰ کیا تو و و دونوں کا پسر ہوگا اور ہرایک کا پوراپسر ہوگا پھراگر و ہمر گیا تو دونوں اس کے وارث ہوں گے اس طرح کہ ہرا یک کونصف میراث پدر لے گی اوراگراس نے کوئی جنایت کی تو دوتوں کی روگار برادری اس کے جرم کے جر مانہ کو نصف نصف اوا کرے گی اور اگر باندی نے جنایت کی تو دسویں حصہ کے مالک پر اور باقی والے پر باقی جر مانہ واجب ہوگا اوراس طرح اس باندی کی ولا مجمی ای حساب ہے دونوں کی ہوگی بیظہیر بیٹس ہے۔اگرایک باندی تین یا جاریا یا نج میں مشترک ہواوراس کے بچرکاان سب نے ساتھ تی وعویٰ کیاتو اس کانسب ان سب سے ٹابت ہوگا اور باندی ان سب کی ام ولد ہوجائے گی۔ یہ ام اعظم کا قول ہے اگر چدان سب کے صف مختلف ہوں مثلاً ایک کا چھٹا حصہ اور دوسرے کا چوتھائی اور تیسرے کا تہائی ادر باقی چو تھے کا ہوبہر حال اس کے بچہ کا نسب ان سب سے برابر ٹابت ہوگا لین ہرایک کا پورا میٹا ہوگا اور باندی میں سے ہرایک کے حصہ کے قدر باندی اس کی ام ولد ہوگی اور متعدی بحصّہ شریک نہ ہوگی تیٰ کہ اس کی خدمت و کمائی و حاصلات ان سب میں بفتر ران کے حصص کے ہراکی کو ملے کی ریدا تع میں ہے ایک ہاندی دومردوں میں مشترک ہاس کے دو بچدا یک ہی بیدے (۱) سے ہوئے (یعنی جرواں) ہیں دونوں میں ہے ایک نے برے کا لیعن جو پہلے بیدا ہوا ہے دعویٰ کیاا ور دوسرے نے چھوٹے کا دعوی کیا تو دونوں بزے کے مدی ہوں مے اور اگر دونوں دو بطن سے بیدا ہوئے ( بیتی جزواں نہوئے ) تو بڑااس کے مدی کا ہوگا اور با ندی اس کی ؛ م ولد ہو جائے گی۔اوراس کا مدمی باندی کی نصف قیمت اور نصف عقر شریک کوتا وان دے گا اور بچہ کی قیمت میں بچھتا وال نہ دے گا۔اس واسطے کداس کا علوق آزادی کے ساتھ ہوا ہے اور دوجھوٹے بچہ کا نسب اس کے مدعی سے استحسانا ٹا بت ہوگا مگروہ بچہ کی تمام تیت کا شریک اوّل کے واسطے ضامن ہوگا ہے تا ہیے میں ہے۔ اور اگر ایک باندی دومردوں میں شریک ہو ہی ایک نے کہا کہ جو تیرے بیٹ میں ہے اگراز ا ہوتو و و جھے ہے ادر اگرازی ہوتو جھے سے بین ہے اور دوسرے نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہے اگر لڑ کی ہوتو و ومیرانطف ہے اورا کرکڑ کا ہوتو و وجھ ہے نہیں ہے۔ تو اس مسئلہ میں ووصور تیں میں اور آئکہ بیدوونوں کلام ان دونوں کے

ا اولأيدلا بوجائكا شدهد عندوال

<sup>(</sup>۱) جوزايدابوكاك ويجياد

ساتھ ہی صادر ہوئے اوراس صورت میں اس بطن ہے جو بیدا ہوا وہ ان دونوں کا ہوگا خواہ لڑکی ہویا لڑکا ہواور اگر کمی ہے ان دونوں ہے پہلے کلام صاور ہوا تو جو بیدا ہوا اور وہ اس کا ہوگا خواہ لڑکی ہویا لڑکا ہوبشر طیکہ ان دونوں کلاموں ہے چھے مہیئے ہے کم میں پیدا ہوا اور اگر کلام اوّل ہے چھے مہینے پر اور کلام ٹانی ہے چھے مہینے ہے کم میں بیدا ہوا تو وہ دوسر ہے کا ہوگا خواہ لڑکی ہویا لڑکا ہواور اگر دونوں کلاموں ہے چھے مہینے پر پیدا ہوا تو اس کا نسب ان دونوں میں ہے کی سے ٹابت نہ ہوگا الّا آ مکہ دعویٰ از مرنو پایا جائے سے میلے میں ہے۔

گر دوشر یکوں کی مملو کہ مشترک باندی دونوں کے مالک ہونے کے وقت سے چھے مینے پر بچہ جنی پس ایک شریک نے باندی کا دعویٰ کیا کدید میری دختر ہے اور دومرے شریک نے اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور حال بدہے کہ ہرایک نے جس کے نسب کا د توی کیا ہے ایسا بچہاس کے پیدا ہوسکتا ہے اور دونو ان کلام ساتھ ہی خارج ہوئے تو بچہ کی وعومت لی ہوگی اس واسطے کہ دوباندی کی وعوت کے لیے اسبق ہے از راہ تقدیر بدیں دجہ کہ بچہ کے نیوت استیلاء دی ہے اور باندی کے نسب کا دعویٰ دعوت تحریر ہے اور دعوت استیلا دمتند ہاور دعوی تحریر مقتصر بقدرضرورت ہوتا ہے ہی بچہ کے نسب کا دعوی متند ہوگا ہیں اس کے مدعی پر باندی کی نصف قیمت اورنصف عقر دومرے کے واسطے واجب ہوگا اور بینہ ہوگا کہ چونک مدعی نسب کنیز نے اس کی تحریر کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ میری دختر ہے لہذا بچیکا مدعی تاوان سے بری ہوجائے اور اگر باندی دونوں کی مملوکہ ہونے کے وقت سے جے مہینہ ہے کم میں بچے جنی تو ہرایک شریک کا دعویٰ میچے ہوگا کیونکہ کسی کے دعویٰ کا کوئی مرجج نہیں ہے اس واسطے کہ دونوں کی دعوت اس صورت میں دعویٰ <sup>کا تت</sup>حریر ہے ہی کودوسرے پرسبقت ند ہوگ ہی بچہ کا نسب اس کے مدعی سے اور با ندی کا نسب اس کے مدعی سے ثابت ہوگا چرمد تی ولد ا ہے شریک کو بابت ولد کے پچھتاوان نددے گااوراس پراتفاق ہےاور باندی کے مدعی پر باندی کی ہابت بھی امام اعظم کے فزد کیک ترجحة تاوان نه بوگان واسطے كه و واس دعوىٰ ميں ايسا ہوا كه كويان نے شريك كى ام ولد كوآ زاوكر ديا اورام ولد كى رقيت ايام اعظم " کے نز دیک سیجھ متعوم نہیں ہوئی ہے لیعن قیمت وار ہونے میں داخل نہیں ہےاور مدی ولد پر سیجھ عقر وا جب نہ ہوگا اورا گر باندی دونوں کی ملک میں آنے کے وقت سے چھومہینہ پر ایک لڑ کی جن پھریلز کی اپنے دفت پر ایک لڑ کی جن پھر دونوں میں سے ہر ایک نے ایک ا کیار کی کا وعویٰ کیا تو ہر دودعویٰ سی ہوں کے اور دختر اول کے مدی پر باندی کی نصف تمت اپے شریک کے واصطے واجب ہوگی لکین اگریدیا ندی قبل ایسے دعویٰ کے واقع ہونے کے لگل کی گئی تو ایسی صورت میں اوّل دختر کا مدی اینے شریک کے واسطے اصل باندی میعنی دختر اول کی ماں کی بچھ قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور نیز اس پر دختر اوّل کی بچھ قیمت جس کے نسب کا دعویٰ کرتا ہے واجب ندہوگی بیامام اعظم کا قول ہے اور دوسری دختر کے مدعی پراوّ لئے واسطے تمام عقرواجب ہوگا۔اوراگر ہردو کی مملو کہ ہونے سے چھ مہیے ہے کم میں لڑی جی پھر میلڑ کی اپنے وقت پر ایک لڑ کی جنی اور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو معتبر دوسری ہے دختر کے نسب کا دعویٰ ہوگا اور میملی وختر کا دعوی نسب سیحے نہ ہوگا اس واسطے که دختر دوم کا دعوی نسب مدعی استیلا دے پس بسبب استقلو کے مقدم ہے اور دعویٰ دختر اوّل دعوی تحریر ہے اس واسطے کہ اس کا علوق ان دونوں کی ملک میں شرتھا اور دوسری دختر کا مدعی اسپے شریک سے واسطے دختر اوّل کی نصف قیمت اورنصف عقر کا ضامن ہو گا اور دفتر اوّل کے مدمی پر اپنے شریک کے واسطے اس کی ماں کی بابت پچھ تاوان واجب نہ

ا وحویٰ تحریر یہ ہے کہ باندی پراس کے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا حالانکہ اسے علوق اس کی ملک عمی نہ تھا اور دعویٰ استیلا ما تکہ جس کے دلد ہونے کا مدگی اس کا علوق ممکن ہے کہ اس کی ملک میں ہوا ہووالکلام المفصل نے باب نے نے النسب ٹی المجا ہدالٹ الشان طبعت قار بح مناک ا ا بی وخر اوّل کی ماں اور دوسری وخرکی ٹائی 11۔ سع قول وخر اوّل کے واسلے اور نہ کہا کہ اس کے مدعی کے واسلے اس واسلے کہ ووخر آزاد ہے 11۔ ہوگا جیسا کہ پہلی صورت نہ کورہ بالا میں واجب ہوا تھا بیشر ج تلخیص جامع كبير مي ہے۔

ایک باندی دومردول میں مشترک ہے اس کے ایک ہی بطن سے دو بچہ بیدا ہوئے ایک زندہ

اوردومرامرده.....:

سے زیدہ عمرو کے درمیان ایک ہاندی مشترک ہے ہی خالد ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور خالد نے کہا کہتم دونوں نے میرے ساتھ اس کا نکاح کردیا تھا ہی ہرووشریک میں ہے ایک نے مثلا زید نے اس کی تصدیق کی اور عمرو نے کہا کہ بیس بلکہ ہم نے اس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تھا تو نصف با عری ام ولدموتو فدر ہے گی اور وہ کسی کی ضدمت ندکر ہے گی اور باتی نصفف اس کی رتی ہوگی جوتنز و ج کامقر ہے بعنی زید کی مکر خالد کواس با ندی ہے وطی حلال نہ ہوگی اس واسطے کہ زید و خالد نے باہم نصف با تدی کی بابت نکاح میں اتفاق کیا ہے اور اس قدر مفید حلت نہیں ہے اور نصف بچہ حصہ مقر انتا لیعنی عمر و کا نصف حصہ وار آزا و مو گا اور بانی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور جومقر نکاح ہے اس کو خالد ہے تا وان کینے کا اختیار نہ ہوگا اونہ و ومقر بھے ہے تا وان لےسکتا ہے اور خالد پر اس کاعقر کال واجب ہوگا جوزید وعمر دونوں میں مشترک ہوگا ہی مقربت لینی عمر واس میں سے نصف عقر بطریق تن لیے لے گااور عقرنکاح مینی زید باتی نصف کوبطرین مبرلے لے گا اور مقریع سے کہا جائے گا کہ تواس کوای جہت سے لے(۱) لے جس کا تو مدی ہے اور اگر خالد مرکمیا تو باندی مقر نکاح الی زید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لیے سعایت کرے کی اور اگر زید وعمر و دونوں نے کہا كريم نے تيرے باتھاس كوفروشت كيا ہے تو خالدان دونوں كے واسطے اس كى قيمت كاضامن ندہوگا بال اس كے عقر كا دونوں كے لیے ضامن ہے اور اگر باندی محبولہ ہو کہ اس کا مولی ندمعلوم ہوتا ہوئی فالدنے کہا کہتم دونوں نے اس کومیرے نکاح میں دیا ہے اور ان وونوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ہاتھ اس کوفروخت کیا ہے تو باندی اس کی ام ولد ہوگی اور بچہ آزاد ہوگا اور خالد براس کی تیت واجب ہوگی اور بچہ کی تیمت کا ضامن نہ ہوگا اور آیا عقر کا ضامن ہوگا یانہیں سو کتاب میں اس کو ذکرنہیں فر مایا اور مشاکخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ضامن ہوگا اور بعض نے کہا کہ بیں ضامن ہوگا اور خالد نے ہبدکا دعویٰ کیا اور زید دعمرو نے تیج کا دعویٰ کیااور باندی محبولہ ہے یا زید وعمر و نے کہا کہ تونے اس کو غصب کرلیا ہے اس خالد نے کہا کہ تم دونوں سیے ہوتو باندی اس کی ام ولد ہوگی اور اس پر باندی و بچے دونوں کی قیمت وا جب ہوگی اور اگر باندی نے ان سب کے قول کی تقیدیت کی تو اس کے قول ک اس کے حق میں نقعد اپنے کی جائے گی چنانچہوہ رد کر کے زیدوعمرو کی رقیق کر دی جائے گی اور اگر خالد نے خرید کا دعویٰ کیا اور جو باندی کا مولی ہے اس نے نکاح کروینے کا دعویٰ کیا تو نسب ٹابت ہوگا تکر بچہ آزادنہ ہوگا اور بیتھم اس ونت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ باندی ای مقر کی ہے اور اگر بیمعلوم (۲) ند ہوتو بچه آزاد بھی ہوگا بیمچیط سرتسی میں ہے۔ ایک باندی وومر دوں میں مشترک ہے اس کے ایک بی بطن ہے دو بچہ بیدا ہوئے ایک زئرہ اورووسرامروہ لی دونوں میں سے ایک نے مروہ کے نب کا دعویٰ کیا اور زندہ کی نفی کی تو زندہ اور دومرامر وہ یس دونوں میں ہے ایک نے مروہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور زندہ کی نقی کی تو زندہ بھی اس کے ساتھ لا زم ہوگا اور بعداس کے نقی نہیں کرسکتا ہے اور اس طرح اگر ہرا یک نے مروہ کے نسب کا دعویٰ کیایا ہرا یک نے ہردو بچہ کا دعویٰ کیا تو دونوں کانسب ان دونوں سے ثابت ہوگا بیمسبوط میں ہے۔ اگر باندی زیدواس کے پسرواس کے پدران سب کے درمیان مشترک ہو پھراس کے بچہ پیدا ہوا اوران سب نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو زید کا باپ اوٹی ہے یعنی اس سے نسب ابت رکھا جائے گا بد

ا اگرچز بدو مروشلا ما مون كديد ماري سياا-

<sup>(</sup>۱) بطورش بائع ے ا۔ (۲) اگر با تمری جمول مواا۔

نتاوی عالمگیری ..... بادی کارکار ۸۹

اگر با عربی زیدادراس کے پسر کے درمیان مشترک ہواوراس کے بچے کاان دونوں نے دعویٰ کیا تو استحسانا زیداوٹی ہےاور زیداس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور رہانصف عقر سوزیداس کے نصف عقر کا اپنے پسر کے واسطے اور پسراس کے نصف عقر کا زید کے داسلے ضامن ہوگا ہیں باہم قصاص کریں مے بیسراج وہاج میں ہے اور اگر دوشر یکوں میں سے ایک مسلمان ہوا در دوسرا ازمی ہو پس مشتر کہ باندی کے بچیکا دونوں نے ساتھ تی دعویٰ کیا تو مسلمان اولی ہے اور بیاس وفت ہے کہ زی دعویٰ نسب سے مجمد بہلے مسلمان شدہ ہو گیا ہوا ورا گرزی مسلمان ہو گیا پھر ہاندی کے بچہوا پھروونوں نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب ثابت ہوگا اس واسطے کہ حالت میں دونوں بکسال ہیں اور اگر دعویٰ نسب درمیان مرتد وزی کے ہوتو بچیمرتد کا ہوگا اور ہرا بک دونوں میں ہے دوسرے کے لیے نصف عقر ہا تدی کا ضامن ہوگا بے غایة البیان میں ہے۔ اور اگر ایسا جھڑا درمیان كما في اور توى كے بوتو كتابي اولى باوراكر غلام ومكاتب كورميان موتومكاتب اولى باوراكر غلام مسلمان اورآز ادكا قرك درميان موتوكا قرآزاد اولی ہاور اگر دونوں میں سے سی کا دووئ نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہے وہی اولی ہوگا جا ہے کوئی ہو بدسرات و ہائ

اگرزید ہے کوئی باندی بچہ جنی پھرزید نے اور عمرو نے ل کراس کوخرید کیا تو وہ زید کی ام ولد ہوجا سیکی:

المام محد عروايت بكروومردول في الك كى زوجة بدى يعنى زيدو عرودونول في زيد كى زوجه كوجو خالد كى بائدى ب خالدے خرید (۱) کیا پھراکی مہینہ کے بعداس کے بچہ پیدا ہوتو شوہرے اس کا نسب ٹابت ہوگا اوروہ بچہ کی مجمعہ قیمت کا ضامن نہ ہو گا۔اور اگر دو بھائیوں نے ایک حاملہ بائدی خریدی ہی اس کے بچہ پیدا ہوا بھرایک نے اس کا دعوی نسب کیا تو اس پر بچہ کی نصف قمت تاوان لازم موكى اور ليريج بسبب قرابت كاب جياكى طرف سه وادنه موجائ كاس واسط كدوى نسب مقدم موجكا ہے پس تھم مضاف بیجانب دعویٰ ہوگا نہ بجانب قرابت کذانی اتلہیر یہ۔اگرزیدے کوئی باندی بچہ جن پھرزید نے اور عمرو نے ل کز اس کوتر بد کیا تو د وزیدی ام ولد بوجائے گی اورزیداس کی نصف تیت کا عمرو کے واسطے ضامن ہوگا خواوخوشحال ہویا تنکدست ہو۔ اس طرح اگرزید وعمرو دونوں نے اس کومیراٹ میں پایا تو بھی مین تھم ہے اور اگر باندی کے ساتھ اس کا بچہ بھی میراث میں پایا جو زید کاپسر ہےاوردوسراشریک عمرواس بچد کا ذی رحم محرم ہوتا ہے تو یہ بچدان دونوں سے آزاد ہوجائے گا اور اگرشریک عمرواس کا ذی رحم محرم ندہو بلکداجنبی ہوتو حصدز بداس ولدیں ہے آزاد ہوجائے گا اور حصہ مرو کے واسطے سعایت کرے گااوراس طرح اگر دونوں نے اس بچہ کوخرید ایا وہ ان کو ہبد کیا گیا تو بھی اہام اعظم کے نز دیک بھی تھم ہے خواہ شریک اجنبی کوخریدے پہلے یہ بات معلوم ہو کہ میراشریک اس کاباب ہے یا نہ معلوم ہوزید عمرو کی مشتر کہ یا نمری خالدے بچہ جن پس خالد نے زید سے اس کا حصہ یا ندی و بچیخرید کیا حالا نکدزید بالدار ہے تو زیدائے شریک عمرو کے حصہ باندی کا ضامن ہوگا اور عمروکو بچدکی بابت اپنے حصہ میں افتیار ہے جا ہے زيدے تاوان لے اور جا ہے اس سے سعايت كراوے اور جا ہے آزادكردے برينائے تول امام اعظم ہے بيمبوط ميں لكھا ہے۔

ا يد بي يعنى بية دومر، بعالى كا بمتيجا بوا يمر بيوكرا زاونه بوا بلكن نسف قيت لازم آئي توجواب ديا كرقرابت س يمبله ايك بعالى في اس كاوعوى كيااور نصف تبت اس پرلازم ہوئی تب وہ بوجددموی کے اس کا بینا ہوا تب ہمائی کا بھتیجا ہوا ہی اب آزاد ہوگا وکیس بے فائدہ ہے کو کلہ نصف قیمت دے چکا اور قرابت سائقة فابرنس با كدووي بيدة زاد موفاتهم ا

<sup>(</sup>۱) ين لكاح نوث كيا ١٢ ـ

ایک باندی دومردوں میں مشترک ہے دونوں نے اپن صحت میں کہا کہ بیہ باندی ہم میں سے ایک کی ام ولد ہے پھر دونوں میں سے ایک مرتبیا ہوتھ کا کہ تہ ہم کی اگراس نے کہا کہ بیمیری ام دلد ہے تو وہ ای کی ام ولد کردی جائے گا کہ اور اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور پھی عقر کا ضامن نہ ہوگا اس اسطے کہ بعد ملک کے دلد ہے تو وہ ای کی ام ولد کردی جائے گی اور اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور پھی تقر کا ضامن نہ ہوگا اس سے اولا وہوئی ہوا ور اگر اس کے ساتھ وہی کا اس نے اقر ارنیس کیا ہے لیس احتمال ہے کہ شاید تیل ملک کے بذر بعید نکاح کے اس سے اولا وہوئی ہوا ور اگر اس نے کہا کہ بیمیت کی ام ولد ہے تو آز او ہو جائے گی خواہ وار ٹان میت اس کے تول کی تقد بی کریں یا نہ کریں اور اس پر زندہ کے واسطے سعایت کرے گی۔ اور اگر میکام ووثوں سے حالت مرض میں صادر ہوا اور وار اور وار ٹان میت نہ ہوگی اور اگر میت کے وار توں نے کہا کہ ہمارے اور وار ٹان میت نے کہا کہ ہمارے مورث نے آپ کومراولیا تھا تو اس کی ساعت نہ ہوگی اور اگر میت کے وار توں نے کہا کہ ہمارے مورث نے آپ کومراولیا تھا تو اس کی ساعت نہ ہوگی اور اگر میت کے وار توں نے کہا کہ ہمارے میت ترک دورث نے آپ کومراولیا تھا تھا گر ہم اس کی تھمد این تربیک کی نہ ہوگی ہور کی دورت کے واسطے اس باندی کی نصف تیمت ترک میں واجب ہوگی اور اجب ہوگی اور باندی کی نصف تیمت ترک میں واجب ہوگی اور باندی اس کی تھمد این تو جائے گی میکا تی میں واجب ہوگی اور باندی کی نصف تیمت ترک میت میں واجب ہوگی اور باندی کی نصف تیمت ترک میں واجب ہوگی اور وار علی اس کی تھمد این میں کر تے جی تو ترکی کی میک ہور

اگردوشر کوں کی ملک عیں باندی مشتر کہ بچہ جی اور ہرایک نے اقر ادکیا کہ ہم میں سے ایک کا یہ بچہ ہے لینی ایک کا نطفہ
ہے چردونوں عیں سے ایک مرکیا تو بچ آزاد ہوگا اور بیان کرناز ندہ شریک پر ہے ہیں اگراس نے کہا کہ بیمرا بچہ ہے تو اس سے ناہت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی کی نصف قیمت ونصف عقر کا شریک کے واسطے ضامی ہوگا اور اس می صحت و مرض کیماں ہے ہیں اگراس نے صحت عیں کہا کہ بیمر سے شریک کا ولد ہے تو اس بچہ کا نسب ان دونوں میں سے کی سے خابت نہ ہوگا اور ایک مفت آزاد ہوجائے گی اور اگر بیتول ان دونوں کی طرف سے خابت نہ ہوگا اور ایک مفت آزاد ہوجائے گی اور اگر بیتول ان دونوں کی طرف سے شریک میت کے مرض میں واقع ہوا ہوئی وارتوں کی ام ولد ہے تو باندی و بچددونوں آزاد ہوجائی گی اور اگر میتول ان وصوائی گی اور اگر وارتوں نے کہا کہ جارے مورث نے اقراد کیا کہ بیمرا ولد ہے گر ہم اس کی تصد این نہیں کرتے ہیں تو باندی اور بچد ورنوں آزاد ہوجائے گی اور وارتوں پر دوارتوں پر دولی د

## الايمان عمد الايمان الم

اِس مِن باره ايواب بين

بارب: ن مین کی تفسیر شرعی واس کے رکن وشرط وظم کے بیان میں مین کی تفسیر شرعی واس کے رکن وشرط وظم کے بیان میں

قال المترجم اور بعض سنج ميں يم في فدكور ب كه ظالمول كوسم ولان اورستخلف (١) كى نيت كرسوائ عالف كاتم كما جانے کے بیان میں۔قالی المحرجم بمین شم ایمان جمع بمین ۔ حلف شم۔ حالف شم کھانے والاستخلف شم لینے والا یحلیف شم دلانا محلوف جس کوشم دلائی ہے تعلیق قتم مید کہ اگر ایسا ہوتو آزاد ہے اور تجیر مید کہ واللہ میں تجھے ماروں گا کہ دو تھی امر پر معلق نہیں ہے اور جزاء جوتهم پر قرار دی ہے درصور تیکہ جموتی ہو جائے حث تشم میں جمونا ہو جانا مثلاً کہا کہ واللہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا پھر کھایا تو حانث بوكيار برقتم كوبوراكرنا مثلأ مثال فدكورهن كوشت تاموت نهكها ياتوبار بوا فاحفظ الجعلة ولترجع الي تدجهة الكتاب شرع میں میں ایسے مقدے عبارت ہے کہ اس کے ہاتھ حالف کاعزم می تعل کے کرنے یاند کرنے پر تو ی ہوجائے۔ بیکفا بیمیں ہے۔ اس کی دوقتمیں ہیں! یک قتم اللہ تعالیٰ یا اس کی صفات کے ساتھ دوم تتم یغیر اللہ تعالیٰ و بغیر صفات اللہ تعالیٰ اور دواس طور

پر ہے کہ جزا اوکو کسی شرط پر معلق کرے میانی میں ہے۔

پھر واضح ہو کہ جوشم یغیرانند تعالیٰ ہواس میں وونشمیں ہیں ایک بیر کہ اپنے باپ و وادا وغیر ہ یا انہیا علیہم السلام یا ملا نکہ ملیہم السلام یا نماز اور روز و یا دیگرشرائع اسلام یا کعبدوجرم وزمزم وغیره ایسی چیزوں کے ساتھ ہوتو اُن میں سے کسی کی متم کھاتا جائز نہیں ہے۔ دوم آئکہ شرط وجزاء کے طور پر ہواور پہتم منقسم بدونوع ہے ایک پمین بقرب دوم بمین بغیر قرب ہی بمین بقرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو جھے پرروز ویا نماز واجب ہے یا جج یاعمر ویابدی یاعت رقبہ یامندقہ یامنل اس کے واجب ہے اور مین بغیر قرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگر ایسا کروں تو میری بودی پر طلاق یا میر اغلام آ زاد ہے یہ بدائع میں ہے۔

شرطِ صاح ہے مراد:

قتم بالند تعالی کارکن بدہے کہ الند تعالیٰ کا نام پاک ذکر کرے یا جس صفت ہے تم کھائی ہے ووصفت تتم میں ذکر کرے اورتسم کے بغیرالند تعالیٰ کارکن بیہے کہ شرط صالح وجزائے صالح بیان کرے ریکا فی میں ہےاور شرط صالح ہے بیمراد ہے کہ بالنعل معد دم ہو گراس کے وجود کا حمّال وخطر ہوا ورجز ائے صالح ہے میراو ہے کہ شرط پائی جانے پراس کا پایا جانا لیکنی ہویا مجمانِ غالب یائی جائے اوراس کی صورت یہ ہے کہ جزامضاف ملک ہویا بسبب ملک ہواور بیٹرط ہے کہ جزاالی چیز ہو کہ اس مے ساتھ قتم کھائی

ل جزااني چيزمقردكرب جس حقربت البي عاصل موتي في بنظرتو البعل من ميث الاصل اا-

<sup>(</sup>۱) بعن سم لينه ووي خرس خلا برى امر رسم ولا أل بيتم كمان والاالا ميمن ال يرسوات بحداورت كري مم كما حمياما-

جاتی ہوخی کداکرایس نہ ہوگی تو میشم نہ ہوگی چنانچیا کر کہا کداگر میں ایسا کروں تو زید میراوکیل ہے یامیر اغلام ماذونِ التجارت ہے تو وکالت یا اذن تجارت کوجز اقرار و کے کرفتم کھانے ہے قتم نہ ہوگی ایسا ہی امام خواہرزاد ہ نے ذکر فرمایا ہے میشرح تلخیص جامع کبیر

متم بالله تعالى كے شرائط بهت بيں از انجمله متم كھانے والا عاقل و بالغ ہو پس مجنوں كونتم نبيل ميح ہے اور طفل كي تم بعي نہیں سیج ہے اگر چہ عاقل ہو۔ازانجملہ بیرکہ سلمان ہوپس کا فر کی شم نہیں سیج ہے چنانچہ اگر کا فرنے قتم کھائی مجرو امسلمان ہو کمیا اور حانث ہواتو ہمارے زومیک اس پر کفار وواجب ندہوگا یہ بدائع میں ہے۔

جس بات برقسم کھائی ہے اس کی شرا نظ میں سے ریہے کہ وقت قتم کے اس کا وجود متصور ہوسکتا ہو:

مرتد ہونے سے متم باطل ہو جاتی ہے پھراگر اس کے بعد و وسلمان ہوا تو قتم کا تھم اس کولازم نہ ہوگا بیا فتیارشرح مخار میں ہے اور آزاد ہوناشر طنبیں ہے ہیں مملوک کی تتم ہے محرحانث ہونے سے اس پر فی الحال کفارہ بمال لازم نہ ہوگا اس واسطے اس کی چھوطک نبیں ہے ہاں اس پرروز دن ہے کفارہ وا جب ہوگا مگرمولی کواختیار ہے کہ اس کوروز ہ رکھتے ہے منع کرے اور اس طرح برا سے روز و سے متع کرسکتا ہے جس کے سبب و جوب کا مباشر غلام ہوجیے نزر کے روز سے اور اگر مولی نے اس غلام کو بل اس کے کہ وہ روز و ہے کفارہ اوا کرے آزاو کر دیا تو اس پر مال ہے کفارہ وینا واجب ہوگا اور نیز ہمارے نز دیک بطوع عم خود ہونائتم کے واسطے شرطنیں ہے ہیں جس پرتشم کھانے کے واسطے اکراہ وزیر دی کی گئی ہواس کی تتم سیح ہے اور ای طرح جدوعر بھی ہارے نز دیک شرطنیں ہے ہیں جس نے برل ہے تھم کھائی یا خطا ہے اس کی تھم بھیج ہوجائے کی اور جس بایت پرتھم کھائی ہے اس کی شرا کط میں سے بیہ کروفت فتم کے اس کا وجود متعور ہوسکتا ہواور بیرانعقادتم کی شرط ہے اس جو هیھی مستحیل الوجود ہواس پرقتم منعقد نہ ہو کی اورا گرمتھورالوجود ہونے کے بعدایسی حالت ہوگئ کہ وہ سحیل الوجود ہو گیا توقشم ہاتی ندر ہے کی اور بیامام اعظم وا مام محر کا قول ہاور جوامر کدھ چینستیل الوجود نہیں ہے مگر عاوت کی راہ ہے سیل الوجود ہے تو ہمار ہے اسحاب ٹلشہ نے قرمایا کہ متصور الوجود شرط نہیں ہے چنانچے جوامر عادت کی راہ ہے سحیل الوجود ہے ممرحقیقت میں سحیل الوجودنہیں ہے اس پرنشم منعقد ہو جائے گی اورنفس ركن من يشرط بك كداستناء عد خالى مومثلا البيالفاظ نه مول كدانشاء الله تعالى اورالا ان شاء التدتعالى اور ماشاء التدتعاني اور الا آنکہ جھے اس کے سوائے اور اسر طاہر ہوکہ قریب بمصلحت ہواور لا آنکہ میری رائے میں اس کے سوائے دوسرا اسرآئے یا اس کے سوائے دومراا سر مجھے پیندیایوں کہا کہ اگر مجھے القد تعالیٰ مدووے یا اللہ تعالیٰ مجھ پر آسان کرے یا کہا کہ بمعونت البی یا تیسیر البی یا مثیل اس کے چنانچداگران میں ہے کوئی لفظ اس نے تسم سے ملا کر کہا تو قسم منعقد نہ ہوگی اور اگر جدا کر کے کہا تو قسم منعقد ہوگی اور فتم بغیرالله کی صورت میں بعنی جمله شرطیه کی صورت میں تشم کھانے والے میں جوشرط جواز طلاق وعمّا ق کی ہے وہی سب ان دونوں کے ساتھ جسم منعقد ہونے کی شرط ہے اور جوئیں ہے وہ نیں ہے اور محلوف علیہ لینی جس رقتم کھائی ہے اس میں میشرط ہے کہ ایساا مرہو كدر ماندا سنده يس موبس جوامرموجود إس ك اس يعتم ندموك بلكتبخير موكى چنا نيداكراني موى عكما كدنو طالقه اكرا سان

ل قال المترجم جهال نقد من عاقل شرط م وبال مدمراد ب كدو واس عقد ك حكم كوجاننا مواور معنى عام يعنى فقط دانا لَ وسجونيس مراد بال- سع بطوع خود بغيرز بردى كي ميدجوقصدا بو بزل جوهنمول بوستحل الوجوديعن جس كابانا جاناهيقة محال بويمتصور الوجود جس كالقعور مكن بواكر جدعادت كي راوي ندبايا

ہمارے اوپر ہونو طلاق میں الحال واقع ہوجائے گی اور جس کی طلاق باعماق کی تھم کھائی ہے اس میں بیشرط ہے کہ ملک قائم ہونا اصافت بجانب ملک یا بسبب ملک ہواورنفس رکن میں وہی شرط ہے جوالتد تعالیٰ کے ساتھ تھم کھانے میں ندکور ہوئی ہے اوراگر پرلفظ ۔ میں زیادہ کیا اگر اللہ تعالیٰ میری مدوفر مائے یا بمعونت آلی ہی اگر اس نفظ ہے اسٹناء کی نیت ہوتو فیدمایینہ و بین اللہ تعالیٰ اسٹناء کنندہ ہوگا مگر قضاء اس کے بینی تعلق نہ ہوگی بلکہ تیجیر ہوجائے گی ہے بدائع میں ہے۔

الله تعالیٰ کے ساتھ جوتسم ہوتی ہے وہ تین نوع کی ہے غموس ولغود منعقدہ بس میمین غموس ایس تسم ہے کہ کس چیز کی اثبات یا نفی بز ماندحال یا ماضی یا ماضی پرعدا دروغ کے ساتھ ہوئے اور الی قتم کھانے والا آدمی بخت گنبگار ہوتا ہے اس کو جا ہے کہ توب و استغفار كرے اوراس بركفار ونبيس موتا ہے اورتشم لغويہ ہے كەكى چيز برز ماند ماضى يا حال مينشم كھائے در حاليك اس كامكمان موكد بات یوں بی ہے جیسے کہتا ہے حالا تک امراس کے برخلاف ہومٹلا کے کہواللہ میں نے ایسا کیا ہے حالا تکداس نے دروا قع نہیں کیا ہے اس کی یاد میں یوں بی ہے کداس نے ایسا کیا ہے یا کہا کدوالقد میں نے ایسانیس کیا ہے حافا تکداس نے ایسا کیا ہے مراس کا کمان یوں ہی ہے میں نے نبیل کیا ہے یا دور ہے ایک مخفل کو د کی کر کمان کیا کدوہ زید ہی ہے اس کیا کہ وائتدوہ زید ہے حال تک وہ مروتھایا سمی اور کود کیچے کر کہاواللہ وہ کوا ہے در حالیکہ اس کے گمان میں وہ کوا ہے لیکن درووا قع وہ چپل تھی تو الی قشم میں امید ہے کہ شم کھاتے والا ماخوذ نه مواورتهم زمانه ماضي مين اگر برول قصد موتو مهار ينزويك ونياوا خرت مين اس كالتي حكم مين ب يعني لغو باورتهم منعقد وبيب كدز ماند متنقبل بيس كى فعل كرنے ياندكرنے تتم كمائے اوراس كا تتم يب كدا كر حانث مواتواس بر كفار والازم موگا یکانی میں ہے۔ پھرتشم منعقدہ ہا عتبارہ جوب حفظ کے جارطرح کی ہوتی ہے یعنی واجب ہے حفاظت کرے اور توشخ نہ یائے یا تو ڑ وینامتحب یاواجب ہو ہی ان میں سے ایک قتم بدہے کہ اس میں پورا کرنا واجب ہے اوراس کی بیصورت ہے جب قتم منعقدا سے نعل کے کرنے پر ہوجوطا عت النی ہے کہ اس کے ساتھ مامورے یا ایسے تعل کے نہ کرنے پر جومعصیت ہے کہ جس کے نہ کرنے پر ما مور ہے تو حقاظت قتم واجب ہے کہ میامراس پر قبل قتم کے فرض تھا اور تتم سے زیادہ تا کید ہوگئی۔ دوم آ نکداس کی حفاظت جا نزئیس ہاوراس کی بیصورت ہے کہ ترک طاعت یافغل معصیت برتشم کھائی بین طاعت ندکرے گا اور معصیت کرے گاتو اس کوتو زوے اور کفار واوا کرے اور تیسری متم بیرکداس کی حقاظت کرنے ونہ کرنے دوتوں میں مختار ہے مکرتشم کا تو ڑوینا حفاظت کرنے سے اچھا ہے واس میں قوز وینامستحب ہے اور چہارم آ ککہ اس میں پورا کرنایا تو زوینامساوی ہے پس دونوں باتوں میں مختار ہوگا اور الی قشم کی حفاظت اولیٰ ہے بیمب و مکٹس الائم دسر هسی میں ہے۔

وی قتم بطلاق وعماق اوراس کے ماند چیزوں کے ساتھ سوان ہیں سے جوشم ایسے امر پر ہوکہ مستقبل ہیں اس کا وجود ہوئے یانہ ہوئے وہ حصل تسم منعقذہ کے ہا اور جوامر متعلق زمانہ ماضی پر ہے ہیں اس ہیں لغویا عموس تو تحقق نہ ہوگا لیکن جب اس کے بر خلاف ہونا معلوم ہویا کچھ معلوم نہ ہوتو جزاء مشلا طلاق واقع ہوگی اوری طرح اگر نذر کے ساتھ قتم کھائی تو بھی ہی تھم ہا سے واسطے کہ پی تحقیق و تجیر ہے یہ ایسان حمل ہے چنا نچا گر کہا کہ اگر بیزید نہ ہوتو جھ پر جج واجب ہا اور وہ زید نظا حالا تک اس کو وقت کلام کے زید ہونے میں شک نہ تعاتو اس پر جج واجب ہوگا بی خلاصہ میں ہا اور جس امر پر قتم کھائی تھی اس کوعمر اس کیا یا نسیان سے کیا یا گراہ کیا تو بیسب یکساں جی اور وہ حاضہ ہو جائے گا اورا کی طرح اگر اس پر بیوشی طاری ہوئی یا مجنون ہوا پھراس نے کیا تو بھی حاضہ ہو جائے گا۔ یہ سراج وہائے میں ہا ور جوشف سوتا ہے خواب میں اس کی قتم می خیس ہا اور یہ اختیار شرح محتار میں اس کی قتم می خیس ہوتا ہے کہ کروہ ہا اور اعامہ تعالی کو تم کھانا کہ تو اور کھانے کے کم کھانا بہتر ہا اور قتم کھانے کے کم کھانا بہتر ہا اور تھا گی تھاں کے خواب میں اس کی قتم کھانا کہ تعن کے خواب اس کی قتم کھانا کہ تو کھانا کہ تو کہ کھون ہونا کے کم کھانا بہتر ہا اور تھا کی تعن کے خواب میں اس کی قتم کھانا کہ تو اس کے خواب میں اس کی تعمر کھی کھون کے خواب میں اس کی تم کھانا کی تعمر کھانا کی تم کھانا کہ تو کھونا کے خواب کھانا کہ تو کھانا کہ تو کھانا کہ تھاں گی تھا کہ کھونا کہ تو کہ کھانا کہ تو کہ کھونا کہ کہ کھونا کہ تو کھونا کے خواب کھانا کہ تو کھونا کے کہ کہ کہ کہ کھونا کہ کو کھونا کے کہ کہ کھونا کو کہ کھونا کہ کہ کھونا کھونا کے کہ کھونا کہ کو کھونا کھانا کہ کھونا کو کھونا کے کہ کھونا کے کہ کھونا کہ کو کو کھونا کے کہ کھونا کو کھونا کے کہ کھونا کو کھونا کو کھونا کی کھونا کے کہ کو کھونا کو کھونا کے کہ کو کھونا کے کہ کو کھونا کو کھونا کو کھونا کے کہ کھونا کو کھونا کے کھونا کی کھونا کو کھونا کو کھونا کے کہ کھونا کو کھونا کے کھونا کے کھونا کے کھونا کو کھونا کے کھونا کو کھونا کو کھونا کو کھونا کے کھونا کو کھونا کے کھونا کے کھونا کے کھونا کے کھونا کے کھونا کے کھونا کو کھونا کو کھونا کے کھونا کے کھونا کے کھونا کو کھونا کے کھونا کو کھونا کو کھونا کو کھ

علاء کے زو کیک مروہ نہیں ہے اس واسطے کدار ہے و ٹیقہ بعود حاصل نہیں ہوتا ہے خصوصاً ہمارے زمانہ ہیں بیکا فی میں ہے۔

نېرن : 🕒

ان صورتوں کے بیان میں جوشم ہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی

قتم ہوتی ہے بنام اللہ تعالی یا اللہ تعالی کے دوسرے نامائے پاک علی ہے کی نام کے ساتھ وہیے رحلن یارجیم اور اللہ تعالی کے سب نام پاک اس امر علی برابر جیں خواہ لوگوں جس اس نام سے تم کا رواج ہو یانہ ہواور یکی ہمارے اصحاب کا ظاہر نہ ہب ہے اور بھی تھے ہے یا اللہ تعالی کی صفتوں جس سے سی صفت سے جس کے ساتھ تم کھانے کا لوگوں جس رواج ہوجیسے غوۃ اللہ و جلال اللہ و کبروہاء الله اور آئے مشارکے ماوراء النم کا محقار ہے کذائی الکائی اور اصحیہ ہے کہ ذکر صفات میں اعتبار رواج کا ہے بیشر ہے نقایہ ہرجندی جس ہے۔ اگر کہا کہ تم میرے دب کی یا کہا کہ تم رب العرش کی یا تسم رب العالمین کی تو طالف ہو جائے گا بیدائع میں ہے اور اگر کہا کہ تم میرے دب کی یا تم اللہ اور اگر کہا کہ تم حق کی میں انداز کر کہا کہ تم میر کے دب الحق اللہ علی ہوگی یو قادی قائی قائی ہو ہا جائے گا ہے ہوگی ہو تا وی تا خان جی ہے۔

الركما: وقوة الله وارادته و مشية و مجته و كلامه تو حالف بموكا:

واگر کہا کہ ہم اللہ میں ایسانہ کروں گاتو قول مختار میں میشم نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ اس نے قتم کی نبیت کی ہویہ فقاوی

غياثيه ش ہے۔

اگر کہا کہ ہم اللہ توقتم ہوگی بیرخلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ دائیم اللہ میں ایسانہ کروں گا توقتم ہوگی اور اس طرح و ایس الله ا تولیشم بغیر اللہ تعالی اور مراداس سے خاص شم جائز ہے جس کواوپر بیان کیا ہے بعن قسم بشرط و جرائے طلاق دعماق وغیر وورنہ سوائے اللہ تعالی کے اور اس کے ام کی شم کومطلقانا جائز فرمایا ہے قائم 11۔ ع الگ الگ ہرا یک سے بلفظ دادشم کھائی چنا نچہ کہا کہ وکلام اللہ وفرداو قاللہ وغیر و ذک 11۔ ع جلام شم 11۔ و بعد الله تعالی سربمز و دمن الله و من بعید قاعد و ببرشر کات و اعرابات شف یمی هم رکعتی یں۔ یظ بیریہ یل ہے۔

اگر کہا کہ و معالی الله قصم ہوگی یہ کانی میں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ بھے پریمن اللہ ہے یا کہا کہ بھے پریماق اللہ ہے و بریمن اللہ ہے و بریمن اللہ ہے اور اگر کہا کہ الطالب و الغالب فا انفل کذا تو یہ ہے گریہ رواج اہل بغدار کا ہے یہ بھط میں ہاور اگر عمل کہ النہ کہ الغالب فا فلا کہ الفائد ہے آخر ہائے ہوزکو ساکن کیا یا نصب و یا یا رفع و یا و یا تو تعلم ہوگی حالانکہ الله الفلن کذا اور ہائے ہوزکو ساکن کیا یا نصب و یا تو تیمن نہ ہوگی کو کہ در فسل کو کی نہیں ہے کہ اس اور اگر کہا کہ الله الفلن کذا اور اسطے کہ سرو تعقیٰ ہے کہ سابق میں کوئی حرف جار ہے اور و حرف تم ہوگی نہیں ہے کہ سابق میں کوئی حرف جار ہے اور و حرف تم ہوگی اس واسطے کہ اس نے نام خدا ذکر نہیں کیا ہے لیکن اگر اس کو کسرو کا اعراب دیا و و تم کوئی تو تم ہوگی ہوگی تامنی خان میں ہا و داگر کہا کہ اللہ اللہ تو تعمیٰ ہوگی ۔

اعراب دیا و و تم کا قصد کیا تو تسم ہوگی یو تو کوئی تامنی خان میں ہوگی اس واسطے کہ اس کہ اللہ اللہ قالم ہوگی ہوگی ۔

اعراب دیا و دسم کا قصد کیا تو تسم ہوگی یو تامنی خان میں ہوگی اس واسطے کہ اس اللہ اللہ اللہ کہ و لیا تو قسم ہوگی ۔

اگر براءت کی قسم کھائی لیعنی کہا کہ میس کو ہو ہوگی اس واسطے کہ اس ایسا کہ والی توقیم نہوگی :

ایسے بی توریت وانجیل وزبورے بریت بی بھی ہی تھم ہاورالیاہ ہرامرش کی جس کی ساعت کفر ہو یہی تھم ہے یہ خلاصہ بیں ہاوراگر کہا کہ بیں جو صحف بیں ہوتو تھم ہو خلاصہ بیں ہے اوراگر کہا کہ بیں بری ہوں اس چیز سے جو صحف بیں ہے تو تسم ہو گی رہے افی فی جی ہے اوراگر کہا کہ بیں بری اس سے جواس بی رہے افی فی جی ہے اوراگر کی بین اس سے جواس بی ہے اگر جی ایس کروں ہیں بہی فعل کیا تو اس پر کفار والازم ہوگا جیسے کہ بسم التد الرحمٰن الرحیم سے بری ہوں کی تسم کھانے اور جانت ہوئے کہ بسم التد الرحمٰن الرحیم سے بری ہوں کی تسم کھانے اور جانت ہوئے کہ بسم التد الرحمٰن الرحیم سے بری ہوں کی تسم کھانے اور جانت ہوئے کہ بسم التد الرحمٰن الرحیم سے بری ہوں کی تسم کھانے اور جانت ہوئے کہ بسم التد الرحمٰن الرحیم سے بری ہوں گی تسم کھانے اور جانت ہوئے کے دسم بری ہوں مغلظ سے یا جو مغلظ میں ہے تو تسم نہیں ہوئے اور اگر کہا کہ جس بری ہوں مغلظ سے یا جو مغلظ میں ہے تو تسم نہیں ہوئے

لے رازی شمرے کے رہنے والے محدین مقاتل علی میں ان می محدثین کلام کرتے ہیں اور محدین مقاتل ایوائس جو بخاری کے استاد ہیں وہ اللہ ہیں اور

اس صورت میں کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں ہم القد الرخمن الرجم کھی ہے اوراً س سے ہا سے کی نیت کی قتم ہو جائے گی بے فلاصہ میں ہے اورا گر کہا کہ میں بری ہوں ، مؤمنین سے تو مشائے نے فرمایا کہ ہم ہوجائے گی بیفا دئی قاضی خان میں ہے اورا گر کہا کہ میں ان تمیں دفوں یعنی رمضان سے ہری ہوں اگر ایسا کروں ہیں اگر فرضیت اس رمضان سے ہرا مت کی نیت کی ہے فتم ہوگی جیسے کہ میں ہری ہوں ایمان سے اگر ایسا کروں اورا گرا اس کے اجرو تو اب سے ہریت کی ہم نہ ہوگی اس واسطے کہ بیام غیب ہو اورا گرا اس کی پھڑنیت نہ ہوتو ہوں ہے کہ اورا گرا اس کی جو میں نے کیا ہو یہ ہوگی ہوں اس فی سے ویش نے کیا ہو یہ ہوگی ہوں اس فی سے تو بیش ہوگی اور اگر کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں ہوں اس فی سے ویش ہوگی اور اگر کہا کہ میں ہوں اس فی مون اس نے میا ہوں اور کر کہا کہ اگر کہا کہ اگر کہا کہ میں ہوں اس نے دوز و و فراز سے بوج میں نے کہا ور جوروز سے دوروز دے کے جی تو تو ہم میر کی بیر علی ہوں اس کے جس کو میں ہودی یا اصرافی یا جو میں ہوگی ہو اس میں ہوری نے اسلام پڑھی ہوروز دے و کی اور اگر کہا کہ اگر میں اس کے جس کا اعتقاد کھڑے ہوں تو استحسانا ہو تھی ہوگی ہی بدائع بید اللہ میں بیرا ریا کا قریا غیر الند کا پر سش کرنے والا یا بندگان صلیب سے یا شل اس کے جس کا اعتقاد کھڑے ہوں تو استحسانا ہو تھی ہوگی ہی بدائع سے بیزار یا کا قریا غیر الند کا پر سش کرنے والا یا بندگان صلیب سے یا شل اس کے جس کا اعتقاد کھڑے ہوں تو استحسانا فی تم ہوگی ہی بدائع

اگراس فتم کھانے والے کے نزدیک بیربات ہو کہ اگر میں ایسا کروں گاتو کافر ہوجاؤں گا پھراُس نے شرط نہ کورکوکیا تو کافر ہوجائے گا:

جن نی ارس نے بیٹل کیاتو اس کے خوا کا اور آیا وہ کا فرجو جائے گایا نیمی تو اس بھی مشائے نے اختلاف کیا ہے اور سخس ال ترمز حسی نے فریا کہ فوق کی اسے محار کے سے اس ال ترمز حسی نے فریا کہ کو کو کہ کے لاالہ قا اللہ جو جائے گائی ہو جائے گائی ہو جائے گائی ہو جائے گائی ہو اور اُس کا کفارہ ہے ہوگا کہ کے لاالہ قا اللہ جو جائے گائی ہو اللہ فا اللہ کا اللہ کی ہو جائے گائی ہو جائے گائی ہو جائے گائی ہو کہ کے لاالہ قا اللہ کہ کہ کہ اللہ کا اللہ کہ کہ اللہ کہ اللہ ک

کیوں ہے کہ وہ کا فرہوایا نہ ہوا جواب بیہ ہے کہ یہاں کفارہ سے مراد جواس کے گناہ کے واسطے مقرر ہے خاص وہ جو بعد تنم کے دینا پڑتا ہے ہی بیا کفارہ کفر

ہے اور م کی گفاروشم ادا کرے گااا۔ (۱) اگر حانث ہوجائے اور (۲) بالے شماا۔

كهاوعبادة اللدتوفتم ند بوكى بيفاوي قاضى طان يس بـ

جاملا نهطور برخلط ملط كهائي تى قسم كابيان:

اورا گركهاك اشهد الله ان لا اله الا الله توييتم نهوك يي خلا مدهل إورا كركها كددوجداليد وبرتول امام اعظم وامام محدّ ك قتم نہ ہوگی سے ابوشجاع نے امام اعظم سے ایک حکایت تن کی اس میں میں کی کور ہے کہ اُن جاہلوں کی تتم ہے کہ جواللہ تعالی کے واسطے جوارح ذكركرتے بي اور بياس امرى دليل ہے كمامائ في اس كوتم نيس قرار ديا بيبسوط ميں ہے اور اگر كسى قائل سے كہا كماس پراللد تعالی کی احت ہے اگر ایسا کرے یا کہا کہ اس پرعذاب اللہ ہے یا اس پراہائہ اللہ ہے اگر ایسا کرے تو بیشم ندہوگی مدفرا وی قاضی خال میں ہے اورا گرکہا کہ ایسا کروں تو مجھ برغضب الله یا مخط الله (۱) ہے تو حالف نہ ہوگا یہ ہدایین ہے اورا گرکہا کہ وسلطان الله لا الغل كذا (۲۰) تو اس صورت سئلم من سحی جواب بیرے کداگراس نے سلطان سے قدرت مراد لی ہے تو بیشم ہے جیسے قولدوقدرت الله كذافي المهوطاور اگر کہا کہودین انڈرتو قسم نہ ہوگی وای طرح تولہ و طاعة اللہ وشریعة اللہ بھی قسم نہیں ہے و نیز اگر عرش اللہ و حدوداً س کے قسم کھائی تو حالف بنہ موكا اوراس طرح الركهاكه وبيت الله (٣) يا بحجر اسود يا بمشعر حرام بإبصفايا بمرده ما بمسر يا بروضه بإبصلوة بابصيام يا بحج توان سب صورتون میں حالق نه ہوگا اور ای طرح اگر کہاو حدم الله و عبادة الله توقعم میں ہے اور ای طرح اگرا سانوں یا زمین یا قریبات اروں یا سورح کی قتم کھائی تو حالف کند ہو گا بیرسراج وہاج میں ہے اور اگر بحق الرسول یا بحق القرآن یا بحق الایمان یا بحق المساجد یا بحق یا بحق الصلوة (٤١) تتم كمائي توقتم نه دوكي ميفاوي قاضي خال مي إدراكركها بحق محم عليه السلام توقتم نه دكي ليكن في المخضرة فألفي كالبهابي برا ہے بیخلاصہ میں ہےاوراگر کہا کہ اگر ایسا کر میں اللہ مجھے عذاب دوزخ میں گرفتار کرے یا جنت سے محروم کرے توبیتم ندہو کی سیمسوط مي باورا كركها كه لا الله البية من اليعينون كا(٥) توية منيس بالا آنكدأس في منت كي بواوراي طرح سبحان الله والله اكبر ضرورين اياكرون كاتوبهي يي عمم بيران وباح ش باوراكركها كديس فالشقالي كي نافراني كي اكراييا(١) كيايا جواس نے مجھ ر فرض کیا ہے اُس میں اللہ تعالی کی نافر مانی کی اگر ایسا کیا تو میتم نیس ہے بدایسناح میں ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو میں زانی یا چور یا شراب خوار یا سودخوار ہوں تو بیسم نہیں ہے سے کافی میں ہے اور ابن سلام سے روایت ہے کہ اگر کسی ایسا كرون تويس نے اپنے او پرزيار باندهي جيسي زيار نصاري باندھے ہيں تو فريايا كوتم ہوگی يظهير بييس ہاورا گركها كدميراغلام آزاد ہے اگر میں اپنی بیوی کی طلاق کی تم (٤) کھاؤں پھر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے (٨) اگر تو جا ہے تو اُس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور بیہ جواُس نے اپنی بیوی ہے کہا ہے تم نہیں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ جب تھے کوئی حیض آجائے تو بھی اُس کا غلام آزاد نہ ہوگا یہ بسوط میں ہے اور ا كركها كه اكريس ايسا كرون توكوني پروروگارآسان بين بين بياتويشم بهاوركا فرند هو كامير عمل بياس بهادرا كركس نے كها كه اكريس ايسا كرون تو جوالله تعالى نے فرمايا ہےوہ كذاب ہے تو يتنم ہوگى اور اگر كہا كەالله تعالىٰ كذب (1) ہے اگر ميں ايسا كرون تو بھى تتم ہوگى اور اگرائس نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو بھے پرنصرانیت کی گوائی دونونشم ہوگی اورای طرح اگر کہا کہ جومیں نے روز ونماز کیاوہ تق ندتھا اگر میں ایسا کروں تو رہتم ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ل احكامتم نابت موں محاكر چربغيرالله تم كمانے سے كنهار بوكا ١١ ٢ من كبتا بوں كمال اتفوا برك تول بريمي كافر بونے كاتكم بونا جا ہے ١٢٠ــ (۱) غضب ۱۱ علیدار (۲) غلیدار (۳) متم بیت الله کی ۱۱ (۳) نماز ۱۱ مرور کرون کا ۱۱ (۱) یعنی کرون ۱۱ یک تغويض طلاق ٢١١ (٨) يعني توطائقه ٢١١ (٩) نعود بالله من والك ١١-

ما کولات میں استیعاب طعام کا اعتبار تہیں ہے بلکہ فقط قدر معتا د کا اعتبار ہے:

ادراگر کہا کہ اے میرے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں بچے گواہ کرتا ہوں اور تیرے ملائک کو گواہ کرتا ہوں کہ ایسانہ کروں گا گھر اس نے بکی فعل کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے گراند تعالی ہے استغفارہ تو بہرے بیٹا مسمی ہے ایک دوسرے ہے کہا کہ واللہ میں تیری ضیافت میں بھی ندا نے گا اُس نے کہا کہ ہاں تو اُس کے تن میں ضیافت میں بھی ندا نے گا اُس نے کہا کہ ہاں تو اُس کے تن میں کئی اور بھا کی ہور اس کے بھی ہور اور اُس کے بھی اور بھا کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہا کہ اور ہور کہ میں اور اُس کے بھی اور بھی گھانے کی چیز وں میں کھا تا ہے اور بھینے کی چیز وں میں پہنتا ہے میں ان اُس کہ اُس کے معنون کے سوائے کھا ور اُس کی کھا تا ہے اور بہنے کی چیز وں میں پہنتا ہے فرایا کہ اُس کے معنون کے سوائے کھا ور آم کہا کہ بھے مطال نہیں ہے کہ ایسا کہ ور اُس کی میں میں ہور اور اُس کے کہا اور اُس کے کہا اور اُس کے اور اُس کے کہا اور اُس کے اور اُس کے کہا ور اُس کے کہا اور اُس کے اور اُس کے کہا کہ اور اُس کے کہا کہ اور اُس کے کہا اور اُس کے کہا اور اُس کے کہا اور اُس کے اور اُس کے کہا اور اُس کے اور جو بھی اور اگر کہا کہ یہ کہا اور اُس کے بہا کہ بھی نے تھے اپنے اور جرام کیا تو بھی ہو کیا ور اگر کہا کہ یہ کہا کہ میں میا نہ اور اگر ہا کہ بھی پر جام ہو اُس کی بہنوں پھر اس کو پہنوں پھر سے کہا کہ تو ہو ہم ہو کہا کہ اُس کی مطادعت کر ہے گا تو آب کہ کہ بی نے تھے اپنے اور جرام کیا تو ہو سے کہا کہ اور جو شے جارا ہور کیا دوائی اور ای طراب بات ہو کہا کہ میں مطادعت کر ایک کو اور اگر کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بھی ہو جائے کی کیونکہ استحلال جو ان کا احدال معلق بھر ہاتھ ہو جاتے گا اور جو شے جرام بحر میں طرح ہو ہو ان کا اور ہو شے جرام جو جائے گا اور جو شے جرام جرام حرام حرام کی مور سے کہا گوا ور جو شے جرام بر امرام کی کر مت بھی ساتھ بھر جاتی ہی ساتھ ہو جاتی ہو ان کا اور اس کے گا می مور ان کا اور ہو شے گا اور جو شے اس طرح حرام ہو کہا کہا کہ میں مور ان کا اور ہو سے گا اور جو شے اس طرح حرام ہو جائے گا کہ وہو جو ان گا اور جو شے اس طرح حرام ہو جائے گا کہ وہو جو ان گا اور جو شے اس طرح حرام ہو جائے گا کہ وہو ہو گا گا کہ وہو ہو گا ہور جو شے گا ہور ہور گا ہور جو گا ہور جو گا ہور ہ

ا بس اگراس نے تمام طعام ولباس مراولیا ہے تو تضاء دویا تا اس کی تقدیق ہوگی اور اگر خاص مراولیا ہے تو فقط دیا تا تقدیق ہوگی نہ تعناء فاقہم اا۔ ع اس بھی اشارہ ہے کہ میشکم تضاء ہوگی اوس مارے اف بھی طلاق نیس ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) ماكولات يس استيعاب طعام كا عمرارتيس به بك فقط قدرمنا وكالعمرار بار (۲) حالاتك ايساكرناس برمباح ياس ك مانوق باار

نے طلاق کی نیت کی موطلاق ہوگی اور بدون ولالت کے احتیاط یہ ہے کہ آوئی اس میں تو تف کرے اور خلاف (۱) حتقد مین کے نہ کرے اور اگر کہا کہ ہر چہ بدست چپ گیرم برمن حرام لیعنی جو ہائیں ہاتھ میں اوں مجھ پرحرام ہے تو یہ طلاق ندہوگی الا نیت کے ساتھ اور اگر کہا ہر چہ بدست گیرم برمن حرام تو بعض نے قربایا کہ بدوں نیت کے طلاق نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ بلانیت طلاق ہوگی نیت شرط نہیں ہے اور اگر کہا کہ حلال فدا بھے پرحوام ہے حالا تک اُس کی دو بیو یاں ہیں تو اظہر قول کے موافق ان میں سے ایک طلاق واقع ہوگی اور تعین کرنے کا افتیار اُس کو ہوگا جس کو جائے معین کریے کئی میں ہے۔

اوراً گرکہا کہ والله کلام نہ کروں گافلال سے آج اورکل اور برسوں توبیا یک ہی قتم ہے:

<sup>(</sup>۱) جس كنزد كيه طلاق ٢١١ـ (٢) يعني الررات من كما تعمانت موجائة ١٣١٤ (٣) يعني مبي عمار بوان كنز ديك ١١١ـ

یہ بدائع میں ہاور آگر کیا کہ واللہ والرحن آیسانہ کروں گا پھر کیا اس پر بالا تفاق سب کے بردیک دو کفارے لازم آئمیں سے پیر فاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے ایک امر برتسم کھائی کہ اس کو بھی نہ کروں گا پھراس نے اس امر پرای جلس میں قشم کھائی کہ اس کو بھی نہ كرول كالمجركياتو أس يردوكفار ، وقعمول كواجب مول عاوريظم ال وقت بكرأس في دوسرى متم كى نبيت كى مويا تغليظ كى نیت کی ہویا مجھنیت ندکی ہواورا مردوسرے کلام ہے وہی جہاتھ کی نیت کی ہوتو اس پرایک ہی گفارہ واجب ہوگا اورا مام ابولوسٹ نے امام ابوصنیف ہے روایت کی ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ اُس نے جج یا عمرہ یا نمازیاروز ویا صدقہ کی تم کھائی ہواور اگر اُس نے القد تعالیٰ کی متم کمائی ہوتو اُس کی نیت کھی خہر کی اوراس پر دو کفار والا زم ہول کے اورامام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ بیاحس اُ اُس کا ہے جوہم نے ا مام سے سُنا ہے اور اگر اُس نے ایک تسم بحج اور دوسری بنام اللہ تعالیٰ کھائی تو جانث ہونے پراس پر ایک جج وایک کفارہ لازم ہوگا یہ مبدوط

اگر كها كه ميں يهودي جون اگرايسا كرون اور مين نصراني جون اگرايسا كرون توبيدونشمين جين:

توازل میں ہے کدایک محف فے دوسرے سے کہا کہ واللہ عن تھے سے ایک روز کلام نہ کروں گا واللہ عیں تھے سے ایک مہینہ کلام ندكرون كاوالله مس تحديد ايك سال كلام ندكرون كالجربعدساعت كأس علام كياتو أس يرتمن قسمون كى جزالازم بوكى اوراكر ایک روز کے بعد کلام کیاتو اُس پر دوقسموں کا کفارہ ان اوراگرایک مہینہ کے بعد کلام کیاتو اُس پرایک بی تتم ہوگا اوراگرایک سال ے بعد کلام کیا تو اس پر بچھ منہ ہوگی بیضلا مدیں ہاورا کر کہا کہ بین الند تعالی سے بیز ار ہوں اگر میں نے کل ایسا کیا ہے مالا نکداس نے الیا کیا تھا اور جانتا تھا تو اس مس مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور مختار برائے فتوی ہے ہے کہ اگر اُس کے زعم میں ہوکہ ریکفر ہے تو کا فر ہوگا اورا کر کہا کہ میں نے کل ایسا کیا ہوتو میں قرآن سے بری ہوں حالانکہ ایسا کر چکا اور جانا ہوتو جواب مخاراس میں بھی وہی ہے جواللہ تعالی سے بیزاری کی صورت میں ندکور ہوا ہے رہے ط میں ہے اور اگر کہا کدایا کروں تو اللہ وأس کے رسول سے بری ہوں پھر حانث ہوا توبیایک ہی متم ہے کدأس برایک ہی کفارہ لا زم ہوگا اور اگر کہا کداگر ایسا کروں تو اللہ تعالیٰ سے بری ہوں اور رسول اللہ سے بری ہوں تو میدونشمیں میں کدهانت ہونے براس بردو کفار ولا زم آئمیں کے اور کہااگر ایسا کروں تو القد تعالیٰ ہے بری ہوں اور رسول القدہے بری ہوں اور اللہ ورسول جھے سے بری ہوں چرعانث ہواتو أس برجا وتتم كفارے لازم أتمي كے اورامام محر سے روايت ہے كماكركباك یس بهودی بهون اگراییا کرون اور میں نصرانی بهون اگراییا کرون توبید دونشمیں ہیں <sup>(۱)</sup>اورا گر کہا کہ میں بہودی بهون نصرانی بهون اگراییا كرون توبياك بي تتم بيد فرق وي قاضى خان من بياورا كركباكه ايها كرون تومي جارون كم كتابون سي بيزار مول توبياك بي تتم ہادرای طرح اگر کہا کہ اگر ایسا کروں تو میں تر آن وانجیل اور توریت وزبورے بری ہوں تو جانث ہونے پر ایک بی کفارہ لازم آئے گااس لیے کہ بیا یک بی قتم ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو میں قرآن ہے بیزار ہوں اور میں انجیل سے بیزار ہوں اور میں تو ریت سے بیزار ہوں اور میں زبور سے بیزار ہوں توبیر جا دشمیں ہیں کدا کر جانث ہوگا تواس پر جار کفارے لازم آئمیں سے بیر جیط میں ہے اور اگر کہا کہیں بری ہوں اُس چرے جو محفول میں اُٹری تو بیا یک بی تم ہادرای طرح اگر کہا کہ میں بری ہوں ہوآ یت سے جو معحف میں بتو مجمی ایک بی تم ب بیرتاوی قاضی خان میں ہے۔

تنش الاسلام سے دریافت کیا گیا کہ اگر کمنی نے کہا کہ واللہ اگراین کارکنم یعنی واللہ اگرید کام کروں تو ایسا تو شخ نے فرمایا کہ

لے گاہرا کی اور بھی اس مسئلہ بھی ستاہو گا واللہ اعلم ہوا۔ ح قرآن مجید وانجیل وزبوروتو ریے ہوا۔

<sup>(</sup>۱) دونون شمین علیده بون گی ۱۴۔

میر فی استاد نے بیا افتیار کیا تھا کہ بیتم نہ ہوگی پھر رجوع کیا اور قربایا کہ تم ہوگی بین فلا صدین ہاکیہ نے کہا کہ سوگندم خورم کہ ایں کارختم بعن تعنیق کھاؤں یا کھا تا ہوں کہ بیکا م نکروں گا تو بعض نے قربایا کہ تم ہوگی اور بعض نے کہا کہ نہ ہوگی اور آگر کہا کہ سوگندم خورم کہ ایس کار نہ کم بینی تم کھا تا ہوں کہ بیکا م نہ کروں گا تو قتم ہوگی اس واسطے کہ ایسا کام تحقیق کے واسطے ذکر کیا جا تا ہے نہ وعدہ و تخویف کہ ایس کا رنہ کہ ایس کو ابنی مید ہم بعنی گواہی و بتا ہوں اور آگر کہا سوگند خورم ابطلاق کہ ایس کارنہ کا میں توقتم نہ ہوگی اس واسطے کہ بیوعدہ و تخویف ہو اور آگر کہا کہ موگند کوری توقتم ہوگی بمنزلہ سوگند مینورم کے بیف آوئ قاضی خان میں ہے اور آگر کہا کہ مراسوگند بطلاق مست کہ شراب نو قرم ہاگی ہو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اور آگر کہا کہ میں نے تم نہیں کھائی تھی بلکہ بید جو کمیں نے کہ دیا تھا کہ بھی پرتم بطلاق ہے اس واسطے کہ دیا تھا کہ لوک جھے تعرض نہ کریں تو قضا فائس کے تول کی تھمدین نہ کی جائے گی ہوگئی تیں ہے۔

میں نے کہ دیا تھا کہ بھی پرتم بطلاق ہے اس واسطے کہد دیا تھا کہ لوک جھے تعرض نہ کریں تو قضا فائس کے تول کی تھمدین نہ کی جائے گی ہوگئی تیں ہے۔

الركما: مصحف خدا بدست من سوخته اگر این كاركنم؟

اورا کراس نے کہا کہ سوکندخوروہ ام بینی میں نے مسم کھائی ہے اگر سچا ہے تو قسم (۱) ہوگی اور اگر جموٹا ہے تو اُس پر پر تو نیس ہے یہ محیط می ہاوراگراس نے کہا کہ برمن سوگنداست کدایں کارنے تم بن اگرای قدر کہاتو بیفبرد یا ہے بس اس کی متم کھانے کا اقرار قرار ویاجائے گا اور اگراس سے چھے زیادہ کہا کہ یوں کہا کہ مجھ پرتشم عبطلات ہے اس برطلاق لازم آئے گی اور اگر اُس نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیکلام دروغ کمددیا تھا کہ ہم جلیس تعرض ندکریں یامثل اس کے کوئی غرض بیان کی تو قضاء اُس کی تصدیق ند ہوگی اور اگر کہا کہ باللہ العظيم كمربز مرستر الله العظيم سينيس ب كديس بيكار ندكرون كاتوقتم موكى جيسه بالتدالعظيم الأعظم كبني مين موتاب اوراكس زيادات واسطے تاکید کے ہوتی ہیں ہیں فاصل (۲) قرار نہ دی جائے گی بیفاوی قاضی خان میں ہے اور فیاوی میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ سو کندمی خورم بطلاق تو تطلیقه نبیس ہے اس واسطے کہلوگوں میں متم بطلاق کا اس طرح رواج نبیس ہے اور تجرید میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا كەمراسوڭندخانداست يىنى بىھے كمركىشم باتواس كى بيوى طالقە بوجائے كى اور مەشرطنېس بىكەخاندىساس نے بيوى كى نىت كى بو اور میں اس بے قال المحر جم ہمارے عرف عل مسم نہ ہوگی اور یہی اس بے اور قاوی عل المعاب کدا کر کہا کہ باللہ کہ بزرگ راس سے کوئی ا منیں ہے بزرگ راس سے تم منیں ہے یا جوبزرگ ریں نام ہے کہ میں ایسا کروں گایانہ کروں گاتو بیٹم ہے اور قولہ بزرگ تری فاصل قرارندد یا جائے گا اور مجموع النوازل بین لکھا ہے کہ فیٹ الاسلام ہے دریافت کیا عمیا کہ اگر کسی نے اس صورت میں وعویٰ کیا کہ میں نے کرنے یاندکرنے کا متم بیس کھائی بلک میری مراد میھی کہ باللہ سے سب تعموں سے بوی تم ہے یامیر سے زوی اس سے بوٹ کو تم میس ہے تو فرمایا کہ اُس کی تقد بنی ندی جائے گی اس واسطے کہ اُس نے تعلی کا کرنایا ندکرنااس سے ملادیا ہے اور بیجواس نے دعویٰ کیا کہ کلام نذكورا اوّل يرمنعمود ب به خلاف فلا برب كذا في الخلاصه اور اكركبا كمصحف خدا بدست من سوخند اكراي كارتمنم ليعني مصحف خدا ميرب ہاتھ میں سوختہ اگر میکام کروں توقعم نہ ہوگی اور اگر کہا کہ ہوامیدی بخدا ادارم نا میدم اگر ایس کارشم تو یہ میں قال المتر جم ضرور ہے کہ یوں ہوکہ ہرامیدے (ملک کہ بخد اادارم الی آخر وورنہ جارے عرف میں تتم نہ ہوگی واللہ اعلم ادرا کر کہا کہ سلمانی نہ کرد وام خداے را اگر ای کار کم یعن میں نے خدا کے واسطے اسینے کام میں مسلمانی تیں کی اگر یہ کام کروں چرکیا تو فقیدا بوللیٹ نے فرمایا کدا گراس نے اس

ا بیرن ای ملک وزماند کا ہے ورن دیمارے نزویک مہمل ہے بیشتر ازاق ل ۱۱۔

ع الرطان كاتم بمثل مرابت بواتواس كاترارياس كابوى طافق بوك اورامل مال فدامات

<sup>(</sup>۱) کفاره درصورت جنت ۱۱ (۲) تا که کی تشمیس بوجائی یانتم ی ندواا - (۳) خدا سے دکھتا بون امید بون اگر سیکام کرون ۱۱ -

ے بیمراد بی ہے کہ اُس نے عبادات کی جیں وہ حق نہیں تھیں تو یہ تم ہوگی ور نہیں اور اگر کہا کہ ہر چہ سلمانی کرداہ ام بیکا فران (۱) دادم اگرایں کارکنم پھر کیا تو کا فرنہ ہوگا اور اُس پر کفارہ لازم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ دائلہ کہ بغلا س (۲) خن نہ کویم ہیہ یک روز نددو نروز تو یہ ایک ہی متم ہے کہ دوروز گزرنے پرختی ہوجائے گی بیفاوی قاضی خان جس ہے۔

عورت نے کہا کہ میں تجھ سے طالقہ ہوں اگر تو شطرنج کھیلا کرے پس شو ہرنہ کہا کہ اگر میں شطرنج کھیلا

كرول يس عورت نے كہا كہ چربيركيا؟ يس شوہر نے كہاوہى جوتو كہتى ہے ....؟

اگرکہا کہ براوآتش پرست و بت پرست ہے برتر ہوں اگرایا کروں تو یہ میں جیط بی ہا ورا کی جورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ تو شطر نے کھیلا جھوڑ دے اُس نے کہا کہ جھا ہی جورت نے کہا کہ جمی بچھ سے طالقہ ہوں اگر تو شطر نے کھیلا کر سے ہی شو ہر نے کہا کہ جمی بچھ سے طالقہ ہوں اگر تو شطر نے کھیلا کر سے ہی شو ہر نے کہا کہ اگر میں شطر نے کھیلا کروں ہی جورت نے کہا کہ چھر یہ کیا ہی شو ہر نے کہا وہی جوتو کہتی ہے پھراس کے بعداس نے شطر فی سے میلی تو طلاق واقع نہ ہوگی بی فلا صدی ہے۔ شیخ جم اللہ بن عرف سے دریا فت کیا گیا کہ ایک محف نے کہا کہ ہر چہ بدست راست گرض کے کہا کہ ہر چہ بدست راست گو گا اس کے کہ اللہ کا رنہ کو می کیا تو فر مایا کہ جا رہ جہ ہر جہ برست راست گیرم اور اس میں نہیں ہے کہ ہر چہ برست راست گرض میں ہی ہوگا کہ واسطے کہ اگر کرف طلاق ہے تو اس کے کہ ہر چہ بدست راست گیرم اور اس میں نہیں ہے کہ ہر چہ برست راست گرخ ہے فلا میں ہے کہ ہر چہ برست راست گرخ ہے وقد مناالا میں الی فرا فاقع ہم اور اگر کہا کہ پذر فتم یا فرا کہا کہ پذر فتم یا فرا دائر کہا کہ پذر فتم یا فرا دائر کہا کہ پذر فتم یا خرید ہو کہ بیاری نورم لین میں نے فدا سے نذر کرلی ہے کہ تیری فریدی ہوئی چیز سے کرتولائے نہ کھاؤں گا تو بعض نے فر مایا ہے کہ اگر سے کہ تیری فرید وہ میں ہے۔

ا قال الحرج اوراگریوں کہا کہ الملاں تن شرکو م یک روز دوروز تو دوشم ہوں گیا۔ ع یم نے اپنے اوپرلیا ہے کہ ایساند کروں گا ہی بے لفظ بمتن غذر کرنے کے مستعمل ہے ا ۔ ع بجائے خواجد کے خواجہ کہا ہی اگر خوانید ہوتا تو بیز جمد ہے کہ اگرید کام کروں تو جھے بحق کہا الی آخرہ قال المحرج حارے عرف میں اگرائ نے خوانید بھی کہا ہویا کہا کہ جھے بحق کہواگرید کام کروں تو بھی طاہراتھم ندہوگی واللہ اعلم ا

(۱) على في كافرول كودى ١١ ـ (٢) والفدك قلال سے بات مذكرول كانسا يك روز مددوروز ١١ ـ (٣) جائے برار كم برايك ١١ ـ

公山边

ظالموں کے تم دلانے میں اور حالف کی غیر نبیت مستحلف پرفتم کھانے کے بیان میں فاوی الل سمرفتد میں فرکور ہے کہ سلطان نے ایک مخص کو پکڑا ہیں اس سے تسم دلائی کہ بایز دیعی سم ایز و(۱) کی ہیں اس مخص نے مثل اس کے کہالیعنی اُس نے بھی کہدلیا کہتم بایز و پرسلطان نے کہا کہروز آوینہ بیائی لیعنی بروز جعوثو آئے ہی اُس مخص نے مثل اس کے کہدلیا(۲) مجروہ جمعہ کے روز ندآیا تو اس پر کھولا زم ندآئے گا کیونکہ جب اُس نے کہا کہ بایز داورسکوت کیا اور بیند کہا کہ بایز وکہ اگرایسانہ کردین توبیہ ہوتو قشم منعقد نہ ہوئی ادرابر ہیم تخفی ہے منقول ہے کہ اُنھوں نے فر مایا کہ مخص مظلوم کی شم اُس کی نبیت پر ہوتی ہے اور الرظالم ہوتوت م دلانے والے کی نیت پر ہوتی ہے اورای کو ہمارے اصحاب نے لیاہے مثال الذل (٣٠) کمدایک مخص (٣٠) ایک چرمعین کی نظیر جواس کے ہاتھ میں ہے مجبور کیا گیا ہی اُس نے شم کھائی کہ میں نے بیچیز فلال کودے دی اور مرادبیالی کہ اس مبلعت (٥) کی ہے تا کہ مجبور کرنے والے کے خیال عن آئے کہ جوائ کے ہاتھ عن ہو وروس کی ملک عن ہے تا کہ مجراس کوائل کے تا کرنے پرمجورند کرے توقعم اس کی نیت پر موگی اور جواس نے تعم کھائی ہے یہ میس غوس ندموگی ندھینة اور ندمعنا اور مثال دوم (۲) تكدريد ك مقبوضه مال معین برعمرد نے دعویٰ کیا کہ بیچیز میں نے تھے سے سودرہم کی خریدی ہے اور زید نے اُس کے فروشت سے انکار کیا اور عمرد نے اس سے تتم لی کرزوشم کھا کرواللہ مجھ پریہ چیز عمرو کومپروکرنا واجب نہیں ہے ہی زیدای طرح تتم کھا حمیا اورمپر دکرنے سے بینیت کی کہ بعلور ہبہ یا صدقہ سپر دکرنا واجب نہیں ہے اور میزمیت نہ کی کہ بعلور کے سپر دکرنا واجب نہیں ہے تو اگر چدد ہ اپنی نبیت کی متم <sup>لے</sup> جس سچار ہا اور حقیقت میں بیمین عمون ندہوئی اس لیے کداس نے اپنی لفظ ہوہ بات مراد لی جواس کی لفظ کے متملات میں سے ہے کیکن معنی بیمین غموس ہاس واسطے کہ اُس نے اس متم مصر دسلمان کا حق کا دیا ہیں اُس کی نبیت معتبر ند ہوگی اور شیخ اہام زاہدمعروف بخوا ہرزاوہ نے فرمایا کدیہ جوہم نے ذکر کیا ہے بیاللہ تعالی کی میں ہے اگراس نے طلاق یا عماق کی میں اور متم کھانے والا ظالم یا مظلوم ہے ہیں أس نے خلاف طاہر نیت کی مثلا قید سے طلاق مین رائی کی یا فلال کام سے عماق مین جمع کارے یا آزادی کی نیت کی یا دروغ خروسین کی طلاق یا عماق کے بارہ میں نیت کی تو نیما بیندونین اللہ تعالی سیا ہوگا حی کدنیما بیندو بین اللہ تعالی طلاق وعماق واقع ند ہوگالیکن ورصورت بيكه ومظلوم موكاتو أس ريمين عموس كاحمناه محى شهوكا اور درصورت بدكه ظالم موكاتواس برالي قتم عدوة كناه موكاجويمين غوس میں ہوتا ہے اگر چہ حقیت میں جواس نے نبیت کی ہے اس میں جا ہے امام قدوری نے اپنی کتاب میں فر مایا کہ بیہ جوابرا جیم کنی سے منقول ہے کہ اگر حالف ظالم ہوتو فتم مستخلف کی نیت پر ہوتی ہے بیامروا تع شدہ قاضی کے تن میں سیجے ہے اس واسطے کہ واجب بدیمین كافرياتم بوبرگاه وه ظالم بيتووه الي مسم من كناه كار بوااكر چدأس نے اسے لفظ كے تمالات من سے ايك معنى مراد ليے جي بدين وجد کدأس نے اس تم سے غیر برظلم کرنے کامقعود حاصل کیا ہے اور یہ بات امر ستقبل کی تتم میں حاصل نہیں ہے ہی اس می بہر حال مالف کی نیت معتبر ہوگی ریجیط میں ہے۔

فاوی عمی لکھا ہے کہ ایک فخص دوسرے فخص کی طرف گذرا ہی اس نے اس کی تعظیم کے واسطے اُ تعناجا ہا ہی اُس نے کہا کہ واللہ کہ نیزی یعنی واللہ آپ ندائشے گا کروہ اُٹھ کھڑا ہوا تو گذرنے والے پر پچھ لازم نہ ہوگا۔ نوادر بن ساعد میں امام ابو بوسٹ نے

ا جوامرواقع مو چکا آگرمظلوم نے اس میں اس نیت سے معملی تو موسک ہے اور جو آئندہ موگا اس میں الی نیت برکار ہے اا

<sup>(</sup>۱) فداكي ١١- (٢) خابراكها كروزاً وينه بيا يم١١- (٣) صورت الله الله معلوم١١ (٥) المريز ميرونيس كي ٢١- (١) دوم صورت ١١-

روایت ہے کہ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ تو کل فلاں کے گھر گیا تھا اُس نے کہا کہ ہاں ہیں بو چھنے والے نے کہا کہ وائند تو گیا تھا پھر أس نے كہاكہ ہاں توبيتم ہے دہشم كھانے والا ہوكيا اى طرح اگر نہ جانے كا ذكر كيا ہو پھركہا كہ وانٹد تونبيں كيا تھا أس نے كہا كہ ہاں تو مجھی میں عظم ہاور بشر نے امام ابو بوسف سے روایت کی ہے کہ زید نے عمرو ہے کہا کہ اگر تو نے خالد سے کلام کیا تو تیراغلام آزاد ہے بس عمرونے کہا قاتیری اجازت سے توبیہ جیب (مین مرار دیا جائے گاچنا نچداگر بغیر اجازت زید کے خالدے کلام کرے گا تو حانث ہوجائے گابیخلاصدیں ہے۔ایک مرد نے دوسرے ہے کہا کہ واللہ تو ایساوالیا ضرورکرے اور مخاطب سے تتم لینے کی نیت ندکی اور نداینے او پرشم قرار دینے کی تو دونوں میں سے سی پر پچھولا زم ندہوگا درصورت بیا کہ خاطب نے ابیادابیا ند کیااور اگر کہنے والے نے ا پی تشم کی نبیت کی ہوتو حالف ہوجائے گا اور ای طرح اگر کہا بالقدنو ضرور ایسادیا کرے اور اگر کہا کہ والقدنو ضرور ایسا ویسا کرے گا اور مخاطب سے تتم لینے کی نبیت کی توبیا سخلاف ہے اور دونوں میں سی پر پچھالا زم ندہوگا ورندا کر پچھ نبیت ندہو گی تو خود حالف ہوجائے گابیہ فآوی قاضی خان میں ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مثلا زید نے عمرد سے کہا کہ دانٹدتو ضرورایدا کرے گا(۱) یا کہا کہ وائتد تو ضرورایدا كرے كايس عمرد نے كہاكہ بال بس اگرزيد نے تتم كى نيت كى اور عمرو نے بھى تتم كى نيت كى تو دونوں ميں سے ہرا كيك حالف ہوجائے گا اوراگرزید نے متم لینے کی اور عمرو نے حلف کی نبیت کی تو حالف ہوگا اوراگر دونوں میں ہے کس نے سیجھ نبیت نہ کی تو درصورت بیر کہ الند تو ضرورانیا کرے گا کہا ہے عمروحالف ہوگا اور درصورت میر کہ داللہ ہواؤشم کہا ہے خودز پر حالف ہوگا اور اگر زید نے تتم لینے کی نیت کی اور عمرونے بینیت کی کماس مِقتم نیں ہے اور ہاں کہنا ہایں معنی ہے کہ ایسالیا کرنے کا وعدہ کیا بدون قتم کے توابی اپنی نیت پر ہوگا اور دونوں میں سے کی رقسم ندہوگی بیدفلاصدو وجیز کروری ومحیط سرحسی میں ہاوراگرز بدنے عمروے کہا کدیس نے تشم رکھی کو تو ضروراب اکرے گایا کہا کہ میں نے اللہ کو تم رکھی ہے یا کہا کہ میں نے شاہر کیا اللہ کو یا کہا کہ حلف رکھی میں نے اللہ کی کہ تو ضرورايا کرے کا خواوان سب صورتوں میں بیکہا کہ تھے پر یا شکہا تو ان سب صورتوں میں مسم کھانے دالا زید ہوگا اور عمر و پرفتم نہ ہوگی اور اگر دونوں نے نہیت کی ہوتو جواب دئینے والابھی حالف ہوگا یعنی عمر دالا آ نکہ زیدنے اپنے تول سے فظ استفہام کی نیت کی بعنی کہاتو میشم کھا تا ہے پس اگر زید کی سے نیت ہوتو زید پرتشم نہ ہوگی۔زیدئے عمروے کہا کہ تھے پراللہ کا عہدہ اگر تواپیا کرے پس عمرو نے کہا کہ ہاں تو زید پر کھے۔ ہوگا اگر جہ أس في نيت كي مواور ميتول زيد كاعمروت تتم لينے پر مو-الك مرد في اي بوي سے كما كرتو في الياويسا كيا ہے أس في كما كه میں نے ہیں کیا ہے ہیں مرد نے کہا کہ اگر تو نے کہا ہوتو تو طالقہ ہے ہی عورت نے کہا کہ اگر میں نے کیا ہوتو میں طالقہ ہوں تو مشائح نے فرمایا ك اكرمرددني ال قول عداكرتون كياب توتوطالقه عورت كي شيت كي بويعني بيمراد بوكه بعلاكيا اكرتون ايساكيا بوتوتوطالقاتو عورت برطلاق واقع ندہوگی۔چند فاس لوگ باہم جمع ہوئے كہ بعض ان میں ہے بعض كے ساتھ صفع كسرتے ہتے ہيں ايك نے ان ميں ہے کہا کہاب چرجوکوئی کس سے صفح کرے تو اُس کی بیوی کوتین طلاق جی بی ایک نے ان میں سے فاری میں کہا کہ بلالیعنی بھلا چراسکے بعدان میں سے ایک نے دوسرے کوشق کیااوراً س نے مجی اس کوشق کیاتو مشائخ نے فرمایا کہ جس نے بلاکہا ہے اُسکی بوی طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ میکلام فاسد ہے تم نہیں ہے۔ ایک مرد نے کہا کہ مجھ پر یا بیادہ حج واجب ہاورمیرا برمملوک آزاد ہے اورمیری برعورت طالقہ ہے اگر میں اس وار میں واخل ہوں لیس دوسرے نے کہا کہ مجھ پرمثل اسکے ہے جوتو نے اپنے او پر قرار دیا ہے اگر میں اس وار میں داخل موں پھر دوسر ااس دار میں داخل ہوا تو اس پر پابیادہ تج واجب ہوگا اور طلاق وعمّا ق کچھوا تع نہ ہوگا یہ فمآدی قاضی خان میں ہے۔

<u> کری کی دھپ بازی ۱۲</u>

<sup>(</sup>۱) الرأس نے ایساویان کیا تو حانث ہوگا ۱۲

## 

واپس نہ ہو پھراُس کا کیڑایا تھیلی گرگئ جس کے لینے کے واسطے وہ واپس ہواتو حانث نہ ہوگا:

آیک تحق کوسر ہنگان سلطان نے مسم دلائی کہ کل کوئی کام نہ کرے جب تک فلاں نہ آجائے پھراس سم کھانے والے نے دوسرے روزاہنے موزے بہنے پھراک میت کے پاس کیا اور فلال کے آنے ہے پہلے اُس کا سراُس کی جگہ ہے مثاریا تو شیخ محمر بن سلمہ نے فرمایا کہ جھے امید ہے کہ وہ حانث ندہوگا ہی اُس کی حتم اس کام سے سوائے پر ہوگی۔ ایک مخض اپنے امیر کے ساتھ سفر کو فکلا ہی امیر نے اس سے مسم لے لی کہ بدون میری اجازت کے واپس نے ہو پھراس کا کیڑا یا حمل کرتن جس کے لینے کے واسطے وہ واپس ہواتو مانث نہ ہوگا اس واسطے کدایس والیس پراس کی متم تیں واقع ہوئی تھی ایک مرد چفل خورے کے سلطان سے نگائی بجمائی کر کے لوگوں کو ضرر پہنچا تا ہے کے سلطان سے چغلیاں کھا تا ہے اور تاحق جنایات ان سے لی جاتی ہے ہیں اس فیسم کھائی کداگر میں نے دی درہم سے زیادہ کی بابت كى كاك بجال كى توميرى بوى طالقه ب جراس كى بوى ن درجم سے زياده كى بابت لكائى بجمائى كى تو ين الاسلام جم الدين نے ذكر قرمايا ہے كەأس كى بوى طالقەند بوكى يىكىبىرىيە مى سے سلطان نے ايك مرد سے كہا كد تيرے ياس فلال امير كامال ہے أس في الكاركيابي سلطان في أس سائس كى بوى كى طلاق كاتسم لى كه تيرے باس (١) فلال امير كا مال تيس بيس أس في تشم کھائی حالانکداس مردحالف کے ماس بہت سامال تھا جس کوامیر ندکور کی بیوی نے اُس کے باس بھیجا تھا اور جواس مال کولایا تھا اُس نے مي كباتها كديدفلان اميركي بوي كامال مادرها الت يقى كداس عورت كالجعي اس قدر مال (يعي سولتى) بوسكتا مع عا- مجرعورت فدكوره نے اقر ارکیا کہ بیمال اُس کے شوہر کا ہے تو اُس ہے حالف کی بیوی طالقہ نہ ہوگی تا وقت کیہ حالف اُس کی تقید بی نہ کرے یا بعد دعویٰ معجد کے قامنی برگواہی گواہان عادل اس کا تھم ندو ہے دے تب البتہ حالف فرکور حائث موجائے گا ایک محص میں (۲۰) بکریاں ایک شہرے دوسرے شہر کوفروخت کے واسلے لے کمیا ادرسب بحریاں دوسرے شہر کے اندر داخل کر دیں لیکن ان میں سے دس بکریاں اپنی ڈیکان پر ظا مرکیس پس خطیرہ کے سردار نے اُس سے ملم لی کدوہ فظ دس مجریاں لایا ہے اور شہر کے باہر پھی میں چھوڑ آیا ہے پس اُس نے متم کھائی اورنیت سد کی کہ فقط وس بی بحریاں لا یا ہوں مین بازار علی فقط دس بی لایا ہوں اور با ہر کچھٹیس چھوڑ آیا ہے لیعنی بازار سے باہرتو مشائخ نے فرمایا ہے کہ میخفی جانث ندہوگااس واسلے کدأس نے الی بات مراد لی ہے جوأس کے لفظ سے نکلتی ہے مگر تفناء أس کے قول كی تقمدیق نہ ہوگی۔ایک محض مرکیااورائس نے ایک دارت ادر کسی پر اپنا قرضہ چھوڑ اپس دارے نے قرضدار ہے قرضہ کی ہابت مخاصمہ کیا بى قرض دار فيتم كمانى كردى كا جمه ير يجونين ية مشائخ في فرمايا كداكر قرضداركوموت مودث كى فيرز تيمى تواميد بكدوه عانث نہ ہو گااور اگر اُس کو موت مورث ہے آگا ہی تھی تو سیجے ہے ہو و حانث ہوجائے گا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تونے میرے کتنے مچل بھائے ہیں اُس نے کہا کہ میں نے یا چے (پانچ میں دس میں دائل ہیں) کھیل کھائے ہیں اور مشم کھیا کمیا حالانک اُس نے دس مچل کھائے ہے تو جمونا و جانث ندہو گا اور اگر تشم بطلاق وعمّاق ہو گی تو طلاق وعمّاق واقع نہ ہوگا۔ ای طرح اگر کسی سے کہا گیا کہ تو نے بیفلام کیتے ' میں خریداے أس نے کہا كہ سودرہم میں حالانك أس نے دوسودرہم میں خریدائے قوج موٹا ندہوگا اورا گرأس پر طلاق وعماق سے ساتھ تسم کھائی ہوتو سکے جز الازم نہ ہوگی اور بینظیراس کی ہے جو جامع میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ اس کیڑے کووس درہم میں نہ خریدوں کا پیراس کو ہارہ درہم کوخریدا توقتم میں جانث ہوجائے گا۔ایک مرد بھاگ کردوسرے کے مکان میں چھیا ہیں مالک مکان نے قتم کمالی کہ بی تیں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اور مرادیہ لی کہ بھے تہیں معلوم کہ میرے مکان میں وہ س جکہ ہے تو عانث نہوگا۔ ایک

ل توان و دُائدُ ۱۱ سے معمونی منسم کھانے کا گئمگار ہوگا ۱۱۔ سے احمال ہوکدا من میں تر لینی جھوبارے ہوں والمراد واحد ۱۱۔ (۱) اگر تیرے یاس فلاں امیر کامال ہوتو تیری ہوی طالقہ ہے ۱۱۔

نے سلطان کے تم دلانے سے تم کھائی کہ جھے یہ بات نہیں معلوم ہے چرائی کو بادائی کدائی کو معلوم تھی لیکن و قدیت تم کے اُس کو آراموش تھی قرمایا کہ امید ہے کہ وہ حائث نہ ہوگائی لیے کہ وقت تم کے وہ نیس جانا تھا۔ ایک نے قربایا کہ اگر شور بائیل ہے حالات کی تم کھائی کہ اس دات میں میرے کھر میں شور بائیل ہے کہ وقت تم کے کھر میں شور باتھا تو مشار کے نے قربایا کہ اگر شور بائیل کہ اگر اس کو کہ اس کو کہ اس کو کہ اس کے کھر میں شور بائیل ہے اور اگر شور بازیا وہ تھا کھر وہ فراب ہو گیا تھا ایسا کہ اُس کو کو نی معلوم تھا کہ تو وہ یہ نہ ہوگائی واسطے کہ تم میں ایسا شور بامراونیس ہوسکتا ہے اور اگر ایسا بگڑا تھا کہ بعض اس کو نیس کھا سکتے تھے۔ اور بعض (فقیریت بورو) کی ایس کے نیس کھائی کہ اور بعض (فقیریت بیرو) کی زمین میں دوئی ہوئی پھر تم کھائی کہ اگر اس دھی کے دوسطے اگر اس دھی کے بیاں گئی تو مرد نہ کو را پی تم میں وافل ہوئی پھر نکل کرؤ ھنے کے یہاں گئی تو مرد نہ کو را پی تم میں وافل ہوئی پھر نکل کرؤ ھنے کے یہاں گئی تو مرد نہ کو را پی تم میں وافل ہوئی پھر نکل کرؤ ھنے کے یہاں گئی تو مرد نہ کو را پی تم میں وافل ہوئی پھر نکل کرؤ ھنے کے یہاں گئی تو مرد نہ کو را پی تم میں حائث ہوجا ہے گا۔ بیڈناوی قان بی ہے۔

آیک فیم کو سلطان نے طلب کیا تا کہ ہی کو تہت میں گرفتار کرے پھرایک فیمی کو پکڑ کر اُس سے کہا کہ تو اُس سے تم لی کر تو ہا اقرباؤں کو بٹلا تا کہ اُس سے قرضداروں سے ہا اقرباؤں سے مال لے لے پی اُس نے جائے سے انکار کیا پی اُس سے تم لی کر تو اُس سے قرضدداروں ہا اقرباؤں کو بیس جائی ہے مالا نکدا گروہ بٹلا دے تو اس بین مسلمانوں پر ضرر کیٹر ہے پس اگر جانتا ہے تو اُس سے تم کھالینے کی مخوبی ہے گئی ترسی سے نیکن حیار ہیں ہے کہ اس مرد کا نام بیان سے جس کو سلطان نے طلب کیا ہے گر اس نام کا دوسرا آدی ارادہ کر کے منم کھالے اور الی تنم وحیلہ خصاف ہے کر دو یک بیجے ہا کر چہ ظاہر الروایات سے موافق بیس بھی ہے ہیں اگر جانف نہ کو رمظاوم ہوگا تو اہام خصاف سے قبل پر نو تی دیا جائے گا۔ طلاق الفتاد کی جس کر و ہے اپنی آستین سے اندر سے انگلی سے ایک دوسر سے فیمی کی طرف اشارہ کر کے منم کھالی کہ اِس کا اس فقد راہا مال فیمی ہے ہی بھر و ہے اپنی آستین سے اندر سے انگلی سے ایک دوسر سے فیمی کی طرف اشارہ کر کے منم کھالی کہ اِس کا جمھ پر پھوٹیس ہے تو و بیائڈ اُس کی تقد بی ہوگی نہ تبنیا ہو رہی نہ توس میں ہے کہ بیت تربی دوسر کے فیمی کی سے دھوٹ کی اور میں ہے کہ بیت تربی دوسر سے فیمی کی سے دھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کہ کو میائٹ اُس کی تقد بین فوس میں ہے کہ بیت تربی دوسر کے فیمی کی طرف اسٹارہ کی کھوٹ کی کہ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کہ کوٹ کی کھوٹ کی کھو

## کفارہ کے بیان میں

حانث ہونے ہوتم کا کفارہ واجب ہوتا ہے اور کفارہ تنن چیز ول میں سے ایک بیہ کدا گرقد رت رکھتا ہوتو ایک بردہ آزاد کر دے اور جو بردہ کفارہ ظہار میں جائز ہے وہ یہاں بھی روا ہے یادی مسکینوں کولیاس دے دے کہ برایک کوایک کپڑ ایا زیادہ دے اور اولیٰ لباس اس قدرے کہ جس میں نماز جائز ہو جاتی ہے بیادی مسکینوں کو کھانا دے اور کفارہ تتم میں کھانا ویناویہ ہی ہے گفارہ ظہار میں دیا جاتا ہے بیفنا وی حاوی قدی میں ہے۔

امام ابوصنیفد اورام مجتر سے دوایت ہے کہ اوٹی لباس اس قدر ہے کہ اُس کے اکثر بدن کو چھیائے حق کہ خالی ایک پانجام دے دنیا کافی نہیں ہے اور بھی قول مجتے ہے ہدایہ میں ہے اور انگر ان تمن چیزوں میں ہے کسی کے دینے کی اُس کوقد رت نہ ہوئی تو بے در بے تمن روز روز ور کے اور بیٹنگرست کا کفارہ ہے اور اوٹی کفارہ بیارہ اور اس کفارہ کے واسلے خوشحالی اس قدر معتبر ہے کہ اُس کی کفایت سے اس قدر بچتا ہوکہ جس سے کفارہ تم اواکردے اور بی تھم اس وقت ہے کہ جومنعوص علیہ ہے وہ اُس کی ملک میں نہ مواور اگر بین منصوص علیداسی ملک علی ہو یعنی اُس کی ملک علی کوئی غلام ہے یادی مسکیفوں کا لہاس یا کھانا موجود وہوتو اُس کوروز ہے کفارہ دینا کافی ندہوگا خواہ اس پر قرضہ ویانہ ہواوراگراس کی ملک علی منصوص علیہ موجود ندہوتو اُس وقت بنگی وخوشحالی کا اعتبار ہمارے نزویک اس وقت ہوگا جب کفارہ دینے کا قصد کرتا ہے۔ چنا نچواگر جم سے مانٹ ہونے کے وقت وہ وخوشحالی کا اعتبار ہمارے نزویک اس وقت بھی اس وقت بنگلاست ہوگا تو ہمارے نزویک روز ہے اُس کے تن علی مانٹ ہونے کے وقت وہ وخوشحالی تھا ہوں کے بیاتی القدر علی ہون کے اور اگر اس کے بیناس ہوتو کافی ندہوں کے بیاتی القدر علی ہواں یہ جوفر مایا ہے کہ خوشحالی سے بہاں بیر اور ہے کہ اُس کے کفاف سے بہاں بیر اور دینے کمان سے اور بید جوفر مایا ہے کہ خوشحالی سے بہاں بیر اور ہے کہ اُس کے کفاف سے بیاں بیر اور دینے کمان سے اور میز خورت کے قدر کپڑے سے اور دوزید کھانے سے فاضل دہتا ہویے قاد کی قان علی ہے۔

اگراس کا مال غائب ہویالوگوں پراس کا قرضہ ہواور مردست ہواس قدرتیں پاتا ہے کہ اس سے بردہ آزاد کر سے یاسکینوں کو
لباس دے یا کھانا دے تو اُس کوروزے رکھنے کا فی ہوں گے ایسائی امام بحر نے ذکر فر مایا ہے اور مشائ نے فر مایا کہ لوگوں پر ترضہ ہونے
کے صورت میں بھی روزے سے جواز کا تھم جوام محر ہے ایسائی امام بحر نے ذکر فر مایا ہے اور مشائل کے وصول کر ہے تو کا اور بیں کہ اگر اُن سے تعاضا کر کے وصول کر ہے تو کفارہ یسارا وا
تادر بیں اور اگراس کا قرضہ مال واروں پر ہوکہ اس کے اواکر نے پر قادر بیں کہ اگر اُن سے تعاضا کر کے وصول کر ہے تو کفارہ یسارا وا
کر نے پر قادر ہوجائے تو اس کوروز سے کا فی ندہوں گے ایسائی امام جر سے مال نیس ہے مالانگر اُس کا مہراس کے شوہر پر ہے کہ اگر تقاضا
کر ہے تو وہ اواکر دے تو عورت کوروز سے کفارہ و یئارہ انہ ہوگا اور اگرا کی محص کے پاس مال ہو حالا نکہ اس پر لوگوں کا قرضہ بھی اُسی
تدر ہے کہ بھتا مال ہے یاس سے بھی زیادہ ہوگا وہ یئارہ انہ ہوگا اور اگرا کی محص کے پاس مال ہو حالا نکہ اس پر لوگوں کا قرضہ بھی اُسی
تدر ہے کہ بھتا مال ہے یاس سے بھی زیادہ ہوگا وہ یئارہ ان کا سے اواکر نے کے بعدروز سے کفارہ وریا اور اس جا اس کوروز سے کفارہ وریا ہوا سے انہ سے اس کا میں دارہ ہوگا ہوں کے اس میں خرادہ ہوگا ہور کے اس میں موروز سے کفارہ وریا ہوا میں ہوا سے میں میاں خوا میں ہوروز ہو کیا ہورو کے این ہول کے اس میں موروز سے کھارہ وریا ہورون کیا ہوروز کے کھارہ وریا ہوں ہوروز کے کہارہ وریا ہوروز کے میں ہول میں ہول میں ہولو میں ہولی ہوروز کے میں تو اس معتبر ہے کہا گروہ قالی ہول کے واسطے صال معتبر ہے کہا گروہ قالی ہوروز کے میں اس کہا کہ وقو جا کر ہے وریہ ہولی کا صال معتبر ہے کہا گروہ قالی کے واسطے صالے موتو جا کرنے ہوروز کے وریہ ہوروز کے این کوروز کے کہارہ ہوروز کے این کوروز کے کہارہ ہوروز کوروز کوروز کے کہارہ کی کوروز کے میں کہارہ کوروز کے کہارہ ہوروز کوروز کوروز کے کہارہ کوروز کے کہارہ کوروز کے کہارہ کر کے کہارہ کی کوروز کے کہارہ کر کے کہارہ کوروز کے کہارہ کوروز کے کہارہ کر کے جو کر کوروز کے کہارہ کر کے کہارہ کر کوروز کے کہارہ کوروز کے کہارہ کوروز کے کہارہ کوروز کے کوروز کے کہارہ کوروز کے کہارہ کوروز کے کوروز کے کوروز کوروز کے کہارہ کوروز کے کوروز کوروز کے کہارہ کوروز

ا جس وقت اس نے گفارور ینام اہاس وقت و کھاجائے گا کہ کیا عال ہے نباس وقت جب حانث ہوا ہے اا۔

ع قال المر ج: يهال اب ميمان عدكم راكس ورجد كامواا

<sup>(</sup>۱) اگر کیم مقدار طعام کو پنج از (۲) تیست طعام کے برابر ہواا۔

اوراگردی سکینوں کوایک کیڑا بھاری قبت کا سب جی مشترک ایبادیا کدان کی اوسط لباس واجی کی قبت کے مثل یازیادہ اس می ہرایک کے جھے جس پہنچا ہے تو یہ کپڑا ان کے کفار ولباس سے کانی ندہوگا اس واسطے کہ لباس منصوص علیہ ہے ہیں وہ اپ نفس کا بدل ندہو گا بال فیر کا بدل ہوسکتا ہے چنا نچھا گراس کپڑے جس سے ہرایک کے حصد میں طعام کی قبت کے مثل قبت کا حصد پہنچا ہوتو طعام سے کفارہ ادا ہوجائے گا اور جیسے اس کے برعس کداگر ہر مسکین کو چہارم صاع گیہوں دیے جو ایک صاغ جھو ہارے کے برابر ہیں تو طعام سے کفارہ ادا ہوجائے گا اور جیسے اس کے برعس کداگر ہر مسکین کو چہارم صاع گیہوں دیے جو ایک صاغ جھو ہارے کے برابر ہیں تو طعام سے کفارہ ادا نہوگا ہاں اگر اس چہارم صاغ گیہوں کی قبت ان سے لباس کی قبت کے مثل ہوتو لباس سے کفارہ ادا ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے جس پر کفارہ تم واجب ہو گراس نے ایک پرانا کپڑ اسکین کو دیا تو مشائخ نے فرمایا کہ قبت کے عض جائز نہیں ہو کہنے سے چھا جائے گا کہ اگر ایسا ہو کہاس سے چارم ہینے یعنی نصف عدت تک انفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہو اور جدید کپڑے سے چھا مہین انتفاع ہوسکتا ہو اور اس سے چارم ہینے یعنی نصف عدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہو اور جدید کپڑے سے چھا مہین انتفاع ہوسکتا ہو اور اس سے چارم ہینے یعنی نصف سے ذا کد مدت تک تو جائز ہے بی فرائی قاضی خان میں ہے۔

جائزے۔

ا گرکسی نے کفارہ طعام بطورایا حت اختیار کیا تواحناف کے نزد کی رواہے:

اوراکرکی نے پانچ شکینوں کو طعام دیا اور پانچ کولیاس دیا پس اگر اُس نے بطور تملیک نویاتو کھارہ ادا ہوگا اور طعام ولیاس وونوں میں ہے جو پیش قیت ہوگا وہ دو سرے تم قیت کا بدل قرار پائے گا جا ہے کوئی ہوا وراگر اُس نے طعام نہ بھو راباحت دیا ہے لیک اگر طعام کم قیت ہوگا تو جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ لباس میں تملیک ہیں ہیں جب کہ طعام کم قیت ہوگا تو اسطے کہ لباس میں تملیک ہیں ہیں جب کہ طعام کم قیت ہوگا تو اسلے کہ لباس میں تملیک ہیں ہیں جب کہ طعام میں قرار دیتا ہوگا تو اسلے کہ لباس کو طعام کا بدل قرار دیتا جا در طعام بطورا باحت ویا ہے بطورتملیک اور اباحت میں تملیک ہیں ہیں جب کہ طعام کم قیت ہوگا تو اباس کو طعام کا بدل قرار دیتا ابار حت اس کے بھی ہوگا تو نہیں ہو سے گا اور اگر کس نے کھارہ طعام ابطورا باحت اختیار کیا تو ہمارے زو کی روا ہے اور طعام ابار حت اس طرح ہو ہو گا اور اگر اس کے بھی کہ وہ ہے کہ بیت بھر کے کھا اور مستحب بیہ ہو جانا معتبر ہے مقدار طعام معتبر نہیں ہو گئے وہ اور کہ نہیں ہو گئے وہ ان کا پیٹ بھر جانا معتبر ہو گئے تو جائز ہے بدا م ابو صنیف ہی ہو ایت کیا گیا ہے اور اگر تن سے ایک کا بیٹ بھر ہو ایا ہوا ہو رہنے کو جانا وہ بی کر کھا دیا گر ان میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اگر پیٹ بھر نے کہا کہ اگر پیٹ بھر نے مسینوں کا سرح کھا میں ہو کہ بیا تھا اور اور ان میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اگر پیٹ بھر نے جائے گئی اور اجر دیا قوا در پہلی پایا گیا اور اگر دی سے ایک کا بیٹ بھر کہا ہو گئی وہ کہ کہا ہو اور اس میں افتران میں ایک دور ھے چوڑ ایا ہوا بچر ہے تو جائز نہ ہوا اور اس پر واجب ہے کہ بجائے اس کے ایک دوسر ہے سکین کو معام میں جو کر کھلا دیا پھر ان میں ان میں ہے۔

ا واضح رے كد طعام تمليك بيے كدان كى ملك عن كرديا كمها موجوكرداورطعام ابا حت بيے كريت بعرے كھالواا۔

کے چراس نے ان کو چہارم چہارم جہارم صاع دیا تو امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ یے تفارہ اجائز ند ہوا جیسے مکا تب کو چہارم صاع دیا بھر وہ مار دیا گیا بھر دوبارہ مکا تب کیا گیا ہراً س نے اس کو چہارم صاع دیا تو یہ تفارہ ادا ہونے کے واسطے بیس کا تی ہے یہ قاوی اقتضی خان میں ہے ہرایک کو ہزار ہزار من گیہوں اسکیلرگ دے قاضی خان میں ہے اور اگر کسی تحض نے اپنی تسموں کے تفارات میں دس سکینوں میں سے ہرایک کو ہزار ہزار من گیہوں اسکیلرگ دے دسے تو امام ابو یوسف کے بڑر ہوں کے لین ایک بی تفارہ ادا ہوگا یہ خلا صدیس ہے جس پر کفارہ تھم ہے اگر اس نے بائی صاع گیہوں دس سکینوں کے ساع شدیوں کے بار نہیں ہے جینا جھیٹی کر کے لوٹ لیا تو فقط ایک بی مسکین کی طرف سے کائی ہوگا یہ خلی ہوگا یہ ہوں دس کسینوں کے ساع نہیں ہوئی ہوگا یہ خلی ہوگا یہ مسلمین ہے جا درجن لوگوں کو رکوۃ دینی جائز نہیں ہاں کو کفارہ دینا بھی جائز نہیں ہے والدین و دینا بالا جماع نہیں ہے بیرانے وہائی میں ہوئی تھی وں کو دینا بالا جماع نہیں ہے بیرانے وہائی میں ہے۔

اگرمملوک نے باجازت ولی مال سے کفارہ ادا کردیا تو جائز نہ ہوا:

عورت اگر تنگدست ہواوراس نے روز وے کفار ودینے کا قصد کیا تواس کے شوہر کوافقیار ہے کدائی کوروز سے سے خرک رہے ہے جرو ہی ہونے کے آزاد کر دیا گیا اوراس نے مال پایا تو روز ہے اس کے کانی نہوں کے اورا گرفقیر نے چے روز ہے دوقعموں کے کفارہ میں رکھے تواس کو کانی ہیں اگر چاس نے تین دن کی ہوا کہ اس کے اورا گرفقیر نے چے روز ہے دوقعموں کے کفارہ میں رکھے تواس کو کانی ہیں اگر چاس نے تین دن کی ہرا کے سے دائر اس کے باس ایک کفارہ کی مانا دیا تو جائز نہ ہوگا اور بعد کفارہ طعام دینے کے اس کو دوبارہ دوسرے کفارہ کے روز ہور کھے اور آگرائی کے باس کو دوبارہ دوسرے کفارہ کے روز سرکھے اور آگریں کے اور کمی نواہ دور ورکھیا خواہ زندہ ہویا مردہ خواہ کفارہ میں ہویا خیر کفارہ میں جائز نیس ہو مانس الائر سرحی کا دوسرے کی طرف سے روز ہور کھیا خواہ زندہ ہویا مردہ خواہ کفارہ میں ہویا خیر کفارہ میں جائز نیس سے بیمسوط میں الائر سرحی

ا نومسكينون كادينااس يرباتي رباها\_

میں ہے۔اگر کسی پر کفاروشم واجب ہواوراس نے اس قدرنہ پایا کہ بردوآ زادکرے یادس مسکیفوں کو کھانا یا کپڑادے وے اوروہ ایابڈ ماہے کہ روز وہیں رکھ سکا اور نہاس سے اس کی چھوامید ہے ہی لوگوں نے جایا کہ اس کی طرف سے روز و مے موش ایک مسکین کو کھانا دے دیں یاوہ مرکمیا اور ومیت کرعیا کہ میرے طرف ہے اس طرح ادا کر دیا جائے تو جائز نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کمانا دے دیں (۱) اور نداس کو کافی ہوگا ال آ ککہوہ خود دی مسکینوں کو کمانا دے دے یااس کی طرف سے دیا جائے بشرط ومیت اوراگراس نے وصیت نہ کی اورلوگوں نے خود جا ہا کہ اس کی طرف سے کفار ہ دے دیں تو دس مسکینوں کے کھانے یا کیڑے ہے کم كافى نەبوگا اورىيدوائىي كىدىدلوگ اسى كى طرف سے بردو آزادكرىي بيسراج وباج مى سے اوراكيسرون ايك بردوائي کفاروسم می آزاد کردیا اور نیت فقد این ول می کی اورزبان سے چھند کہا آزاد کردینے کو تو کافی ہے بیمسوط میں ہاورایک مخص نے نشم کمائی کہا بیانہ کروں گا چربیول کمیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ک<sup>وشم</sup> کمائی تقی یا طلاق کی یاروز ہ کی تو مشامخ نے فر مایا کہ اس پر كريس بيان ك كداس كويادا كي يفاوي قاضى حان من بادر في محربن تجاع بدريافت كيا كما كدا يك خفس فيم کمائی بطلاق اور بیاس کویاد ہے مرو و کہتا ہے کہ جسے بیمعلوم نبیل کرجس اس وقت بالغ تھایا نہ تھا تو فر مایا کداس پر مانٹ ہونے کی جزا کچھنہ ہوگی جب تک پینہ جانے کہ اس ونت وہ پالغ تھا جب تھم کھائی تھی زید نے عمرو کی بیوی کوزنا کی تہمت دی پس عمرو نے کہا كدوه بسه طلاق طالقه ہے اكر آج كے روز اس كاز نا ظاہر نه ہوا چردن گذر كيا اوراس كاز نا ظاہر نه ہوا تو طلاق واقع ہو كى اور ظاہر ہونے کی ہی صورت ہے کہ جارمرد کوائی ویں یا و وعورت خود اقر ارکرے ایک مردایی بیوی کا کیڑ الے کردمجریز کے باس کیا تا کہ وہ رنگ کردے پی اس کی بیوی نے کہا کہ تو اس واسطے لے کمیا کہ اس کوفرو دست کرد ہے پی شو ہر کوخصر آیا اور کہا کہ اگر میں نے اس کورنگاہے تو تو طالقہ ہے پھر دھریز نے اس کے بعد اس کورنگا تو وہ جانث نہ ہوگا پیظمیریہ میں ہے اور اگر ایک مخض پر کفارؤتشم ہے اور وه اس حالت من مرکبایا تمل کیا گیا تو کفاره ند کورسا قط نه ہوگا اور کفارهٔ ظهار کا بھی بھی تھم ہے ایسا بی فقید ابو کمر بخی ہے منقول ہے اور فقيدا بوالليث نے كہا كدكفار وظهار ساقط موجائے كا بخلاف كفارة كيين كے كدسا قط ند موكا ميميط من ہے۔

اگر جانف ہونے ہے پہلے کفارہ اوا کردیا تو کافی ندہوگا اگراس کو سکین ہوائی لے سکتا ہے اس واسطے کہ میں مبدقہ ہوا
ہے اور بیہ ہدا میں ہے اور اس کے مصلات ہیں سائل نذر ہیں اور جس کی نے نذر مطلق کی اس پر اس کا وفا کرنا واجب ہے
کذائی الہدامیا وراگر کس نے کہا کہ اگر ہیں ایسا کروں تو جھ پر تج یا عمر ویا نمازیاروز ویا صدقہ وغیرہ کوئی امر طاعت واجب ہے پھروہ
فعل کیا تو یہ چیز جوابے او پرواجب کرلی ہے اوا کرنی واجب ہوگی اور اس صورت ہیں ہمارے نزویک موافق طا براکرولیة کے اس
پر کفارہ ہم نہیں واجب ہوگا اور امام محد ہے مروی ہے کہ جس نے نذر ایس شرط پر محلق کی جس کا ہونا جانتا ہے بھیے کہا کہ اگر الشرقعائی
میرے مریض کو شفادے وے یا میرے عائب کو والی بھی دے تو پندرہ نقیر کو کھایا کھلاؤں تو الی صورت میں کفارہ دے کر اس سے
خارج نہیں ہوسکت ہے کذائی المہوط بھکہ بعینہ خود بیان کیا ہے اس پر واجب ہوگا یہ فتاو کی قاضی خان میں ہا اور اگر نذرا اس شرط پر
معلق کی جس کا ہونا نہیں جانتا ہے جسے وار میں داخل ہونا وغیرہ تو الی صورت میں اس کو اختیارہ وگا کہ جا ہے کفارہ تم دے یا جو بینہ
معلق کی جس کا ہونا نہیں جانتا ہے جسے وار میں داخل ہونا وغیرہ تو الی صورت میں اس کو اختیارہ وگا کہ جا ہے کفارہ تم دے یا جو بینہ
اکٹرام کیا ہے وہ دے دے اور مروک ہے کہ امام عظم نے بھی اس تول کی طرف رجوع کیا ہے کہ اس کو ای طرح کا اختیار حاصل ہوگا

ن لی ایس اگریاد آیا کدانشد کاشم یا طلاق کی تواس کاموجب داجب بوگااورا گردوز و کی تی توبدون غزر کے پھوٹیں ہے تا۔ ع غزر طلق جس کے ساتھ کی اور میں ناموری تاریخ کی تاریخ کا ا

<sup>(</sup>۱) لین برروزه کے بر لاکی مسکین اا۔

اور تی امکیل زاہدای پرفتو کی دیتے تھے اور شیخ مؤلف رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میرے نزویک بھی بہی بختار ہے کذائی المهوط اور یہ تفصیل ہی سیجے ہے اور یہ ہدایہ میں ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے بھے پر نماز واجب ہے تو اس پر دورکعت واجب ہوں گی اور اس طرح اگر کہا کہ اللہ کے واسطے بھے پر واجب ہے کہ میں نماز پڑھوں یا کہا کہ نصف رکعت تو بھی بہی تھم ہے کہ وورکعت واجب ہوں گی اور اگر کہا کہ تین رکعت تو میار رکعت واجب ہوں گی بیفاوی ماوی قدی میں ہے۔

اگر کسی فاص جگدروزه رکھنے یا نماز پر صنے کی نذر کی تو ہمارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے:

اگر نماز بغیروضو کے بذر کی تو اس پر بچیود اجب نیس ہادراگر تذر کی کہ نماز بغیر قراءت کے یا نظے پڑھے گاتواس پر نماز
واجب ہوگی اوراگر نذر کی فریف ظبر آئے رکعتیں پڑھوں یا کہا کہ اگر خدا تعالی جھے دوسود دہم عطافر مائے تو وں ورہم زکوہ جھے پر
واجب ہوتواس پر فقط چا ررکعتیں ظبر کی او دفقل پانچ درہم زکوہ کے کواجب بول کے دیجیط سرحی جی ہے اوراگر کئی نے کی خاص
جگردوز ورکھتے یا نماز پڑھو سے کی نذر کی تو ہمارے اسحاب نے اختلاف کیا ہے اورا مام اعظم دامام جھر نے فرمانیا کہ اس کوا فقیار ہے کہ
جہاں چا ہے نماز پڑھو سے یا روزہ رکھ لے بیسران وہائ جی ہادوا گروفت کی خصوصیت کی چنانچ کل کے روز نماز پڑھنے کی نذر
جہاں چا ہے نماز پڑھو سے یا روزہ رکھ لے بیسران وہائ جی ہادوا ہوگئ اورا گرند رکی کہ لا کے روز نماز پڑھنے کی نذر
کی چراس نے آئ جی کر دونا ہم صدقہ کر دیا تو بالا تفاق کا ٹی ہے بیسوادی قد کی علی سے۔ ایک نے اپنی اورا کرند رکی کہ لا کے روز ان ہم صدقہ کر دیا تو اگر کہا کہ اگر جی سے
ایسا کیا تو جھے پر ہزار درہم صدقہ کر دیا تو اجب ہیں حالا نکداس کی طک جی میں تو سودرہم صدقہ کر نے واجب ہوں گے
جو پر داجب سے کہ دیر کر دیا دوا گر اس کے پاس کچھ نہ ہوتو اس پر پھی خال کو مند کر کے اورا گر کہا کہ اللہ کہ واسط
وی ورہم صدقہ کر دیا دوا گر اس کے پاس کچھ نہ ہوتو اس پر پھی خال وہ خال کی طک جی بھی خال کو مد قد کر دیا دوا قدر اس کے دوا سے بھی میں تو سودرہم صدقہ کر دیا دوا گر کہا کہ اللہ کے دوا سط
وی دورہم صدقہ کر دیا دوا گر کہا کہ والد کر دورہ دی میں تو تو ند کی کان کی تاری کو کھول نوم نہ کہ کہ اللہ کہ واسط
غری ہوا جب سے کہ دیو کر میں تھو جو سے گی اور درصورت حانت ہونے کے اس پر کفارہ قدم میا نوم آئر کہا کہ دالتہ ضرور دیسر کی ہوتو تھم منعقد ہوجائے گی دوردرصورت حانت ہونے کے اس پر کفارہ قدم میان نوم آئر کہا کہ دالتہ ضرور دیا ہو کہا کہ والد ضرور دیں ہو ہو ایک گی اور درصورت حانت ہونے کے اس پر کفارہ قدم میان نوم آئر کہا کہ دالتہ ضرور دیا ہو ہو ہو کے گی اور درصورت حانت ہونے کے اس پر کفارہ قدم کی ان نوم آئر کہا کہ دالتہ ضرور دیا ہو جائے گی اور درصورت حانت ہونے کے اس پر کفارہ نوم کھور کی کو در درصورت حانت ہوئے کہ اس کی کھور کی کھور کی میں کی دورہ کی اس کو دوئر کہ کی دیا ہوئر کی میں کو در کی کھور کی میں کو کھور کی کھور کی کھور کی دوئر کی میکھور کی جو کھور کی کھور کر

روزے ہیں اور کمی عدد کی نیت نیس کی تو حانث ہونے پر اس پر تین تروز کے روزے واجب ہوں سے اور ای طرح اگر صدقہ کی نیت کی اور عدو کی نیت نہیں کی تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا ہر مسکین سے واسطے نصف صاع کیبوں واجب ہوں مے بیمبوط میں ہے اورا کی شخص نے کہا کہ ہزار درہم از مال میں بدرویٹاں داوہ اوراس کے آھے کہنا جا ہتا تھا کہ اگر ایسا کروں مرکبی نے اس کا مند بند كرلياتومشائخ في مايا كداحتيا طاصد قد كرو اوراكراس صورت من طلاق ياعماً قى نذروشم بوتووا قع ندبوك ايك مخض في كبا كداكر مين كفالت مالى يا جانى كرون توالقد تعالى ك واسط مجھ برايك بيير صدقه كرنا واجب بيجراس نے مال يا جان كى كفالت كى تواس برایک پیدمدقه دیناواجب بوگاایک نے کہا کدمیرا مال فقرائے مکد پرمندقد ہے اگرابیا کروں چرھانث بوااوراس نے فقرائے بلح یائسی اورشہر کے فقیروں پرصدقہ کر دیا تو جائزے اور ندرے نکل گیا اور ایک نے کہا کہ اگر میں نے اس نم ہے جس میں ہوں نجات یائی تو مجھ پرواجب ہے کہ دس درہم نکال کررونی مدقہ کروں ہیں اس نے دس درہم کی روٹیاں مدقہ کردیں یا ان کا ممن دی درہم صدقہ کردیتے بہرطور جائز ہے ایک نے کہا کہ میں نے اپنی دختر کا نکاح کردیا تو ہزار درہم میرے مال سے صدقہ میں ہر مسکین کوایک درہم اپنی بنی کا نکاح کر دیا اور ہرار درہم ایک بارگی ایک مسکین کودے دیئے تو جائز ہے ایک نہ کہا کہ اگریس این اس مرض سے اچھا ہوگیا تو ایک بمری ذیح کروں گا بھراچھا ہوگیا تو اس پر پھھالانم نہ ہوگا الل آ نکداس طور سے کہے کدا گر میں اس مرض ہے اچھا ہو ممیا تو مجھ پر اللہ کے واسطے ایک مری وزئے کرنی واجب ہے تو وزئے کرنی واجب ہوگی ایک نے کہا کہ اگریس نے ا ہے راس المال سے تجارت کی اور وہ بڑار درہم میں مجراللہ تعالی نے جھے اس میں نقع دیا تو میں اللہ تعالی کے واسطے ج کرنے کے لئے جاؤں گا بھراس نے تجارت کی اور اس کو بچھے مہت نہیں بڑھا تو مشائح نے فرمایا کہ اس نذرے اس پر بچھولا زم نہ ہوگا اور ایک نہ کہا کہ اگریں نے ایسا کیا تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ اسپے قرابت داروں کی ضیافت کروں پھر حانث ہوا تو اس پر پچھ واجب نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کدایند تعالیٰ کے واسطے مجھ پر کذاو کذا کھایا دینا واجب ہے تو اس پر بیلازم آجائے گا ایک نے کہا کہ میرا مال مماکین کو ہہے تو میبیں سی ہے الا م نکه صدقہ کی نیت کرے میفاوی قاضی خان میں ہے۔

ا قال الحرج : بیاس وقت ہے کہ جہارت مربی میام اس کی ثبت میں ہوں اور اگر بافظ اردور دنرے ہوں تو ظاہر مدہ کہاس پردوروزے واجب ہوں مے واللہ تعالی اعلم علاس معنی خی جس کاخرچہ وتو شدیعد میں ہوگا کہنی الحال وہ علس ہے اا۔

اس قدردوں کہ جودس کو کافی ہوتا ہے تو ایک کو دینا کافی ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے کچھے کھانا دینا دس کوتو واجب ہے تو جائز ہوگا جب تک کہ دس کو نہ کھنا دے بیسب منتی میں نہ کورہے محیط میں ہے۔

ا كركها كهالله كه واسط مجھ برايك نسخه آزادكرنا ہے پس ايك اندها جابر آزاد كيا تونہيں جائز:

ایک نے بڑار سکین پرصد قد کرنے کی نذر کی پھراس نے جومقدار بڑارکود بی اپ او پرواجب کر کی تھی وہ ایک ہی کو دسے دسے دسے تو عہدہ سے نظر ان جائے گا بیتا تار خانیہ میں تج سے منفول ہے اوراگر ورہم معین صدقہ دینے کی نذر کی پھر دوسرا ورہم نذر میں صدقہ ویا تو ادا ہوگئی پیرف آزاد کروں اور وہ اس میں صدقہ ویا تو ادا ہوگئی پیرف آزاد کروں اور وہ اس میں ہے تو اس پر واجب ہے کہ غر رای طرح وفا کر سے اوراگر وفا نہ کی تو گئیگار ہوگا گر قاضی کو بیا ختیا رئیس ہے کہ اس پر جر کر سے بی خان کی تو گئیگار ہوگا گر قاضی کو بیا ختیا رئیس ہے کہ اس پر جر کر سے بی خان کہ اس کے دائی ہوگئی ہوگا گر قاضی کو بیا ختیا رئیس ہے کہ اس پر جر ہوگئی ہوگا گر آور کہ ہوگئی ہوگا گر قاضی کو بیا ختیا رئیس ہے کہ اس پر جر ہوگئی ہوگا گر کہ اوراگر کہا اللہ کے واسطے بھی پر ایک شخر آزاد کرتا ہے بس ایک اند کے واسطے بھی پر ایک ہوگئی بی بی ہو ایک اس کے سامت بحریاں وزئے کر دیں تو واجب ہو گر پر اللہ کو اس کے ہو اس میں جائے اس کے سامت بحریاں وزئے کر دیں تو بوجی پر اللہ کے واسطے بھی پر واجب ہے کہ بوائد کے واسطے بھی پر واجب ہے کہ بوائد کے واسطے بھی پر واجب ہو کہ واسطے بھی پر اللہ کے واسطے بھی پر واجب ہو کہ واسطے بھی کہ اس کے واسطے بھی پر واجب ہو کہ واسطے بھی پر واجب ہو کہ واسطے بھی بھی کہ واسطے کو کہ واسطے کو کہ واسطے کو کہ واسطے کی کے دو کر کے کہ کو کو کہ واسطے کو کہ واسطے کی کو کہ کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

اور سیلی بن ابان اپنے نوادر میں ادرابن ساعد نے وصایا میں امام محر سے دوایت ذکر کی ہے کہ ایک نے اپنے غلام معین کے آزاد کرنے کی نذر کی اورائی کوفروشت کیا ہیں اگر اُس کے ترید لینے پر قادر بہوتو اُس پر واجب بوگا کہ اس کوفرید کر کے آزاد کر احمکن نہ ہوتو اس پر پکھنیں واجب ہے گراللہ تعانی سے استخفار کر ہے اوراگر اُس کے فرید نے پر قادر نہ ہوا ورائی سے اس معین کا آزاد کرنا حمکن نہ ہوتو اس پر پکھنیں واجب ہے گراللہ تعانی سے استخفار کر ہے اوراگر اس کی قیمت یا جمن صدقہ کر دیا تو کائی نہ ہوا اورا مام محر نے جامع میں فرمایا کہ اگر کس نے عربی نوبان میں کہا کہ ان کان مانی یدی دواجھ الا ثلثة فجمیع مانی یدی صدقہ فی المساکین کے اگر درا ہم رہی تو سب صدقہ ہیں گھرو کھا گیا تو اس جو پکھر میرے ہاتھ میں ہے وہ مسکینوں کوصد قد ہے لینے سوائے تمن کے اگر درا ہم رہا اورائی کہ ان کان فی یدی من الدواجم الاثلثة فجمیع مانی یدی صدفة فی المساکین۔ یعنی اگر صدقہ کرنا لازم ہوگا اوراگر چودر ہم یا تو جس کی تو تی یدی من الدواجم الاثلثة فجمیع مانی یدی صدفة فی المساکین۔ یعنی اگر میرے ہاتھ میں در ہموں ہے ہوں الا تمن تو اب جو پکھر میرے ہاتھ میں ہمرے مسکیوں پر صدف ہے گھرائی کے باتھ میں پائی یا جار

ا تال المترجماس كى بدوند بى كرچارد كعت مى ايك ركعت اورووركعت اورتين دكعت بى وافل بين قوسب كالمجموعه وس درجم بوئ كيكن بيش قياس بى اور عرف شاكع بدتها كه فقط چارور بم لازم آئيس كيونكه عرف بى بهي مطلب بوناب كها كرفقط ايك دكعت بوتو ايك درجم وللى بذا تو يهال جا دركعت كروائة كهدواجب ندبوگاوالله تعالى اعلم ۱۶۔

ع قال المر جم اگرارووزبان مل كمامويافارى على توباغ مون كر صورت من محك اس پركل صدقه كرناواجب موكااور جارش تبيس ا-(۱) كانى موكيا ـ

اگر کہا کہ اگر میں نے ان درہموں کے وض تیرے ہاتھ پھے فروخت کیااس کر (ایکٹر کیوں) کے وض پھے فروخت کیا تو بید دونوں صدقہ میں پھران کے وض پھے فروخت کیا تو کر کوصد قیے کردے جبکہ قبضہ کرے اور درہموں کا صدقہ کرتااس پرواجب نیس

لے اگراردویا فاری میں کہاہوتو سب معدقہ کرنے واجب ہوں سے بشرطیکہ اس کے ہاتھ میں پانچ درہم ہوں ۱۲۔ سے سنخل لینی اتر جائے گا۔ سے لینی حالت احرام میں کوئی شکار کیا ۱۲۔

ہاں واسطے کہ ان در ہموں کا سب ملک بی نیس ہالا اس صورت میں کہ بدورہم بائع کے باتھ میں ہوں کہ بلفتا بی ان کا ما لک ہوگیا تو ان کا صدقہ کرنا ہی واجب ہوگا اور اگر کہا کہ اگر میں نے ان در ہموں کے کوش پکھٹر بدلیا یا میں نے تجھے بدورہم ہر کیے تو مصدقہ بیں پھر ان ورہموں کے کوش پکھٹر بدایا ہر کے در صالیکہ اس کے باتھ میں تھے تو اس پر ان کا صدقہ کرنا واجب ہوگا اور اگر پر دکر دیے ہوں تو ان کے شل صدقہ کرنا واجب ہوگا اس واسطے کہ وقت صائف ہونے کے اس کے تبعنہ ملک میں تھے تی کہ اگر وقت خان ہونے کے اس کے تبعنہ ملک میں تھے تی کہ اگر وقت خان ہونے کہ باتھ میں ہوں تو اس پر پکھلا نام نہ ہوگا ہوئی ہیں ہواں واقت ہر کے موجوب کے باتھ میں ہوں تو اس پر پکھلا نام نہ ہوگا ہوئی ہیں ہواں دونوں نے کہا کہ اگر میں نے بیا گران دونوں میں کہا تو یہ برار درہم کو خوش غلام کو کہ اگر میں کہا تو یہ برار درہم کو خوش غلام کو کہ اس کی تصوف کہا گر کہا کہ اگر میں نے بیا اس برار درہم و سے ہوئے کی طرف اشارہ کیا تو یہ برار درہم مسکیٹوں پرصدقہ ہیں اور اس نے بھی انہیں درہموں کو طرف اشارہ کیا تو یہ برار درہم مسکیٹوں پرصدقہ ہیں اور ما لک خلام کے نام می نام نہ کہا کہ اگر میں نے بین اور اس نے بھی آئیں درہموں کی طرف اشارہ کیا تو یہ برا دورہم مسکیٹوں پرصدقہ ہیں اور ہوئی کو طرف اشارہ کیا تو یہ برا دورہم مسکیٹوں پرصدقہ ہیں اور اس نے بھی آئیس درہموں کے موش غلام نہ کورکوفر و خدت کیا تو بائع پر واجب ہے کہ ان درہموں کو صدتہ کیا تو بائع پر واجب ہے کہ ان درہموں کو صدتہ کیا تو بائع پر واجب ہے کہ ان درہموں کو صدتہ کیا تو بائع پر واجب ہے کہ ان درہموں کو صدتہ کیا تو بائع پر واجب ہے کہ ان درہموں کو صدتہ کیا تو بائع پر واجب ہے کہ ان درہموں کو صدتہ کیا تو بائع پر واجب ہے کہ ان درہموں کو صدتہ کیا تو بائع پر واجب ہے کہ ان درہموں کو صدتہ کیا تو بائع پر واجب ہے کہ ان درہموں کو صدتہ کیا تو بائع پر واجب ہے کہ ان درہموں کو صدتہ کیا تو بائع پر یہ جی جو ش ہے۔

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{C}_{p}$ 

دُ خول وسکنی وغیرہ پرشم کھانے کے بیان میں

اصل یہ ہے کہ قسموں میں جوالفا فاستعمل ہوں ہارے زویک ان کا مدار عرف پر ہے یہ کائی میں ہے۔ اگر کمی نے قسم کھائی کہ بیت میں داخل نہ ہوں گا قال الحرج ہم بیت وہ ہے جہاں شب باتی کی عادت ہو بھروہ محفی سجد یا بیعہ یا کئیسہ یا آتش خانہ یا کھیہ یا جہام یا دہبنر میں جو تھم نہ کور ہوا وہ ایک دہبنر کے تی میں ہو بھی میں دہبنر میں جو تھم نہ کور ہوا وہ ایک دہبنر کے تی میں ہو جو دروا زو ہے فارج ہوا اور اگر درفال دروا زو ہوا وہ اور وہاں شب باتی ہو بھی ہوتو قادت ہو جائے گا اور سے وہی ہے ہو کہا ہی ہو سے مطلقانہ کور ہاں واسطے کہ وہبنر میں سونے کی عادت نہیں ہوا گر چمکن ہو خواہ وہ فارج درہ ویا وافل ہو یہ بدائع میں ہے۔ اگر صف میں داخل ہوا تو جائے گا اور چھی امامون رقم اللہ کے وقت صف جہار دیواری کا ہوجیہے امامون رقم اللہ کے وقت میں صفہ ہوتے تھے اور بعض نے کہا کہ رید جواب علے الاطلاق ہے اور بھی سے جہار دیواری کا ہوجیہے امامون رقم اللہ کے داخل ہوا تو جائے گیا ورو ہاں گھر بنایا گیا چھر کھر تو زا کر مجد بنائی گئی چھروہ داخل ہوا تو جائے نہ ہوگا بخلاف اس کے منہدم ہوجانے یا بعد وہاں دوسرے مجد بنائی جائے ہوگا ہوا تو حائے کے داخل ہوا تو حائث دیوجا کا یہ ہوجانے کا بعد وہاں دوسرے مجد بنائی جائے کے داخل ہوا تو حائث ہوجیسری میں ہوجانے کا بعد وہاں دوسرے مجد بنائی جائے کے داخل ہوا تو حائث ہوجیسری میں ہے۔

ایک نے تشم کھائی کہ اس مسجد میں داخل نہ ہوں گا پھراس میں بڑوں کے گھر سے ایک ٹکڑا بڑھایا گیا پس وہ اس بڑھائی ہوئی زمین میں داخل ہوتو جانث نہ ہوگا:

اگر مشم کھائی کہ بردی کے گھریں اس دار میں داخل نہ ہوگا پھر اس دار میں اور برد ھایا گیا بعنی دوسر سے دار کی زمین برد ھائی

گن اور وہ پڑھتی ہوئی زبین میں داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا اور بعض نے قرمایا کرٹیس حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ پڑوی کے گھر میں داخل نہ ہوگا تو اسی صورت میں بالا جماع حانث ہوجائے گا اور اگر شم کھائی کہ مجد میں داخل نہ ہوگا تھر اس مجد میں اور پڑھائی گئی اور بڑھائی ہوئی میں واخل ہوا تو حائث ہو جائے گا ہے تھی ہے۔ ایک نے تشم کھائی کہ اس مجد میں واخل نہ ہوں گا ہجراس میں پڑھائی ہوئی اور بڑھائی ہوئی اور اور اس میں پڑھائی ہوئی میں واخل ہوا تو حائث نہ ہوگا اور اگر تشم کھائی کہ فال بھراس میں ہوا تو حائث نہ ہوگا اور اگر تشم کھائی کہ فال اور اور ای کی مجد میں داخل نہ ہوں گا پھر اسی صورت نہ کورہ میں بڑھائے ہوئی زمین میں داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا اور اگر تشم کھائی کہ فال مواتو حائث نہ ہو جائے گا اور اور ای طرح آگر کہا کہ دار طرح آگر کہا کہ دار مطرح آگر کہا کہ دار مطرح آگر کہا کہ دار میں داخل نہ ہوں گا پھر اسی گئی اور وہ بڑھتی میں داخل ہوا تو حائث نہ ہوں گا پھر اسی کی اور وہ بڑھتی میں داخل نہ ہوں گا پھر اسی کی اور وہ بڑھتی میں داخل نہ ہوں گا پھر اسی کی اور وہ بڑھتی میں داخل نہ ہوں گا پھر اسی کی اور وہ بڑھتی میں داخل نہ ہوں گا پھر اسی کی اور وہ بڑھتی میں داخل نہ ہوں گا پھر اسی کی میں ہو جائے گا ہوا گا کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر اسی کی میں میں میائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر اسی ہو جائے گا اور اگر تشم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر وہ خراب ہو گیا اور اگر قوم مجد یابتان یا جمام کر دانا گیا یا ہیت کر دیا گیا پھر واخل اور اگر قوم مجد یابتان یا جمام کر دانا گیا یا ہیت کر دیا گیا پھر واخل ہوا تو جس کی تھی سے بہ ہا ہے میں ہے۔

ے ظاہر امراد میب کدمیدوا قدیم میں موائع مرب کے واقع ہوا ہوادر نیز کی خص عربی نہواس واسطے کے عرف مجم میں جیست کومجد نیس کہتے ہیں ہی مرادعر ف ے عرف حالف ہے ندعرف مقام ہے نقر مرالکتاب فتال ۱۲۔ ع کیونکہ بیت جہار دیواری مع جیست دوور داز وکو بیت کہتے ہیں اور معین جگہ کی تھم نہی ۱۲۔

قاضی خان ٹیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ اس دار ٹیں داخل نہ ہوگا پھر اس کی جھت پر ہے اُتر ایاا بیے درخت پر چڑھا کہ اس کی شاخیں اس دار ٹیں ہیں پس ایس شاخ پر کھڑا ہوا کہ و ہاں ہے گرے تو اس دار ٹیں گرے تو حانث ہوجائے گا اور اس طرح اگر اس کی دیوار پر کھڑا ہوا تو بھی بہی تھم ہے شخ ابو بکر محمہ بن الفضل نے فرمایا کہ اگر بید دیوار اس داراور پڑوی کے مکان میں مشترک ہوتو حانث نہ ہوگا اور بیتھم اُس وقت ہے کہ شم عربی زبان میں ہوا ور اگر فاری یا اردو میں تشم کھائی پھرا بیے درخت پر چڑھا کہ اس کی شاخیں اس دار میں یا اس کی دیوار پر کھڑا ہوایا حجم میں اس کو دخول نہیں دار میں بیا تاس کی دیوار پر کھڑا ہوایا حجم میں اس کو دخول نہیں شار کرتے ہیں بیڈا دیے اس واسطے کہ بھم میں اس کو دخول نہیں شار کرتے ہیں بیڈا وی قان میں ہے۔

بالا خاند کاراستداگراستے نیچ کے مکان سے نہ ہو بلک اس کا راستد و مرسدار شی سے ہوتو یہ بالا خانہ با عتبار راستہ ک
دو سرے دار شی سے هیتھ نے ہاں ہی شار ہوگا ہی سے ہاں کا راستہ ہے۔ یہ بیط شی ہے۔ قال المحر جم بیان کا عرف ہے اور ہماری زبان شی
وہ جس دار شی سے هیتھ نے ہاں شی شار ہوگا فافھ ہوا واللہ اعلمہ اور اگر طاق دروازہ شی بیٹھا یا کھڑا ہوا با ہی حالت کہ اگر دروازہ
بند کر لیا جائے تو بیدوار سے باہر ہ جائے تو حائے تو حائے تو مائے تو مائے تو مائے تو مائے گا اور اگر طاق دروازہ کے بیٹج دردازہ کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا لی اگر
پوکھٹ الی ہوکہ اگر دروازہ بند کر لیا جائے تو باہر ہ جائے گا اور اگر طاق دروازہ کے بیٹج دردازہ کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا لی اگر
چوکھٹ ایک ہوکہ اگر دروازہ بند کر لیا جائے تو باہر ہ جائے گا اور اگر طاق دروائرہ دروازہ بند کرنے سے اندروائل رہو تو مائٹ ہو بو اللہ ہوگا اور اگر دروازہ بند کر لیا کہ بیاس وقت ہے کہ دار کا دافل و جائے گا اور اگر ای بیا کہ بیاس وقت ہے کہ دار کا دافل و خان نہ ہو با کے گا اور اگر ای بیا ہوا ہوائی کے بیا کہ بیاس ہوائے گا اس واسطے کہ ایک صورت میں اکثر برابر سطح مواد اگر دوائل شدہ ہوجائے گا اور شیخ آبام شی الائم سرخی نے فر بایا کہ سے کہ وہ حائے گا اس واسطے کہ اور دوائل ہوائی اگر اس کا ایم روائل شدہ ہوجائے گا اور شیخ ایا ہوگیا ہوتو وہ داخل ہو نے دادا ہوگیا اگر چاس کی بینڈ لیاں با ہم ہوں ایسا تی موان شام ہوگی ہوائی ہوگیا ہوتو وہ داخل مدے والا ہوگیا اگر چاس کی بینڈ لیاں با ہم ہوں ایسا تی مروی ہے اور اگر اپنا سروائل کر دیا اور دونوں پاؤں داخل نہ کئے و حائے نہ نہوگا اور ای طرح آگر کو ایس کر دیا دونوں پاؤں داخل نہ کئے و حائے نہوگا اور اس کر خوال ہوگیا ہوتو وہ داخل مدے والے ہوگا اور اس کر خوالی ہوگیا ہوتو ہو اس میں موری ہو اور اگر اپنا سروائل کر دیا اور دونوں پاؤں داخل نہ کئے و حائے نہ بھوگا اور اس کر خوالوں داخل کو جائے کہ تو موائے گا ہو جائے گا ہور کے کہ دونوں پاؤں داخل نہ کئے وائل ہوگیا اور اس کر تاگر دونوں ہو کہ کہ دونوں باؤں دائل نہ کئے وائی تا ہوگیا کہ دونوں ہوگیا کہ دونوں باؤں دونوں پاؤں داخل نہ کئے وائی کر دونوں باؤں کر دونوں پاؤں دائل نہ کئے وائی کر دونوں باؤں کر دونوں پاؤں دونوں باؤں کر دونوں باؤں کر دونوں باؤں کر دونوں باؤں کر دونوں کر دونوں باؤں کر دونوں کر دونوں کر دونوں کر دونوں کر دون

اگراپنامراورایک قدم وافل کیاتو حانث ہوجائے گا اوراگراس دار کے دروازے کی طرف دوڑتا ہوا جا آیا اور ٹھو کھا کر بہل کراس دار میں دافل ہوگیاتو اس میں ہیں اختلاف ہا ورضح ہے ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا اوراگر ہوا کے جبکورے نے اس کو بھینکا کہ وہ اس دار میں جاپڑاتو اس میں ہی اختلاف ہا اورضح ہے ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا بشر ظیکہ رک نہ سکا ہوا وراگر کسی آ دی نے اس کو زبر دی مکان نہ کور میں دافل کر دیا ہیں وہ اس میں سے نگل آیا مجرخودا پی خوشی سے اس میں وافل ہواتو اس میں بھی اختلاف ہا اور حصح ہے ہے کہ وہ حانث ہوجائے گا بنظ ہیر ہیں ہا اوراگر تم کھائی کہ میں اس دار میں دافل نہ ہوں گا آبا راہ گذر (بین اس سے گزرجانے کے طور پرتو ابن ساعہ نے کہا کہ امام ابو بوسف سے مروی ہے کہا گروہ اس میں دافل ہوا ورحال نکہ اس کا ارادہ پیش ہے کہ بعد اس میں ہوئے کہا کہ امام ابو بوسف سے مروی ہے کہا گروہ اس میں دافل ہوا ورحال نکہ اس کی دائے میں ایساامر ظاہر ہوا کہ وہاں بیشنا چا ہے ہی بیش گیا تو حانث نہ ہوگا اوراگر اس دار میں کسی مریض کی عیادت سے واسطے دافل ہوا اورحالت ایس ہو کہا کہ اس عمیادت میں اس کو بیشمنا چا ہے ہو حانث نہ ہوگا تو حانث نہ ہوگا دو حانث نہ ہوگا دار اس کی دائے میں یہ میں میں موقع ہوگی ہوا کہ بیشوں گائیں بھراس کی دائے میں یہ میں ہوگی ہوا کہ بیشوں گائیں بھراس کی دائے میں یہ مسلمت ظاہر ہوئی ہو کہ بیشے ہی بینے کہ میشنے کی دائے میں یہ میں میں بیش کی ہوئی ہوا کہ بیشے ہی بینے ہی بینے کہ میشنے کی نہیت سے میں میں میں نہوگا ادا بھور یہ گذر کے پھراس میں بیشنے کی نیت سے میں نہوگا ادا بھور یہ گذر کے پھراس میں بیشنے کی نیت سے میں نہوگا ادا بھور یہ گذر کے پھراس میں بیشنے کی نیت سے میں میں نہوگی کی دائے میں داخل نہ ہوگا ادا بھور یہ گذر کے پھراس میں بیشنے کی نیت سے میں داخل نہ ہوگا ادا بھور یہ گراس میں بیشنے کی نہیت کی نہ سے کہ اس میں بیوسکا کی کر دی ہوگا ادا بھور یہ گذر کے پھراس میں بیشنے کی نہ ہو کہ کر در میں داخل نہ ہوگا ادا بھور یہ گور اس میں بیشنے کی نہ ہوگی کی نہ میں دور میں دائے میں داخل نہ ہوگا ادا بھور یہ کور اس میں بیشنے کی نہ سے کہ اس میں کیا کہ میں دور میں در میں دائے میں دائے میں دور میں در میں دور میں دور میں در اس میں دور میں دور میں در اس میں دور میں دور میں دور میں در میں دور میں در میں دور میں

یااں ہیں کسی مریعن کی عیادت کی نیت سے یااس ہی کھانا کھانے کی نیت سے داخل ہواادر وقت تنم کھانے کے اس کی پجونیت ندھی تو حانث ہو جائے گالیکن اگر اس ہیں راہ روی کے طور پر داخل ہوا اور بعد داخل ہونے کے اس کی رائے ہیں کسی طور سے بیٹھنا مصلحت معلوم ہواتو بیٹے ہے جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ راہ رودہ ہے کہ وہاں سے گذر چانے کی نیت سے داخل ہو پس بنیت نہ کورہ داخل ہونے سے حانث نہ ہوگا ہاں بغیراس نیت کے اگر داخل ہوتو حانث ہوجائے گا پھر فر مایا کہ اگر وقت تنم کھانے کے داخل ہونے سے اس کی نیت سے ہو کہ اس مور نہ کورہ بالا کی جمخبائش ہے اور حانث نہ ہوں گا۔ یہ ہدائع میں ہے۔

اگر کسی مرد نے کہا کہ اگر میں اِس دار میں داخل ہوں الا آئکہ میں بھول جاؤں تو میراغلام آزاد ہے پس بھولے ہے اِس داخل ہوا بھریاد کے ساتھ اِس میں داخل ہوا تو جانث نہ ہوگا:

اگرضم کھنائی کہ اس دار کے درواز وسے داخل شہوں گا ہی غیر درواز وسے اس میں واخل ہواتو جانث نہ ہوگا اوراگر دوسرا
درواز و پھوڑاس میں سے داخل ہواتو جانے ہوجائے گا اوراگرضم میں ای درواز و کی تغین کر دی ہوتو دوسر سے درواز و سے واخل
ہونے سے جانٹ نہ ہوگا اور میر طاہر ہے اوراگر لفظ میں اس کی تغین شد کی ہولیکن دل میں نیت بھی ہوتو تفتاء اس کے قول کی تقدد میں نہ
ہوگی میر پھیط میں ہے اوراگرضم کھائی کہ میں اس دار میں یا دار فلا اس میں داخل شہوں گا پھراس دار میں کھی ہوئی ہو ہیں اگر زیادہ کھی دار اس میں
داخل ہوایا نے پچے کا دیز ہے جس میں داخل ہواتو جانٹ نہ ہوگا اوراگر کا ریز میں سے کوئی جگردار میں کھی ہوئی ہو ہیں اگر زیادہ کھی ہو
لین اس قدر ہو کہ اہل دار اس کا ریز ہے اس قدر کشادگی ہے انقاع حاصل کرتے ہوں بینی پائی لیتے ہوں تو جب اس مقام پر پنچے گا
تو جانٹ ہوجائے گا اوراگر کم ہو خفیف کہ اٹل دار کوال سے پھوائقا کا حاصل کرتے ہوں بینی پائی لیتے ہوں تو جب اس مقام پر پنچے گا
ہوگا یہ ظلامہ میں ہے۔اگر کس مرد نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل موں الل آ تکہ میں بھول جا دن تو میرا غلام آزاد ہے ہیں
بھولے سے اس دار میں داخل ہوا پھر یا دیکھ اس تھوائل ہو نے پر حانث شہو گا یہ بدائع میں ہواراگر کہا کہ میں اس دار میں داخل ہوں قا
بھولے سے تو میرا غلام آزاد ہے تو یا د کے ساتھ داخل ہو نے پر حانث شہوجائے گا یہ بدائع میں ہواراگر میں مائی کہ اس میں رہاتو اسٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ اس میں ہو داخل دوائل میں ہیں۔ اس میں موجود ہے پھر کی روز اس میں رہاتو اسٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ اس میں ہے نکل کر پھر داخل

ابن ساعہ نے امام محد سے روایت کی ہے کہ ایک فض نے کہا کہ میر اغلام آزاد ہے اگر میں اس دار میں کوئی ہار داخل ہوں

اللہ آکہ بھے فلاں محم کر سے پس فلاں نے اس کوایک بارتھم کر دیا پس اگر وہ اس بار سے تھم سے داخل ہواتو حائث شہوگا اور نیز بعد

اس کے اگر بلاتھم بھی داخل ہواتو حائث شہوگا اور اس کی شم ساقط ہوگی اور اگر کہا کہ میں اس دار میں کوئی بارواخل ہوالا بھم فلاں تو

میر اغلام آزاد ہے پھر فلاس نے اس کوایک ہاروا خل ہونے کا تھم دے دیا پھر دوسر سے ہار بغیرتھم فلاں داخل ہواتو حائث ہوجائے گا

اور اس صورت میں ہر باراجازت ضروری ہے یہ بدائع میں ہے اور شرح کرخی میں نہ کور ہے کہ ابن ساعہ نے امام ابو یوسٹ سے

روایت کی ہے کہ اگر کسی نے دوسر سے سے کہا کہ واللہ تیرے اس وار میں آج کوئی داخل نہ ہوگا تو یہ تم سوائے ما لک مکان کے

اور وں پر ہوگی چنا نچرا کر مالک مکان خود داخل ہواتو تشم کھانے والا حائث نہ ہوگا اور اگر سوائے اس کے دوسرا کیا تو حائث ہوجائے گا اور اگر خود شم کھانے والا کھان کہ اس دار کوائے قدموں

گا اور اگر خود شم کھانے والا گیا تو بھی حائث ہوجائے گا بیشرح جائح کمیری میں ہاور اگر شم کھائی کہ اس دار کوائے قدموں

ہے طے نہ کروں گا پھرسوار ہوکراس میں گیا تو جانٹ ہوجائے گا اور اگرتشم کھائی کہاس دار میں اپنا قدم ندر کھوں گا پھراس میں سوار ہوکر داخل ہواتو حانث ہوجائے گا اور اگر اس نے مینیت کی کہ حقیقت میں قدم ندر کھوں گا بینی پیدل تو اس کی نیت پر ہوگا اور اس طرح اگراس میں جوتا پین کر یا بغیر جوتا پینے تو بھی بی تھم ہاور مد بدائع میں ہاور اگرفتم کھائی کداگر ایس دارفلال میں قدم ر کھوں تو میرا غلام آزاد ہے ہیں اس نے اپنے ایک یاؤں کو اس میں واخل کیا تو ظاہر الروایة کے موافق حائث نہ ہوگا۔ بیمیط میں ہے۔قال المترجم ہمارے عرف میں عائث ہونا جا ہے والقداعلم آیا آئے تکدروایت کیاب میں یوں ہوکہ اگر میں اپنے دونوں قدم اس ميں ركھوں اے آخر وتو ايسانہ موكا فاقهم \_ا يك مخص في من كمائى كە محلّى فلاس ميں داخل نه مول كا بجرو واسيے دار ميں داخل مواك ان کے دو در دازے ہیں جس میں سے ایک اس محلّد میں اور دوسر ادوسرے محلّہ میں ہے تو اپنی متم میں حانث ہوگا ایک تخص نے متم کھائی کہ بنخ میں نہ جاؤں گا تو میسم خاص شہر پر قرار دی جائے گی نہاس کے گاؤں پراورا گرفتم کھائی کہ مدینہ کی خاص شہر پر قرار دی جائے گی نہاں کے گاؤں پراورا گرفتم کھائی کہ مدینہ کی خاص نہ ہوں گا توقتم شہر الح اوراس کے ربض (ج الکو) پر ہوگی اس واسطے کرربض بھی مدینہ میں شار ہوتا ہے اور اگرفتم کھانے والے نے خاصة شہر کی تیت کی ہوتو اس کی نبیت بررکھا جا ہے گا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں گاؤں میں نہ جاؤں گا پھراس گاؤں کی زمین میں کمیا تو حانث نہ ہوگا اور قتم ند کوراس گاؤں کی آبادی پر قرار دی جائے گی اوراس طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں بلد میں نہ جاؤں گاتو بیسم خاص اس کی آبادی یر قرار دی جائے گیاس واسطے کہ بلدای قدر کا نام ہے جوربس کے اندر ہاور اگرفتم کھائی کہ بغداد میں داخل ندہوں گاتواس کے بردو جانب میں سے جس جانب سے داخل ہوگا جانث ہو جائے گا اور اگرفتم کھائی کہ مدیرے السلام میں داخل نہ ہوگا تو جانث نہ ہوگا جب تک کہ ناحنیہ کوف ہے داخل نہ ہوااس واسطے کہ نام بغداد شامل ہے ہردو جانب کواور مدینۃ السلام ایسانہیں ہے اورا گرفتم کھائی كديم من داخل نه مون كا توقعس الائم يسزهن في شرح اجارات من ذكركيا ب كدر سه بناير ظا برالروايت كي شرواس كنواح سب کوشامل ہےا مام محمدٌ نے قرمایا کہ سمر قند واوز جند خاص مدینہ کے نام ہیں (لینی شریع ربین) اور سغد وفرغا نہ و فارس میشبروں مع نواح کے دیہات سب کوشامل ہیں۔اورا گر کس نے قتم کھائی کے قرات میں داخل نہ ہوں گا ہیں کشتی میں سوار ہو کر فرات ہے گذرایا فرات کے بل ہے گذراتو حانث نہ ہوگا جب تک کہ خاص یانی کے اندر داخل نہ ہو۔ یہ فماوی قاضی خان میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ بھرہ میں داخل نہ ہوگا پھر اس کے کی گاؤں میں گیا تو ھانٹ ہوجائے گا اورا گرکی نے فتم کھائی کہ بغداد
میں داخل نہ ہوگا پھر شتی میں سوار ہوکر بغداوے گذرا تو امام گئے نے قربایا کہ ھانٹ ہوچائے گا اورا مام ابو بوسٹ نے کہا کہ ھانٹ نہ
ہوگا اورا ہی پرفتو کی ہے بیم پیلے مرشی میں ہا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں پرگنہ یا فلاں دید میں واخل نہ ہوگا تو اس کی زمین میں جانے سے
ھانٹ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ اگر لفظ کورہ کہا یعنی کورہ میں داخل نہ ہوگا تو کورہ بھی خالی آباد کا تام ہے بس اس کی زمین میں داخل
ہونے سے ھانٹ نہ ہوگا اور بھی اظہر ہے اور مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ بخار آآیا آباد کی کا تام ہے یا شامل تو ان ہے اور فتی اور مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ بخار آآیا آباد کی کا تام ہے یا شامل تو ان ہو ہو کے دان میں سے
میں داخل نہ ہونے کی تام ہے اور شام مودہ ایک وال ہے کہ گاؤں (۱) میں داخل نہ ہوگا پھر اس کو چہ کے کی دار میں چھتوں کی راہ سے
میں وال ہے کا تام ہے اور بیمی طبح ہی ہو اس کے سے فرمایا کہ ہونے سے اقر ہے ہو در میں چھتوں کی راہ سے
داخل ہوگیا اور کو چہ میں قدم نہ دکھا تو فقید ابو بھرا سکاف نے فرمایا کہ ہونات نہ ہوسے نے اقر ہے ہو در فقید ابواللیٹ نے فرمایا کہ

ا مذید شهرونصبه ایس مع نواح الفرض اگر وه مقام عمو ما نواح کوبھی شامل بونونشم سب پر بوگی ور شفقاشهر پر بوگی ۱۳ (۲) زمین می اگر آبادی ند برواا

بیرجانث ہوجائے سے قریب تر ہے اور والوالجیہ میں کہا کہ اس پرفتوی ہے اور ظہیر بیمی لکھا ہے کہ سے کہ وہ حانث نہ ہوگا جب کہ وہ کو چہ میں نبیل لکلا ہے بیتا تار خامیہ میں ہے اور اگر شم کھائی کہ قلاں کے کو چہ میں نہ جاؤں گا پھروہ اس کو چہ کی مجد میں وافل ہو گیا بدوں اس کے کہ اس کو چہ میں وافل ہوتو جانث نہ ہوگا اور سی مختارہ سے بیافلامہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے دارمملوکہ میں داخل نہ ہوں گا چرا سے گھر میں داخل ہوا جس کواس نے

دوسرے کوکرایہ پردے دیا ہے توامام محمد مُراث نے فرمایا کہ وہ حانث ہوجائے گا:

ایک مخص نے تتم کھائی کہا یسے ڈار میں نہ جاؤں گا جس کوفلاں خرید لے پھر قلاں نے ایک دارخریدا اور حالف کے ہاتھ اُس کوفروخت کردیا پھر حالف اِس میں گیا تو حانث نہ ہوگا:

ایک فض ایک مزل کے کمی بیت بی بیٹا ہے اس واسطے کداس کے ماوراء کو دار ومزل کے نام سے بولتے بیں قال المحر جمھذا الا لید یکن فی المعنول بیت آخر و الآفلاینتھیں ھذا الا لیستال فافھد اور بیتکم اس وقت ہے کہتم بریان عربی اور اگرتسم بریان فاری ہوتو تسم اس منزل اور اس وار پرواقع ہوگی قال المر جم اور ہمارے عرف میں بنا برتفسیر مذکور و بالا تھم موافق زبان عربی ہوتا تھا ہوگی قال المر جم اور ہما رے عرف میں بنا برتفسیر مذکور و بالا تھم موافق زبان عربی ہے والند اعلم اور اگر اس نے کہا کہ میں نے یہی بیت جس میں بنیفاتھا مرادلیا تھا یعنی فاری زبان میں قسم کھا کر بید عوی کیا

ے استدلال میرے زویک بیے کہ جب اس نے کہا کہ بیرمکان تو اشارہ ہے اگر سوائے اس مکان کے جہاں جیٹا ہے دومرابطرف دا تی ہوتو ترقیع ہے مرج بلکے مرجوع ہے ہی مراد بھی جگہ کے مکرکہ بھی امریح ہے ۱۲۔

قال المترجم فالما كانت البتد بعوض يتبغى ال لا يحنث فانهما في معنى البيع وفيه مسامحة فأفهم اورتتم كمائى كدوار فلاں میں داخل نہ ہوں گا اور فلال کا ایک دار ایسا ہے کہ اس میں رہا کرتا ہے اور دوسرا دار کرایہ پر چلنا ہے تو کرایہ والے گھر میں وافل ہونے سے حانث ند ہوگا بشرطبکہ کوئی ولیل الی اس مقام پرنہ ہوکہ اس کی قتم کے عام معنی دونوں کوشامل ہونے پرولالت کرتی مور مجیدا سرحسی میں ہے اور اگر ہوں کہا کہ والقد میں اس وارفلان میں وافل شہول کا مجرفلان ندکور نے بیدوار کسی کے باتھ فروخت کر ویا مجرحالف اس میں داخل ہوا تو امام اعظم وامام ابو بوسف کے نز دیک حافث مدہوگا بیخلاصہ میں ہے اور ایک عورت نے تسم کھنائی کہ اس کا شو ہراس کے دار میں داخل نہ ہوگا ہیں اس نے اسینے دار کوفر و خت کردیا پھراس کا شو ہراس دار میں آیا ہیں اگر اس نے بیہ نیت کی تھی کہا ہے دار میں داخل نہ ہوگا جس میں وہ رہتی ہوتو زیع کرنے ہے تتم باطل نہ ہوگی اور اگر اس کی مجمونیت نہ ہوتو قتم اس کے دارمملوکہ پروار دہوگی پھر جب اس نے بیچ کر دیا توقعم باقی نہ رہے گی سیامام اعظم وامام ابو پوسف کا قول ہے۔اگرفتم کھائی کہ زید کے داریس واقل شہوں گا پھرزید نے اپنا نصف دار قرو خت کیا تھرزیداس میں رہتا ہے پس حالف داغل ہوا تو حانث ہوجائے گااور اگراس مکان کو بدل دیا ہوتو سیخین کے زو کے واضل ہونے سے جانث نہوگا اور ای طرح اگرفتم کھائی کدفلاں کے داریس واخل شہوں کا مچرفلاں نے اپنا دارفرو خت کر دیا اورخوداس مکان کوچھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا کیا مجرحالف مکان مذکور میں واخل ہوا تو جانث نہ ہوگا اور سینے میں کا قول ہے اور ای طرح اگر قتم کھائی کہائی ہوی کے محریس داخل نہ ہوں گالیس عورت نے ابنا محمرتس کے ہاتھ فروخت کردیا مجرحالف نے اس کوشتری ہے کرایہ پر لے لیابس اگرفتم کھالیناعورت کی طرف ہے تھی بات پر ہوتو حانث شہوگا اور اگر تتم بسب کراہت ای وار کے ہوتو حانث ہوجائے گا ایک مخص نے فاری پین تتم کھائی کے دوع وارفلاں واخل نشو والا چیزی شکفت بور پرابل وار برقل یا بدم یا آگ کنے یا موت وغیره کی کوئی بلانا زل ہوئی پس حالف واخل ہوا تو حانث ندہوگا یہ فآوي قاضي خان من ي

اگرفتم کھائی کہ دارزید میں داخل نہ ہوگا ہی زید نے عمر و ہے ایک دارمستعارلیا بدین غرض کہ اس میں طعام ولیمہ کر د چمر حالف اس میں داخل ہوا تو جانث نہ ہوگالیکن اگر عمر واس دار کو خالی کر کے دوسرے مکان میں چلا گیا اور زید کے سپر دکر دیا کہ وہ اپنا اسہاب اس میں لے آیا تو بھر حالف کے داخل ہوئے ہے جانث ہوجائے گا اور بیرمحیط میں ہے۔ ابن رستم کہتے ہیں کہ امام محد ّ

ا مان نظر آنگدلفظ خاند جبکداهم ہے کہ میں میکی تحرمراد لینا تضاء مجمی ممکن ہے وجہ تال مید ہے کہ بدر یہاں عرف پر ہے یہ بحث لفت ہر ہی عرف مراد لیا جائے۔ جائے تا۔ ع فلاں کے تحریمی نہ جاؤں گاگر آنکہ کوئی جیب یات پیش آئے تا۔

نے فر مایا کدا گرکی فض نے آیک فض مین کے مشہور دار میں داخل نہ ہونے کی شم کھائی مثلاً قسم کھائی کہ عمر و بن حریث کے دار میں داخل نہ ہوگا اور کسی وار میں جوابیا ہی اپنے ما لک کے نام سے مشہور ہے جیسے دار حسن بن العباح وغیر ذلک پھر عمر و بن حریث نے یا حسن بن العباح وغیر و نے اس دار میں داخل ہوا تو حاف حسن بن العباح وغیر و نے اس دار میں داخل ہوا تو حاف ہو جائے گا قال المحر جم تو منح آئے کہ اگر کسی نے تم کھائی کہ فقیر مجد خان کے احاط میں یا کنواں کے کل میں داخل نہ ہول گا پھر فقیر مجد خان نے اپنا احاط قروشت کر دیا یا کنوال نے بیٹل بھر ان لا پھراس میں تم کھانے والا داخل ہوا تو بھی حافث ہوجائے گا اس واسط خان نے دالا واضل ہوا تو بھی حافث ہوجائے گا اس واسط کہ ایس مواضع میں فقیر مجد خان و کوال وغیر و کا ذکر فقط شافت کے واسطے ہاور منظور و ہ جگہ ہے کہ وہاں داخل نہ ہوگا ہیں جب دہاں داخل ہوگا خوا و و فقیر مجد خان یا کنوال ہے تعظر و کہ خان کہ اور پھر فقیر مجد خان کا احاط کر کے معروف نہیں ہے اگر چہدو و مکان جس کے اندر داخل نہ ہوئے کی قسم کھائی ہو وہ فقیر مجد خان کے ملک ہو پھر فقیر مجد خان کا احاط کر کے معروف نہیں ہے اگر چہدو وہ کان جس کے اندر داخل نہ ہوئے کی قسم کھائی ہے وہ فقیر مجد خان کے ملک ہو پھر فقیر مجد خان کی ملک سے نگل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان کی ملک سے نگل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان کی ملک سے نگل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان کی ملک سے نگل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان کی ملک سے نگل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان کی ملک سے نگل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان کی ملک سے نگل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان کی ملک سے نگل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان کی ملک سے نگل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان کی ملک سے نگل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان کے ملک ہو پھر فقیر مجمر خان کی ملک سے نگل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان کی ملک سے نگل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان کی ملک ہو پھر فقیر میں داخل ہو تو خان کی ملک ہو تو خان کی ملک ہو تو خوان کی ملک ہو تو خان کے ملک ہو تو خان کی ملک ہو تو خوان کی ملک ہو تو خوان کے ملک ہو تو خان کی ملک ہو تو خان کے میان کی ملک ہو تو خان کی ملک ہو تو خوان کے ملک ہو تو خان کی ملک ہو تو خان کی ملک ہو ت

ایک نے شم کھائی کے حمام میں سردھونے کے واسطے داخل نہ ہوں گا پھر حمام میں اس غرض ہے نہیں بلکہ حمامی وغیرہ کوسلام کرنے کے واسطے داخل ہوا پھروہاں ہے اس نے سربھی دھولیا تو حانث نہ ہوگا:

ا عمروین حریث وحسن بن الصباح کے نام سے دوم کان وہال مشہور ہیں ہا۔ (۱) جہاں کیڑے اتارتے ہیں ۱۲۔

وسط داریس واقع ہواوراس کے گرواگر داس دار کے بوت ہوں تو بستان میں داخل ہونے سے حانث ہوجائے گا اور امام ابو یوسف سے اس مسئلمیں دوروایتیں ہیں ایک روایت میں وہی تھم ہے جوا مام محمد کا قول ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ بستان میں داخل ہونے سے حانث ہوجائے گااگر چہ بستان وسط وار میں واقع نہ ہویے تھی ہے۔

ا گر کسی نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کواپنے بیت میں واخل کیا تو میری بیوی طالقہ ہے تو بیتم اس میر ہو کی کہ فلاس نہ کوراس کی اجازت سے داخل ہواور اگر متم کھائی کہ اگر میں نے فلال کوچھوڑ دیا کہ میرے بیت میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہے تو یہ تم اس كے علم ير بوكى يعنى برگاه جانا اورمنع ندكيا تو اس نے چموڑ ويا كدداخل بوجائے پي حانث بوجائے گا اور اگر كہاك الرفلال میرے نیت میں وافل ہوتو میری بیوی طالقہ ہےتو بیفلاں مذکور کے داخل ہونے پر ہوگی خواہ حالف اس کوا جازت دے یا نددے یا جانے یا نہ جانے بعنی اگر وہ کسی حال میں داخل ہوا تو میشم کھانے والا حانث ہوجائے گا بیمجیط سرحسی میں ہے اورا گر کہا کہ اگر میرے اس دار میں کوئی داخل ہواتو میراغلام آزاد ہے اور بیدارای کا ہے یا دوسرے کا ہے چرخوداس میں واخل ہواتو حانث نہوگا اوراگر یوں کہا کہ اگر اس داریں کوئی داخل ہوا تو میراغلام آزاد ہے توایتے داخل ہونے سے بھی حانث ہوجائے گاخواہ دار نہ کورای کا ہویا دومرے کا ہوا وراگر کسی نے کہا کہ بھسم میں فلال کواہیے وار میں داخل ہونے سے متع کروں گا یس اگر اس کوایک مرتبہ بھی منع کر دیا تو متنم میں سچا ہو گیا پھراگر دوسری دفعہ اس کو جاتے و یکھا اور نہ منع کیا تو اس پر پچھنہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہے اور ایک مخص نے تشم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا بھر ما لک وار نے اس دار کے پہلو میں ایک بیت خرید ااور بیت کا در واز واس وار میں بھوڑ دیا اوراس بیت کاراستدای دار ہے کردیا اور و ورواز وجو پہلے اس بیت کا تھا بند کردیا پھرفتم کھانے والا اس بیت میں بدون دار کے اندر داخل ہونے کے داخل ہوا تو امام محمد نے فر مایا کہ حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ بیت مذکور بھی وار میں سے ہو گیا اور زید نے خالد بن عبداللہ ہے کہا کہ اگر خالد بن عبداللہ اس وار میں داخل ہوا تو خالد بن عبداللہ کی بیوی طالقہ ہے ہیں خالد بن عبداللہ نے کہا کے تم لوگ جور پراس امر کے گواہ رہو پھر خالد بن عبد اللہ اس دار میں داخل ہوا تو اس پراپٹی بیوی کی طلاق لازم ہوگی اور ایک شخص نے کہا کہ میں اس دار میں اور اس حجرہ میں داخل نہ ہوں گا چروارے باہر نکلا چروار میں داخل ہوا اور حجرہ میں داخل نہ ہوا تو جب تک ججرہ میں داخل نہ ہوتب تک حانث نہ ہوگا اور بیتم ان دونوں میں داخل ہونے پر داقع ہوگی اور بیڈنا وی قاضی خان میں ہے۔ ا گرفتم کھائی کہ زید کے دار میں داخل نہ ہوں گا اور بید دونوں مخفس سفر میں ہیں تو فر مایا کد بیشم چھولداری و خیمہ وقبہ پراور ہر منزل پرجس میں اُتر ناوا تع ہووا تع عمری کی کیمن اگراس نے ان تینوں چیزوں میں ہے کوئی خاص چیز مراد لی تو دیانت کی راہ ہے اس کی تقدیق ہوگی مرتضا وند ہوگی مدیميط سرتس ميں ہاور قال المترجم جارے عرف مے موافق زيد کے حضر کے كر رہتم واقع ہو عى اورالًا ٱ نكه بينوك صحرائي بول فافعهمه والله اعلمه اورا كرتهم كهائي كهاس قسطاط (بزاخير١٠) ميں داخل نه بون كا هالانكه بيانسطاط ا یک مقام پرگز اہوا ہے چھرو ہاں ہے اکھاڑ کر دوسرے مقام پر گاڑا گیا پھراس میں داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا اور یہی تھم جو میں تبری صورت میں ہے۔ای طرح اگر لکڑی کی میڑھی یا منبر ہوتو اس میں بھی میں تھم ہے اس واسطے کدان چیزوں سے ایک جگہ ہے روسری چکے منتقل کرنے سے ان کے نام میں تغیروزوال نہیں آتا ہے۔ یہ بدائع میں ہے اور قال خیاء بدوں کا خیمہ بالوں کا ہوتا ہے فاحفظہ اور اگرفتم کھائی کہ اس خباء میں داخل نہوں گا تو اختبار اس کی چوں بوں ونمدے دونوں کا ہے اور بعض نے فرمایا کہ اعتبار فظ چوں بوں کا ہےاد ربعض نے فرمایا کہ انتہار کو فقائمدے کا ہے کہی بیٹا پر قول ٹانی کے اگر نمدا بدل دیا گیا اور چوجیں وہی باتی ہیں بھر ل ای داسط که خود مرفاستنی سیار بر چنانی جس منزل می زیداتراس اگراس می داخل بواتو هانت بوگاد کذاتی الخیمه وغیر با۱۲\_

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے یاس ہیت میں نہ جاؤں گا پھرا کیک بیت میں داخل ہوا جس میں فلاں ند کورموجود تھا تحراس نے واخل ہونے میں اس کے یاس جانے کی نیت نہیں کی تھی تو حانث نہ ہوگا۔ دو مخصوں میں سے ہرایک نے متم کھائی کہ میں اس ووسرے کے باس نہ جاؤں گا مجر دونوں ساتھ ہی ایک منزل میں داخل ہوئے تو دونوں حانث نہ ہوں گے ریفآد کی قاضی خان میں ہے۔اگرفتم کھائی کہ فلاں کے یاس شہاؤں گا تو بھٹے الاسلام نے شرح میں ذکر فرمایا ہے کہ قلاں کے یاس جانے سے عرف میں درصورت مطلق پرلفظ ہوتے کے بیمراد ہوتی ہے کہ فلاں کے باس اس کی زیارت دیعظیم کے واسطے ایسے مکان میں جہاں و واسیخ ملا قاتی و زیارت کنندہ لوگوں کے واسطے بیٹھا کرتا ہے نہ جاؤں گا اورامام قند وری نے بھی اپنی کتاب بٹس اس طرف اشار وقر مایا ہے کیونکہ امام قدوری نے ذکر قرمایا کہ اگروہ اس کے باس کسی مسجد یا حصت یا دہلیز میں گیا تو حانث نہ ہوگا ادر اس طرح اگر فسطاط یا خیمہ میں اس کے باس کیا تو بھی حانث نہ ہوگالیکن اگر و و ہدوی ہوتو اس کے نشست کی جگہ میں خباء خیمہ ہوگی پس حانث ہو جائے گا۔اگر بہنیت زیارت گیاا ورحاصل ہیہے کہ اس میں عادت کا اعتبار ہےاور ہمارے عرف میں اگر وہ معجد میں اس کے یاس گیا تو عانث ہوجائے گا باں آخروہ معجد میں داخل ہوا اور اس کے باس جانے کی نیت نہیں کی بایٹ بیں جانتا ہے کدوہ اس میں ہے تو حانث نہ ہوگا اور قد وری میں تکھا ہے کہ اگر ایک قوم کے پاس گیا جن میں فلاں ندکور بھی ہے تحراس نے اس کے پاس جانے کا قصد نہیں کیا توفیما بینہ و بین الله تعالی حانث ند ہوگا مرفضاء علی اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نیز قدوری می فرمایا کے فلال کے پاس جانے کی بیمتی ہیں کہ جاتے وقت اس کے باس جانے کا قصد ہوخوا ہ وہ اسے بیت میں ہو باکسی دوسرے کے بیت میں ہو۔اگرفتم کھائی کہ فلاں کے باس اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھروہ دار میں داخل ہوا اور فلاں اس دار کے کسی ہیت میں ہے تو حانث نہ ہوگا اور الرصحن دار میں ہوگا تو جانث ہوجائے گا اس واسطے کہ وہ فلال کے باس داخل ہونے والاجھی ہوگا کہ جب اس کومشاہدہ کرے و قال المترجم ہمارے عرف میں حانث ہونا جاہے والنداعلم اور ای طرح اگرفتهم کھائی کہ فلاں کے پاس اس کا وُں میں داخل شہول گاتو گاؤں میں داخل ہونے سے حاتث نہ ہوگا ال آئکے گاؤں فرکور میں اس کے اس اس کے قمر میں داخل ہوجائے میر محیط میں ہے۔ایک مخص قے تم محمائی کہ فلاں کے باس داخل نہ ہوں گا ہیں اس کی موت کے پیچھے اس کے پاس کیا تو حانث نہ ہوگا میسراجید

اگر ہوں کہا کہ تو مجھ پرفتم ہے اگر میں تجھ سے قربت کروں پھر دار مذکور میں داخل ہوا تو دوایلاء سے الاست میں ا

مولی ہوجائے گا:

اگر کہا کہ ہر بار کہ داخل ہوا ہیں ان دونوں داروں ہیں ہے کسی ایک دار میں تو دائند ہیں بچھے ہیں ماروں گا اور بھر دونوں میں داخل ہوا بھر عورت کو مارا تو ایک ہے مرتبہ جاتث ہوگا اور اگر اجزا میں یوں کہا کہتو بھے پرفتم ہے اگر میں نے بچھے مارا پھر دونوں

ا برعس بعنی چوبیں بدلی کئیں اور فد ویا تی ہے اور سے مثلا اس نے بیعی منسم کھائی ہوکدا کر میں اس منسم میں جمونا ہو جاؤں تو میری بیوی طالقہ ہے جربعداس واقد کے ورت نے دعویٰ کیا کہ میں طالقہ ہوگئی ہوں تو قاضی اس معاملہ میں اگراہے حائث ہونے سے انکار کیا تو تقددین تہ کرے 181ء۔

میں واخل ہوایا ایک میں واخل ہوا پر عورت کو ماراتو ہر بار کے داخلہ کا کفارہ متم اس پرواجب ہوگا۔ ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو والند میں تھھ ہے قریت نہ کروں گا مجر دار مذکور میں داخل ہوا تو ایلا ء کرنے والا ہو جائے کا ہیں اگر بعد داخل ہونے کے عورت سے جماع کیا تو حانث ہوجائے گا اور متم باطل ہوجائے گی چنا تجدا کر دوسری بار واخل ہوا تو ایلا ، کنندہ نہ ہوگا کہ دوسری بار جماع کرنے سے اس پردوسرا کفارہ لازم ندائے گاادراگردوسری بارداخل ہونے کے بعد جارمینے بدول جماع کے گذر مکے تو عورت اس ہے بائندنہ ہو کی اور اگر پہلی بار داخل ہونے کے بعد عورت ہے جماع نہ کیا یہاں تلکے دوسرى بارواخل مواتو و هايلا مكننده رب كالبس جب ادّل باركه داخله سے جارم بيند بدوں جماع كيے گذر جائيں محتو عورت ندكور ہا تند ہو جائے کی اور پھر جب دوسری بارے داخلہ سے جارمہینے پورے ہوں مے تو بعد کو ہائنہ بطلاق و میر ہوجائے کی بشرطیکہ وہ پہلی طلاق بائند کی عدت میں ہواور اگر یوں کہا کے تو مجھ پرتشم ہے اگر میں تھھ سے قریت کروں پھردار ندکور میں دو بارہ داخل ہوا تو دوایلا م ہ مولی ہوجائے گا اور اگر بعد ہروا خلد کے اس سے جماع کرلیا ہوتو اس پروو کفارے لازم آئے گے اور اگر جماع نہ کیاویے ہے چوز دی تو پہلے وا خلد سے جارمینے گذر نے پر بیک طلاق بائن ہوجائے گی اور جب دوسرے وا خلد سے جارمینے بورے گذرجا کی کے اور ہنوز وہ پہلی طلاق کی عدت میں ہےتو دوسری طلاق بائند بھی اس پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو تو طالقه من ہے اگر میں بھے سے قربت کی۔ پھر دار نہ کوریس دو بارہ وافل ہوا توقتم مچی ہونے کے حق میں ہر بار کے داخلہ میں وہ مولی ہوگا چنانچیا کر مدت کے اندراس ہے تربت کی تو و وسد طلاق طالقہ ہوجائے گی اور اگر قربت مذکی تو جارم ہینہ گذر نے برو و بیک طلاق بائدہوگی اور جب دوسرے واخلہ ہے بھی جار گذر کے تو دوسری طلاق سے طالقہ ہوگی کیکن تین سے زیادہ اس پر ان زمنہیں ہوں کی اورای طرح اگر کیا کونہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہواتو واسطے اللہ کے جھے پراس غلام کا آزاد کرنا ہے اگر میں نے جھے ے قربت کی یا کہا کہ تو بیفلام آزاد ہے اگر میں نے تھے ہے قربت کی چردوبار داخل ہوا تو ہر بار کے داخلہ پروہ ایلاء کنند ہوگا بس ا کرورت سے قربت کرلی تو ایک تشم میں حانث موجائے گاای طرح اگرا بی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ مکٹ ہے اگر میں نے تھے ہے قربت کی پھر عورت سے بعد ایک روز کے کہا کہ تو طالقہ نگٹ ہے اگر میں نے بچھ سے قربت کی توقتم بچی ہونے کے تق میں بیدوایلاء میں اور اگر قربت کی تو ایک قتم میں جانث ہوگا اپس تین طلاق واقع ہوں گی ادر اگر کہا کہ ہر بار میں اس دار میں داخل ہوا ایس اگر میں نے جھے سے قربت کی تو جھے پر ایک جے لازم ہے یا کہا کہ تو جھے پر تشم ندر ہے بھراس وار میں ووبار داخل ہوا اور ہر داخلہ کے بعد عورت ے قربت کی تواس پردو جے یا جزاء دوستم واجب ہوگی اورای طرح اگر لزوم جے کے پیچے شرط قربت بیان کی ہوتو بھی میں عظم ہے اور اگر کہا کہ ہر بار میں اس دار میں داخل ہوا پس میں نے بچھ سے قربت کی تو جھ پر ایک جج واحب ہے پھر دار میں داخل ہوا پھر عورت ہے تربت کی تو اس پر ج لا زم ہو کے اور اگر دار میں داخل ہوایا عورت ہے قربت کی ایک بارتو اس کے ذمہ لازم نہیں ہے الا ایک ا یلاءاور اور اگر کہا کہ ہر بار واخل ہوا میں اس دار میں تو واللہ میں نے تھھ سے قربت ندکی تو یہ کہنا یا یہ کہنا کہ میں تجھ سے قربت نہ كرول كا دونول برابر بين كدايك بى بارحانث بوكا قال المترجم بيذبان عربي عن منتقيم بيك كلما د خلت هزه الدادام الربك والله اور بهارى زبان ش اس صورت من تال بوالله علم اوراورا كركبا كدوانته من تحد سة تربت ندكرون كابر باركه من داخل بوا اس دار می توبیقول اورتوله بر بار که می داخل بوااس دار می تو والله می تھے ہے قربت ندکروں کا دونوں یکساں جی اور اگر کہا کہ

ل متم كي مون كواسطيق بدجا من كرم باري ومولى موركر ادرتم أوشند ند كداى طور مي من كار ب كالكن اكرهانث مواتو كفاره ايك ى قتم كالازم بوكا فاقهم ١١- ٢ شرط مؤخركر في عي وكوفر ق نديو كا١١.

اگریس نے بچھ سے قربت کی تو تو طالقہ ہے ہر بار کہ پی داخل ہوااس دار میں تو وہ ایلا ءکرنے والا نہ ہوجائے گا اوراگر عورت سے ، قربت کرنے کے بعد دار میں نہ کور میں واخل ہوا تو بیک طلاق طالقہ ہوجائے گی بیشرح جامع کبیر میں ہے۔

اگردونلیوں کے درمیان کلمہ یا داخل کیا مثلاً کہا کہ واللہ میں اس دار میں ندداخل ہوں گایا اس دار دیگر میں ندداخل ہوں گا پھران دونوں میں ہے کی ایک میں واخل ہوا تو حاضہ ہوجائے گا اورا گردونوں میں ہے کی میں داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو حاض نہ ہوگا۔ اورا گرکمہ یا درمیان دوا ثباتوں کے داخل کیا مثلاً کہا کہ واللہ میں اس دار میں داخل ہوں گایا اس دار دیگر میں واخل ہوں گا پھرو وان میں ہے ایک میں واخل ہوا تو تشم میں ہیا ہوگیا اورا گردونوں میں ہے کی میں داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو حاضہ ہوگیا اورا گرکمہ یا درمیان تنی اورا ثبات کے داخل کیا مثلاً کہا کہ واللہ میں اس دار میں داخل نہ ہوگا یا اس دار دیگر میں آئ مرورداخل ہوں گا ہیں اگر دومر ہے دار میں داخل ہوگیا واتم میں ہیا ہوگیا اورتم تنی ساقط ہوگئی اورا گردونوں داروں میں واخل ہوتا میں اثبات ساقط ہوگی اورا سے مسائل میں ایک و فعداس کے حاضہ ہوگئی داراول میں داخل ہوا تو فتم تنی میں حاضہ ہوگیا اور اس میں اثبات سے ابتدا کی ہوئی تھی ہے مشلا کہا کہ واللہ میں حاضہ ہوگیا ہے اس کو بجالا یا تو کر رحانت نہ ہوگا اورای طرح جس تشم میں اثبات سے ابتدا کی ہوئی تھم ہے مشلا کہا کہ واللہ میں داخل ہوگیا تو تشم ہوگیا تو تشم میں اثبات سے ابتدا کی ہوئی تھی ہوگیا اس دار میں آئی ہوئی کہ وارد میں داخل میں اگرا تی ہوئی اس دار میں اثبات میں اگرا تی ہوئی کہا کہ واللہ میں داخل کہ ہوئی کی داخل میں میں اثبات سے ابتدا کی ہوئی تھی ہوئی کہا کہ واللہ میں داخل میں ترقم میں اثبات میں اگرا تی ہوئی کی داخل میں میں اثبات سے ابتدا کی ہوئی کی جائی دار میں داخل میں میں تیا ہوئی تھی جائی دار میں داخل ہوئی تو تو کہا تو تو میں تو اس کی ہوئی کی جائی دار میں داخل میں دو میں سے دور میا کہا دور داخل میں دور داخل دور میں دور داخل میں دور داخل دور میں دور داخل دور میں دور میں دور میں دور میں دور داخل دور میں داخل میں میں بیات ترقی ہے کہ تم دائی میں گر آئی ہوئی دور داخل دور ہوئی دور میں دور میا میں دور می

اگر کہا کہ داند میں اس دار میں داخل نہ ہوں گایا اس دار دیگر میں داخل ہوں گاہیں اگر دوسر ہے دار میں داخل ہونے سے
پہلے دارا قال میں داخل ہواتو جائے ہو جائے گا اوراورا کر پہلے دار دیگر میں داخل ہواتو قتم سماقط ہوگی اورا گراس نے تخییر کی نہت
کی ہوتو اصل میں نہ کور ہے کہ قتم اس کی نہت پر ہوگی ہیں قتم کا انتفادان دونوں میں ہے ایک پر ہوگا لیمنی یا تواول پر نہ داخل ہونے
کے ساتھ یا دوسر ہے پر داخل ہونے کے ساتھ اور بھی حصہ مشاکح کا قول ہے اور بھی نہ ہب بھی ایو عبد انتدز عفرانی کا ہے اور بھی اسی
ہے اورا گر کہا کہ دائند میں اس دار میں داخل نہ ہوگا یا دو دار بائے دیگر میں ہے ایک میں داخل ہوگا اوراس کی پچوشیت ہیں ہے ہیں
اگر پہلے وہ دار ہائے دیگر میں ہے کہی میں واخل ہواتو اپنی قتم میں سے ہوگیا اور تتم ساقط ہوگئ اورا گر دونوں دار ہائے دیگر میں ہے کہی
میں داخل ہونے سے پہلے وہ داراق لیمن داخل ہواتو اپنی تتم میں جانت ہوگیا پر شرح جامع کیر تھیری میں ہے۔

اگر کہا کہ واللہ اس دار کا داخل ہونا آج ترک کروں گایا کل کے روزاس دار دیگریں داخل ہوں گا۔ پھر آج کے روزاس نے اس دار کا داخل ہونا ترک کیا تو اپنی تم میں سچا ہو گیا اور تم ساقط ہوگئی اور اگر قتم کھائی کہ بیں اس دار میں داخل نہ ہوگا ہیں اگر میں اس دار میں داخل نہ ہوا تو میں اس دارو میگر میں افضل ہوں گا تو بیا شٹنا ء باطل کئے ہے بیرعمّا یہ بیس ہے۔

ایک نے شم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا ادامیکہ زیداس میں ہے پھرزیداس میں ہے مع اپنے اہل وعیال کے نظر کیا پھرزید نے دوبارہ ای مکان میں تو دکیا پھر حالف اس میں داخل ہوتو حائث نہ ہوگا اورای طرح اگر کہا کہ ادامیکہ میر ہے تن پریہ کپڑا ہے یا جب تک بھے پریہ کپڑا ہے تو بھی ہی تھی ہے اوراگر یوں کہا کہ دانلہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا در حالیکہ تو اس میں ساکن ہویا در حالیکہ میر ہے تن پریہ کپڑا ہو پھر تخاطب اس میں سے نکل کمیا لیمن اُٹھ کیا پھر تود کر کے آگریایا حالف نے یہ کپڑا اتا رویا پھر پہر اور اور حالیکہ داخل ہواتو حائث ہوجائے گا۔ یہ محیط سرحی میں ہے۔

ل ان دونوں میں سے کی ایک میں بطورا عمیار کے اوسی ملی استفاء واقع موجائے گی ا۔

قتم کھائی کہاس دار میں سکونت نہ رکھوں گا پھرخو دنکل گیاا ورا ہے اہل دمتاع کواس میں چھوڑ دیا:

اگرفتم کھائی کہ ہیں اس دار ہیں سکونت نہ کروں گا ہیں اگر اس ہیں ساکن نہ ہوا تو اس کے سکونت کرنے کے بیمعنی ہیں کو دوس ہیں رہ اورا ٹاٹ البیت اور اسباب ضرورت اس میں لاکرر کھے ہیں جب ایسا کرے گا تو اس وقت عانف ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے۔ ایک شخص نے تسم کھائی کہ اس دار میں سکونت نہ رکھوں گا بھر خودنگل گیا اور اپنے اہل و متاع کواس میں چھوڑ دیا ہیں اگرفتم کھانے والا کسی دوسرے کے عمیال میں ہوئے یا بیوی کے کہ خاوند کے ساتھ ہوئے تو عالف عانت نہ ہوگا اور اگر حالف کی کہ عمیال میں ہوئے یا بیوی کے کہ خاوند کے ساتھ ہوئے تو حالف عانت نہ ہوگا اور اگر حالف کسی کے عمیال میں نہ ہوتو اپنی تھم میں سچانہ ہوگا الآ تکداسی وقت سے نعمل کرنے میں مشخول ہوجائے اس واسطے کہ برابراس طرح سے رہنا سکونت ہوگ پھر امام اعظم تھر کے بری ہونے کی شرط یہ ہو اپنی والی والی اور اس میں ایک کھوٹی یا جھاڑ ور ہے گی تو حانت ہوگا اور شہ بار تول امام ابو ہوسف کے اگر اپنی اس وعمیال اور اکٹر اسباب کو لے گیا توقع میں سچا ہوگیا نہ قادی قاضی خان میں ہے۔ اور امام محمد کے قول پراگر اہل وعمیال کواور اس قدر اسباب کو کہ خاند داری اس سے ہوگئی ہے ہوگیا توقع میں سچا ہوگیا نہ قادی قاضی خان میں ہے۔

مشائ نے فرمایا ہے کہ بیاحس ہاورلوگوں نے حق میں اس میں ذیادہ آسانی ہاوراسی پرفتوئی ہے بین ہرالفائق میں ہے اوراس میں اتفاق ہے کہ ہم میں ہے ہونے کے واسطے اہل وھیال و ظاوموں کا اٹھا لے جانا شرط ہے اورا گرسب کوکو چہ یا مسجد میں نقل کر کے لے کیا اور دار فہ کورکو پر دنہ کیا تو اس میں اختلاف ہاور سے کہ وہ حائث ہوگا جب تک کہ دوسرا مسکن نہ کر ہا وراگر دار دوسر ہے کو بایں طور پر دکر دیا کہ اپنا وارحملو کہ تھا اس کوکسی دوسر ہے کو کر اید پر دے دیا یا اس میں کر ایدیا اعادت پر رہتا تھا جس فالی کر کے اس کے مافک کو پر دکر دیا اور اپنے واسطے مسکن نہیں کر لیا تو حائث نہ ہوگا۔ ایک مرد ہے قسم کھائی کہ میں دار میں نہرہوں گا جس اس نے اپنا اور اس کو اٹھا لے جانا چا با جس اس کی بیوی نے اس میں ہے نگلنے ہے افکار کیا تو مرد پر واجب ہے کہ اس سے نکلنے سے افکار کیا تو مرد پر واجب ہے کہ اس سے نکانے میں کوشش کر سے پھر اگر وہی غالب آئی اور مرد عاجز ہو گیا اور نکل کر دوسر سے دار میں جار ہا تو اپنی تھم میں حائث نہروگا یہ قادی قادی قان میں ہے۔

ا کیے مرد نے قسم کھائی کہ میں اس دار میں ندر ہوں گا لیس جب نکلنا چاہاتو درواز ہ اس طرح بند پایا کہ اس سے کھل نہیں سکتا ہے یا بیڑیاں ڈال کر نکلنے ہے روکا گیاتو بعضے مشائخ نے فر مایا کہ صورت اوّل میں حانث ہوگا اور دوسری میں نہیں اور سیح یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں حانث نہ ہوگا میرخیا ٹید میں ہے۔

اگرد بوارگرا کر نکلنے پر قادر ہوتواس پر رئیس واجب ہے مانٹ ندہوگا بیفادی قاضی مان میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ اگر میں اس رات اس شہر میں رہوں تو ایسا ہے لین طلاق وعمّاتی کی شم کھائی پھراس کو بخار آ کر ایسا حال ہوگیا کہ خونہیں نکل سکتا ہے یہاں تک کہ جس جس خوا نے گااس واسطے کہ یہ کس تھا کہ وہ کسی کواجارہ پر مقررہ کر لیتا جواس کو شہر سے باہر کرویتا اور جو خض مقید ہے اس کے ساتھ یہ تھا نہیں ہے اس واسطے کہ جس نے اس کوقید کیا ہے وہ اس کو نکل جانے کے لیے روے گا حق کہ اگر اس کوزو کہ ہوتو مقید بھی مثل مریض کے ہوگا اور یہی تھے ہے یہ چیط میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اس وار میں ساکن رہی تو تو طالقہ ہے اور حال ہے ہے کہ مکان کی چارد یوار کی ہے اور دورواز ہند مقفل ہوتو یہ وہ یہ وہ دورواز ہند مقفل ہوتو یہ جو بیٹورت معذور ہے یہاں تک کہ درواز ہ کھولا جائے اور کورت پر بیوا جب نہیں ہے کہ وہ دیوار بھا نہ جائے اور فقید نے فرمایا کہ ہم اس کو لیتے تیں یہ عبال تک کہ درواز ہ کھولا جائے اور کورت پر بیوا جب نہیں ہے کہ وہ دیوار بھا نہ جائے اور فقید نے فرمایا کہ ہم اس کو لیتے تیں یہ غیا ثید میں ہے نہ اورا گر اس نے گھر میں اپنا اسباب چھوڑ کر دومر ہے گھر کی تلاش میں گیا تو سیح قول کے موافق حائے نہ ہوگا اس

واسطے کہ دوسرے مگر کی جلاش بھی اُنھ جانے کے کاموں میں سے ایک کام ہاور جب تک تلاش کرے تب تک کی مدت بحکم عرف اس میں ہے متعنیٰ ہوگی بشرطیکہ تلاش کی مدت میں افراط نہ کردے بیشرے جمع البحرین میں ہے۔

اكرفارى مين مم كهائى كه والله سن بدين خانه اندر بناشه بهرخوداس قصد سے فكل كيا كه

عودنه کرے گاتوا یی سم میں حانث نه ہوگا:

ایک مخص نے قسم کھائی کہ اس وار میں نہ رہوں گا پھرخودنگل کر دوسرے گھر کی تلاش میں گیا تا کہ اس میں اہل وعیال و اسہاب کو منتقل کر کے لئے جائے بھر دوسرا مکان ان کو چندروز تک نہ ماہ اوراس کو بیمکن ہے کہ اپنا اسباب اس بیس سے نکال کر باہر ر کھے تو جانث نہ ہوگا ای طرح آگر کوئی لا دینے کا جانور تلاش کرنے میں مشغول ہوا کداس پر لا دکر لے جائے یا آ دھی رات میں ایسی قتم کھائی کہ سے ہونے تک اس کوا ٹھ جاناممکن نہیں ہے یا سیاب بہت ہے اور خودنکل کیا اور آپ ہی اسباب معمل کرتا ہے حالا نکہ مید ممكن ہے كدوه كرايد برينتقل كرا لے مكر ايبانبيل كرتا ہے تو ان سب صورتوں من وہ حانث ند موكا - اور بداس وقت ہے كدوه خود اسباب کواس طرح خفل کرتا ہو جیسے لوگ خفل کرلیا کرتے ہیں اور اگروہ ایسے خفل نے کرتا ہو جیسے لوگ منتقل کر لیتے ہیں تو حانث ہوگا اورمشا مخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت کہ عربی زبان میں تم کھائی جواور اگرفاری میں تتم کھائی کہ نو الله سدن بدین خانه اندر بذامنه پرخوداس قصد سے نکل گیا کہ عود نہ کرے گا تو اپنی تتم میں جانث نہ ہوگا اور اگر اس قصد سے نکل گیا کہ عود کرے گا تو جانث ہوجائے گا بیاق وی قاضی خان میں ہے۔

ا چی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس دار میں ساکن رہی تو تو طالقہ ہےادر بیشم آ دھی رات کو کھائی تو عورت معذور ہوگی اور اگر اس نے اس طرح کی قتم اینے حق میں کھائی ہوتو وہ معذور نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ رات میں نبیں ڈرتا ہے حق کہ اس کے حق میں بھی خوف چوروں (۱) وغیرہ کی طرف سے ٹابت ہوتو وہ بھی معذور ہوگا بید ذخیرہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ اس دار میں ساکن نہ ہوگا حالاتكداس میں رہنا ہے پھراس برمتاع ندكور مقل كرايا جانا كران (٢) معلوم بواتو اس كا حيلہ يہ ہے كدمتاع ندكورا يستخف كے باتھ فروخت کروے جس پر اس کواع یا وہوئے اور خودنگل کر دوسرے مکان میں چلا جائے پھر جب اس کوآسانی معلوم ہوا اس وقت اس

ہے خریدے بیافآوی سراجید میں ہے۔

اگرکسی گاؤں کی نسبت اس طرح کی متم کھائی کہ اس میں ندر ہوں گاتو وہ بمنزلہ شہر کے ہے:

اگرایک فخض دوسر سے محف کے ساتھ ایک دار میں رہتا ہو پھران میں سے ایک نے تسم کھائی کہاس دوسرے کے ساتھ نہ ر ہوں گا ہیں اگر اس نے نتقل کرنا شروع کر دیا حالا تکہ نی الحال ممکن تھیجے تو خیرور نہ حانث ہو جائے گا ادر اگر حالف نے اپنا اسیاب : اس دومرے کو ہیدکر دیایا اس کے پس ود بعت رکھایا عاریت دیا مجرمکان کی تلاش میں نکلا اور چندروز تک کوئی مکان نہ ملاولیکن اس دار میں جس میں دوسرار جتاہے ندآیا توامام محمد نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنااسباب دوسرے کو بہد کیا اور اس نے قبضہ کرلیا ہے یا اس کو وربیت و بایا عاریت دیا اورای وقت با ہرنکل کیا بایں اراوہ کہ پھرعود نہ کرے گا تو اس کے ساتھ رہنے والاشار نہ ہوگا ہر سرات و باخ یں ہے۔ایک نے متم کھائی کہ اس شہر میں ندر ہوں گا پھر خود چلا گیا اور اپنے اہل واسباب کواس میں چھوڑ گیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر

المستم تو زئے والا ا۔

<sup>(</sup>۱) سلطان کی طرف ہے ممانعت ہواا۔ (۲) بسبب کثرت وغیرہ عا۔

سمی گاؤں کی نسبت اس طرح کی تسم کھائی کہ اس میں ندر ہوں گاتو وہ بھز نہ شہر کے ہاور میں سیح ہاور کو چہو محکمہ اس تھم میں بھزلہ وار کے ہاورا گرفتم کھائی کہ اندر ہوں دیدہ بغاشہ پھراہنے اہل وعیال واسباب لے کروباں سے نکل کیا پھروا لیں ہواوراس میں سکونت اختیار کی تو حانث ہوجائے گا۔اور اس طرح جونعل ممتدع ہوتا ہے اس میں ایک وقت میں سیا ہونے سے تسم باطل نہیں ہو جاتی ہے رینز لئے المفتین میں ہے۔

مشائخ نے فرمایا کہ میٹھم اس دنت ہے کہ فض مذکور بغرض رہنے وسکونت کرنے کے واپس آیا یواورا گرکسی کے دیکھنے کو آیا یا اپنے اسباب کونتقل کرنے کے واسطے آیا اور چندروز رہا اور اس کی نبیت یہاں سکونت کرنے کی نبیس ہے تو اپنی تم میں حانث نہوگا اورا گررہنے کے واسطے آیا ہوتو ایک دم کا رہنا جانث ہونے کے واسطے کا فی ہے دوم شرط نبیس. ہے بیمجیط میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں مکیاں یا امسال اس دید میں رہوں تو میری ہوی طالقہ ہے ہیں ایک روز بقید سال ہے کم رہا یا یوں شم کھائی کہ اس دار میں مہینہ بحر نیں رہوں گا بھرا یک ساعت رہا تو حانث نہ ہوگا جب تک کہ مہینہ بھر ندر ہے بیٹز اسا ا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا بھر حالف اپنے سفر میں فلاں کے کمر اثر ااورا یک یا دوروز تک رہاتو حانث نہوگا اور فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ کم سے کم پندرہ تک ندر ہے بید فاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک مخص نے متم کھائی کہ کوفہ میں نہ ہوں گا ہیں مسافرت میں و ہاں گذرااور وہاں چودہ روز رہنے کی نیت کی تو حانث نہ ہوجائے گا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا ہجر فلاں نہ کوراس حالف کے دار میں فصب کی راہ ہے داخل ہواور رہنے لگا ہی حالف اس کے ساتھ رہا تو حانث ہوجائے گا خواہ حالف کو یہ بات معلوم ہوئی ہو یا تہیں اگر غاصب کے اتر تے ہم کا لف اپنے اُنھ جانے کا بند و بست کیا اور نظل کرنا شروع کیا تو حانث نہ ہوگا بیزنا انہ اُنھین میں ہے۔ اور اگر حالف نے سنر کیا ہجر فلاں نہ کوراس حالف کے اللہ وعیال کے ساتھ ساکن رہا تو امام ابو حقیقہ نے فر مایا کہ حالف حانث ہوجائے گا اور امام ابو بوسف نے فر مایا کہ نہیں حانث ہوگا اور اس کی رہا تھی میں کھا ہے کہ اگر محلوف علیہ بین جس کے ساتھ سے نہ دوگا وراس ہے موجائے گا اور امام ابو بوسف کے اللہ کے ساتھ اس میں رہا تو امام ابو بوسف کے قول پر حانث نہ ہوگا اور اگر اس سے کہ دوری پر کیا ہوتو حانث ہوگا نظیم رہیں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ کوفی میں ساکن نہ ہوں گاتو ہے تم کوفیہ کے داروا حدیث ساتھ رہنے پر واقع ہوگی چنانچ اگر حالف ایک گھر میں رہاور محلوف علیہ دوسر ہے گھر میں رہاور محلوف علیہ کوفی میں نہ رہوں گالیتن اگر اس نے بینیت کی ہو کہ میں اور محلوف علیہ کوفی میں نہ رہوں گالیتن ایک گھر میں ہوی اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ اس کا ذیب بھر کی اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ اس کا واقع ہوگی اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ دہوں گاتو ہی ایک گھر میں اس کے ساتھ دہوں گاتو ہی ایک گھر میں اس کے ساتھ دہوں گاتو ہی ایک گھر میں اس کے ساتھ دہوں گاتو ہی ایک گھر میں اس کے ساتھ دہوں گاتو ہی ایک گھر میں اس کے ساتھ دہوں گا چرکتی میں اس کے ساتھ دہا ہوا کہ ہرایک کے ساتھ اس کے ساتھ دہوں گاتو ہی ایک گھر میں اس کے ساتھ دہوں گاتو ہوگی اور ایک میں اس کے ساتھ دہوگا اور بیلا حوں کے تی میں ساکنت ہوا در یک تھم جنگی لوگوں کا ہے کہ جب وہ ایک ہے خیمہ میں جو کر دہیں تو جانٹ جو گا اور ایک طرح آگر خیمہ متفرق ہوں تو جانٹ نہوگا اگر چہ باہم نزویک

ا خواہ درمیان ہے والی بوایا کہیں سکونت کر کے چمر والی آیا ہو ا۔ مع محمد ہمرادیہ ہے کہ وہ وفت دور تک دراز ہوسکتا ہے ا آوال طاہراً اگرنیت کی ہوکہ پندر وزروز تک رہوں گاتو بھی ایک دوروز بھی کھی جانث ہوجائے گاا۔

ہوں بیز خیرہ میں ہے۔اور اگر کتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ندر ہوں گا پھراس کے ساتھ کی دار کے یابیت (۱) کے غرف کے درمیان میں ساکن رہاتو حانث ہوجائے گابید بدائع میں ہے۔

اگرفتم کمائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت ند کروں گا اور پچھ نیت نہیں کہ پھرا حاطہ میں دونوں اسطرح رہے کہ ہرایک علیحدہ عليحد وتصريس رباتو حانث بوكا اورساتهور مناجب تحقق بوكا كردونون ايك بى بيت من ربي يا دونون ايك بى دار كے عليحد وعليحد و بیت میں دہیں اورا گراہل دعیال ہوں تو اہل دعیال و مال دا سباب اس میں رکھیں اور جب ایک دار میں علیجد وعلیجد وقعر میں تو ہرقصر علیحد ومسکن ہےلہٰذا حانث نہ ہوگا اورا کراس نے اپنی تتم میں رینیت کی ہو کہ اس طرح علیحد وقطر میں بھی نہ رہوں گا تو حانث ہو جائے گا اور اہام ابو بوسف ہے مروی ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ احاط بہت بڑا ہوجیسے کوفہ میں دارولید ہے یا بخارا میں دارتوح ہے کہ مید بمنز لدایک محلّہ کے ہے اور اگر دار ایسانہ ہوتو بدون نیت ندکور کے بھی حانث ہوجائے گا اورخواہ اس داریس ہوت ہول یا قعر ہوں اور اگرفتم کمائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا پھرایک ہی بیت یا ایک ہی قصر میں اس کے ساتھ بدون اہل ومتاع کے ساکن رہاتو ہمار سے نز دیک جانث نہ ہوگا اور اگر کشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ایک دار میں نہ رہوں گا اور دار معین کا نام لیا بھر دونوں نے اس کو ہانٹ لیا اور چ میں دیوار کھڑی کر دی اور ہرایک نے اپنا درواز وعلیحد و پھوڑ لیا پھرتم کھانے والا ایک حصد میں رہا ورومرا دوسرے حصہ میں رہانو قسم کھانے والا جانث ہوجائے گا اوراگرتشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا اور کسی دار معین کا ٹام نہیں لیا اور نه نیت کی مجرای طرح ایک دار کے دوحصه کر کے ان سے درمیان دیوار کر دی گئی مجرفتم کمانے والا ایک مکڑے ہی اور دوسرا روسرے بھڑے میں رہاتو جانث نہ ہوگا۔ بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ایک محض نے متم کمائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہوں گااور کوئی دارمعین نہیں بیاں کمیاتو امام ابو بوسف نے فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ بازار کی دکان میں رہاجس میں دونوں کوئی صنعت کا کام کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں تو جانث نہ ہوگا اور بیشم انھیں مکا نوں پروا تع ہوگی کہ جس کوانھوں نے تھر بنایا ہے کہ اس میں اہل وعمال کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اگراس نے اس طرح دکان میں رہنے کی نیت بھی کی ہویا باہم قبل اس قتم کے دونوں میں السی تفکّلو ہو جواس پر ولالت کرے تو اس مورت میں جانث ہوگا کہ حتم اس کے کلام سابق دمعنی پر ہوگی اور اگر اس نے روکان کواہنا تھر بنالیا چنانچہ کہاجاتا ہے کہ فلا سخف بازار میں رہتا ہے ہی اگر تھم نہ کور کے ساتھ کی اُمراس پر ولالت کرتا ہوا کہ اس نے تھم ہے یہ مراد لی ہے کہ بازار میں فلاں کے ساتھ رہنا ترک کرے گا توقعم اسی پرجمول ہوگی اور اگر ایسا قرینہ نہ ہوگراس نے کہا کہ میں نے بازاری مساکست کی نیت کی تھی تو اس کا قول تبول ہوگا اور اس نے این نفس پریخی کی ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر تشم کھائی کہ فلال دار میں اس کے ساتھ ساکن نہ ہوگا چھرو ہ منہدم کیا حمیااور وہاں دوسرا دار بنایا عمیا پھراس میں ساکن ہواتو حانث ہوگا اور بیہ بخلاف اس کے ہے کہ بیت معین میں اس کے ساتھ نہ رہنے کی قشم کھائی پھرو ومبندم کر کے میدان چھوڑ دیا تھیا پھرای مقام پر دوسرا بیت بنایا میا پھراس میں اس کے ساتھ رہاتو جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ دار میں لیمن معین میں اس کے ساتھ نہ رہوں گا پھر و بستان کر دیا عمیا تو اس میں ساتھ در ہے ۔۔۔ حانث نہ ہو گا اور اگرفتم کھائی کہ دارز پیرمیں پاکسی دارز پیرمیں ندر ہوں گا اور کوئی دار معین بیان نہیں کیا ار نہ نبیت کی پھرزید کے ایسے دار میں رہاجس کواس نے بعدقتم کے فروخت کر دیا ہے تو اس میں رہنے سے جانث نہ ہوگا اورا گرزید کے ایسے دار میں رہا جو دقت تھتم ہے دفت سکونت تک اس کی ملک ہے تو بالا تفاق حانث ہوجائے گا اور اگر ایسے دار میں رہا جس کو زید نے بعداس کی تنم کے خرید کیا ہے تو اہام اعظم واہام محد کے نز دیک حانث ہوگا اور اگرفتم کمائی کہ زید کے کسی داری ساکن نہ

ہوں گا بھرا یسے دار میں رہا جوزید کے اور دوسرے کے درمیان مشتر ک ہے قو جانٹ نہ ہوگا خواہ دوسرے کا اس میں حصہ کم ہوزیادہ یا جو پیمبسوط میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ زید کے اس دار میں ساکن نہ ہول گا بھرزید نے اس کوفر وخت کر دیا بھر حالف اس میں رہا تو اس میں دوصور تیں ہیں اگر اس نے اس دار میں بالخضوص رہنے کی نیت کی ہوتو جانٹ ہوگا اورا گریہ نیت کی ہو کہ زید کی ملکیت میں جب تک ہے ندر ہوں گا تو جانٹ نہوگا اورا گر اس کی تجھ نیت نہوتو امام ابوضیفہ وامام ابو یوسف آنے فر مایا کہ جانث نہوگا یہ ذخیرہ

مرکسی نے قتم کھائی کہ بیت میں ندر ہوں گا اور اس کی پچھ نیت ہے پھروہ بالوں کی بیت یا فسطاط یا نور میں مقانی کہ بیت میں ندر ہوں گا اور اس کی پچھ نیت ہے پھروہ بالوں کی بیت یا فسطاط یا

خيمه ميس رباتو حانث نه جوگا:

آگر کمی نے قسم کھائی کہ آسے دار میں ندر ہوں گا جس کوفلاں خرید ہے پھر فلاں نے کسی دوسرے کے واسطے ایک دارخریدا جس میں بید حالف ساکن ہواتو حائث ہوگا اور اگر اس نے دعوی کیا کہ میری بینیت تھی کہ فلاں اپنے واسطے خرید ہے ہیں اگر قسم اللہ تعالیٰ کی ہوتو اس کی تصدیق نہ ہوگی بیر چیط میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ ہیت میں ند ہوگی بیر چیط میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ ہیت میں ندر ہوں گا اور اس کی پھھ نیت ہے پھر وہ بالوں کی ہیت یا فسطاط یا خیمہ میں دہاتو حائث ندہوگا ہشر طیکہ آبادی کے مسئوط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ الا بیلیت مع فلال یا لاہیت فی مکان مُذا رہے کہ مائی کہ الا بیات نے ساتھ کی مکان مُذا رہے کہ اور اس میں سے ہواور اگر تھی ہوگی ہیں اگر آدھی دات سے ذیادہ اس کے ساتھ کی بار ہو جائی میں ہے۔ یہ دہائی میں ہے۔ وادوں گرائی میں اگر آدھی دات سے ذیادہ اس کے ساتھ کی بار ہو جائی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ اس منزل میں رات ندگذاروں گا چرخوداس میں سے نکل کر باہر سویا اورا سے اہل وعیال واسباب کو وہیں چھوڑا تو ھانٹ نہ ہوگا اورا کی فتم اس کی ذات پر ہوگی اہل واسباب پر نہ ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ بیرات اس بیت کی جھت پر نہ گذاروں گا اورا سر جھت پر ایک غرفہ ہے کہ اس کی زمین اور جھت ایک ہے تو وہاں رات گذار نے سے ھانٹ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ کسی جھت پر رات نہ گذاروں گا بھر اس غرفہ کی زمین پر سویا تو ھانٹ نہ ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ میں منزل فلال میں رات نہ گذاروں گاکل کے روز تو یہ باطل ہے الل آ نکہ اس نے دومری آ نے وائی رات مراولی ہواور اگر کہا کہ واللہ میں کل کے روز فلال کی منزل میں نہ ہوں گا تو وہ کل کی کسی ساعت ہوئے پر ہوگی اور سیظیم سے ہے۔

اگرفتم کھائی کہ لایا ی مع فلاں اولایادی فی مکان اوداراد بہت کین اوادت نکروں گافلاں کے ساتھ یا فلان مکان اور یا بہت میں قواد یا بہت دیر خواہ دات میں یا دن میں اور یا بہت میں قواد یا بہت دیر خواہ دات میں یا دن میں اور یہ یا وار یا بہت دیر خواہ دات میں یا دن میں اور یہ یا وار یہ بہت کے تقرب اور کی نہت کی ہوتو اس کی نہت بر ہوگا اور این دی اور این دی اور این دوروز کی نہت کی ہوتو اس کی نہت بر ہوگا اور این دیت کی دوروز کی نہت کی کو آئر کی نے کہا کہ لایا وینی وایات بہت ابدا لیمن کوئی بہت کھی جھے اور بھے ساتھ جگہ نہ ذرے گاتو ایام ابو بوسف کے دور ہے تول اور میر نے تول میں میشم طرقہ العین پر واقع ہوگی الل آ کھائی اس نے اس سے زیادہ ایک دوروز کی نہت کی ہوتو اس کی نہت پر ہوگی اور این ساعہ نے امام ابو بوسف سے دوایت کی ہوگہ دو کو جگہ نہ دوروز کی نیت کر وکوؤ دانے کی ہوگہ دول کو تو دیو مانٹ ہوگا اللآ کہ ذید کی نہت میروکوؤ دانے کی ہوگہ جن دول گا عمر و نہ کورز ید کے عیال میں اس کے مکان میں موجود ہے تو زید ھائٹ ہوگا اللآ کہ ذید کی نہت میروکوؤ دانے کی ہوگہ جن

<sup>.</sup> ي منزل من ند بوگاو بال ميراموجود بوتان بايا جائے گا ۱۳ سر تحد جدند يكاليني بين اورتو دونو ل كي مكان بين يجان بول مي اا

حرکتوں میں گرفتار ہےان کوچھوڑ دیے تو ایبانہیں ہے۔اورا گرغمرواس کے عیال میں نہواوراس کے مکان میں نہ جوتو بیزید کی نیت پر ہے اگر یہ نیت کی ہو کہ عمر و کواسینے عمیال بعنی پر ورش میں ندر کھے گا توقتم اس کی نیت پر ہوگ ۔ اور اگر نیت کی کہ اس کواپے تھریس واخل نہ کرے گا پھرا گرعمر و بدوں اس کی اجازت کے داخل ہوا اور زیداس کود کھے کر جیپ ہور ہاتو حانث نہ ہوگا ہے بدا کع میں ہے۔ ایک مردسفر کونکلا اوراس کے ساتھے دوسراہے اوراس کا ارادہ ایسے مقام پر جانے کا ہے کہ اس کو بیان کردیا ہے ہے تا کہ کہاں مخص ہے سوائے اس سفر کے ساتھ نہ رکھوں گا چھر جب تھوڑی راہ قطع کی تو دونوں کی رائے میں روسرے مقام کو جانامصلحت معلوم ہوا پس دونوں دوسرے مقام کی طرف لوٹ پڑ ہے جوسوائے اس مقام کے ہے جس کا پہلے نام لیا تھا تو امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ بیای پہلے سفر میں ہے ہیں جا نث نہ ہوگا۔ ایک محض نے تسم کھائی کہ میں آج پیدل نہ چلوں گا الا ایک میل مجرا ہے گھرے نکل کرایک میل تک بیدل جا کراییے مکان کو پیدل واپس آیا تو امام محد نے فر مایا که اپنی قشم میں (۱) حانث ہوگا اس واسطے که وہ دومیل ہیدل چلا ہے۔ زید نے کہا کہ وائند عمر وکی مصاحبت نہ کروں گا ہیں اگر زیدا کی قطار میں چلنا ہوا ورعمر و دومری قطار میں تو امام محمد نے فرمایا کہاس کا مصاحب نہ ہوگا اور اگر وونوں ایک ہی قطار میں ہوں تو وہ مصاحب ہوگا ڈگر چہ ایک اس قطار کے اوّ ل میں ہواور دومرا آخر میں ہےاورای طرح اگر دونوں ایک تنتی میں ہوں اس طرح کدایک ایک ورجہ میں اور دومرا دومرے درجہ میں ہواور ہر ا یک کا کھانا الگ الگ ہوتو بھی بہی تھم ہے اس واسطے کدان کا آنا جانا ایک ہی راستہ ہے ہوگا اورا گر کہا کہ والند میں فلال کی مرافقت نه کروں گا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر دونوں کا طعام ایک ہی ہوا یک مکان میں حالانکہ دو دونوں ایک جماعت کے ساتھ میں جلتے ہیں تو ان دونوں میں مرافقت ٹابت ہوگی اوراگر دونوں ایک تشتی میں ہوں اور دونوں کا طعام کیجا نہ ہو کہ ایک دسترخوان پر نہ کھاتے ہوں تو مرافقت ٹابت نہ ہوگی اور امام محرّ نے قرمایا کے اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مرافقت نے کروں گا پھر دونوں سفر میں نکے بس اگر دونوں ایک محمل میں ہوں یا دونوں کا کرب کی ہو یا قطارا یک ہوتو مرافقت ٹابت ہوگی اورا گر کرب مختلف ہوتو مرافق

نىرن: 🏵

## نکلنے اور آنے وسوار ہونے وغیرہ کی قشم کھانے کے بیان میں

اس کولاد کر باہر نے میں کا اور یا بیت وغیرہ سے نہ نکلوں گا پھر کسی کو تھم کیا کہ اس کولاد کر باہر نے کیا تو حانث ہوجائے گا جیسے جانور پرسوار ہوا جواس کو لے کر باہر کیا تو حانث ہوگا یہ لنخ القدیر میں ہے۔ ایک نے تسم کھائی کہ باہر نہ نکلوں گا پھر کوئی زیردی اس کولاد کر باہر لے گیا تو حانث نہوگا اور ایسا ہی داخل نہونے کی تشم میں بھی یہی تھم ہے میتمر تاثی میں ہے۔

جب زیردی کوئی لا دکر نکال لے گیا ہیں آیا قتم مخل ہو جائے گی کداگر اس کے بعد خود نکلے تو ھانٹ نہ ہوتو اس میں اختلاف ہے اور سی خور مخل نہ ہوگا چنا نچے اگر اس کے بعد خود انکلاتو ھانٹ ہوگا اور اگر کسی نے بغیر ھالف کے تھم کے اس کولا د کر نکالا ھالا نکہ ھالف اس کے منع کرنے پر قاور ہے گر اس نے منع نہ کیا بلکہ اپنے دل سے اس پر راضی ہے تو اس میں اختلاف ہے اور سیحے یہ ہے کہ ھانٹ نہ ہوگا پیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر کسی پر اکر اور وجر کیا گیا کہ اپنے پیروں ہا ہر نکلے بیا اندر

نہ ہوگا اگر چددونوں کی سروا حدہ ہو بیفنا وی قاضی خان میں ہے۔

ا - کرب یعنی ایک بی بندش کے اونٹوں میں ہے دو د ں اونٹ بوں اا۔

<sup>(</sup>۱) آبال المترجم ال من تنصيل نيت كي بونا ضرور ي والله اللم ال

داخل ہو ہیں اس نے ایسا کیاتو طائٹ ہوگا یہ تمرتاثی میں ہاورا گرفتم کھائی کہ باہر نظوں گاتو جب تک و چہ میں نہ نظے طائٹ نہ ہو گا یہ خلاصہ میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ اپنے دار سے نظلوں گا پھراستے درواز ودار سے نگلا پھروا ہیں ہو گیاتو طائٹ ہو جائے گا اور اگر دار کی کسی منزل میں بیٹے کرفتم کھائی پھراس منزل سے نگل کردار سے باہر نظنے سے پہلے واپس ہو گیاتو طائٹ نہ ہوگا یہ نباوی اور خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ اسے دار سے باہر نظلوں گا الا جناز و کی طرف پھر جناز و کے اراد سے من للا اور د بال کوئی اور ضرورت بھی پوری کرتا آیاتو جائٹ نہ ہوگا یہ کافی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ رہے ہے کونہ کی جانب نہ نکلوں کا پھر رہے ہے مکہ کا قصد کر کے نکلا اور اس کا راستہ کوفہ ہو کر ہے تو اہا مجمد نے فرمایا کہ رہے ہے فکا ورا گرنیت کی کہ کوفہ میں نہ گذروں کا پھر نے فرمایا کہ رہے ہے نکلنے کے وقت اگر اس نے نیت کی کہ کوفہ ہو کر جاوں گا تو جانٹ ہو گا اور اگر نیت کی کہ کوفہ میں نہ گذرا تو جانٹ نہ ہو گا۔اورا گرونت تھم کے اس کی نیت یہ ہو کہ خاص کوفہ کے قصد ہے کوفہ کو نہ جاکہ اس کی نیت یہ ہو کہ خاص کوفہ کے قصد ہے کوفہ کو نہ جاؤں گا پھر اس نے جج کا قصد کیا اور رہے ہے نکل کر نیت کی کہ کوفہ ہو کر جائوں تو نیسہ اللہ تعالی جانٹ نہ ہو گا اورا گرفتم کھائی کہ دار سے نہ نکلوں گا لا بجانب مسجد پھر مسجد کے اراوہ سے نکا بھر وہاں سے غیر مسجد کی اراوہ سے نکا بھر

امام قدوری نے فرمایا کہ دارمسکونہ سے نکلنے کے بیم بین جیں کہ خود مع اپنے متاع دعیال کے نکلے اور شہرہ گاؤں سے نکلے میں بیا ہو کیا خواد سنوکا میں بیا ہو گیا خواد سنوکا میں بیا ہو گیا خواد سنوکا کی اگر اپنے بدن سے نکل کمیا تو تشم میں بیا ہو کیا خواد سنوکا اور منتلے میں زیادہ کیا کہ اگر اپنے بدن سے نکل کمیا تو تشم میں بیا ہو کیا خواد سنوکا ہو یا ہو کیا ہو یہ دخیرہ میں ہے۔ اور اگر کہا کہ دانتہ میں نہ نکلوں گا جالا نکہ وہ دار کے کسی بیت میں جیما ہے گھر دہاں سے نکل کر مکہ کو نہ جاؤں گا یا شہر سے صحن دار میں آئے تو جائے در جاؤں گا یا شہر سے دنکلوں گا تو تضا فردیا ہے کسی طرح اسکی تقدر لی نہ ہوگا۔ یہ برح الرائق میں ہے۔

اگراتم کھائی کہ اپنی بیت سے نظوں گا لین جس بیت جی موجود ہے پھر تحن دار میں نگااتو حائث ہو جائے گا۔ اور ہمار سے
متاخریں مشاک نے فر مایا کہ بیان کے عرف کے موافق اور ہمار سے عرف بیں حقن دار بھی بیت ہے ہیں جب تک کوچہ بی نہ نظے
حائث نہ ہوگا اور ای پرفتو کی ہے۔ اور اگراتم کھائی کہ اس دار سے نظوں گا پھر اپنا ایک پا توں اس دار سے نکالاتو اپنی سم بی حائث
نہ ہوگا ایسا ہی دام مجرز نے فر مایا ہے اور اور ہمار سے بعض مشار کے نے فر مایا کہ اگر دار ندکور کا باہر نیچا ہوتو اپنی سم بی حائث ہوگا اور
بعضوں نے کہا کہ اس کا سہارا نظے ہوئے پانوں پر ہوتو حائث ہوگا اگر چہدار کا باہر نیچا نہ ہوگیان ہمار سے اصحاب سے فلاہر افروایۃ
بعضوں نے کہا کہ اس کا سہارا نظے ہوئے پانوں پر ہوتو حائث ہوگا اگر چہدار کا باہر نیچا نہ ہوگیان ہمار سے اصحاب سے فلاہر افروایۃ
کموافق کی حال بی حائث نہ ہوگا اور اس کو تیم الائمہ سرخی وطوائی نے اختیار کیا ہے اور بیاس وقت ہے کہ کھڑ سے کھڑ اگر
کمروائی کی حال بی حائث نہ ہوگا اور اس کو تھیں الائمہ سرخی وطوائی نے اختیار کیا ہے اور بیاس وقت ہوگا پھر اگر
کھڑ اہوگیا تو حائث ہوجائے گا اور اگر چہت یا بہ نیا کہ و پھر ڈھنکا یہاں تک کہ اس دار سے خارج شہوگیا ہی اگر زیادہ
بین باہر ہوگیاتو حائث ہوجائے گا اگر چہاس کی شاقین اندر بی ہوں اور اگر حم کھائی کہ اس دار سے خارج شہوں کا اور اس بیا ہو جارکی کا دور اس بیا ہوگا کہ اس دار سے خارج شہوں دار سے باہر جی پار اس دخت پر چڑ ھکر ان شاخوں پر آیا یہاں تک کہ دار سے باہر جی ام رہی خواہ میں کھور اسان کیا ہو یا بلاد کی جم کا ہو یہ میط میں ہے۔
ایک بڑا درخت ہے جس کی شاخیص دار سے باہر جی پھراس دور خت پر چڑ ھکر ان شاخوں پر آیا یہاں تک کہ دار سے باہر جی می اس دنے نہ ہوگیا کہ اور اس بی جو کی کہ دار سے باہر جی بی کو حائی خواہ ہوگیا کہ اس دور سے باہر جی ہوگا تھا ہوگا کہ ان شاخوں پر آیا یہاں تک کہ دار سے باہر جی می دور سے خواہ ہوگیا کہ دور سے خواہ ہوگی دور سے باہر جی کھور خواہ ہوگی کہ دور ہوگی کہ دور سے باہر جی کھور خواہ ہوگی کہ دور ہوگیا گھور کی دور سے باہر جی کو حائی خواہ ہوگی کہ بی ان دور سے باہر جی کھور کو دائی خواہ ہوگی کو دور ہوگیا گھور کی دور سے باہر جی کھور کو خواہ ہوگی کے دور سے باہر جی کھور کی کو دور سے باہر جی کھور کی کھور کی بی بیا کو دور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کو کھور کی کور کی کھور

ا زردی کی میار ی جن راین برائے اس کی ایسے مقام سے ہوئی جہاں نماز کا قصر ہوتا ہے سی این اینے شہر سے باہر ہوگیا ۱ا۔

آگرفتم کھائی کہ میری ہوی اس وار سے نہ نکلے کی پھر وہ ورت دار کے ورواز وسے یا دیوار کے اوپر سے یا کوئی سوراخ کر کے نگلی بہر حال حانث ہوگیا اور فتم کھائی کہ اس وار کے ورواز ہ سے باہر نہ ہوگا تو کسی درواز ہ سے نظے خواہ درواز ہ تدیم سے بائیا درواز ہ بنا کر بہر حال حانث ہوگا اور اگر و ایوار کے اوپر سے یا سوراخ کر کے نگلے قو حانث نہ ہوگا آبیا ہی بعض مشائخ نے شرح ایمان الاصل میں ذکر کیا ہے اور جیل میں ذکر قر ما یا کہ اگرفتم کھائی کہ اس دار کے درواز ہ سے نہ نگلوں گا پھر چھت پر چڑھ کر کسی پڑوی کے بہاں اثر کر نگا یا اس دار کا کوئی دوسرا درواز ہ تک ال کر اس سے نگا تو حانث نہ ہوگا اور شخ ایونعر و بوی نے فر مایا کہ سے جے کہ حانث ہوجائے گا اس واسطے کہ سب اس وار کے درواز ہ جی اوراگرفتم کھائی کہ اس دار سے اس درواز ہ سے نگلوں گا پھر دوسرے درواز ہ سے سوائے درواز ہ جین نہ کور کے نگا تو ایمان الاصل میں نہ کور ہے کہ حانث نہ ہوگا قال انجر جم خلا ہرا مسئلہ میں تھی ہوئی ہوارسی جی سے اور سے کہ قسم کھائی کہ اس وار کے اس درواز ہ سے نگلوں گا فاہم ۔ فناوی اہل سر قدری میں لکھا ہے کہ ایک نے تسم کھائی کہ اس دار کے ورواز ہ سے نگلوں گا اور اس کی ثبت کئری کا در سے پھر بیدرواز ہ گر گیا پھر اس مقام سے وہ خض نگلاتو حانث نہ ہوگا اورائر کرکھڑی کا درواز ہ می اور اس میں ہوئی ہوئی ہورواز ہ کر گیا پھر اس مقام سے وہ خض نگلاتو حانث نہ ہوگا اورائرکمٹری کا درواز ہ مراونہ قواند موگا ہو اس کی ثبت کئری کا در ب پھر بیدرواز ہ گر گیا پھر اس مقام سے وہ خض نگلاتو حانث نہ ہوگا اورائرکمٹری کا درواز ہم اور قراونہ قاتو حانث ہوگا ہورائی کا درواز ہم اور نہ مواند قاتو حانث ہوگا ہوں ہے۔

اگراپی بیوی کے تق میں تتم کھائی کہ نہ فارج ہوگی منزل سے الا ہرائے زیارت پھرایک بارہ وعورت ای واسطے نکلی پھر دوسری باراور کا م کے واسطے نکلی تو ھانٹ ہوگیا اور اگر بیزیت کی ہوکہ اس مرتبہ نہ نظے گی الا ہرائے زیارت پھر وہ وزیارت کے واسطے نکلی پھر دوسری بارور کا م کے واسطے نکلی تو ھانٹ نہ ہوگا اور اگر عورت پر تسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ منزل سے نہ نیکے گی ہی وہ عورت کسی دوسرے کے ساتھ منزل سے نہ نیکے گی ہی وہ عورت کسی دوسرے کے ساتھ منزل سے نہ نوگا اور اگر عورت پر تسم کھائی کہ وہ اس دار سے مارج نہ ہوگی اور اگر عورت پر تسم کھائی کہ وہ اس دار سے فارج نہ ہوگی اور اگر عورت پر تسم کھائی کہ وہ اس دار سے فارج نہ ہوگی بھروہ اس دار کے بالا فانہ میں یا کو مجھے پر کے پائٹا نہ میں جس کا راستہ طریق اعظم کی طرف ہے گئ تو بیوار سے فارج نہ ہوگی بھروہ اس دار کے بالا فانہ میں یا کو مجھے پر کے پائٹا نہ میں جس کا راستہ طریق اعظم کی طرف ہے گئ تو بیوار سے فکل تا تہ ہوا ہے ہوا ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوگیا تا میں جب

اگر کسی نے قسم کھائی کہ مکہ میں داخل ہوں گا پھر داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو آخر جزواجزائے

حيات مين حانث موگا:

آگرتم کھائی کہ کہ کی جانب فارج نہ ہوگا یا کہ کی طرف نہ جاؤں گا پھر کہ جانے کے اراوہ سے نکلا پھروانیں ہوآیا تو حانت ہوجائے گا اور حانت ہونے کے واسطے شرط یہ ہے کہ اپ شہر کی آبادی سے کہ کو جانے کی نیت سے فارج ہوجائے اور اگر آبادی سے تجاوز کرنے سے پہلے نوٹ آیا تو حانث نہ ہوگا اگر چہوہ ای نیت پر ہو یہ کائی شی ہے اور اگرتم کھائی کہ مکہ کی جانب پیدل نہ نکلوں گا پھر اپیدل ہولیا تو حانث نہ نکلوں گا پھر اپیدل ہولیا تو حانث نہ ہوگا یہ خان کہ مکہ میں وافل ہولیا تو حانث نہ ہوگا یہ ان کہ کہ مرکبا تو آخر جز واجز اے حیات شی جوگا یہ فلا میں ہوگا اور اگرتم کھائی کہ مکہ میں وافل ہوں گا پھر وافل نہ ہوا یہ ان کہ کہ مرکبا تو آخر جز واجز اے حیات شی حانث ہوگا اور اگرتم کھائی کہ اس کی ہوگا ہے کہ اس کو مرض یا سلطان وغیرہ کوئی ان و عارض حانث ہوگا اور اگرتم کھائی کہ اس کی ہوں کا اگر استطاعت ہوئی پھر اس کومرض یا سلطان وغیرہ کوئی ان و عارض جیش نہ آیا تو حانث تہوگا ہوگا ہے گا

اگرفتم کھائی کہ بغداد میں پیدل نہ آئے گا پھرسوار ہو کر بغداد تک آیا پھر پیدل ہو کر بغداد میں واقل ہواتو حائث ہوگا بید اِ قال الحرج مای کتاب کے باب سابق میں اختلاف عربی و نے کی روایت فرکور ہوئی ہے اور یہاں تعیم فرمائی وائد تعالی اعلم اور یہ قولت کا قوال اللہ عمراد میں سندے یہ معنی میں اور درجہ یہ کہ درواز و کی خصوصیت انو ہے تو لکتا معتر ہے جبکہ کی درواز و سے ہوتا۔ سے قال المحرج الا آنکہ اس کی مراد

استطاعت هيقة موجس كرساته وجوافس بونا يبة حانث ندموكا كماني الطلاق اا

خلاصہ میں ہے اور منتقی میں لکھا ہے کہ اگر کسی فے قسم کھائی کہ میری بیوی فلال کی شادی نکاح میں ندا ہے گی پھراس کی عورت قبل شادی نکاح کے تنی دورو ہیں رہے بہاں تک کہ شاوی نکاح ہوگئ تو جانث شہوگا اور اگر کسی فیضم کھائی کہ فلال کے یاس شآؤل مج تو یہ اس پر ہے کہ س کے مکان یا دکان پر ندا ئے خواہ اس سے ملا قات ہویا شہواد را گراس کی متحد میں آیا تو حانث ند ہوگا اور منتعی میں لکھا ہے کہ ایک نے دوسرے کا ساتھ لازم پکڑا لیٹنی اپنے حق کی طلب کے داسطے ہروفت اس کے ساتھ رہنے لگا کیس جس کا ساتھ پکڑا ہے اس نے قتم کھائی کے کل اس کے پاس آؤں گا پھر جہاں اس کا ساتھ پکڑا تھا وہاں آپا توقتم میں سچانہ ہوگا یہاں تک کہ اس کے مکان برآئے اور اگراس کے مکان پراس کا ساتھ پڑا ہے اور قتم کھائی کیکل اس کے بیاس ضرور آئے گا پھر طالب اس مکان ہے دوسری جگہ اُنھ کیا پھر تشم کھانے والا اس مکان پر آیا جہاں اس کا ساتھ پکڑا تھا اور اس کونہ پایا تو تشم میں سچانہ ہوگا یہاں تک کہ جس مكان ميں أنھ كيا ہے وہاں جائے اور اگر قتم كھائى كەاگر ميں تيرے ياس فلال مقام پركل كے روز ندآ وَل تومير افاام آزاد ہے پھرو ہیں آیا مراسکونہ پایا توقتم میں بھار ہا بخلاف اس کے اگر یوں کہا کہ اگر میں تجھ سے فلاں مقام پرکل نہ ملوں تو میراغلام آزاد ہے مجر حالف اس مقام برآیا اوراس کونہ یا یا تو حانث ہو جائے گا اور نیز منتقی میں ندکور ہے کہ اگر قتم کھائی کہ فلاں کی عیادت کرؤں گایا فلاں کی زیارت کرؤں گا ہس سے درواز ہ پر گیا تگراس کوا ندر آنے کی اجازت نہ دی تنی پس بدوں اس کی ملا قات کے واپس گیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر اس کے درواز ویرآیا تمراجازت نہ ماتلی تو فرمایا کہ حانث ہوجائے گا جب تک کدوہ طریقہ بجاند لائے جو عیادت کرنے والا یا زیارت کرنے والا کرتا ہے میط میں ہواور اگراتم کھائی کے فلال کی زیارت اس کی زندگی اور مرے پر شہ کروں گا پھراس کے جنازہ کی مشابعت کی تو جانث ہوجائے گا اور اگراس کی قبر پر آیا تو جانث نہ وگا الا آ نکداس نے بیجی نیت کی ہوتو جانت ہوگا اور اگرفتم کھاتی کدرات تک يہال سے ندجاؤل كا يهال تك كداس سے ملاقات كرؤل پھروہ رويوش ہوگيا يهال تک کدرات ہوگئی پھر حالف نے اس کے درواز ہر رائ گز ری تو جانث ند ہوگا اورای طرح اگرفتم کھائی کداگر میں اس کوفلال کی طرف نه أفعاليا جاؤں تو ميراغادم آزاد ہے بھراُ نھا لے گيا تقراس كونه پايا تو حانث نه بوگا ييغيا ثيد يس ہے۔

اگرفتم کھائی کہ کی دابہ پرسوار نہوں کا پھر گھوڑ ہے یا گدھے یا تجر پرسوار ہواتو ھائٹ ہوجائے گا اورا گراونٹ پرسوار ہوا ھانٹ نہ ہوگا اور بیاستحسان ہے اورا گراس نے اس کی بھی نیت کی ہولیتی اونٹ پر بھی سوار نہ ہوگا تو بیسم اس کی نیت پر ہوگی لیتی ھانٹ ہوگا اورا گراس نے کسی نوع خاص کی نیت کی ہومشانا گھوڑ ایا گدھا وغیرہ تو دیانتہ اس کی تقد بی ہوگی اور تھنا پتھد این نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے عام لفظ سے خاص کی نیت کی ہے۔ اورا گرفتم کھائی کہ سوار نہ ہوگا تو اس کی قتم ان جانو روں پر ہوگی جن پرلوگ موار ہوتے ہیں جیسے گھوڑ ا' خچرو غیرہ اور اگر بعد شم کے دہ کسی آ دمی کی چینے پرسوار ہواتو ھانٹ نہ ہوگا اور فیا واللیٹ بیس کھا ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ سوار نہ ہوگا اور گھوڑ ہے یا گدھے کی نیت کی کہ اس پرسوار نہ ہوگا تو دیا نت کی راہ سے فیما بیندہ جی القد تھائی

بھی اس کی تقد این شہوگی سیمیط میں ہے۔

اگرفتم کھائی کے فرس پرسوار نہ ہوں گا پھر ہر ذون پرسوار ہواتو ھانٹ نہ ہوگا اورائ طرح اگرفتم کھائی کہ پر ذون پرسوار نہ ہو کا پھر فرس پرسوار ہواتو ھانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ فرس عربی تھوڑے کو کہتے ہیں اور رہز دوں جمی گھوڑے کا نام ہے قال المترجم مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ عربی زبان میں اس نے قیم کھائی ہوا وراگر فاری میں قیم کھائی کہ ہز اسپ نہ نشیند یا اردو میں فتم کھائی کہ گھوڑے پرسوار نہ ہوگا تو کس گھوڑے پرسوار ہوا ہبر حال ھانٹ ہوگا بی فقاوی قاضی خان میں ہے اور اگر عربی زبان میں

ل ساته ساته جانا اور و پوش بعنی منه جمیا عمیا وابد فقیقت میں جو جاتور زمین پر چلے پھر کھوڑے کے داسلے خاص عرف ہوای پرمسئلہ کا مدارے کمانی الباوس ا

تشم کھائی کہ خیل پرسوار نہ ہوگا تو فرس یا برزوں کی پرسوار ہو جانث ہوگا یہ بدائع بیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ داب پرسوار نہ ہوگا پھر زبردتی کسی داب پرلا دویا عمیا تو جانث نہ ہوگا یہ غایرہ البیان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ داب پرسوار نہ ہوگا پھر کھوڑے وغیرہ پر زبیوش ڈال کرسوار ہوایا ادنٹ وگد سے پراکاف ڈال کرسوار ہوایا تھی چھے پرسوار ہوا ہبر حال جانث ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرتتم کھائی کہمرکب پرسوار نہ ہوگا پھرکشتی میں سوار ہوا تو فقاویٰ جس بروایت بشام ندکور ہے کہ حانث ہوگا اور حسن رحمته القد تعالیٰ نے مجر د جس فرمایا کر بیس حانث ہوگا اور اس پرفتو کی ہے میر تقابیہ جس ہے اور لفظ ستور کا اونٹ کوشائل نہیں ہے الا ایسے مقام پر جہاں اونٹ پر بھی سوار ہوتے ہیں میں جیجز کر در کی جس ہے۔

اگرفتم کھائی کہ دابہ فلاں پرسوار نہ ہوگا پھراس کے غلام مازوں کے دابہ پرسوار ہواخواہ وہ غلام مقروض ہے تو جانث نہ ہوگا:

آگرفتم کھائی کہ تابغداد کشتی پرسوار نہ ہوگا کھر چند فرک نیخی چند کوئ کشتی پرسوار ہوکر روانہ ہوا گھراتر پڑاتو ھانٹ نہ ہوگا ہے۔
ماوی بیں ہے۔ مجموع السوازل بیں ہے کہ ایک نے کہا کہ ہر بار کہ بی کواب پرسوار ہوں تو اللہ کے واسطے بھے پر واجب ہے کہ
اس کوصد قد کردوں پھرا کی دابہ پرسوار ہوتو اس پرلازم آیا کہ اس کوصد قد کرئے پھراگر صدقہ کر کے اس کوخر بدلیا پھراس پرسوار ہوا
تو پھراس کا صدقہ کردینالازم آیا اس طرح تیسری چوتی ہار جتنی باراییا کرے اس پر بھی لازم آئے گا بیظا صدیش ہاورا کر کہا کہ
میں فلاں فربہ بیں کیا تو میراغلام آزاد ہے پھراس گاؤں کی زمین بی گیا تو ھائٹ نہ ہوگا بیر تا ہیں ہے۔

ایک نے دوسرے کے کہا کہ بیٹھ کہ چاشت کا کھانا میرے یہاں کھانے پس اس نے کہا کہ اگر میں نے چاشت کا کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد ہے پھرو ہاں سے اپنے گھر آکر چاشت کا کھانا کھایا تو حانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر میں نے آئ

عِ شَت كَا هَمَا نَا كَمَا يَا تَوْ مِيرَا عَلَامِ آزَادَ بِي وَ الري صورت مَدكوره مِين حائث بوگا بيه نداييمس ب - اگرفتم هَمَا فَى كـزيين پرندچلول گا پھر زمين پر جوتا يا موزه پيمن كرچلاتو حانث بوگا اورا گرنچو نه پرچلاتو حانث ند بوگا اورا گراچاژ پر جوتا پيمن كريا ننگه پاؤس چلاتو حانث بوگا بيفلا صديمن ب - -

(i): 🖎

کھانے پینے وغیرہ پرشم کھانے کے بیان میں

کھائے کے بیٹ میں کہ جو چیز جانے کا اختالی رکھتی ہے۔ اپ مند سے اپ پیٹ میں پہنچانا خواواس کوشکت کرلیا ہویانہ کیا ہوخواہ چیایا ہویانہ ہو بیا ہو۔ چیسے رونی و گوشت و فوا کہ وغیرہ اور پینے سے بیمراد ہے کہ جو چیز چبانے کی محمل نہیں ہے سائل چیز وں سے اس کو اپنے پیٹ میں پہنچانا چیسے پائی ونبیڈ و دو دھود ہی وشہد وستو سے ہوئے وغیرہ و لک پس اگر یہ بات پائی جائے تو پینا تحق ہوگا اور وہ حانث ہوگا ور دہ مانٹ ہوگا ور دہ مانٹ ہوگا ور دہ بیل آ نکداس کو بھی عرف و عادت میں چنا ہولئے ہول تو یوں بھی حانث ہوجائے گا یہ بدائع میں ہوا و دو قاد وقت میں جاور ذوق میں شرکا اپ مند ہے ہوگا تا بدول اس بین شرک کے پی حال میں ہے۔ اگر تم کھائی میں ہے۔ اگر تم کھائی میں ہے۔ اگر تم کھائی و مانٹ ہوگا یہ براج و ہاج میں ہے۔ اگر کسی ایسی چیز کے نہ کھائی کی تم کھائی جس میں چبانا نہیں ہو جائے گا مثل تم کھائی جائی ہو حانث ہوگا یہ ہو جائے گا ہو اس کو دو مری چیز ایسی ہے کہ اس طرح کھائی جاتی ہوگیا اور جس میں جبانا نہیں ہو میائے گائی کی دو دھ نہ کھاؤں گا یا یہ شہد نہ کھاؤں گا چراس کو دو مری چیز ایسی ہے کہ اس طرح کھائی جاتی ہوگیا اور دھ کھوں بی اور شہد میں یائی ڈال کر ٹی گیا تو حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرفتم کمائی کدمسکدند کھاؤں گا پھرا ہے۔ سو کھائے جومسکد میں تھ کیے مجے تنے اور قتم کھانے والے کی پچھنیت نیس ہو اہام مجد نے اصل میں قرمایا کدا گراجزائے مسکد طاہر ہوتے ہوں اور ان کا مزوا یا ہوتو جانث ہو گا اور ظاہر ند ہوتے ہوں اور مزونہ آتا ہوتو جانت نہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔ ایک فیض نے تم کھائی کدرب ند کھاؤں گا پھراییا عصید وہ بنایا ہوا کھایا جس میں رب

ملایا گیا ہے تو مشائخ نے نر مایا کدا چی تشم میں حانث نہ ہوگا۔الا آ نکہ عصیدہ پر رب بعینہ قائم ہویہ تباوی قاضی خان میں جم اوواگر قشم کھائی کہ زعفران نہ کھاؤں گا پھرالسی کھک کھائی جس پر زعفران لگائی گئی ہے بین شکل آل وغیرہ کے چیٹائی گئی ہے تو حانث ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ شکرنہ کھاؤں کی مجرشکر منہ میں لی اور چوسا یہاں تک کہ پچسل کئی پھراس کونگل گیا تو حانث نہ ہوگا

بہ خلامہ میں ہے۔

قال المرجم اگرسکر بہیں مہملہ ہے مراوشکر بھیں سمجملہ ہے تو ہمارے عرف میں حانث ہوگالیکن فاہراس کر بہیں مہملہ بست

بنید ہے جوعرب میں معروف ہے واللہ علم اورا گرفتم کھائی کہ سرکرنہ کھاؤں گا پھرسکباجہ (ا) کھایا تو حانث نہ ہوگا۔اس واسطے کہ اس کو

سرکر بہیں گہتے ہیں بیدقاوی قاضی خان میں ہاورا گرائی چیز پر معقود کی جو بعینہ کھائے کی طرف

راجع ہوگی اور اگر ایک چیز پر معقود کی جو بعینہ ہیں کھاتی جاتے ہا لیکی چیز ہے کہ بعینہ کھائی جاسکتی ہے لیکن از راہ عادت وہ اس

طرح نہیں کھائی جاتی ہے تو جو چیز اس سے بتائی جائے یا لے جائے اس کی طرف تم راجع ہوگی بیدہ چیز کر دری میں تکھا ہے اور مترجم

کہتا ہے کہ اس کی توضیح اسٹلہ ذیل ہے ذبین نشین ہوگی چیا نچے فر مایا کہ اگر کسی نے تم کھائی کہ اس دو نست خرما ہے یا اس دو خست انگور

ہے نہ کھاؤں گا پھر اس کے گدر چھوار ہے باتر پہنے یا خشک یا اس کا جمار یا شکوف یا کیریاں یا وہس جواس کے چیل سے حاصل ہوایا اگور یا شیر وانگور کھائے تو حاضرہ ہو جائے وائی حالت ہے کہ وہ اپنی حالت ہے کی کی صنعت جدید ہے متغیر نہ کیا کہ وااور ایں ہو وہ منٹ ہوجائے وہ اس کو کھایا تو حاض نہ بہوگا ہے کہ وہ اپنی حالت ہے کی کی صنعت جدید ہے متغیر نہ کیا گھا ہوا اور ایں ہو کہ کھایا کہ ختی میں کھا ہے۔

مثل نبیذ یا ناطف کی یا سرکہ یا پکاٹ ہوئے وہ اس کو کھایا تو حاض نہ نہ ہوگا ہے کائی میں ہواورا گراس نے بین در خت خر مامس ہے کہ کھایا کہن تھی تھاں و سے تو وغیرہ تو حاض ہو تھی وہ میں ہوگا ہے کہ کھایا کہن میں کھا ہے۔

یہ بھال وہ نے وغیرہ تو حاض ہوگا ور بہی تھی ہے ہوئی تھا ہے گئی میں ہواورا گراس نے بین در خت خر مامس سے بھی کھایا کو تو اس کو کھایا تو حاف نہ نہ ہوگا ہے گئی میں ہوئی ہوئی ہے کہ کھایا ہو حاف نے نہ ہوگا ہے گئی میں ہوئی کو اس کو کھایا تو حاف نے نہ ہوگا ہے گئی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں کو کھائی تو حاف ہوئی کہ کہ کہ کہ کھائی کھائی گور کے دور کو کھائی کے کہ کھائی کے کہ کھائی کے کہ کھائی کھائی کے کہ کھائی کے کہ کہ کھائی کے کہ کہ کہ کھائی کیا کہ کو کھائی کے کہ کہ کس کو کہ کو کھائی کے کہ کہ کھائی کو کہ کو کھائی کھائی کے کہ کھائی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کی کو کھائی کے کہ کہ کھی کے کہ کہ کھائی کے کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کھائی کے کہ کھائی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ

ا گرفتم کھائی کہ بیہ صدحہ نہ کھاؤں گا پھراسی کو بیراخر بوزہ و جانے کے بعد بطیخ ہوجانے کے بعد کھایا تو

اس میں اختلاف ہے اور سیجے ریہ ہے کہ حانث ندہوگا:

آگرفتم کھائی کہ بین اس ہانڈی سے پچھ نہ کھاؤں گاتو یہ ہم اس چیز پر ہوگی جواس بین پکائی جائے بیم پیط سرخی بین ہے اگر مشم کھائی کہ بین اس ہانڈی سے پچھ نہ کھاؤں کا حالا تکوشم سے پہلے اس نے پیا لے بین اس ہانڈی سے پھر کر نکال لیا ہے چر جو پیالہ بین تاوہ کھایا تو جائٹ نہ ہوگا ہو تا ہو گھائی کہ فر ہوز و نہ کھاؤں کا پھر اس کی بین چھوٹی بتیاں کھا کیس تو مشاکخ نے فر مایا کہ حائث نہ ہوگا اور انھیں مشاکخ بین سے بیخ محمہ بن الفضل ہیں اور بیس کم اس کی جہوٹی بتیاں ایس ہوں کہ فر ہوزہ نہ کھلاتی ہوں قال المرج م ہماری زبان میں جائٹ ہوگا والتہ اعلم ہاں عربی زبان میں بیلج فر بوز واور صدحہ بتیاں ایس ہوں کہ فر بوزہ و نہ کھلاتی ہوں قال المرج م ہماری زبان میں جائٹ ہوگا والتہ اعلم ہاں عربی زبان میں بیل ہوجانے کے بعد خر بوز واور صدحہ بتیاں ہیں ہیں امید ہے کہ حائث نہ ہوگا ہو اور گرفتم کھائی کہ میں اس بطی یعنی فالیز خر بوزہ سے نہ کھاؤں گا پھر اس نالیز کی بتیاں یا خر بوزہ کھایا تو حائث نہ ہوگا تھے تھم کھائی کہ اس درخت سے نہ کھاؤں گا پھر جو چیز اس کی اس کے نہ کھاؤں گا پھراس فالیز کی بتیاں یا خر بوزہ کھایا تو حائث نہ ہوگا تھے تھم کھائی کہ اس درخت سے نہ کھاؤں گا پھر جو چیز اس کی اس کے نہ کھاؤں گا پھراس فالیز کی بتیاں یا خر بوزہ کھایا تو حائث ہوگا تھے تھم کھائی کہ اس درخت سے نہ کھاؤں گا پھر جو چیز اس کی

ا ربآب فاش چیزاا ع مصد و تم طعام شل البدووغیروا سی فابراده بیذخر اے جس کوبست کر لیتے بیں یا معرب شکر بخت می دوالداعلم السی خرمدوسائد مار کی است کر مالیده بنائے ای اصل پر بہت سے مسائل من جرب کوئلہ یہاں اشاره معتبر تعاونام چنانچیاس اصل پر بہت سے مسائل منی بیں لیکن تم بی جونام لیا ہے وی معتبر ہے اوراس کویا در کھنا جا ہے ا

<sup>(</sup>۱) اس شرك بهت يز تا سياا - (۱) اگر چداوركي طرح بنا كريمي اس و كهات دين ۱۱ -

پیدادار ہے(۱) عاصل ہوئی اوراس نے کھائی تو عائث ہوجاتا ہے۔ بیفاوی قاضی خان میں ہاورا گرفتم کھائی کہ اس درخت ہے نہ کھاؤں گا اور بیدرخت بین تمر ہے جیسے سردوغیرہ توقتم اس کے تمن کی طرف راجع ہوگی یعنی اس کے فروخت سے جودام آبی ان میں سے نہ کھاؤں گا بیمین میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ اس دوخت ہے نہ کھاؤں گا پھراس کی شاخ لے کردوسرے درخت میں پوندلگائی جیسے قلم لگاتے ہیں پھر

پیشاخ پھلی اوراس کے پھل اس نے کھائے تو اس میں مشائح نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ حانث نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا

کہ حافث ہوگا اور یہ سند سر کیر میں نہ کور ہے قال المحتر جمالاول اصع والثانی احوط اورا گرفتم کھائی کہ اس درخت ہے نہ حاؤل گائے ہیں مشلا سیب کے درخت کی قتم کھائی اور اس میں امرود کی گئے پھر اس میں دوسر سے درخت کی شاخ لگائے تیں مشلا سیب کے درخت کی قتم کھائی اور اس میں امرود کی شاخ پیوند کی جیسے قلم لگائے ہیں مشلا سیب کے درخت کی قتم کھائی اور اس میں اس کے پھل کے نام سے لیا اور ساتھ بی اس کی طرف اشارہ و درخت کی اس کی اس کے پھل کے نام سے لیا اور ساتھ بی اس کی طرف اشارہ دونا میں ہے مشلا کہا کہ میں اس درخت ہے نہ کھاؤں گا تو امر وو کھانے سے حائث نہ ہوگا اور ارتو اس کی طرف اشارہ دونا ہے مشلا کہا کہ میں اس درخت ہے نے کہاؤں گا اور باتی مسئلہ سیا ہوگئے یا پیونس نے نہ کھاؤں گا بھروہ درخل ہے تو حائث ہوگئے واجہ ہے سے سیا درخل ہے اور دھی نسبت کہا کہ میں دورہ دہ نسب کہ گھروہ درخل ہے ہو مورہ نہ ہوگئے ہی دورہ دھی نسبت کہا کہ میں دورہ دہ نہ بی تھاؤں گا بھروہ دی تھاؤں گا بھروہ دورہ نسب نے کہاؤں گا بھروہ دورہ نسب نے کہاؤں گا بھروہ دھاؤں گا بھروہ دورہ نسب کہائے ہورہ دورہ دہ کی نسبت کہا کہ میں دورہ دہ نہ بی تو کہورہ کہا ہوگئے ہورہ مورہ نہرہ میں ہوگیا تو حائث نہ ہوگا ہے جو ہرہ نہرہ میں ہے۔

افتا اس کہ کھایا تو حائث نہ ہوگا ہے مورہ نہرہ میں ہے۔

ا اقط پری فنگ کر لیتے میں مصل پختہ کر کر کیب سے ماند نبیذ کے بناتے ہیں اور جین پنیر ہاا۔ ی ای صفی پرتم مطلق ہا۔ بناتے ہیں جوار برمی معروف ہا۔ یں غرب وہ کہ ذم کی طرف سے پک چلا ہے ا۔

<sup>(</sup>۱) مچل وسولی د کیری وغیر ۱۲ه (۲) و اگر چداورسی طرح بنا کربھی اس کو کھاتے رہی ۱۲۔

نز دیک هانت ہوگا اورا مام ابو بوسف کے نز دیک هانت ندہوگا اورا گرفتم کھائی کدرطب ندکھاؤں گا پھر بسر کھایا جس می پجھاؤ راسا رطب ہوگیا ہے تو امام اعظم وا مام محد کے نز دیک هانت ہو جائے گا اور حاصل بدے کہ جس پرفتم کھائی ہے آگر وہ غالب ہوتو بالا تفاق تیوں اماموں کے نز دیک هانت ہوجائے گا اور آگر غیر معقود کی اید غالب ہوتو امام اعظم وا مام محد کے نز دیک هانٹ ہوگا بیٹر ح جامع صغیر قائنی خان میں ہے۔

ای طرح اگر کہا کدائ گئے کے زل سے نہ کھاؤں گا پھراس کے تیس کھایا جس کوفاری میں دوغ زدہ کہتے ہیں قو حانث ہوگا ہی واسطے کہ یہ بھی اس کا زل ہے اور اگر وہ شور با کھایا جواس کے تیس سے بتایا گیا ہے جس کوفاری میں دوغ آبہ کہتے ہیں قو حانث نہ ہوگا ہی واسطے کہ وہ وہ وہ کی ہے فاصد میں ہے اور اگرتم کھائی کہ وہ ہیں نہ کھاؤں گ تو وہ الکراغ کے کھانے سے حانث ہوگا اور اگرتم کھائی کہ اس ورخت اگور سے کھنے و بیٹنے نہ کھاؤں گا بھراس کے گدر و پہند انگور جسے کھائے ہوں حانث ہوگا اور اگرتم کھائی کہ اس مسلوخ سے نہ کھاؤں گا بھراس مسلوخ سے کھاؤں گا بھراس کے گدر و پہند انگور جسے کھائی ہوگا وہ گر اس مسلوخ سے کہ اس مسلوخ سے کھاؤں گا کہ اس مسلوخ سے کہ اور اگرتم کھائی کہ اس مسلوخ سے نہ کھاؤں گا بھراس کے گراس کے کہ اور اگرتم کھائی کہ اس مسلوخ سے کہ لا یا کہ من کو گھایا تو حانث نہ ہوگا قال المحمد میں ہے اور اگرتم کھائی کہ اس عرفی ہے نہ کہ لا یا کہ من کہ اس میں ہے اور گرتم کھائی کہ اس مرفی سے نہ کہ اور اس کے تیل سے ایک اس میں ہوتا جا ہے سے نہ بان عربی کی قتم ہو ہے کہ لا یا کہ من کہ اس مرفی سے نہ کھاؤں گا ہوراس کے ایک من کہ اس کے تیل سے اور گرتم کھائی کہ اس مرفی سے نہ کھاؤں گا پھراس کے ایک میں گھائے تو حانث نہ ہوگا اور ای طرح آگرتم کھائی کہ اس ایک ہوراس کا پیکھایا تو حانث نہ ہوگا یو قافی قافی قافی قاف فال

ا متعود علیہ جس برقتم کھائی ہے اور علی بیاز کھانے ہے جانے نہ ہوگا کیونکہ وہ بقول جس بیس ہے اور سے شیراز جمایا ہوا اور خیص بھی ای طرح مضا بناتے جس اور سے غالب استعمال لفظ مزل کا مجل وارور ختوں کے ساتھ ہے جیسے بولتے جس کہ جواسم اس ورخت سے اتریں اور (۱) اور اگر کہا کہ دیر بھری نے کھاؤں گاتو طاہر ہے کہاس کے گوشت کی طرف واقع ہے اور (۲) دوجود فیروال سے اکول الحم جس کا گوشت کھایا جاتا ہوا ا

ا گر گوشت نہ کھانے کی میم کھائی تو گوشت کے زمرے میں کوئی چیزیں شار ہوں گی؟

اگرفتم کھانی کہ نم نہ کھاکوں گا لیمی گوشت تو جس جوان کا گوشت کھائے گا حانث ہوجائے گا سوا نے چھلی کے اور گوشت خواہ پکا یا ہوا کھائے یا ہمونا ہوایا خشک کیا ہوا اور خواہ طال ہو یا ترام ہوجیسے مرے ہوئے جانور کا گوشت یا ایسے جانور کا جس پر عمدا بسم الندائد المرہ بازک کر کے چھری چیر دی ہے یا ہموی نے اس کو ذرخ کی بیا بحرم کا شکار کیا ہوا ہے اور چھی اور ان جانوروں کے گوشت ہے جو یا نی جس جیتے ہیں حانث ند ہوگا ہاں اگر اس نے چھلی کی بھی شیت کی ہوتو حانث ہوگا ہے اور چھی اور ان جانوروں کے مشائخ نے فرمایا کہ اگر اسک تنم کھانے والا مثلا خوارزی ہواور اس نے چھلی کھائی تو حانث ہوگا اس واسطے کہ وہ لوگ اس کو بھی لمم مائے نے فرمایا کہ اس کو بھی کھائی تو حانث ہوگا اور میں جے کہ مورو آدی کو گوشت کھا یا تو بھی حانث ندہوگا اور بی شوخ ایو بھر وہ آدی کو گوشت کھانے نے سے حانون ندہوگا اور اس کے تو اس کے کہورو آدی کی گوشت کھا یا تو بھر وہ گوگا اور اس کی خوار کی اس کو بھر کہوں کہا کہ اس کو بھی کھائی تو حانث ندہوگا اور بی شوخ ایو بھر اس کو کھر کی گوشت کھانے نے حانث ندہوگا اور اس کی خوار کی اس کو تو اس کے اور بھی ہوگا اور اس کے کھانے ہو ہوگر وہ ان کا متعارف میں ہوارٹ کو خوار کی اور بھی ہو اور اس کی کھانے ہو کہا ہو کہا کہ میں اور شل استعال گوشت کے تعمل ہوتی تھیں اور سی میں ان کے کھانے سے حانث ندہوگا اور بیا تھر ہوگا اور بیا تا متعارف تھی ہوگا ہوگی ہے بیہ جوا ہرا خلاحی میں ہوگا اور بیا تھر ہو الند تعائی اعلی ۔

ل تزاويزال

لے شاۃ بحری اور غز بھیڑی اور تیسری تنم ونبر ہوتا ہے ہی ان سب می فرق معروف ہے اگر چرحقیقت میں ایک بی منس سے میں اور تنم کا مدار عرف سے ہوتا ہے اا۔

کوشت ندگھاؤں گایاتم کھائی کہ جم کا کوشت ندکھاؤں گایاتم الل ندکھاؤں گایاتم جزور ندکھاؤں گا توقتم میں نرو مادہ دونوں داخل ہوں کے اورا گرقتم میں تخصیص کی کہ بختی کا گوشت ندکھاؤں گا ہی حربی اورا کرقتم میں تخصیص کی کہ بختی کا گوشت ندکھاؤں گا ہی حربی اونٹ کا گوشت کھایا تو قسم میں حاض نہ ہوگا اورا گرقتم کھائی کہ کا گوشت ندکھاؤں گا گھر بختی کا گوشت کھایا تو قسم میں حاض نہ ہوگا اورا گرقتم کھائی کہ گھرؤ نے کا گوشت کھایا ہے تا کہ گوشت کھایا ہے تا کہ گھرڈ اورا گرقتم کھائی کہ گھرڈ کی گھرڈ کھاؤں گا گھرٹ کھایا تو حاض ہوگا اورا گرقتم کھائی کہ ٹم بقر اندکھاؤں گا گھرٹ کھایا تو حاض ہوگا اس واسطے کہ گوشت کھایا ہے اورا گوشت کھایا تو حاض ہوگا اورا گرقت کھایا تو حاض ہوگا اس واسطے کہ گا اورا گرقتم کھائی کہ ٹم بقر ندکھاؤں گا گھرٹ کھایا تو حاض ہوگا اس واسطے کہ گا اورا گرقتم کھائی کہ ٹم بقر کھاؤں گا گھرٹ کھایا تو حاض ہوگا اس واسطے کہ گا اورا گرقتم کھائی کہ ٹم بھر کھاؤں گا گھرٹ کھایا تو حاض نہوگا اس واسطے کہ خاور کر گھرٹ کھاؤں گا گھرٹ کھایا تو حاض نہوگا اس واسطے کہ حاور اگرقتم کھائی کہ ٹم بھر کھاؤں گا گھرٹ کھایا تو حاض نہوگا اس واسطے کہ جاموش نہ کھاؤں گا گھرٹم بقر کھایا تو حاض نہوگا اس واسطے کہ جاموش نہ کھاؤں گا گھرٹم بھر کھایا تو حاض نہوگا اس واسطے کہ جاموش نہ کھاؤں گا تھر کھائی کہ تھر کھائی کہ گھرٹی کھاؤں گا تو کھائے کہ جاموش نہ کھاؤں گا تھر کھائی کہ گھرٹ کی ہوتو و یادہ تھد این ہوگی نہ گوشت کھاؤں گا تھر نہ تا کہ کھرٹ کی ہوتو و یادہ تھد این ہوگی نہ تو تھاؤں گا تھر نہ تا گھاؤں گا تو تھائے کہ تو دورا ہم جش میں اتفاق ہو داخل اعلی ہوگی نہ تو تائی تخلاف العربید اوراد محبض میں اتفاق ہو داخلی اعلی ہوگی نہ تو تائی تخلاف العربید اوراد محبض میں اتفاق ہو داخلی اعلی ہوگی نے اس کھرٹ کھیا تو و یادہ تھد این ہوگی اس کھرٹ کے اس کھرٹ کے اس کھرٹ کے دونوں میں اتفاق ہو دائی خاص کے اس کھرٹ کے دونوں میں تفاق ہو دوائی تو اس کھرٹ کے دونوں میں اتفاق ہو دائی خاص کھرٹ کے دونوں میں گھرٹ کے گھرٹ کے دونوں میں اتفاق ہو دوائی خاص کھرٹ کے دونوں میں گھرٹ کے گھرٹ کے دونوں میں گھرٹ کے دونوں کو دوائی کھرٹ کے دونوں کے دونوں کو دوائی کھرٹ کے دونوں کو دوائی کھرٹ کے دونوں کے دونوں کو دوائی کھرٹ کے دونوں کھرٹ کے دونوں کو دوائی کھرٹ کے دونوں کو دوائی کھرٹ کھرٹ کے دونوں کو دوائی ک

ا بدی معنی کہ جمل وہور والمل وجر وراسم جس بیں جیسے اون ؟ اس سے بیار ہمارے یہاں جینس اور گائے میں بھی فرق معروف ب جیسے جامع میں فدکور ہے ہاں زکو قائی البتدان کوایک جس شار کیا گیا کیونکہ وہاں ذات کی راوے تھم ہے اور یہاں عرف پر ھارہے ؟ اس سے نام وحتی و عرف سب طرح ہے بھی اور ہے اور کوشت و چر نی اور ہے؟ ا۔

حانث ند بوگا اور آئر بیروز گذرنے سے پہنے بیطعام نیست ہوگیا تو دن گذرنے سے پہنے یالا جماع و و حانث ند ہوگا حتی كد كفاره اس کے ذمداد زم تد و جائے گا اور تیز اگرون گذرنے سے پہلے اس نے کفارواوا کر دیا تو جائز ند ہوگا اور جب بدون گذر سیا تو ا ختلاف ہے چنانچیا یام ابو حنیفہ و ایام مجرّ نے فرمایا کہ اس پر کفار ولازم نہ ہوگا ریفآویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں کا حالانکہ اس نے کسی خاص طعام معین کی نیت کی ہے یافتھ کھائی کہ کوشت نہ کھاؤں گا اور نیت کسی خاص کوشت یعنی معین کی ب بيراس كيروائ وومراكها ياتو حانث نه بوكاييم وهي ب قال المحر جم منيغي ان لايصدى في العضاء والله اعلم اورامام ابو بوسف ہے مروی ہے کہ ایک نے متم کھائی کہ طعام نے کھاؤں کا مجراس پرانتے فاقد گذرے کہ مرداراس کوحلال ہو کمیا اورو دمر دار کھانے پر مصطرع ہوا پس اس نے مردار کھایا تو جانث نہ ہوگا اور شخ کرخی نے فرمایا کہ میرے نز دیک میقول امام محمد کا ہے اور این رستم نے اہام محد سے روایت کی ہے کہ و و حانث ہوگا ہے بدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا بھر خفیف کوئی چیز طعام میں سے کمائی تو بھی مانٹ ہوگا اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ پائی نہ پیوں گا تو بھی منیف یائی پینے سے مانٹ ہوگا اور اگر اس نے کل یائی یا كل طعام كى نيت كى بوتو اليى صورت مي مانث ند بوگاريبسوط مين باصل يد ب كد بر جيز كداس كوآ دى ايك بينفك مين كها سكتا ہے یا ایک یار پینے میں پی سکتا ہے تو اس چیز رہتم اس کے کل پر ہوگی اور اس میں سے تعوزے کے کھانے سے حانث نہ ہوگا کہ اس کے لے بازر ہوں گااو بیاصل ہاور ہر چیز کہ اس کوآ دمی ایک بیٹھک میں نہیں کھاسکتا ہے یا ایک دفعہ یہنے میں نہیں لی سکتا ہے تواس میں ہے تھوڑے کے کھانے پینے ہے بھی حانث ہوگااس واسطے کہ اس واسطے کہ تقصود یہ ہے کہ تتم سے مقصود یہ ہوگا کہ اس چیز بی ہے بازر ہوں گا یہ مقصود ندہوگا کہ اس کے کل ہے بازر ہوں گااس واسطے کہ بیٹود ممکن نہیں ہے یس جوفعل غالبًا ممتنع ہوو وہتم ے مقصور نہیں ہوتا ہے اور اگر تشم کھائی (۱) کہ اس یانح کا کھیل نہ کھاؤں گایا ان درختوں کے کھیل نہ کھاؤں گایا ان دونوں روثیوں میں ے نہ کھاؤں گایان دونوں بکریوں کے دودھ میں ہے نہ چیؤں گایا اس بکری ہے نہ کھاؤں گا بھراس میں ہے تھوڑ ا کھایا تو عائث ہو گا اورا گرفتم کھائی کہ اس منکے کا تھی نہ کھاؤں گا پھراس میں ہے کچھ کھایا تو جانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ بیانڈانہ کھاؤں گا تو جانث نه ہوگا جب تک کہ پوراانڈا نہ کھائے اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا پس اگر اس سب کوایک دفعہ میں کھا سکتا ہے تو جب تک سب نہ کھائے جانث نہ ہو گا اور اگر سب کو اس طرح نہیں کھا سکتا ہے تو اس بیں سے تعور ا کھانے سے بھی جانث ہوگا اور ایک روایت میں قاعد و یوں مروی ہے کہ اگریہ چیز ایسی ہو کہ اس کواپنی تمام عمر میں کھا جا سکتا ہے تو جب تک کل نہ کھائے حانث نہ ہوگا گرروایت اوّل اصح ہے اور وہی ہمارے مشائخ کے مز دیک مختار ہے اور امام محمد سے مروی ہے کدا گرفتم کھائی کہ اس اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں گاتو میتم اس کے تھوڑے پر بھی ہوگی اس واسطے کہ ایک دفعہ میں اس سب کوو ونہیں کھا سکتا ہے سیمچیط سرحسی

اگراتشم کھاتی کہ بیکل اٹارنہ کھاؤں گا پھراس کے دوالیک دانہ چھوڑ کر باتی سب کھا گیا تو یہ چھوڑ ٹا پچھنیں ہے استحسانا و حانث ہوجائے گا اور اگراس سے زیادہ چھوڑ ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگرائے دانے چھوڑے کہ عرف وعاوت کے موافق کھائے والا استے چھوڑ دیا کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اٹار نہ کور کھا لیا تو بھی حانث ہوگا اور اگر استے چھوڑے ہیں کہ عرف وروان میں

ل جاہنے کہ قاضی اس کے قول کی تصدیق نہ کرے فاقع ہا۔ سے ہا تھیار اس کے کھانے پر مجبور ہوااور اس کے واسطے تین دن پکھٹر مائیس ہے بلا۔ ایک انداز ہے جی کہ اگر دوون میں بیٹو بت پہنچے تو و مصطربے ا۔

<sup>(</sup>١) مثال قاعد ودوم ١٤ ـ

کھانے والا استے دانہ چھوڑ تائبیں ہے بلکہ بیر کہا جاتا ہے کہ اس نے سب نہیں کھایا ہے تھوڑ اچھوڑ دیا تو وہ حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر شم کھائی کہ جونہ کھاؤں کا لینی یاؤیاؤیڑھ پاؤ کے قریب تنے پھرسب کھا گیا سوائے دوایک دانوں کے کہ ان کوچھوڑ دیا جیسے چھوڑ اگر شم کھائی کہ جونہ کھیں ہے۔ میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئے کہ اس کے کہ ان کوچھوڑ دیا جیسے چھوڑ

دیا کرتے ہیں تو و وائی متم میں حانث ہوگا میں جے۔

اگرفتم کھائی کہ بیگرہ ہوروئی نہ کھاؤں گا بھر پچھیل چوڑ کرسب کھا گیاتو حانث ہوگا الا آنکداس نے کل نہ کھانے کی نیت

کی ہوتو حانث نہ ہوگا گرآیا تفناء اس کی اس نیت کی تصدیق ہوگی یا نیس تو اس بیں دوروا تیس بیں بیوجیز کروری بیں ہے۔ اوراگر
فتم کھائی کہ اگر بی اس گرہ وہ روٹی کو کھاؤں تو بیری بیوی طالقہ ہے پھر کہا کہ اگر بی اس کو نہ کھاؤں تو بیرا فالم آزاد نہ ہو ہے کہ اس بی سے نصف کھائے اور نصف چھوڑ دے بیجیط بیں ہے اوراگر تم

کہ جس سے جورو طائقہ نہ ہواور غلام آزاد نہ ہو ہے کہ اس بی سے نصف کھائے اور نصف چھوڑ دے بیجیط بی ہے اوراگر تم

کمائی کہ ضرور بیگرہ وہ روٹی کھا جائے گا پھراس کو کھاگیا گرایک گی تو تسم بین پہنچا ہوگا الا آئکہ اس کی نیت بیہوکہ اس بی سے ہوئے دی گھائی کہ بیروئی بھی پر حرام ہوتھ بی ہے کہ اس بی سے بعض حصد روثی چھوڑ وں گا بیرائی وہ کہ اوراگر کس نے حصام بیں سے نہ کھاؤں گا پس اگر بیل نے اس بی سے کھایا تو دومری تم بی بھی حانت ہو وہ بی ہوگا اوراگر دومرے تم بیل بھی حانت ہو اوراگر اس نے دوبارہ کھایا تو دومری تم بیل بھی حانت ہو اوراگر اس نے دوبارہ کھایا تو دومری تم بیل بھی حانت ہو اوراگر اس نے دوبارہ کھایا تو دومری تم بیل بھی حانت ہو اوراگر اس نے دوبارہ کھایا تو دومری تم بیل بھی حانت ہو اس کی اس کی کھائی تو کہ کی آزاد شہوگا اوراگر دوا کی روٹی آئی بڑی ہو کہ ان بیل سے اس کروہ روٹی کو کھائے وہ آزاد ہے پھر دونوں نے اس کو کھائیا تو کہ کی آزاد شہوگا اوراگر دوا کیک روٹی آئی بڑی ہو کہ ان بیل سے اس کو کھائی تو کہ کی آزاد شہوگا اوراگر دوا کیک روٹی آئی بڑی ہو کہ ان بیل سے بھر سے دورائی اس کو نیس سے بھر سے ب

اگرا بی عورتوں ہے کہا کہم میں سے جس نے اس طعام میں کھالیاوہ طالقہ ہے:

ل ظاہر أبيتكم تضاء بدرصور تيكداس كي غيت انفرادكي ہوتا۔ ع اگر چداس مين تمك و الاحميا ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) بيديوں كى قيدتنيم كواسطے باا۔ (٢) سمول في اس بن سے تعوز الحوز الكوايا ا۔ (٣) الى فوشى واختيار سے ادر باكر وليمن زبردتى مجور

ندکھاؤں گا پھر مرج پڑا ہوا طعام کھایا پس اگر مرج کا ذا لکتہ اسٹ میں ہے تو حانث ہوگا در نہیں اور فقیدا بواللیت نے فرمایا کہ جب تک خالی نمک کوروٹی وغیر وکسی چیز کے ساتھ نہ کھائے تب تک حانث نہ ہوگا اور اس پرفتو کی ہے قال المحرجم بینہایت آسانی بحق عوام ہے لیکن نہایت افسوس ہے کہ ہمارے عرف کے خلاف ہے فلیتامل فیہ ۔

ا درداتع ہا گرچاس کو شمطوم ہواا۔ ع دبتامل ہیہ کرتونی فقید یر بنائے عرف نہیں ہے بلکہ بدلی اصول ہے ہی عرف کچے معزنیں ہوتا ہے تاوفتیکہ والات کلام سے تمکدار طعام مراوہ و نامعلوم ند ہوفاقیم والفہ تعالی اظم ۱۴۔ سے قسب ہو کھے چھو ہارے کرتری الن میں ند ہو بلکہ مند میں کنزے ہو کرکھائے جا کی جن کو ہمارے یہاں چھو ہارے اولی جانے ہیں اور ترکو کھور کہتے ہیں ۱۴۔ سے اشارہ ہے کہ خالی ہرسے بدرجداو کی جانے نہوگا ۱۴۔ ع خبر القطا کف نان نوزین ۱۴۔ تی اشارہ ہے کہ تضاء مجمی اس کی تقدیق ہوگی ۱۴۔

اس کی روٹیاں کھائی ہیں تو جانٹ نہ ہوگا اور اگریٹ ہوکہ جواس سے تیار کی جائے گی اس سے نہ کھاؤں گا تو بھی اس کی نیت سی سے کہ اگراس نے بعینہ بیدوانے کھائے تو جانٹ نہ ہوگا اور اگراس کی پچھ نیت نہ ہولین بیالفاظ میں بطور نہ کوراس کی زبان سے نظے اور اس کی پچھ نیت نہ ہوگا اور اس کی پچھ نیت نہ ہوگا اور صاحبی کے مزدیک جانٹ نہ ہوگا اور اس کی پچھ نیت نہ ہوگا اور اس کی پھھ نے تو ایام اعظم نے نہ ہوگا اور اگر ان کے ستو کھائے تو ایام اعظم نے بردیک جانٹ ہوگا بید فیرہ بی ہوا در اگران کے ستو کھائے تو ایام اعظم و ایام ایو پوسٹ کے فردیک جانٹ نہ ہوگا اور ایام اعظم و ایام اعظم و ایام ایو پوسٹ کے فردیک جانٹ نہ ہوگا اور ایام محمد کے تو ل سے بھی بہتی خام ہے بیٹ قادی قاضی خان میں ہے۔

اگرائیں جگہ کوئی ہو کہ وہاں کے لوگ جو کی روٹی نہیں ایکا تے ہیں آیعنی ان میں متعارف درائج نہیں ہے تو وہاں جو کی روٹی کھانے سے حانث نہ ہوگا:

اگر خیز القطائف کھائی تو حانث نہ ہوگا الآ نکہ اس کی نیت کی ہو یہ ہدایہ ہی ہوا وراگرتسم کھائی کہ فلال محودت کی رونی نہ کھاؤں لینی اس کی پکائی ہوئی تو خابرہ لینی روٹی پکانے والی وعودت ہوگی جس نے تنور میں پکائی ہوئی تو خابرہ لینی روٹی پکانے والی وعودت ہوگی جس نے تنور میں پکائی ہوئی تو مانوں ہے آگا کو ندھا اور روٹی کو لگانے کے لائی کر دیا ہیں اگر اس کے ہاتھوئی روٹی لگائی ہوئی کھائی تو حانون ہوگا اور اس کے خبر ندکھاؤں گا بھراس نے شرید کھایا تو اپنی تسم میں حانون نہ ہوگا اور اس طرح اگر لا کشکھایا تو حانون نہ ہوگا اور اگرتسم کھائی کہ بینجیز ندکھاؤں گا بھر چور چور کر ڈالی کہ شور باند کھاؤں گا بیس اس نے سیوس (۱) آب یالیلہ کھایا تو حانون نہ ہوگا اور اگرتسم کھائی کہ بینجیز ندکھاؤں گا بھر چور چور کر ڈالی جانے کے بعد اس کو کھایا تو حانون نہ ہوگا اور اگرتسم کھائی کہ بینجیز ندکھاؤں گا بھراس نے اس میں ہے تھاؤں گا بھر سیوس کھایا تو حانون نہ ہوگا اور اگرتسم کھائی کہ دونوں ندکھائے حانون نہ ہوگا ہے۔ تیم کھائی کہ روٹی وخر باند کھاؤں گا بھراس نے ان میں ہے ایک ہوئی تو قربایا کہ جب تک دونوں ندکھائے حانون نہ ہوگا ہے۔ تیم کھائی کہ دب تک دونوں ندکھائے حانون نہ ہوگا ہے۔ تبدیہ

ع صاحبین کے زریک حانث شہوگا و بنائے فلاف پر بنکہ حقیقت انوی بفدرا مکان دائے ہا درصاحبین کے زریک مرادم فی ماخوذ ہے اا۔ ع جوزئی لوزید لیمنی میدہ بزی کمیاں وغیرہ اا۔ سلے کلیچہ ومسروئیز القطائف وجہمائ وعصیدہ وغیرہ اقسام روٹیوں کے جی جیسے لیک وفیرہ اقسام بھر بت منفوع جی اا۔ سے فعل العجے از حیث واللہ اعلم اا۔

<sup>(</sup>۱) شورب شريع كي بوكي روني الـ

ھی ہاور جسم کھائی کہ جھونا ہوانہ کھاؤں گاتو یہ جسم خاصدہ گوشت پرواقع ہوگی اور بیکن وگا جرو غیرہ بھونی ہوئی پرواقع نہ ہوگی الاہ کہ اس کی نیت پرنگل درآ یہ ہوگا اور نیت سیح ہوگی یہ کائی میں ہا اور اگر کی نیت پرنگل درآ یہ ہوگا اور نیت سیح ہوگی یہ کائی میں ہا اور اگر کسی نے تسم کھائی کہ سر شکھاؤں گا بس کے نیت کرلی کہ چھلی و بکری وغیرہ کی کاسر ہونہ کھاؤں گا تو جس کا سر کھاؤں گا حانت ہوجائے گا اور اگر اس کی پرحونیت نہ ہوتو فقط بکری و گئے کی سری پرواقع ہوگی بدا ما اعظم کا تول ہا اور صاحبین نے فر مایا کہ اس موجائے گا اور اگر اس کی برحی پرواقع ہوگی کہ اللہ ہوگی کہ اس کا مسلم کی اس کی بری پر حوالے کہ اللہ ہوگی کہ افزانی البدائع اور بیا اختیا فسیا موجود و زبانہ کے ہے اس واسطے کہ اما ماعظم کے وفت شدی عرف ووٹوں کی سری پر تھا اور صاحبین کے زبانہ میں فقط بکری کی سری پر تھا اور ہمار سے زبانہ جس بحسب عادت فتوئی دیا جائے گا کہ دائی البدائية اللہ التم جم ہمار سے زبانہ بیس بی تھی ہے اور اقراب بھول صاحبین ہے واللہ اعلم اور دوسری کی تشم جن وراگر تھی کہ ایو یا مرفی کا اور پری بالا ہمائی نیس داخل ہا وراگر تھی کہ انڈ انہ کھاؤں گا اور پری کا اور پریدہ کا اور پریدہ کا اور پھھی کے ایڈ سے کھائی کہ انڈ انہ کھاؤں اور پریدہ کا اور پھھی کے ایڈ سے کھائی کہ انڈ انہ کھاؤں اور پریدہ کا اور پھھی کے ایڈ سے کھائے کھائی کہ انڈ انہ کھاؤں گا تو یہ پریدوں کے ایڈ سے کھائی کہ انڈ انہ کھاؤں گا ور پریدہ کا اور پریدہ کا اور پریدہ کا اور پھھی کے ایڈ سے کھائی کہ انڈ انہ کھاؤں گا تو یہ پریدوں کے ایڈ سے کھائی کہ انڈ انہ کھاؤں گاؤں گا در پریدہ کا اور پریدہ کا اور پھھی کے ایڈ سے کھائے

ے مانٹ نہوگا ال آ تکہ اس نے نیت کرلی ہو بیمراج و باج میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فیج نہ کھاؤں گا ہیں اگر اس نے تمام مطبوغات کی نبیت کی ہوتو اس کی نبیت پرفتم واقع ہوگی اور اگر پھونیت ندكى موية استسانا مطبوخ كوشت برواقع موكى قال المرجم بيهمار برواج مى منتقيم نبيس موسكما بوالله اعلم مشارخ في فرمايا كديه جب ہے كه كوشت بانى من بكايا كميا موااورا كر ختك قليه موتواس كو هيخ نبيل كہتے ميں اورا كر كوشت بانى من پخت كيا كيا بهراس نے شور ہارونی کے ساتھ کھایا اور گوشت نہ کھایا تو بھی جانث ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فغانہ عورت کا میخ نہ کھاؤں گا بعن اس کے باتھ کا پکایا ہوا ہی اس عورت نے اس کے واسطے بائڈی گرم کردی محر کوشت سی دوسری عورت نے پکایا تو اس کے کھانے سے حانث ندہوگا اور اگر فاری میں کہا کہ اگر از ویک گرم کردہ تو بخورم پس چنین و چنان است ہیں اگر عورت نے دیگ گرم کی مگر پکایا کسی دوسری عورت نے تو اس کے کھانے سے جانث نہوگا اس واسطے کہ تولد دیگ گرم کردؤ تو سے عرف کے موانق پختہ تو مراد ہوتا ہے بیمچیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کہ حلوان کھاؤں گا تو اس میں اصل بیہ ہے کہ فقہا کے ز دیک حلوا ہرالی شیریں چیز ہے جس کی جنس ہے ترش نہ ہواور جس کی جنس ہے ترش بھی ہووہ طوانییں ہے پس اس کا مرجع عرف پر ہے پس خبیص و شہد صاف وسکر و ناطف ورب وتمرواس کے مانند چیزوں کے کھانے سے حانث ہوگا اور نیزمعلے نے امام محدٌ سے انجیرتر وختک کے کھانے سے حانث ہونا بھی روایت کیا ہے اس واسطے کہ انجیر کی جنس میں ترش نہیں ہوتا ہے ہیں اس میں خالص معنی طاوت محقق ہوئے اور اگراس نے انگورشیریں یا خربوز وشیریں باانارشیریں یا آنوشیریں کھایا تو حانث ندہوگا اس لیے کہ اس کی جنس ہے بعض شیرین ہیں ہوتا ہے بیں اس میں خالص معنی حلاوت محقق نہ ہوئے اور ایسے ہے مشمش بھی حلوانہیں ہے کہ اس کی جنس میں ترش بھی ہوتی ہے اورای طرح اگرفتم کھائی کہ حلاوت نہ کھاؤں گاتو اس کا تھمٹل حلوا کے ہے اور اگرفتم کھائی کہ دانہ نہ کھاؤں گا لیعنی نہ چباؤں گاتو تل وغیرہ جو دانہ چباؤں گا اور کھاؤں گا جانث ہو گالینی جس کولوگ عاوت کے موافق چباتے ہوں اور روان ہو پس اس کے چبانے سے حانث ہوگا اور اگر اس نے اپنی تتم میں کوئی خاص دانہ معین کی نیت کی ہوتو اس کے چبانے سے حانث ہوگا اور و دسرے کے چبانے سے حانث نہ ہوگا اور اگر موتی <sup>(۱)</sup>نکل کیا تو حانث نہ موگا یہ بدائع میں ہے فقاویٰ میں لکھا ہے۔ اگرایسے باغ انگورے کھایا جس کواس نے معاملہ پردے دیا ہے بینی بٹائی پر حالانکہ وہشم کھا چکا ہے میں حرام نہ کھاؤں گاتو حانث نہ ہوگا:

ایک مرو نے تم کھائی کرم ام نہ کھاؤں کا مجرفصب کے ہوئے درہم سے طعام ترید کرکھایا تو ھائٹ نہ ہوگا اور وہ ہم کا اور اگر فصب کیا ہوا گوشت یا روٹی کھائی تو ھائٹ ہوگا اور اگر روٹی یا گوشت بنوش زیت کے فروخت کیا ہم اس کو کھائی تو ھائٹ نہ ہوگا اور آگر کتے یا بندریا چیل کا گوشت کھایا تو اسد بن عمرو نے کہا کہ ھائٹ نہ ہوگا اور آگر کتے یا بندریا چیل کا گوشت کھایا تو اسد بن عمر و نے کہا کہ ھائٹ نہ ہوگا اور آگر کتے بیں اور حسن نے فرمایا کہ سب مرام ہے اور فقید ابوالایٹ نے فرمایا کہ جس بی علاء کا اختلاف ہوہ وہ ترام مطلق نہ ہوگی پھر صاحب کرتے ہیں اور حسن نے فرمایا کہ تو اس بھی مشائخ نے صاحب کتاب نے فرمایا کہ تو ان فقید ابوالایٹ بہت اچھا ہے اور اگر اس نے مضطر ہوکر حرام یا مردار کھایا تو اس بھی مشائخ نے اختلاف کیا ہو اور قبل نے اور فوا کہ شمش الائم حلوائی بھی نہوگی ہو اس جائے اگور ہے کھایا جس کو اس نے محاملہ پر وے دیا ہے یعنی بٹائی پر حالا نکہ وہ تم کھاچکا ہے کہ بیس حرام نہ کہا کہا ہے ہو گائے ہو اور گیبوں (۱) نصب کر کے ان کو پکایا ہیں اس کے ما لک کو اس کے مشل کے ہوئے گیبوں کو کھائے تو اپنی تھم بھی ھانٹ نہ ہوگا اور اگر تا وان ادا کرنے ہے پہلے کھایا گیبوں وے ویا تی ہوگا وہ ان کہ مور ان کو اس کے مقان میں ہے۔

انجیروشمش وسیب واخروٹ و پستہ والو بخاراوعماب وامرو و دیمی بدبالا جماع تواکہ بیں خواوتر وتاز وہوں یا خشک ہوں خواو خام ہوں با پختہ ہوں اور تھیر اور کھیراوکٹری وگاجر بالا جماع تواکہ میں سے نہیں جیں اور شہوت فواکہ میں سے ہے اور امام قدوری نے خربوز وکوشاندامام قدوری بھی خربوز وکوشاندامام قدوری بھی

ل دورالخ اورجن علماء كنزويك وهمردارى تيس ربتا بلكه طلل بوجاتا بيتوان كنزد يك تمكم برعس بونا جايا-

<sup>(</sup>۱) المم اعظم كرزدك معاملتين جائز باار

شارنہ کرئے گااورامام نے فرمایا کے ال اور باقلام کھوں میں ہے نہیں ہیں اور حاصل میہ ہے کہ جوعرف میں فا کہ شار ہوتا ہوار تفکہا کھایا جاتا ہود ہ فاکہ ہادر جوابیانہ ہود ہیں ہے رہ جر کروری علی ہے اور بادام واخروث نواکہ (۱) میں سے ہے کہ اصل عی ان کو حکف فوا کہ میں تارکیا ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ بیان کے عرف کے موافق ہے اور ہمارے عرف میں اس کوفوا کہ یابسہ میں شارنہیں كرتے بيں اورامام محدّ نے فرمايا كه بسر سكر وبسر احمر فاكه ب يدمجيط سرحى بين باور زبيب يعنى تشمش اور چمو بارے جيسے ہمارے يهال ملتے إن اور منك داندا تارفا كرنيس إلى كذائى فاوئ قامنى فان ريه بالا جماع بيد بدائع من باورا مام محر يه دايت ہے کہ اگرفتم کھائی کہ میں امسال کسی فاکہ ہے نہ کھاؤں گا ہیں اگر ان دنوں نوا کہ تا ز ہوتر ہوں توقتم انھیں پروا قع ہوگی ہیں خنگ کے کھانے سے حانث ندہوگا اور اگر ان دونوں تر وتا زہ نہ ہوں تو خشک پر واقع ہوگی اور پیداستحسان ہے اور اس کو شخخ ابو بمرمجر بن مقائل یعنی جس سے روکھی رونی نہ کہلائے فاقہم تو جو چیز رونی کے ساتھ اس طرح کھائی جائے کہرونی اس کے ساتھ صبغ (۲) کی جائے وہ ادام ہے جیسے سرکہ وزیت وعسل ورودہ و مکھن وتھی وشور ہا ونمک وغیرہ اور جورو ٹی کومینے نہ کرےان چیزوں ہے جن کا جرمشل روٹی کے جرم کے بے اور وہ الی ہے کہ اسمیل کھائی جاملتی ہے تو وہ ادامنیں ہے جیسے کوشت وانڈ اوچھو ہارا وسمش وغیرہ اور بد تفصیل امام اعظم وامام پوسٹ کے نزد کیے ہے اور امام محد نے نرمایا کہ جو چیز روٹی کے ساتھ عالبا کھائی جاتی ہوو وا دام ہے اور یمی امام ابو بوسف سے بھی مروی ہے کذافی فتح القدير اور امام محر كتول كوفتيد ابوالنيث نے ليا ہے اور افتيار من فرمايا كديمي محارب بعمل عرف اور محیط میں لکھا ہے کہ یہی اظہرا ہے اور قلانسی نے اپنی تبقہ یب میں فرمایا کہ اس پر فتویٰ ہے بینبرالفائق میں ہے اور حاصل یہ ہے کہ جس سے روثی ضینے کی جاتی ہے جیسے سرکہ وغیرہ جوہم نے ذکر کی ہیں وہ بالا جماع ادام میں اور جو غالبًا اسلی کھائی جاتی جی جیے خربوز ووائلور وجھو ہاراوسمش وغیر وتوبہ بالا جماع ادام نہیں بین بنار تول سیم کے اگور وخربوزوں میں اور ہے بقولات سودہ بالا تفاق ادام نہیں بیافتح القدیریس ہے۔

اگرفتم کھائی کہ زید کی کمائی ہے نہ کھاؤں گا پھرزید نے اس کوکوئی چیز ہبہ کردی یا حالف نے اس سے خریدلی حالانکہ بیچیزاس کی کمانی کی ہے پھر حالف نے اس کو کھایا تو حانث ندہوگا:

یدا ختلاف ایسی صورت میں ہے کہ اس کی پچھونیت نہ ہواور اگر اس نے نبیت کی ہوتو بالا جماع اس کی نبیت پرفتم ہوگی یہ تعمین میں ہے اور فاک بالا جماع اوام نہیں ہے بیسراج وہاج میں ہے اور اگرفتم کھائی کدزید کی کمائی سے ند کھاؤں گا چرزید کو میراث میں چھ ملااوراس کو حالف نے کھایا تو جانت نہوگا اوراگرزید نے کوئی چیز خریدی یا اس کو ہبدگی ٹی یا اس کومندقد دی ٹی اور اس نے قبول کرلیا پھر حالف نے اس کو کھایا تو جانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ زید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھرزید نے اس کوکوئی چیز ہبہ كردى يا حالف نے اس ہے تريد لي حالانكه بيە چيزاس كى كمائى كى ہے پھر حالف نے اس كو كھايا تو حانث نه ہوگا اورا كرفتم كھائى كه زيد کی کمائی ہے نہ کھاؤں گا پھرزیدنے بہت کچھ کمایا اور مرکیا اور عمرواس کا وارث ہوائیں حالف نے عمرو کے یہاں اس میراث میں ہے پچھ کھایا تو مانٹ ہوگا اور ای طرح اگر حالف خود اس کا وارث ہو پس اس میں سے پچھ کھایا تو مانٹ ہوگا بخلاف اس کے

ا اشاروے کرمیاس مورت میں ہے کہاس کی بجونیت نداوا۔

<sup>(</sup>۱) كتاب المام محدٌ ۱۲ ـ (۲) • وي ي جاست ۱۳ ـ

اگر کسی دوسرے کے پاس سواتے میراث کے بطور خرید یا وصیت کے بیال نعم ہو گیا مجروبان سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا

ید خیر ویس ہے اور اگر تم کھائی کہ ذید کی میراث سے مجھ نہ کھاؤں گائیں زید سرگیا اور اس کی میراث سے اس نے کھایا تو حانث ہوگا

اور اگر زید کی میراث عمر وکو کی اور عمر سمیا اور اس کی میراث خالد کوئی مجراس میں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا ہے بدائع میں

ہے اور اگر تم کھائی کہ زید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا مجر عمر و نے مرتے وفت زید کے واسطے کسی چیز کی وصیت کی اور پھراس چیز میں سے حالف نے مایا تو حانث نہ ہوگا اور اگر زید نے حالف کو طعام بہ کیا اور حالف نے بعد قیفہ کرنے کے اس میں سے کھایا تو حانث نہ ہوگا اور واضح رہے گا اور اس طرح اگر زید نے حالت نہ ہوگا اور واضح رہے گا اور اس طرح اگر زید نے حالت نہ ہوگا اور واضح رہے کہ مال مبر عور ب کی کمائی میں داخل ہے بیا صدی ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے کھیتوں سے نہ کھاؤں کا پھراس کی پیدا وار بٹی سے جوکا شکار کے پاس ہے یا فلاں کے مشتری کے

پاس ہے خرید کر کھایا تو ھانٹ ہوگا اور اگر فلاں سے کسی ضل نے خرید کیا اور اس کو بویا پھراس کی پیدا وار بٹل سے ھافف نے کھایا تو
ھانٹ نہ ہوگا یہ وجیز کر دری بٹل ہے اور اگرفتم کھائی کہ ملک فلاں سے یا جس کا فلاں ما لک ہوا ہے چھونہ کھاؤں گا پھر فلاں کی ملک
سے کوئی چیز نگل کر دوسر سے کی ملک بٹل واضل جو گئی اور اس کو ھالف نے کھایا تو ھانٹ نہ ہوگا یہ خیط بٹل ہے اور اگرفتم کھائی کہ جو
فلاں نے خرید ایا جو فلاں خرید سے اس بٹل سے نہ کھاؤں گا پھر فلان سے ایے واسطے کریے واسطے کوئی چیز خرید کی اور اس بٹل
سے ھالف نے کھایا تو ھانٹ ہوگا اور اگر فلاں نے خرید کی ہوئی کوجس کے واسطے خرید کی آئی اس کے تھم سے کی دوسر سے ہاتھ

ا خاہرای اصطوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر کا تب اصل سے تعلقی ہوگئ اور بھی ہے ہے ۔ وہ حانث شہوگا ۱۱۔ سے سیسب اس صورت میں ہے کہ اس کی پھونیت شہو واللہ انظم ۱۱۔ سے خواہ ہید یا وصیت یا صدقہ یا خرید و قروخت اپنے اسہاب ملک اور اپنی نئے ہائخیار کہ اس میں قلال کو خیار ہوتو اس صورت میں ایام خیار میں کھانے میں اہام وصاحبین کا اختیان ف جاری ہوگا اور وہ کیا بہ اس میں فیکور سے فقد برا اے سال کراپنے واسطے فریدی ہے تو بھوا جازت کی خرورت نہیں ۱۱۔ (۱) عمرونے زیدکو مجروح کیا اور اس کا ارش ویٹا پڑا تو بیارش زیدکی کمائی میں شامل ہے ۱۲۔ (۲) خواہ جو ہوں یا اورکوئی اناج ۱۲۔

فروخت کروی اور پھراس میں ہے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ ایسا کوشت نہ کھاؤں **گا** کہ اس کوفلاں نے خرید الجرفلاں نے ایک مجری کا بچر طوال خرید کیا اور اس کو ذریخ کیا چراس میں سے حالف نے کھایا تو حائث نہ ہوگا یہ محیط میں ہےاورا گریمس نے تشم کھائی کہاس فلاں کا بیرطعام نہ کھاؤں گا چھر فلاں نے بیرطعام فروخت کردیا پھر حالف نے اس کو کھایا تو عانث ندہوگا اور میتین کے نزویک ہے اور اہام محمد کے نزویک حانث ہوگا بیشرح زیادات عمّانی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ می ا پسے طعام سے نہ کھاؤں گا جس کوفلاں تیار کرے یا ایس روٹی نہ کھاؤں گا جس کوفلاں پکائے بس فلاں نے اس کو تیار کر کے فروخت كرويا مجرحالف في مشترى كے ياس اس كو كمايا تو هانت موكا اور اكر تسم كمائى كدفلات كے طعام سے مدكماؤں كا اور بيفلال طعام فروش ہے پس حالف نے اسسے خریدا کر کے کھایا تو جانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ تیرا پیطعام نہ کھاؤں گا پھرفلاں نے اس کو بیطعام ہدیددے دیا توبتیا سی قول امام اعظم وا مام ابو بوسٹ کے جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کدفلاں کی زمین کی پیداوارے نہ کھاؤس گا مجراس ہداوار کے ثمن سے کھایا تو جانث ہوگا اور اگر اس نے نفس پداوار کی نیت کی ہوتو نیما بیندو بین القد تعالیٰ یعنی دیانہ تصدیق موگی اور تضاءً تصدیق نه ہوگی کذانی الذخیر و وقال المترجم بطور عربیت یعنی زبان عرب بھی ہے کہ بجائے پیداوار کے غلہ کا لفظ کہا اور ہمارے عرف میں از بسکہ پیداوار خوداس کے اٹاج وغیرہ پراطلاق ہوتا ہے نہاس پیداوار کے داموں پر لہٰڈا تھم برعکس ہوگا واللہ تعالی اعلم اورا گرفتم کھائی کہ طعام فلاس سے نہ کھاؤں گا اوراس کی پھھنیت نہیں ہے بھرحالف نے اس طعام سے خریدا فلاس نے کسی كوطعام ببدكيا اوراس مصالف في خريدليا تواس كے كمانے سے حانث شہوگا بيفاوي قاضي خان ميں ہے اصل ميں ندكور ہے كدا كرفتم كهانى كدابيا طعام نه كماؤن كاكداس كوفلان خريدے بحرابيا طعام كمايا كداس كوحالف سكه واسطے فلان اور ايك مخفس ووسرے نے خرید دیا ہے تو حانث ہوگا ال آ نکہ اس نے ریزیت کی ہو کہ وہ نے کھاؤں گاجس کوفلاں اکیلا خریدے بیرخلا صدیس ہے اور اگرتشم کھائی کہ طعام فلاں ہے نہ کھاؤں گا بھرا بیاطعام کھایا جوفلاں دوسرے کے درمیان مشترک ہےتو حانث ہوگا اورای طرح اگر فتم کھائی کہ فلاں کی رونی نہ کھاؤں گا مجراس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک رونی کھائی تو بھی حانث ہوگا بخلاف اس کے اگر قتم کھائی کہ فلاں کی رغیف نہ کھاؤں گا پھراس کے اور دومرے کے درمیان مشترک رغیف کھائی تو حانث نہ ہو**گ**ا اس واسطے کہ ر عیف کا محرار عیف نہیں کہلاتا ہے اور روٹی کا مکراروٹی کہلاتا ہے اور اگرفتم کھائی کدائے بیٹے کے مال سے ندکھاؤں گا مجرسر کدایسے نیکے سے جواس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان مشترک ہے کھایا تو حالث ہوگا اس واسطے کداس نے بیٹے کا مال کھایا سے میلا پس

ہے۔ اگرفتم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گانو پیفلاں کے طعام موجودہ پراور جوآئندہ اس کی ملک میں آئے دونوں پرواقع ہوگی:

اگرفتم کھائی کہ طعام طلاں نہ کھاؤں گا پھرا ہے طعام سے کھایا جواس کے اور فلاں کے درمیان مشترک ہے قو حانث نہ ہوگا
یہ فلمیر بیش ہے۔ قال المترجم اگر سیر بھر طعام مساوی مشترک ہے مثلا اور اس نے تین یاؤ کھالیا تو ظاہر ہے کہ ضرور فلال کا طعام
کھایا لہٰذا تاویل مسئلہ نہ کور کھی فلار ہے کہ اس طرح وقوع نیس ہوا ہے فاہم۔ ایک مخف نے تیم کھائی کہ اسے والد کی چیزوں میں سے
کوئی چیز نہ کھاؤں گا پھراہے والد کے بیت ہے ایک کرج روٹی کی تناول کی جوز مین پر پھینکی ہوئی تھی تو نی ایو بکر محمد بن الفضل نے
فر مایا کہ حانث نہیں ہوا اور شیخ ابو علی نعی نے فر مایا کہ حانث ہو کیا اور فقید ابو بکر بھی نے فر مایا کہ اگر میکڑا ایسا تھا کہ اس کوکی فقیر کو

اگرضم کھائی کہ ایسی کوئی چیز نہ کھاؤں گا جس کوفلاں اُٹھالاے اور مراویہ ہے کہ آورہ فلاں لینی فلاں کی لائی ہوئی نہ کھاؤں گا گھرانی برف ہے کھایا جس کوفلاں اُٹھالایا ہے قو مشائ نے فر مایا کہ حانث ہوگا ہوفاوی قاضی خان جس ہوا اور آگرضم کھائی کہ اپنے وا ماد کے فیر جس ہے ہیں اس نے دو مر فیر بھی کھائی کہ اپنے وا ماد کے فیر بین اس نے دو مر فیر بین اس نے دو مر فیر بین اس کے دامار اس کو فیر اس کو فیر اس کا نمک نہ کھاؤں گا ہمراس کا فیراس کا نمک نہ کھاؤں گا ہمراس کا فیراس کا اور امارائی ہوں کے داماد میں ہے اس نے کھایا ہیں اگر داماداس توری ہوں کا اور اسٹے نفتہ الگر کر گیا ہو تو جانت نہ ہوگا اور اگرام کھائی کہ اپنے باپ کے مال سے نہ کھاؤں گا گھر باپ مرکیا اور حالف وارث ہوادراس نے کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگرام کھائی کہ اپنے باپ کے مال سے نہ کھاؤں گا گھر باپ مرکیا اور حالف وارث ہوادراس نے کھایا تو حانث نہ ہوگا اور بی جس ہوگا اور اگرام کھائی کہ اپنے باپ کے مال سے بعداس کے مر نے کھاؤں گا تو اس مورت بی حال سے بعداس کے مر نے کھاؤں گا تو اس مورت بیل حال سے بعداس کے مر نے کہ کان گائی کہ اپنے کے مال سے بدکھاؤں گا تو اس مورت بیل میں جانس میں میں بیلفظ بھی کہا ہو کہ باپ سے مال سے بعداس کے مر نے کہاؤں گا تو اس مورت بیل حال میں دوری جس کھائی کہ اور کی جس کے مال سے بعداس کے مر نے کہاؤں گاتو اس مورت بیل حالے دوری جس کھائی کہا ہوگی ہوگیا ہو

اکرکی مورت نے محانی کراپے پر کے اطعمہ سے نہ کھاؤں کی حالا تکرتم سے پہلے اس کا بیٹا اس کو چندتم کے اطعر بھیج چکا ہے پس اس کو اس نے کھایا تو حائث نہ ہوگی اور بعض نے فر مایا کہ بیتکم اس وقت ہے کہ مورت نے چھوٹیت نہ کی ہواورا گراس نے تئم میں اس طعام کی بھی نیت کی ہوتو حائث ہوگی اور اضافت با غتبار مجازی بینی جو پہلے پر کا تھا بہ محیط میں ہے اور اگر تشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ کھانا نہ کھاؤں گا ہی فلاں نے ایک برتن سے اور حالف نے دوسرے برتن سے کھانا کھایا تو حائث نہ ہوگا

لے جمد برف خاند غیرہ جہاں پائی ودیگرسیال چزیں جمائی جاتی ہیں اا۔ ع کیونک اب بعد وفات اس کے باپ کے وہ مال جبکہ بنے کے حصد عی آیا تو سہ اس کا ما فکل ہوا اور باپ کی ملکیت ندری اس کے کھانے سے حانث نہوگا ؟ ا۔

جب تک کہ دونوں ایک ہی برتن ہے نہ کھا میں بیونآ وی قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ مال فلاں ہے نہ کھاؤں گا پھر دونوں ئے روپیہ ڈال<sup>(۱)</sup> کرکوئی چیزخریدی اور دونوں نے کھائی توقتم میں حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف میں یہ اپنا مال کھانا کہلا تا ہے ایا ہے قاوی ابوالیت میں نرکور ہے ریکانی میں ہاور ائرتم کھائی کہ فلاں کی چیز سے شکھاؤں گا بھرفلاں کی مرج اس کی بوق نے اپنی باتڈی میں ڈالی جس کو حالف نے کھایا تو شیخ ابو بکر محربن افضل نے فرمایا کہ حائث ہوگا ال آئکہ فلاس و حالف کے درمیان کوئی سیب قتم اییا ہو کہ جواس امر پر دلالت کرے کہ اسی مرج وغیر ہمراہ ہیں ہے اگرفتم کمائی کہ فلال کے باغ انگورے اس سال کوئی چیز ندکھاؤں گاتو مشائخ نے فرمایا کداس کی متم بارہ (۱۲)مہینہ پرواقع ہوگی اور ہارےمولانا نے فرمایا کہ جا ہے یوں ہے کہ اس سال کے جس قدرامام باقی رہے ہیں انھیں پرواقع ہویے فناوی قامنی خان میں ہے ایک نے کہا کہ واللہ جوفلان لائے گااس کونہ کماؤں کا بعن اسی کمانے کی چیز جیسے کوشت و طعام وغیرہ پھر حالف نے اس فلال کو کوشت دیا کہ اس کو پکائے ہیں اس نے پکانا شروع کیااوراس میں گائے کی اوجھ کا ایک بحزا ڈال ویاجو ہانڈی کے جوش میں نکل گیا پھر حالف نے ہانڈی کا شور ہا کھایا تو امام محراً نے فرمایا کدمیری دانست میں وہ حانث ندہوگا جبکداس نے اس میں ایسا گوشت وال دیا جو تنها یکا کراس سے شور بالینے سے لائن نہیں ہے بسبب اس کے کتلیل ہے اور اگر اس قدر ہو کہ تنہا نکا کر اس سے شور بالیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں حانث ہو گا حالا نکہ امام محرّ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قشم کھائی کہ جوفلاں لائے تم میں اس کونہ کھاؤں گا پھرفلاں ندکور کوشت لایا اور اس کو بھوٹا اور بعد تیار ہونے کے اس سے بیچے حالف کے جاول رکھے چنا نچراس کی تمی جاولوں میں آئی جن کو حالف نے کھایا تو حانث ہوگا اور ای طرح اگر فلاں ندکور چنے لایا اوران کو پکایا ہی حالف نے اس کا شوریا کھایا اوراس میں چنے کا مزو آتا ہے تو حانث ہوگا اورای طرح اگر تازہ چھوہارے جن کورطب کہتے ہیں لایا جس میں سے رب بہا اوراس کوحالف نے کھایا یا زینون لایا اوروہ پیلا عمیا جس کا تیل حالف نے کمایاتو مانٹ بوگا یہ بدائع میں ہاورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے طعام سے کوئی طعام شکماؤں گا پھراس کا مرکدیاروعن زینون پانمک کمایاان یں سے کوئی چیز لے کرائے کھانے کے ساتھ کھائی تو حانث ہوگا اوراس کا پانی یا دیند لے کراس کے ساتھ ا پی رونی کھائی تو جانث نہ ہوگا مدجو ہرہ نیزہ میں ہاورا گرفتم کھائی کہ بدئیہوں نہ کھاؤں گا پھران کو دوسر سے انات کے ساتھ ملاکر کھایا یاتشم کھائی کہ بیجونہ کھاؤں کا پھران کودوسرے اتاج میں طاکر کھایا پس اگر پسوں سے کھایا یعن پینکی مارکر کھایا یا پس اگر گیہوں ياجوغالب بهون توحانث بوگا اور اگر دوسرے اتاج كوغليه بوتو حانث نه بوگا اور گرمساوي بون توتياس بيه يكه حانث بوگا اور استحسانا حانث نهوگااور اگرایک ایک داندکرے کمایا ہے تو بہرحال حانث ہوگا بدذ خبر ویس ہاور اگرفتم کھائی کرطعام ندکھاؤں گایا کہا کہ ن پوس گا الا با جازت فلاس پرفلاس نے اس کوا جازت وی توبداجازت ایک فقداور ایک محونت بر ہوگی بدیجیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کوئی طعام نہ کھاؤں گااورنہ پیوں گا بجر کھانے پینے کی کوئی چیز رکھی اوراس کوحلق میں وافل نہ ہوئے دیاتو حالث نہ ہوگا اور اگرا پی مشمی تعلی پر منعقد کی مجراس ہے تھے کر کیا تو جانث ندہوگا اور اگر اس سے بر ند کر کیا تو جانث ہوگا بیر بسوط میں ہے ساور اگر قتم کھانی کہ کھانا جینا کچھنے چکھوں گا پھراس کواپنے مندمیں واخل کیا تو حانث ہوگا پھراگراس نے دعویٰ کیا کہ میری مراد نے چکھنے سے می کے نہ کھاؤں کا یانہ پول کا تو دیاں نہ نہما ہونہ و بین الله تعالیٰ اس کی تقدیق ہوگی اور تضاء تقدیق نہ ہوگی بیدائع میں ہے۔ ا مرئبا كه نه چكمون كا كهانا اور نه چنا چرا يك جكها تو حانث بوگا اوراى طرح اگركبا كه نه كهاذ ن كا كهانا اور نه چنا اوراق

ا ایک مرتبا جازت می اگرایک لقمه باایک گونت سے زیادہ کھایا تو حانث بوجائے گاا۔ ع کھانے چنے کی چزاا۔

<sup>(</sup>١) چيزال كراا

نتاوىٰ عالمنگيرى..... طِد 🕑

طرح اگر حرف یا دونوں کے نیخ میں لایا تو بھی میں تھم ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر کہا کہ دانتد طعام دشراب نہ چکھوں کا مجراس نے ا یک کوچکھاتو مانث ندموگا اور بھٹے ابوالقاسم الصفار نے قرمایا کہ مانث ہوگا اور شیخ ابو بکر محد بن الفضل نے فرمایا کہ اس کی نیت برہے اورا گراس نے پچھ نیت نہ کی ہوگی تو ایک کے فکھتے ہے جانث نہ ہوگا اور اس پرفتویٰ ہے ۔ کس نے سم کھائی کر ٹمیر نہ چکھوں کا پھرالی رونی کھائی جس کاخیرشراب ہے کیا گیا ہے تو شدادر ء نے فر مایا کہ اپنی قتم میں حانث نہ ہوگا جیسے قتم کھائی کہ زیت نہ چکھوں کا پھر رونی کھائی جس کا آٹا زیت میں گوندھا گیا ہے تو حانث نہیں ہوتا ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے گھر میں طعام نہ چکھوں گا اور نہ شراب یعنی منے کی چیز پھراس کے محریس کوئی چیز چکھی اور اس کوائے مندیس وافل کیا مگراس کے بیٹ میں نہیں پینچی تو حانث ہوگا اور یشم فقط چکھنے پر ہوگی اورا گراس ہے کسی نے کہا کہ میرے پاس آج کے روز کھا نا کھا پس اس نے تشم کھائی کہ تیرے گھرنہ چکھوں کا طعام وندشراب تو میشم کمانے پر ہوگی نہ تھکھتے پر بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگرتشم کھائی کہ یانی نہ چکھوں کا پس اس نے نماز کے واسطے کلی کی تو حانث نہ ہوگا بیفلا صدیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ بیٹمیر نہ چکھوں گا پھرو وشراب سر کہ ہوگئی پس اس کو پیاتو حانث نہ ہوگا اور اگر بیجی نیت ہوکہ جواس ہے ہوگا و وبھی نہ چکھوں گا تو جانث ہوگا یہ جو ہرہنیر ویس ہے اور اگرفتم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا تو غداروہ کھانا ہے جوطلوع فجر ہے وقت ظہرتک ہوا اورعشا کے وہ کھانا ہے کہ نماز ظہرے آ دھی رات ہو ریہ ہدایہ میں ہے لیں انترفتم کھائی کہ آج تغدی نہ کروں گا چرنصف نہار کے بعد کھایا تو جانث نہ ہوگا بیٹنا وی قاضی خان میں ہے اور ﷺ جندی نے فرمایا کہ بیہ ا مام کاعرف تعااور ہمارے عرف میں عشاہ کاوفت بعد نماز عصر کے ہے۔ پھرواضح رہے کہ غداء وعشاعبارت ایسے کھانے سے ہے جس سے عاوت کے موافق (۱) پیپ بھر کے کھا تا او گول کی غالب (۲) عادات کامقعود ہوتا ہے ہیں قتم کھانے والے کے شہریس جو غدا ہ ہواس پرقتم منعقد ہوگی پس اگر وہ چیز غدا ء ہوگی تو اس کے کھانے ہے جانث ہوگا ور نبیس اور اس واسطے مشائخ نے کہا ہے کہ ا گرشہر کے لوگوں سنے غدا مرک کرنے پرشم کھائی ہی انھوں نے دودھ نی لیا تو چونکہ غالب عادت لوگوں کی اس سے تغدی نہیں ہے اس وجہ سے مانت نہوں کا اور اگر بروی نے ایسی قتم کھائی اور پھر دودھ نی لیا تو چونکہ غالبان کا ایک وقت اوّل کا کھانا یمی ہے لہٰذا جانث ہوگا اور ﷺ ابوالحسن نے قرمایا کہ اگر قتم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا پھرسوائے روٹی کے چھو ہارا و جاول و فا کہ وغیر و کوئی چیز کمائی یہاں تک کہ سیر ہو گیا تو جانث نہ ہوگا اور بیفداء کمانا نہ ہوگا اور ای طرح اگر گوشت بغیر رو ٹی کے کمایا تو بھی بہی تھم ہے اور غداه برشهري ووہ جوان من متعارف ہوقال المترجم ہمارے يهان ويار من ايساعرف ظاہرتيس ہے البذائتم اپنے اصلی معنی پر ہوگی یں چیخ ابوالحسن کا قول اقرب ہے سوائے جاول و ویکر اناج و کوشت کے کہ ان سے ہمارے عرف غیر ظاہر کی وجہ سے اقرب الی الحدث ہوگا والتدتعالی اعلم اور نیز سیر ہوجائے میں تامل ہے پس اولی سے کدا حتیا طلحوظ رکھے فالہم -قال اورغدا میں شرط سے کہ آوهی سیری سےزائد ہوجی کے اگر اپنی باندی ہے کہا کہ اگر تونے آج کی رات یعشی ندکی یعنی عشاء کا کھانا ند کھایا تو میرا غلام آزاد ہے ہیں اس نے ایک لقمہ یا دولقمہ کھا لیے تو بیعث اوہیں ہوئی اور حالف اپنی قتم میں تیانہ ہوگا یہاں تک کہ باندی فركور واپنی نصف سیری ہے زیادہ کھالیا بیسراج وہاج میں ہے۔رمضان میں متم کھائی کہ آج کی رات عشاء نہ کھاؤں گا پھردو پہررات جانے کے بعد. کھایا تو مانٹ ہوگا بدوجیز کروری میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ حری نہ کھاؤں گاتو نعف رات سے فجر تک کھانے سے حانث نہوگا بد شرح مجمع البحرين مي ہے۔

ا جے ہمارے وف میں نہاری وٹاشتہ یو لتے ہیں ا۔ سے کیونکہ بدولوگوں کو کثر یکی میسرآ تا ہے لبذار می مخصوص عرب کے بدوؤل سے ہوگا ا۔ (۱) کھانا جو عادت کے موانق ہوتا۔ (۲) ان کی غالب عادت میں بی کھانا ہے اا۔

مسا واطلاق عرب میں دو ہیں ایک بعد زوال سے اور دوسری بعد غروب عمل سے پس ان دونوں میں ہے تتم میں جس کی نیت کرے سے جو کو اور اور اس کی ہے نیت ہیں ہے تو نیت کرے سے جو کی اور علی ہندا کر بعد زوال کے تتم کھائی کہ بیرکا م نہ کروں گا یہاں تک کہ مساء کروں اور اس کی پھے نیت ہیں ہے تو بیسوری ڈو جنے کی شام پر ہوگی اس واسطے کہ معنی اول پر حمل کرنا ممکن نہیں ہے ہیں دوسری مساریعنی دوسرے معنی شام پر محمول ہوگی بینی ابعد غروب بیرفتح القدیم میں ہے اور معلے نے امام محد سے دوا بیت کی ہے کہ اگر تتم کھائی کہ لیا تیز ضحوۃ بعنی وقت محموۃ کے اس کے بیاس آؤں گا تو ضحوۃ بعد طلوع آفاب کے جرم سے کہ نماز پر معنی جائز ہوجاتی ہے تا نصف النہار ہے بیر میر سے درمیان ہے اور امام محد کرمایا کہ اگر تم کھائی کہ لا بھی جائز ہوجاتی ہے تا نصف النہار ہے بیر میں اور جب نے فرمایا کہ اگر تھی کا دقت جاتا رہا ہے بدائع میں ہے

کہا کہ اگر میں نے تغدی دورغیفوں سے کرلی تو میراغلام آزاد ہے پھر آج صبح کو ایک رغیف کھائی اورکل مبح کودوسری رغیف کھائی تو قیاساً جانث ہوگا:

اتمريوں كہا كەلىھدىينە اليومر بالك يعنى اس كوآج غدا بزار درہم كى كھلا ۇن كاپيا آكر بى آزاد كروں ايسے غلام كوكه اس كو ہزار کوخریدوں یا اگرائے تو روئی ہزار کی شاکاتے تو ایسااییا ہیں اس نے کوئی ایک درہم کی چیز ہزار درہم کوخریدی اورو واس کوغدا میں کملائی یا ای طرح غلام خرید کرآ زاد کیا یا اس طرح روئی خریدی جس کوتورت نے کات دیا تو اپن تشم میں سیا ہو گیا ہے وجیز کردری میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے تغدی دور غیلوں سے کرلی تو میرا غلام آزاد ہے پھڑآج میں کو ایک رغیف کھائی اور کل میں کو دوسری رغیف کھائی تو قیاسا طانث موگا کیونک لفظ مطلق ہے خواہ آج ایک روز میں یا دوروز میں جیسے تعیین کی صورت میں ہے اور اگر کہا کہ اگریس نے ان دورغیفوں سے تغدی کرلی تو میراغلام آنواد ہے پس ایک سے اس نے آج تغدی کی اور دوسری ہے دوسرے روز تغدى كى تو مانت موكاليس ايسام يهال إوراسخسانا مانت ندموكا اوراكراس في اس صورت بيس متغرق تغدى كرف كى نيت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اوراگراس نے یوں کہا کہ اگر میں نے دور غیف کھالیں یا میں نے بیدور غیلیں کھالیں تو میراغلام آزاد ہے پھران دونوں کوا کیبار کی یامتفرق کمالیا تو قیا ساواستھا تا جانث ہو گیا بیرمیط میں ہواور اگرفتم غدا پر مقصود کی اوراس میں سے روٹی کواشتنا وکرلیا تو جو چیز کدرونی کی مبعیت میں کھائی جاتی ہے ووجھی روٹی کی استناء کے ساتھ مشتنیٰ ہوگی چنانچے اگر کہا کہ تغدی نہ كرون كاسوائے رونى كے تو رونى كے ساتھ سالن وسركدوزينون وغيره جو بالمقصود تين كھائے جائے ہيں مشتى موں مے اورروئى کے ساتھ ان کے کھانے ہے جانث نہ ہوگا اور جو چیز ہمقصو د کھائی جاتی ہے اور عاوت کے موانق حیفانہیں کھائی جائی جیسے خبیص جو جاول وغیرہ ان سے مانٹ ہوگا اور وہ منتقیٰ ندہوگی اور اگر ایس چیز ہوکہ اس میں بمصو دد کھانے کی بھی عادت ہولیتنی کھا تا ان کا خود ہوتا ہے اور روثی کے ساتھ اس کی بعیت میں بھی کھانے کی عادت ہوتی ہے جیسے کوشت و چھلی و دودھ وغیرہ تو امام ابو پوسٹ نے فرمایا کدرونی کے استثناء کرنے میں اس کی تبعیت میں بیجی مستنی ہوں گی اور ان کے کھانے سے حانث نہ ہوگا اور امام محر نے فرمایا كمنتكى ندمون كي اور حانث موكا -

پی جب امرمعلوم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ امام جھر نے فرمایا کہ اگر کسی فخص نے کہا کہ اگر میں نے کھایا آج کے روز الم تولدلا تھی جوند بدموندواصل میں میں کی شرابخواری میں مستعمل ہاور یہاں می محتمل ہاگر چشم بدنی معنی مصیت پر ہواور شاید کہ نہاری کھانے یا پینے پر ہونافہم ۱۱۔ ع ضمیص ہام کھانے کا ہے جو چند چیزوں سے ملاکر پکایاجا تا ہے ۱۱۔

(١) عاشت كااليني ذير بهرون يزعم كاار

كتأب الايمان

الارغیف تومیراغلام آزادہ ہے بھراس نے رغیف کھائی اور پھراس کے بعد فاکہ یا چھو ہارایا خبیص یا جاول کھائے تو حانث ہوگا ہاں اگراس نے دعویٰ کیا کہ میں نے رونی ہے استثناء کا قصد کیا تھا بعنی رونی میں اگر سوائے رغیف کے کھاؤں تو ایبا ہے تو اس صورت میں اس کے قول کی دیائے تقدیق ہو کی محرقضاء تقدیق نہ ہوگی اور پھرواضح رہے کہ اگر مسئلہ ندکورہ میں بعدر غیف کے کھانے کے فواکہ یا جھوہارے ہوں یا رغیف کے ساتھ ہی کھائے ہوں بہرحال حانث ہوگا اور اس طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تغدی کی الاب رغیف تو میراغلام آزاد ہے مجرر خیف ہے تغدی کی مجرفوا کہ یا چھو ہارے کھائے تو حانث ہوگا اور ای طرح اگر خبیص کھایا تو بھی حانث ہوگا اور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ تغدی کی صورت میں ان چیزوں کے کھانے سے جب ہی حانث ہوگا کہ بغور برغیف کے کھانے کے اس نے مدچزیں کھائی ہوں اور اگر رغیف ہے تغدی کرنے کے بعد جب کہ تغدی برغیف ہو چکی اور تغدی منقطع ہو محنی اور پھران کوتنہا کھایا تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ ان کے ساتھ تغدی کرنے والانہیں کہلائے گا اور تغدی کے طور بران کے کھانے کا رواج نہیں ہے اور اگر اس صورت میں بھی اس نے خاصة لینی روٹی سے اسٹناء کی نیت کی ہوتو ویادیذ تقمد بی کی جائے گی ندتفاء بيشرح جامع كبيرهيرى ميس إورا كرفتم سے يہلےكوئى ايما كلام واقع ہوا كداس سے اس امر يراستدلال كيا جائے كداس نے رونی سے اسٹنا عمرادلیا ہے مثلاً کہا گیا ہو کہتو آج دور عیف کھائے گا ہی اس نے کہا کہ اگر میں آج کے روز کھاؤں الا ایک ر خیف تو میرا غلام آزاد ہے تو اس صورت میں اس کی قتم خاصة رخیف پر ہوگی چنانچه اگر اس نے رخیف کھانے کے بعد ہی جھو ہارے وغیرہ کھائے تو حانث ندہوگا او راس کی تشم رغیفوں کے ساتھ مقید ہوگی اور اگر کہا کہا گرمیں آج کے روزایک رغیف سے زیاوہ کھاؤں تو میراغلام آزاد ہے تو بیشم خاصة رونی پر ہوگی چنانچہ اگر بعد ایک رغیف کے اس نے چھوہارے ونوا کہ کھائے تو حانث ہوگااور تقدیر کلام اس صورت میں بیہوگی کہ اگر میں آج کے روز جنس رغیف سے ایک رغیف سے زیادہ کھاؤں تو میراغلام آزاد ہے ہیں چونکداس طرح سہنے میں اس کی تتم خاص روٹیوں کے ساتھ مختص ہوتی ہے اس طرح صورت مذکورہ میں بھی رغیفو ں کے ساتھ مخصوص ہوگی اور جوہم نے الا رهیف کہنے کی صورت میں بیان کیا ہے وہی غیرر غیف سوائے رغیف کہنے کی صورت میں بھی ہے میر عیط میں ندکور ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میں نے کیڑا پہنایا میں نے کھایایا میں نے پیاتو میری بیوی طالقہ ہے اور پھر دعویٰ کیا كهيس في إين قتم مين خاصة فلان طبعام مرا دليا تعااد رفلان طعام مرا رئيس ليا تعانو قضاءُود يائية تمسى طرح اس يحقول كي تقيد يق نه ہوگی اور بھی بھی اور یمی ظاہرالروابیہ اور اگر کہا کہ اب بست تو ہا اوا کلت طعاماً میٹی اگر بیبنا میں نے کیڑ ا کھایا میں نے کھانا تو میرا غلام آزاد ہے پھر دعوی کیا کہ میں نے فلاں کپڑایا فلاں کھانا خاصة مرادلیا تھاتو دیائنة اس کی تقیدیق ہوگی محرقضا وتقیدیق نہ ہوگی ہے شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ دارفلاں سے نہوں گا پھراس میں ہے کوئی چیز کھائی تو صدر شہید نے اپنے واقعات مين فرمايا كدمخة رمير مدز ويك بدب كدوه حانث ندموگالا آنكه تمام ماكولات ومشروبات كي نيت كي موكذ افي الحيط قال المترجم بهارے عرف کےموافق بالقطع وہ عانث نہ ہوگا اور اگر اس نے تمام ماکولات کی نبیت کی ہوتو خلاف محاورہ ہے جولا زم آئے اس كى نيت كالمجل موكاس واسطى كمانا بينا مار الطلاق من جداجدا مي والله تعالى اعلم فارى من كماك از خاله فلان سيج چیز مفدخورم لینی فلاں کے گھرے کھونے کھاؤں گاتو یہ کھانے ویمنے دونوں کوشامل ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور بینوع استعال ہے دیاہی جاراعرف ہے واللہ اعلم۔

آگرتشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مشروب نہ ہوں گا پھر دونوں نے ایک ہے جلس میں ایک ہے مشروب سے پیاتو حانث ہوگا اگر چہ دونوں کے پینے کے برتن مختلف ہوں اور ای طرح اگر ایک مجلس ہواور وونوں کے مشروب مختلف ہوں تو بھی حانث ہوگا

اور اگراس نے مشروب واحد یاظرف واحد میں ساتھ نہ بینے کی نبت کی موتو قضاء اس کے قول کی تصدیق ہوگی یہ بدائع میں ہے ایک ف من کمانی کدفلان کی ضیافت میں ایک بارے زیادہ نہیوں گا اس نے ایک باراس کے مکان میں پیااور دومری باراس کے بہتان میں بیاتو مشائخ نے فرمایا کہ اگر ضیافت ایک ہی ہو تو حانث ہوگا اور ایک نے قتم کھائی کہ یانی نہ پیوں گا پھراس نے آب تلیہ پیاتو حانث نہ ہوگا میفآوی قاضی خان می ہاور ایک نے تئم کھائی کہ فلاں کی گائے کا دود حدنہ ہوں گا مجراس کی گائے مرکنی اوراس کی ایک بچھیا ہے جو بڑی ہوئی مجراس کا دو دھاس نے پیاتو جانث نہ ہوگا کے بیٹلا صدیب ہے ایک نے تشم کھائی کہلا بشرب الما ولين يانى نه بيون كا اوراس كى مجونيت نبس بيتو جائيك كى قدر بيئ حانث موكا اورا كراس فالماء مد كل العاء لين تمام (١) یانی مرا دلیا ہوتو مجھی جانت نہ ہوگا۔ اور نیت سیجے ہے میصط میں ہے اور اگر قتم کھائی کہ لایشرب شراباً یعنی کوئی ہینے کی چیز نہ ہوں گا ادراس کی نیت نہیں ہے تو یائی وغیرہ کوئی پینے کی چیز ہے مانٹ ہوگا ایسا ہی ایمان لاصل میں ندکور ہے اور حیل اصل میں ندکور ہے کہ اگرتشم کھائی کدالشراب بینی شراب نہ ہوں گااوراس کی بچھ نبیت نہیں ہے تو میشم خمریر واقع ہوگی میدذ خیرہ میں ہے اورامام سرحسی نے فرمایا کہ بیزبان عربی میں متم کھانے کی صورت میں ہے اور اگرفاری میں متم کھائی تو بہر حال (۲) خمر پر واقع ہوگی مولف نے فرمایا كەنتوى كے واسطے مخاروہ ہے جوميل الاصل ميں فرمايا ہے بيخلا صديس ہے اور اگرفتم كمائى كه آج نه پیوں گاتو جو چيز پينے مانٹ ہوگا حتیٰ کہ سر کہاور تھی ہنے سے بھی حانث ہوگا بدوجیز کر دری میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ دووجہ نہوں گا پھر دووجہ میں یاتی ڈال کراس کو بیا تو اصل اس مسئلہ اور اس کے جنس ہے مسائل میں بیرہے کہ جب حالف نے اپنی قشم کسی سیال چیز پر مقصود کی اور پھر اس چیز میں دوسری جنس کی سیال چیز غلط کر دی پس اگر وہ سیال چیز جس پرتشم کھائی ہے غالب ہوگا تو حانث ہوگا اور اگر دوسری جنس کی سیال چیز غالب ہوتو حانث نہ ہوگا اور اگر دونوں برابر ہوں تو قیا ساحانث ہوگا مگر استحساناً سے سے کہ حانث نہ ہوگا اور غالب ہوگا اور غالب ہونے کے معنی امام ابو یوسفٹ نے بوں بیان کیے ہیں کہ جس پر تشم کھائی ہے اگر اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہواور اس کا مزہ یا یا جاتا ہوتو وہ غالب باورامام محر في العكر العلم على حيث الاجزاء هي قال المترجم هذا هو الاظهر ليكون العكم الى الاكثر اميل عدوج المعلوط الى اكثر احكم فليتامل اوربياس وقت بكرجس برشم كهالي تقى اس كوغيرض ميس ملاويا اورا كراى من مي ملا یا مثلاً دو درد کو دوسرے دود دوسین ملایا دیا تلک تواہام ابو یوسٹ کے نز دیک بیداولا دل بکسال ہیں لیعنی اعتبار غالب کا ہوگا نہیں براہ رنگ دمزوکے میال اعتبار ممکن نہیں ہے اس واسطے بلیاظ مقدار کے غلبدا عتبار کیا جائے گااورا مام محد کے مزد کیے ایسی صورت میں ہر حال میں جانث ہوگا اور مشاک نے فرمایا کہ بیانتااف ان چیزوں میں ہے جو مختلط ومموع جم موجاتی ہیں اور جو چیزیں ختلط ومموع ج نبیں ہوتی ہیں جیسے تیل کدوورہ میں ملایا جائے مثلا اور تیل نہ پینے کی سم ہوتو بالا تفاق حائث ہوگا اور قدوری میں لکھا ہے کہ اگر کسی قدرة ب زمزم بوسم کھائی کداس میں ہے جھونہ ہوں کا بھراس کودوسرے یانی میں ڈانی دیا یہاں تک کدو ومغلوب ہو گیا بھراس میں ہے پیاتو امام محمدؓ کے نزویک جانث ہوگا اوراگراس کو کنوئی یا حوض میں ڈال دیا پھراس کا پانی بیاتو جانٹ نہ ہوگا اوراگر اس کو کنوئیں یا حوض میں ڈال دیا پھراس کا پانی بیاتو جانٹ نہ ہوگا اوراگر اس کو میں ہے اور اگرتشم کھائی کداس آبشیریں میں ہے نہ ہوں گا مجراس کو کھاری یا فی میں ڈال دیا کہ کھاری اس پر غالب ہو گیا مجراس کو بیا تو عانث نهوگااوراس طرح اگر کھاری پرتشم کھائی اوراس کوشیری میں ماہ دیاتو بھی صورت ندکورہ میں لینی شیریں غالب ہوجانے میں

ا كونك وه دونون مدامداين اكرچه هيانية اى كابيب ال على المال كداس دوده كون بون كافالبم ال

<sup>(</sup>۱) كرووطانت عابرجاا (۲) دودنون مورتون عناا

یک تھم ہے کہ حانث نہ ہوگا یہ فقاوی قان میں ہے ایک نے تھم کھائی کہ خمیر نہ ہوں گا پھراس کو غیرجنس میں مرچ کردیا جیسے کمبنی واحمد میں ملادیا اور پھراس میں سے پیاتو غالب کا اعتبار کیا جائے گا یہ فلا مدیس ہے۔

اگرفاری میں شم کھائی کہ می نخورہ و بدست نگیرم پھراس کوایئے ہاتھ میں لے کرایک جگہ ہے دوسری جگہ لے گیا:

ا گرفتم کھائی کہ بیند نہ ہوں گا تو مخاریہ ہے کہ تم آب انگورسکر پرواقع ہوگی خواہ وہ خام ہو یامطبوخ ہویہ وخیز کردری میں ہا وراگر قتم کھائی کہ سکی نخورم توضیح یہ ہے کہ سکی کا لفظ فقط آب انگورمسکر پر واقع ہوتا ہے خواہ خام ہویا مطبوخ ہویہ محیط میں ہے فاندین کھا ہے کہای پرفتوی ہے بیتا تا رفاندیس ہاوراگرفاری بی قیم کھائی کہ می نخورم و بدست منگیرم پیراس کو ائے باتھ میں کے کرایک جکہ ہے ووسری جکہ لے گیا ہیں اگر تم کے وفت اپنے کلام سے بیزیت ندکی تھی کہ نہیں ہوں کا یعن تم سے مراد بی تھی کداس کونہ ہوں گا تو سیحے یہ ہے کہ جانث ہوگا یہ دجیز کردری میں ہے اور اسم خرجس کی فاری ہے تھے یہ ہے کہ یہ فقط آ ب انگور فام پروا تع ہوتا ہے اور اگر فاری میں کہا کہ مسکر ہ نخورم لین قتم کھائی تو بعض نے فرمایا ہے کہ جومبوب سے بنائی جاتی ہے اس پر اس کی تھم نہ واقع ہوگی اور سیجے یہ ہے کہ اس میں عرف کا اعتبار ہے کہ اگر عرف میں ان چیز وں سے بنائی ہوئی شراب کومسکر و کہتے ہیں تو حانث ہوگا اور ندجس کونیں کہتے ہیں اوراس حانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ بیند زبیب نہ پیوں گا پھر نبیند مشمش لی تو اپنی متم میں عانث ہوگا اور اگر تشم کھائی کدالیی شراب نہ ہوں گا کداس ہے سکر ہوتا ہے پھر شراب مسکر کو دوسری شراب غیر مسکر میں ملا کر بی لیا تو فآویٰ اہل سمر قند میں مذکورے کداگر میدائی ہوکداس میں ہے بہت پینے ہے نشہ ہوجائے تو حانث ہوگا اور اگرانی تتم الی چیز کے یے برعقد کی جو نی میں جاتی ہو و جزار سے لکتی ہو و بی جاتی ہو اس کی شم جواس کی شم جواس سے نکلتی ہواس کے پینے یرواقع ہوگی اس کی مثال یہ ہے کہ مقی میں ندکور ہے کہ اگرفتهم کھائی کہ اس تمریعنی چھو ہارے سے نہ پیوں گا پھراس کی مبیند پی تو آپی قتم میں جانث ہوگا اور اس جنس کے مسائل کی تخریج میں ہے یہی اصل ہے بیمعیط میں لکھا ہے ایک نے اپنی بیوی کی طلاق کی قتم اس امر بر کھائی کہ مسکرنہ ہیوں گا بھرکوئی چیز مسکراس کے حلق میں والی گئی جواس سے پیٹ میں چلی گئی تو مشائخ نے فرمایا کہ آئر بدوں اس، کے فغل کے اندر چلی من تو حاشق ندہوگا ہاں اگر اس کے بعد اس نے خود پی لی تو حاشیہ ہوگا اور اگر اس کے مند میں ڈالی منی یس اس نے روک رکھی پھراس کو بی گیا تو حانث ہو گیا بیفاوی قاضی خان میں ہے ایک نے قتم کھائی کہ فلاں کے پیالے ہے نہ پول کا پھر حالف نے اس کے پیالے سے اپنے ہاتھ پر یانی ٹا کراپنے ہاتھ سے بی لیا تو حانث نہ ہوگا بیر ذخیرہ میں ہے ایک نے تشم کھائی کہ فلاں کے یانی سے نہ پیوں گا اور حالف اس فلاس کی دکان کی میں بیشتا ہے پھر حالف نے ایک کوز وخرید کررات کوفلاں ندکور کی وكان من ركاديا بحرفلان كے اجر نے اس كوز وس نبر سے ياتى بحركررات من وكان من ركاد يا بحر جب من كو حالف اس دكان میں آیا تو یانی کا کوز و مذکور ما نگ کراس میں ہے لی لیا بس اگر حالف نے ریکوز وای حیلہ کے واسطے خریدا ہوتا کہ حانث نہ ہوتو جھے اميد ہے كدوه حانث ند ہوگااس واسطے كداجير مذكوراس صورت بين حالف كاعامل ہوجائے گائيس و هائا يانى يہنے والا ہوا بيخلا صديس ہے ایک نے قتم کھائی کہ اس قربید میں خمر نہ ہوں گا بھراس قربیہ کے باغبائے انگور یا تھیتوں میں شراب بی تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر گاؤں کی آبادی میں یاان باغہائے انگور میں جوآبادی ہے ملے ہوئے ہیں شراب لی تو حانث ہوگا ور نہیں مظہیر سے میں ہے آئر کہا

ہوگا بیسراجیہ میں ہے۔

ہے ہیں ہے۔ ہور ہیں ہے۔ اگر کسی نے قتم کھائی کہ فرات ہے بھی نہ ہیوں گا پھراس سے چلووں میں بھر کر پیایا برتن میں لے کر پیا تو اہام اعظم میں اللہ کے نز دیک جانث نہ ہوگا:

ا ای م محرکہ نے جامع بمیر میں فر مایا کہ اگر کسی نے تسم کھائی کہ فرات ہے بھی نہ ہوں گا پھراس سے چلو و کن میں بھر کر پیایا بر آن میں لے کر پیاتو امام اعظم کے نزدیک حانث نہ ہوگا جب تک کہ مندلگا کرنہ پیٹے اور صاحبین کے نزدیک حانث ہوگا قال المحر جم امام کے نزدیک حقیقت جو ہوسکتی ہواو لے ہی لینی فرات میں سے منہ سے فی سکتا ہے اور صاحبیں کے نزدیک بجاز متعارف اولی ہے کہ عرف میں اس سے برتن وغیرہ سے بینا مراد ہوتا ہے پھر اگر اس نے منہ سے بیا تو صاحبین کے نزدیک کیا تھم ہے ہی بید مسئلہ کہ عرف میں نہ کورنیس ہے اور مشارکی نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ نیس حانث ہوگا اور بعض نے کہا کہ حانث ہوگا اور

ا تصرائح س قریب بخارا کے ایک گاؤں ہے مصل بخارا کراس میں تامل ہے کروہ بخارا میں وافل ہے یا خاری تو اس مسئدے ابت ہوا کہ خاری ہے اا۔ ع سرجم کہتا ہے کہ اس میں دوصور تیں جیں اوّل یہ کفٹ الاس میں ایسا ہے دوم یہ کرتن قضاء میں خاصة بیکم ہے ۔اوّل بنظر مسئلہ فرکورہ اظہر ہے اور دوم اقرب بلقہ ہے ادر یکی میچ ہے اس واسطے کفس تنم کونگی وآسانی میں کی وظن نیس ہے بلکہ دار نبیت پر فرانل اا۔

میاس وقت ہے کہ اس کی مجھونیت نہ ہواور اگر اس نے بیٹیت کی ہو کہ مندلگا کرنہ ہوں گا تو ضائب ہی کے نز دیک اس کی نیت تضاءً و دیارہ سے ہوگی اور اگراس نے چلوؤں و برتن سے منے کی ست کی تواہام اعظم کے زرد کید دیارہ اس کی تقیدین ہوگی مرقصاً تقیدین نہ ہوگی اور بیسب اس وقت ہے کہ اس نے فرات سے چلو سے یامنہ لگا کر بیا ہواور اگر اس نے کسی دوسری نہر سے جوفرات سے یانی لتی ہے چلو سے یامندلگا کر بیاتو اپنی سم میں سب کے نز دیک بالا تفاق موافق طاہر الروایة کے حانث شہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور ا كراتم كمانى كرآب فرات سے نہ بول كا مجراس نے كى نہر سے جوفرات سے يانى ليتى بے چلو سے يامندنگا كر پيايا خود فرات سے چلو ے یا مندلگا کر پیاتو بالا تفاق سب اماموں کے زو یک حانث ہوگا بیشرح جامع کبیر هیسری میں ہے اور اگرفتم کھائی کدوجلدے یانی نہ ہوں گا اوراس کی کچھ نیٹ نیس ہے چربرتن میں نے کریائی بیاتو حانث نہ ہوگا یہاں تک کہ مندلگا کر پینے اورا گرفتم کھائی کہ ہارش کے پانی سے نہیوں گا پھر د جلہ میں بارش کا یانی جاری ہواتو اس کے پینے سے خانث نہوگا اور اگر اس نے کسی وادی سے جس میں آب باراں رواں ہے حالا تکداس میں اور پائی ندتھا بیایا کسی میدان میں آب باراں جمع ہوااس میں سے بیاتو حانث ہو گیا بیسراج وہاج میں ہے اور اگر کسی نہرے یانی نہ بینے کو تم کھائی کہ بینبرد جلہ کی طرف جاری ہے بین اس میں ملتی ہے بھرد جلم میں سے یانی لے کر پیاتو مانٹ ندہوگا یہ بحرالرائق میں ہاورا گرفتم کھائی کہ آب فرات ندپوں گاتبر کیب صفت موصوف یا آب فرات میں سے نہ ہوں کا بینی تبرکیب صفت موصف مجراس نے د جلدوغیرہ میں سے شیریں پانی لے کرپیاتو حائث ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اورا گراہیے غلاموں سے کہا کہ جس تم ہے اس نہر کا پانی پیادہ آزادہ پھرسب نے پیاتو سب آزاد ہوجائے مے اورا گر کہا کہ جوتم میں ہے اس کوزہ کا پائی لی جائے وہ آزاد ہے اور کوزہ میں اس قدر پائی تھا کہ اس کوان میں سے ایک دفعہ یا دو دفعہ می فی سکتا ہے پھر سموں نے اس کو بیاتو کوئی آزادنہ ہوگا بیشرح جامح کبیر حمیری میں ہے۔

ا گر کہا کہ اگر میں نے آج کے روز جواس کوزہ میں پانی ہے یا جواس دوسرے کوزہ میں یانی ہے نہ بیا تو میری بیوی طالقہ ہے پھر دونوں میں سے ایک کا پائی بہادیا گیا تواس کی سم دوسرے پر باتی رہے گی:

اگرفتم کمائی کداس کوز و سے ندہیوں کا مجراس میں جو یانی تغااس نے دوسرے کوز و میں کر دیا اوراس سے بیا تو بالا جماع مانت نہ ہوگا اور اگر کہا ہو کہ اس کوزہ کے پانی سے نہ ہوں گا چردوس سے کوزہ علی ڈال کر بیا تو بالا جماع مانٹ ہوگا اور اس طرح اگر کہا کہ اس (۱) منتے ہے یااس منتے کے یانی (۲) سے پھر دوسرے منتے میں ایڈیل لیا تو یوں تھم ہے اور اگر کہا کہ اس منتے کے پانی ہے نہیوں کا بھر کسی برتن میں لے کر بیا تو بالا جماع حانث ہوگا بیائتے القدر میں ہےاور اگرفتم کھائی کہ اس برتن سے نہ بیول گا تو بیا بعینہ پنے پر ہے بیا عتیار شرح مقاری ہے۔ اگر کس نے کہا کہ میں نے آج کے روزیہ یانی جواس کوزہ میں ہے ہی لیاتو میری بیوی طالقہ ہے حالا تکداس کوزہ میں مجھ پانی نہیں ہے تو حانث ہوگا اور اگر اس میں پانی ہو تمررات ہونے سے بہلے وہ بہادیا حمیا ہوتو حانث نہ ہوگا اور بیامام اعظم وامام محمد کے نز دیک ہے خواہ وفت متم کے اس کومعلوم ہوا کداس میں پانی ہے یا ندمعلوم ہوااورامام ابو بوست فرمایا کان سب میں حانث ہوگا جبکہ بدون گذرجائے اور اگرفتم باللہ تعالی موتو بھی ایسابی اختلاف ہے كذالی فتح القدير اورونت میں کوئی خصوصیت امروز کی نیس ہے خواہ ایک روزمعین بیان کرے یا ایک مہید معین یا ایک ہفتہ معین میہ بحرالرائق عل ہے

ا الرائ صورت على آب نبر كها موتواس عن اختلاف بواضح بيب كرمانت موكا الرياني مميز موور منتكل اا (۱) کی دوسرے منے می کر کے بینے سے مانٹ نہوگا ۱۱۔ (۲) میم دوسرے منے میں کر لینے سے مانٹ ہوگا ۱۔

اور اگر مشم مطلق ہولیعتی بلابیاں وقت تو اول (۱)صورت میں امام اعظم وامام محد کے زویک حانث ند ہوگا اور امام ابو پوسٹ کے نزویک فی الحال حانث ہوجائے گا اور دوسری صورت میں بالا تفاق سب کے نزویک حانث ہوجائے گاریہ ہدایہ میں ہے اور اگر کہا کا گریس نے آج کے روز جواس کوز ویس یانی ہے یا جواس دوسرے کوز ویس یانی ہےنہ بیاتو میری بوک طالقہ ہے پھردونوں میں ے ایک کا پانی بہا دیا گیا تو اس کی حم دوسرے پر ہاتی رہے گی اور یہ تینوں اماموں کے زو یک ہے اور جب سب کے زویک دوسرے پرمتم باتی رہی بس اگراس نے رات سے پہلے اس کا پانی لی لیا تو بالا تفاق مس سے ہو کمیا اور اگر نہ بیا تو بالا تفاق حانث ہو همیااوراگران وونوں میں ہےایک کوز ومیں پانی نہ ہوتو امام وعظم کے زو یک اس کی مشم قفط اس کوز و کے حق میں ہوگی جس میں پانی ہے اور اہام ابو یوسف یے فرمایا کہ اس کی قتم دونوں پر ہے لین دونوں میں سے ایک کے یانی بی لینے پر ہے پھر اگر اس نے یانی واليكوزوكا ياني في ليا توقعم من بالا تفاق يهار بااوراكرند بيانو بالاتفاق حانث بوكيا بيشرح جامع كبيرهيري من جاور عابيض ہے کہ اگراس نے قتم کھائی کہ اس ملے سے یانی نہ ہوں گا ہیں اگر وہھر اجوالبریز تو امام اعظم کے فزد کی مندلگا کراس سے یانی لی لینے پر واقع ہوگی اور بس اور امام ایو پوسف وا مام محر کے نز دیک مندلگا کر پینے یا برتن وغیرہ سے نکال کر پینے وونوں طور کر پرتم واقع ہوگی اور اگروہ مجرا ہوانہ ہوتو چلو وغیرہ سے نکال کر پینے پر بالا تفاق واقع ہوگی اور اگرفتم کھائی کہ اس کنوکس سے نہ ہوں کا یا اس كؤس ك بانى بين بول كا توب بالا تفاق فكال كربانى بين برب جنا نجدا كراس من سه بانى فكال كربيا تو مانث موكا كذانى السراج الوباح اوراگراس صورت میں اس نے تکلف کر کے کنوئیں میں اتر کرمندنگا کریانی پیایا ملکہ کے اندرمند ڈال کریانی بیاتو تي يب كروه ما نث ند وكا اورقال المترجم: توضيح المقامر من حيث الاصل ان الخقيقته مهما امكن اولى عدرة وعند هما المجاز ثير الااتي يا حقيقته قيما تعيين المجاز فيه عند هماهل لحنيث قال بعض المشائخ نعم و بعضهم لا على التغصيل والتفصيل عند هو لاء ان الحقيقته اناكانت بحيث تكلف فيها لم حينث واناتي من غير تكلف حنث و معنى التكلف ان يكون بحالته لايتبادر الهيا الفهم على العبوم الابخصوص النيته والتعبق وانت خبير بالن هذا الايخيص بهمامل عندالامام ايضاً كك فبعني كلامه مهما امكن ان يمكن من غير تكلف فنامل فيه- أيك في محالًى كدوسط وجله سي يون كالجراس نے ایس جگہ سے پانی ہیا جوٹھیک وھار تبیں ہے مثلاً محنارہ سے تہائی یا جوتھائی ہے حالا نکددھار بیجوں نیج میں ہے تو اپنی تھی میں سیا ہو گیا اور در یا نت کیا گیا کہ ایک نے قسم کھائی کہنہ ہوں گاخمرون کھٹ و نہ فلاں نے فلاں لیعنی شرابوں کے نام لیے بھران می سے ایک بی تو فرمایا کہ جانث ہوا بہتا تار خانیہ میں ہے اور اگر کہا کہ اس پانی ہے نہ ہوں گا بھرو ویانی جم کمیا جس میں ہے اس نے کھایا تو جانث نہ ہوگا اور اگر پھر پلسل کیا کہ اس نے اس کو پیا تو حانث ہوگا بیفلا مدھی ہے۔

ایک نے تشم کھائی کے بلا اذن فلاں کے نہ ہوں گا کی فلاں نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ ہیں وے دیا اور اس کوزبان سے اجازت ندوی اور وہ فی گیا تو چا ہے کہ حانث ہوجائے اس واسطے کہ اس نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک نے کہا کہ اگر میں تھے آج کی رات فلاں کے گھر نے جاؤں اور تھے شراب نہ پلاؤں تو میری یوی طالقہ ہے کی اس کو فلاں کے گھر لے گیا گراس کو شراب نہ بلاؤں تو میری یوی طالقہ ہے کی اس کو فلاں کے گھر لے گیا گراس کو شراب نہ بلاؤں تو حانث ہوا اور شیخ الاسلام جم الدین سے دریا فت کیا گہا کہ ایک کے کہا کہ میں اس خریف میں اس باغ کے انگوروں

ا تال المر جمیمری بر مساحین کن ویک بھی حقیقت کا انتہار ہے کو کھا ختلاف مرف مجاز متعارف محمل بھیلت ہوتا ہے اور فرات سے پینے کے سند میں مجاز در حقیقت جمع ہونے سے اختلاف مشائح ہے اور صاحب الغاید کی فق ہے یا انتخراج ہو وہمی بعض مشائح کے قول پر ہے فاقیم اا۔ (۱) بالکل اس میں یانی عی نتھا اا۔

کی شراب بناؤں گا اور اپنے یاروں کے ساتھ ہوں گا اور اس کواپنے گھر نہیں لے جاؤں گا اور اگر وہ میرے گھر پہنچائی گئی تو میری ہوی طالقہ ہے پس اس نے سب انگوروں کی باغ میں شراب بنائی جس میں ہے تھوڑی اینے ماروں کے ساتھ وہیں لی اور باقی بدوں اس کی اجازت کے اس کے گھرا ٹھالائی تمنی کوئی اور اُٹھالا یا تو فر مایا کہ اگر اس کی مراد بیٹھی کہ سب آپ اپنے گھرنہ لے جاؤں گا تو تموزی بی جانے سے خواہ خودا تھالائے یا کوئی دوسرا پہنچاہئے بدول اس کے علم کے وہ حانث ندہوگا ادراگراس کی مرادلے میتھی کہ سب و ہیں ہوں گا اپنے گھر اُٹھالا نے کے واسطے پچھے کچھوڑ وں گا تو حانث ہوگا اور اگراس کی پچھینیت نہ ہوتو بھی حانث ہوگا اور ایک تخف پرشراب خواری کا عمّاب کیا میں اس نے قسم کھائی کہ جواس انگور سے درختوں سے نگلتی ہے وہ نہ بیوں گاتو بیشم شراب پینے پر ہوگی بدیں وجہ کہ لوگوں کے معانی میں کلام پراعتبار کیا جائے گا سے میر بدیس ہے۔

اگرکسی نے اپنی شم کسی مشروب بعینہ کے پینے برقر اردی اور حال بیر ہے کہ وہ اس مشروب کوایک دفعہ میں بی سکتا ہے تواس میں سے تھوڑی سی بینے سے حانث نہ ہوگا:

ا گرکسی نے قتم کمائی کہ عصر عند پیوں گا بھر واندانگوریا خوشہ انگورا پینے حلق میں نچوڑ دیا تو حانث ندہوگا اوراگرانی ہفیلی وغیرہ پرنچوز کرنی گیا تو جانث ہوگا اورا گراس نے یوں کہا ہو کہ عمیر میر ے حکق میں نہ واخل ہوگا تو دونو پ صورتوں میں جانث ہوگا قال مولانا رحمته الله بيامامون كاعرف ہے اور ہمارے عرف كے موافق وہ بہر حال حانث نه ہوگا اس واسطے كه آب انكور اول نچوڑ میں عصر نہیں کہلا تا ہے قال المبر جم ہماری زبان کے موافق مبر حال حانث ہوگا خواہ حلق میں نچوڑ ہے یا برتن میں نجوڑ کر پیئے دھذا عدری واللمتعالی اعلمہ یا ایک مخفس کی بوی کے ہاتھ میں قدح یانی کا جرا ہوا ہے اس نے اپن بوی سے کہا کہ اگر تونے یہ یانی لی لیا تونے اس کور کھ لیا بہا دیا یا کسی کووے دیا تو تو طالقہ ہےتو مشائخ نے فرمایا کہ اس میں کوئی کیڑ ایا روٹی ڈال وے کہ وہ یانی کو چوس جائے ہمارے مولا تانے فرمایا کہ بیاس وقت ہے کہ اس نے ریھی کہا ہوتونے بدیانی بااس میں سے بچھے بی لیا الی آخرہ اور اگر اس نے اس میں سے پچھی کونہ کہا ہو ہیں عورت نے تھوڑا بی لیا اور پچھ پھینک دیا تو وہ حانث نہ ہوگا یہ نباوٹی قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے اپنی مشم می مشروب بعینہ کے بینے پر قرار دی اور حال یہ ہے کہ وواس مشروب کوایک دفعہ میں بی سکتا ہے تو اس میں ہے تعوزی می ہے ہے حانث نہ ہوگا اور اگرایک دفعہ میں اس کوئیں بی سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑی پینے پرتشم واقع ہوگی بیرم یط میں ہے۔

اگر تھم کھائی کہ دوانہ پیوں گا بھراس نے دورھ یاشہد پیاتو جانث نہ ہوگا بیسرا جید میں ہے اور منتقی میں فر مایا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے عرف اور نام رکھنے کو دیکھا جائے گا ہیں ہرا کی چیز کہ جس کولوگ دیکھ کر کہتے ہوں کہ یہ دواہے اس پر اس ك متم واقع بوكى اورجس كالوك دوانام ركتے بول اس يرواقع ند بوكى اگر چه حالف في اس سے دواكى مو يمسوط على سے اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی تیم کھائی کہ ضرور میں آسان کوچھوؤں گایا ضرور میں ہوا میں اڑوں گایا ضرور میں اس پھر کوسونا کردوں گا توقتم ے فارغ ہوتے ہی حانث عموجائے گا اوروہ کنگار بھی ہوگا اس واسطے کہ اس نے ایسے فعل کی قتم کھائی کہ غالبا اس کوئیس کرسکتا ہے یس اس نے قتم کی حبک حرمت کی جان ہو جھ کر ہس گنہگار ہوا میتمر تاشی میں ہے اور اگر الی تتم میں وقت بیان کیا ہومثلا کہا کہ کل کے

ے۔ اے حامل پیسے کے لغت جب ستعمل ہوتو بالا تفاق ای پر ہدار ہےا دراگر وہ مجور ہوتو بالا تفاق مجاز متعارف ہے ادراگر حقیقت بھی متر وک نہ ہوا در مجاز متعارف ہوتوا مام کے زدیک اول اور صاحبین کے زدیک دوم معتبر ہے ال سے اوگوں سے محاورہ میں میں معنی مراد ہوتے ہیں ا۔ سے عصر نجوز ابوااوروہ معارف طریقہ ہے جا ہے اور سے جب جانبا تھا کہ بیغیرمکن ہے واس نے تنم کی اہانگ کی تواہانت دوسرا کنا ہے تا ا

روز آسان پر چڑھ جاؤں گاتو جب تک بیودنت گذر نہ جائے تب تک حانث نہ ہوگا حتیٰ کدا گراس سے پہلے مرگیا تو اس پر کفار ہنیں ہوااس داسطے کہ بنوز وہ حانث نہیں ہواہے بیرنتج القدیرین ہے۔

(ع) : أنهم.

كلام برقتم كھانے كے بيان ميں

اگرفتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا الا اس کی اجازت سے پھر فلاں نے اجازت و بے دی گراس کومعلوم نہ ہوا یہاں

تک کہ اس نے فلاں سے کلام کیا تو حائث ہو گیا ہے گئی میں ہے اور اگرفتم کھائی (۱) کہ کلام نہ کروں گا اور اس کی پچر نیے تہیں ہے پھر

اس نے نماز پڑھی اور اس میں قراُت کی یا تہیں کی بعنی سبحان اللہ یا لا آلہ الا اللہ کہا تو استحسانا حائث نہ ہوگا اور اگر اس نے

نماز سے باہر قراُت کی یا تبیح یا پہلیل کی تو ہمار ہے ملاء کے نزویک حائث ہوگیا ہی ہے۔ فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ اگر فاری

میں فتم کھائی لیعنی کلام نہ کرنے کی تو خارج نماز میں بھی قراُت و تبیع و تبلیل سے حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ قاری یا میج کھلائے گا

نہ مسلم اور اس پر فتو کی ہے کذائی الکائی قال المحر ہم ہماری زبان میں بھی بہی تھم ہو والتہ اعلم اور اگرفتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا بھر

میں ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں حائث نہ ہوگا ہو قان میں ہواور اگرفتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں حائث نہ ہوگا ہوتا کی قو حائث میں جاورا گرفتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں حائث نہ ہوگا ہوتا کی تو خان میں جاورا گرفتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں حائث نہ ہوگا ہوتا کی تو خان میں جاورا گرفتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں حائث نہ ہوگا ہوتا کی تو خان میں جاورا گرفتم کھائی کہ فلاں سے کام نہ

ل میس بوا که کام مسم بول کرجاموش بوکر پھر چلے جانے کو کہا ہواا۔

<sup>(</sup>۱) عربی زیان میں ۱۳

کروں گا پھر حالف نے نماز میں قلاں نہ کور کی اقد اکی پھر قلاں نہ کور نماز میں بھول گیا ہیں حالف نے اس کے جمانے کے واسطے سیان اللہ کہا تو حائث نہ ہوگا یہ بھیلے میں ہے اور اگر حالف نے چنولوگوں کی امامت کی جن میں محلوف نایہ بعنی جس سے کلام نہ کرنے کی تھے ممائی ہے شامل ہے ہیں اس نے نماز فتم ہونے پر اسلام پھیرا تو پہلے سلام سے حائث نہ ہوگا اور نہ ووسرے سلام سے اور بھی مختار ہے اور بھی اور بھی محتال ہے کہ حالف امام ہوا ور اگر حالف مقتدی ہوتو مشارکنے نے فر مایا کہ بنا برقول امام ابو صفیقہ وا مام ابو بوسف کے حائث نہ ہوگا اور اگر نماز سے باہراس کو تر آن بڑھایا تو اماموں کے عرف کے موائی حائث ہوگا ہے فان میں ہے۔

ا كرفتم كهائي كه فلا سي كلام نه كرول كا چر حالف في إس كودُ وري يكارا:

ا الرقتم كماني كه فلان سے كلام نه كرون كا بس اس كوكوني كتاب بير هكرستاني بس قلان نے اس كونكھا تو قرمايا كه اگر اس كو تكعوان كاقصد كياتو مجصة وف به كروه حانث بوكايه حاوى الى باورا كرفتم كمانى كه فلال سه كلام شكرول كالمجر حالف فياس کو دور ہے ایکارالی اگراتنی دور ہوکہ وہ نہیں سنتا ہے تو جانث نہ ہوگا اورا گر دوری اس قدر ہوکہ وہ اس کی آ واز سنتا ہے تو جانث ہوگا اورای طرح آگر محلوف علیہ سوتا ہو پھر حالف نے اس کو پکارا لیس آگراس کو جگادیا تو حائث ہوا اور آگرنہ جگایا تو شیخ مثم الائمہ سرحسی نے ذکر کیا کہ بچے میدے کدو و حافث ندہوگا میشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور ای پر ہمارے مشائخ ہیں اور می مختار ہے یہ تہرالغائق میں ہے اور اگر حالف ایس جماعت بر گذراجس میں محلوف علیہ بھی ہے ہی اس نے اس جماعت پرسلام کہاتو حانث ہو ممیا اگر چەكلوف عليدنے نەستا جوپيدتاوى قامنى خان مىں ہےاوراگراس نے سوائے محلوف عليد كے يا قيوں كومرا دليا ہوتو نيما بينہ و بين الله تعالی مانت نہ ہوگا مرقضاء تصدیق نہ کی جائے کی بیدائع میں ہاورا کرایک قوم پرجس می محلوف علیہ بھی ہے سلام کیاتو مانت ند ہوگا اگر چدجات ند ہو کے فلاں ان میں ہے اور اگر اس نے استنا مراب ایعن کہا کہ اسلام علیم الاعلی فلاں تو حانث ند ہوگا اور اگر کہا کہ لا اعلى واحداوراس معية فلاس مذكوركي شيت كى تواس كى تعديق كى جائے كى سيفتا بيدش بيتم كھائى كدفلاس سے كلام ندكروں كا پھر فلال نے ورواز و بجایا پس حالف نے کیا کہ کون ہے یا کہا کہ کون ہے یا کہا کہ وہ کون ہے تو بعض نے کہا کہ حائث ندہوگا الا آنگ یوں کیے کہتو کون ہے اور میں مخار ہے میفاوی قاضی خان میں ہے اور اگرمتم کمائی کہ فلاں سے کلام ندکروں کا پھرمحلوف ملید نے اس کو پکارا پس اس نے جواب ویا کہ لیک یعنی حاضر ہوں یا کہا کہ لی لیا تعنی میں حاضر ہوں توجم میں حانث ہوگا میر جيط ميں ہے۔ تجریز میں تکھا ہے کہ اگر محلوف علیہ کے درواز و کھٹکانے کے بعداس نے کہا کہ من بذالعنی کون ہے میا دمی تو حانث ہو گا ادراگراس ے کہا کرو تھک میا ہے یاست ہو گیا ہے ہی اس نے کہا خوب است یعنی اچھا ہے یا کہا کہ ہاں کا کہ ارے و حانث ہوگا یہ ظل مدیس ہے قباوی میں تکھا ہے کہ قسم کمانی کہ قلال سے کام نہ کروں گا مجرفلان نے کسی دوسرے کو ریکارا بس حالف نے کہا کہ میں جا ضربوں تو جانث ہوگا اور ای طرح اگر فاری میں کہا کہ یہی تو بھی سی تھم ہے بیعما ہیں میں ہے۔

مجوع النوازل بس لکھا ہے کہ اگرتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا چھراس کی بیوی آئی اور وہ کھانا کھاتا تھا ہیں بیوی ہے کہا کہ پاسپنی تو بھی کھا تو حازث ہوگیا بیمچیط بیس ہے۔ تتم کھائی کہ اپنی بیوی سے کلام نہ کروں گا چھر گھر کے اندر کیا اور اس بیس سوائے بیوی

ا یا داری عرف موام ہے بجائے لیک کے بدول کاف ہو گئے ہیں ۱۱۔ ع تصدیق تول سر لی زبان میں بوجدالف لام کے محمل ہے اورارووزبان میں حانث ہونا جا سبتے بلکہ بی مسیح ہے اورای پرفتوی وینا جا ہے اورنیت کی تصدیق شام گی ۱۲۔

کوئی نہ تھا ہی کہا کہ یہ چیز کس نے رکھی یا یہ چیز کہاں ہو حاضہ ہوگا اورا گراس وار میں سوائے اس کورت کے کوئی دور ابھی ہو تو حانت نہ ہوگا اورا گریوں کہا کہ جھے نہیں معلوم ہوتا کہ یکس نے کیا ہے قو حانت نہ ہوگا اگر چہ گھر میں سوائے کورت کے کوئی نہ ہو یہ خطا صدی ہے اگر کس نے اس کہاں کہ فلاں اس کو نہ بجھا تو بھی حانث ہوگا یہ چیط میں ہے اور قسم کھائی کہ فلاں سے کام نہ کروں گا بھر فلاں نہ کور نے کسی کوگا لی دی اور حالف نے اس کو کمن کہ کر من ہوگا ہو تا جا تھے کہا کہ کہ فلاں اس کے کہاں قد رغیر منہوم ہے ہیں کلام نہ کو کا اور فلاں نہ کور نے حالف نے باپ کوگا لی دی ہی حالف نے کہا کہ نیس بلک تو بی ہو تا واسطے کہاں قد رغیر منہوم ہے ہیں کلام نہ کو کا اور فلاں نہ کور نے حالف نے باپ کوگا لی دی ہی حالف نے کہا کہ نیس بلک تو بی ہو تا حالت ہوگا ہے دی ہوگا اور فلاں نہ کور نے حالف کے باپ کوگا لی دی ہی حالف نے کہا کہ نیس بلک تو بی ہو تا حالت ہوگا ہو تا تا تا تا تا ہوگا ہو تا ہوگا ہ

المام محرّ نے فرمایا کرایک نے کہا کہ امرأته طلق ان تزوجبت النساء اور اشتریت العبیداو کلمت الرجال اوالناس میری جوروطالقہ ہے اگر میں نے عورتوں سے تکاح کیا یا غلاموں کوخرید کیا یا مردول سے کلام کیا یا لوگوں سے کلام کیا چرا یک عورت ے نکاح کیایا ایک مرد سے کلام کیایا ایک غلام خریداتو حانث ہوگا اور اگر کہا کد سکینوں یا فقیروں سے کلام نہ کروں گا چران میں ے ایک سے کلام کیا تو حانث ہوگا اوراس نے تمام مردوں یا تمام عورتوں کی نیت کی ہوتو اس کی تعمد بی کی جائے گی اور مجمی حانث ند بوگا اور اگر کہا کہ:ان تزوجت نساء اواشتریت عبیداو کلمت رجالا فکذا اگر ش نے مورتوں کونکاح ش لیا یا غلاموں کوخریدایا مردوں سے کلام کیا تو چنین و چنان ہے پس تب تک تین غلام ندخریدے یا تین مورتوں سے تکاح ندکرے یا تین مردوں سے کلام ند کرے تب تک جانث نہ ہوگا اوراگر اس نے جنس مراد لی بیٹی جنس عورت سے نکاح نہ کروں گا تو ایک عورت سے نکاح کرنے اور ایک غلام خرید نے سے حانث ہوگا بیشرح جامع كبيرهيرى يس ہاورتمن سے زياده كى نبيت كى موتو موسكتا ہے اوراگر دوكى نيت كى تو نہیں سی ہے بیشر ہمنیص جامع کبیر میں ہاور اگرفتم کھائی کہ نی آدم سے کلام ندکروں گا بھر کس ایک آدی سے کلام کیا تو مانت ہوگا اور اگر اس نے اس سے کل آ دمیوں کی نیٹ کی ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اور دیاہت وقضا ماس کی تصدیق ہوگی ہد بدا کع میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے اس غلام ہے کلام نہ کروں گا چھر فلاں نے اپنا غلام فروخت کردیا چھرجالف نے اس سے کلام کیا تو امام اعظمٌ وامام ابوبوسف کے نزد کی حانث ندہوگا بیشرح جامع صغیرقاضی خان میں ہے اور اگرفتم کمائی کدفلاں کے غلام سے کلام ندکروں گا پس اگر کوئی غلام معین مرا دلیا ہے تو بید کلام اور تو لہ فلاں کے اس غلام سے دونوں بکساں ہیں اور اگر اس کی مجھ نسبت نہ ہو ہی اگر فلاں ك ايسة غلام كيا جووقت م كموجودتها اوروقت حانث مون كم محمى موجود بتوبالا جماع حانث موكا اوراكرا يسه غلام كلام كياكه وووقت فتم كيموجود تما اوروقت كلام كرف كاس كاغلام ندتما توبالا تفاق حانث ندموكا اورا كرونت فتم كاس كاغلام ندتما اورونت کلام کرنے کے اس کا غلام تھا تو اہام ابوصیفہ واہام تھے کے نزدیک جانث ہوگا میشرح طحاوی میں ہے۔

سنت ابو بر نے فرمایا کدایک نے فتم کھائی کہ فلاں کے غلام سے کلام نہ کروں گا چراس کی مضار بت کے غلام سے جن میں

اس کا نقع استر کے سیٹے یا تیل کلام کیا تو بالا جماع حائث ند ہوگا پی حادی ہے ۔ ایک نے قسم کھائی کہ قلال کے دوست یا قلال کی دور یا قلال کے سیٹے یا تشل ان کے سے جن کی اضافت قلال کی طرف بر جم ملک نہیں ہے کلام نہ کروں گا چر قلال نہ کور نے بعداس صغیر میں نہ کور ہے کہ ایک خیش ہیں ہے اور جائح صغیر میں نہ کور ہے کہ ایک خیش کے نکاح کہ یا یا بعد تم کے نکاح کہ یا یا بعد تم کے نکاح کہ یا یا بعد تم کے اس کا بیٹا پیدا ہوا چر حالف نے اس سے کلام کیا تو حائث نہ ہوگا یہ قان بیل ہے اور جائح کہ اللال کو کوئی بیری نہیں ہے چراس نے ایک نکاح کہ حائث نہ ہوگا اور اپنہ مجداس نے ایک عوام نے ایک تکاح کہ حائث نہ ہوگا اور اپنہ مجداس نے قلام کیا تو اہام الا کو کہ اس سے تکام کیا اور اگر حالف نے ایک عورت سے کلام کیا اور اس سے تعلی کو خلال نہ کور نے بعداس کی تسم کے بائیس کرد یا یا ایسے تحص ہے قلال نہ کور نے بعداس کی تسم کے دشتی کرئی ہے توا ہام ایو یوسٹ کے دورت سے کلام کیا تو بالا نقائس حائث نہ ہوگا اور اگر تسم کھائی کہ قلال کا دوست یہ محص پھر حالف نے زوجیت یا دوتی دور ہو جائے کے بعداس سے کلام کیا تو بالا نقائس حائث ہوگا اور اگر تسم کھائی کہ قلال کے قلال کے موان کیا ہوگا قان میں جائے میاں کہ اس کیا تو مائٹ ہوگا تو موائق قل ہر الروایت کے بیتم کم سے کم او نے مرتبہ تع پر ہوگی لیخی عربی نیان کی تسم میں بیا اور اگر تسم کھائی کہ قلال کے مائی کہ تات ہوگا اور اگر تسم بیل تو ادر اور میں کم سے کم دو ہونا ضرور ہے بید قان کی قان میں ہونا دی واردود میں دو بہوگا کہ تو کا ہونا ضرور ہے جیسے فاری واردود میں کم سے کم دو ہونا ضرور ہے بید قان کیا تو حائث بیں وائی تو حائث نہ ہوگا کہ تو کا ہونا ضرور ہے جیسے فاری واردو میں کم سے کم دو ہونا ضرور ہے بید قان کی قان میں ہونا میں اگر استرور ہے ہونا میں واردود میں الم المعتر جدے۔

اگرفتم کھائی کہاس جا در والے ہے کلام نہ کروں گا پھراس سے اس وقت کلام کیا کہ وہ اس جا در کو فروخت کرچکا ہے تو بالا جماع حانث ہوگا:

<sup>۔</sup> لے قلاں فرکور کہی کا مضارب ہے ہی بینظام مال مضاربت کا ہے ہی اگر اس غلام میں نفع بھی شریک ہے بینی مثلاً ہزار درہم راس المانی تھااور کسی چیز کوخرید کر اس کے فروخت کرنے میں ڈیڑھ ہزار ہوا پھر اس ڈیڑھ ہزارے خریدا ہوا بی غلام ہے یا ایسانہیں ہے شرکت نفع میں اختال تھا کہ بیاس کا غلام ہے اا۔

کام کیاتو ہر غلام جس کا میں مالک ہوں یا ہر باندی جس کا میں مالک ہوں آزاد ہے پھر فلاں سے کلام کیاتو فر مایا کہ بیدونوں کے عتق پرواقع ہوگی چنانچہ ہر غلام کہ اس کا مالک ہوئے اور ہر باندی کہ اس کا مالک ہوئے آزاد ہوگا اور آگر کہا کہ اگر میں نے فلال سے کلام کیاتو جھے پر جج ہے یا عمر ہ تو اس کو دونوں میں سے اختیار ہوجو چاہے اداکرے بیر پیط میں ہے۔

ایک نے شم کھائی کہ اپنی ساس سے کلام نہ کروں گا چروہ اپنی بیوی کے پاس اس کے میکے گیا اور اس سے جھڑ ہے کی با تیں باہم واقع ہو ہیں پس اس کی ساس نے اس ہے کہا کہ تھے کیا ہوا ہے تو ایسا ایسانہیں کرتا ہے پس اس نے کہا کہ اس کو کھانا دیتا ہوں اس کے واسطے کیٹر الا تا ہوں پھر دعوی کیا کہ میں نے ساس کو جواب دینے کی تبت نہیں کی تھی بلکہ جور و کومرا دلیا تھا تو فر مایا کہ اس قول کی تقدیق ہوگی اور سیجے کے مقطاء اس کی تقدیق نہ کی جائے گی بظہیر ریاس ہے اور اگر قتم کھائی کدا گریس نے اپنے باپ سے کام کیا توسب جو کھ میری ملک میں ہے صدقہ ہے تواس کا حیلہ یہ ہے کدائی سب املاک سی معتدے ہاتھ بعوش کیڑے میں لیٹی ہوئی چیز کے فروخت کردے چراہے باب ہے کلام کرے کہ اس پر پچھالازم نہ آئے گا پھر بھے کو بھکم خیار رونیت کے رد کردے لین کیڑے میں لیٹی ہوئی چیز جوئٹن ہے د کھ کرتا بسند کر کے نیچ روکردے بیفلا صدمیں ہے بشر نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تونے فلاں سے کام کیا تو میراغلام آزاد ہے چردوسرے نے کہا کہ الا تیری اجازت سے تواس طور سے جانث ہوگا کہ بدوں اس کی اجازت کے قلاب سے کلام کرے بیتا تارخانیہ میں ہے اور اگر قتم کھائی کہ فلاس سے کلام نہ کروں کا پھر فلاں ندکور کوشت بیتیا ہوا نکا اپس حالف نے اس کو پکارا کہ ای کوشت والے تو حانث ہو گیا اورا گر فلاں ندکور نے چھینکا یس حالف نے کہا کدر جمک اللہ یعنی التد تعالیٰ تھے پر رحم کرے تو حائث ہوگا بیخلاصہ میں ہے اور اگر حالف بازار میں گذرا پس کہا کہ بوشت اور فلاں مذکور و ہاں ہے تو حائث نہ ہوگا بیوجیز کردری میں ہے اور اگر کہا کہ ہر بار کدکلام کیا میں نے ان دونوں مردوں میں ہے کسی ایک سے تو میری بیویوں میں ہے ایک بیوی طالقہ ہے پھر دونوں سے ایک ہی کلام کیا تو دوطلاق واقع ہوں گی کدان کو جاہد وقورتوں پر ڈالے یا ایک ہی پر ڈالے یکانی میں ہے ایک نے اپنی ہوی سے کہا کداگر میں نے تیری طلاق کے ساتھ کلام کیا تومیرا غلام آزاد ہے پھر بیوی ہے کہا کداگرتو جا ہے تو تو طالقہ ہے ہی بیوی نے کہا کہ میں نہیں جا متی ہوں تو بعض نے فر مایا ہے کہ اس کا غلام آزاد ہوگا یہ قتادی قاضی خان میں ہے۔

تثنیہ (دو) ذکر کر کے واحد (ایک) مرادلینا:

ای طرح اگر کہا کہ اگر ہیں نے تکلم بشرك کیا تو میراغلام آزاد ہے پھر کہا کہ ان الشرك لظلم عظیم تو بھی بی تھم ہوت ہوں ہے ہوئی ہے ہوئی کے جوشرک ہے یا کلام ایسا کر ہے جوطلاق ہے وفیما لکو و معداد کو و معداد کو و معداد کو اور سن ہے کہ بات ایسی کے جوشرک ہے یا کلام ایسا کر ہے جوطلاق ہے وفیما لاکو و معداد کو و معداد کو و معداد کو المائی العبد میں الاوّل اور حسن نے فر مایا کہ اس کے موافق تھی ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میری کچھنیت نہ تھی تو میر ہے زویک و و حانث نہیں ہوگا اور فقید ابواللیث نے فر مایا کہ تو ل اوّل اور بیس ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میری کچھنیت نہ تھی تو میں ہوتا ل المحر ہے تو ل حسن نظر عرف ہوار ہے نو کہا کہ تو کہا تارہ انہ ہے تا تارہ انہ ہوگا ہوتا ہے کہا کہ اگر ہی نے تیرے قد نہ کا کلام کیا تو میرا نوام و اللہ تعالی اعلم شخ اسد بن عمرو سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے اپنی یوی سے کہا کہ اگر ہی نے تیرے قد نہ کا کلام کیا تو میرا نوام کیا تو تا ہوگا ہوتا اس میں ہوتا کہ اگر اس کے تیل وطی سے اپنی یوی اس کہا کہ اگر اس نے دھونی کیا کہ میری ہے تیل وطی سے اپنی یوی اس کی الزاع ہوتو ل اس کو اس کیا گیا تو گی تھوگر اند تھا تا ہوتا ہا ہوتوں میں اگر اس نے دھونی کیا کہ میری ہے تیسی تھی تو اس کی تھول کی تھول کی تھول کی تھول کی تارہ کی تارہ کے گیا تو تی جھڑا اند تھا تا ہوتا ہوتوں میں اگر اس نے دھونی کیا کہ میری ہے تیسی تھول کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تھول کی تارہ کی تھول کی تھول کی تارہ کی تھول کی تارہ کی تارہ کی تھول کی تارہ کی تھول کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تھول کی تھول کی تھول کی تھول کی تارہ کی تھول کی تارہ کی تھول کی تارہ کی تو کہ کی تارہ کی تو تارہ کی تارہ کی تو تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تو تارہ کی تارہ کی تھول کی تارہ کی تار

ے تین مرتبہ کہا کہ اگر میں نے تھے سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے تو دوسری بارید کلام تم کہنے پر مہلی تنم میں جانث ہوا اور دوسری تنم امام کے نزویک منعقد ہوگی اور تیسری باراس طرح تشم کھانے سے دوسری قشم منعقدہ بلاجزا منحل ہوگی اور تیسری منعقد ندہوگی اورا گراس نے تیسری مسم شکھائی بہاں تک کداس مورت سے دو بارہ نکاح کیا مجراس سے کلام کیا تو دوسری قسم کی وجہ سے ہارے نزویک طالقہ موجائے کی برکافی میں ہے اپنی بیوی سے کہا کہ اگرتونے فلال وفلال سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے ہی اس عورت نے ایک سے کلام کیا ندووس سے اس اگراس کی نیت بیہو کہ جب تک دونوں سے کلام ند کرے جانث ندہوتو اس کی نیت پر ہوگی کدوہ جانث ندہوگایا میجونیت ندکی ہوتو بھی حانث ندہوگا اور اگرنیت ہوکہ ایک ہے بھی کلام کرے تو حانث ہوگا اور اگر کسی مقام میں ایسے کلام میں ب عرف ہوکدانفرادمقعمود ہوتا ہے لین ایک سے کلام نہ کرے اجتماع نیس مقصود ہوتا ہے کہ حانث جب ہو جب دونول سے کلام کر ہے تو اس مقام کے عرف کے موافق حالف کی بھی نبیت تراردی جائے گی اور قتم کھائی کہ فلاں وفلاں سے کلام شاکروں کا بس اگر اس کی چھنیت ندہو یا بینیت ہو کہ حانث ندہوے الا دونوں سے کلام کرنے سے حانث ندہوگا اور اگر بینیت ہو کہ ایک سے کلام كرنے سے حانث ہوتو اس كى نيت پر تھم ہوگا اور فيخ ابوالقاسم صفار نے قربایا كداكر پجونيت نه بوتو بھى ايك سے كلام كرنے سے وانث ہوگالیکن عامریے کے میں وانٹ ہوگا یا فاوئ کبری میں ہے قال المر جم شیخ ابوالقاسم کے دیار می عرف ہوگا کہ ایک سے کلام نہ کرنامقعود ہوتا ہوگا جیسے ہارے عرف میں ہے لہذار یکم بظر عرف سی اور وہاں کے عرف کے مواثق مخار ہوگا جیسے ہارے یماں سےوالشراعلم اور اگر کہا کدان وونوں آ ومیوں سے کلام تدکروں گایا فاری ش کہا کہ باید دونن مسخن فله گویہ آن ش ے ایک سے کلام کرنے سے حانث ندہوگا اور اگر اس نے ایک سے کلام ندکرنے کی بھی نیت کی ہوتو اس کی نیت سی ندہوگی بیمشائ كاقول باورموكف في مايا كدنيت مح مونى جاب اس واسط كر تنيد ذكركر كايك مراوليا جاتا بيس جبكه وه كهتا ب كديرى نیت الی می اور حال یہ ہے کہ اس سے اس کے قس بر کتی ہوتی ہے تو تقدیق کی جائے گی بیفاوی قاضی خان و خلا صدیس ہے قال المرجم يصده عددنا مطلقاً اكركية كداس قوم كلوكول عيا الل بغداد علام كرنا جحد يرحرام بي يحران يس عايك آدى ے کلام کیا تو جانث ہوگا اور بیر خلاف اس کے ہے کہ جوہم نے بیان کیا اس صورت میں کداس نے کہا کہ والشر میں ان دوآ ومیوں ے کلام نہ کروں گایا قاری میں کہا کہ واللہ ہایں دوتن تن نہ کو يم بدينوجه كهم في اس صورت ميں بيان كيا كه بالا تفاق ايك سے كلام کرنے سے مانٹ نہوگا اورفتوی کے واسطے بی مختار ہے پس ایسا ہی اس مقام پر ہے بیفآوی کمری میں ہے قال ہارے نزویک دونون صورتون شي مانث موكا كماتند كرنا هناك ايضاً ما فهم .

اگرکہا کہ کلام فلاں وفلاں جھے پر حرام ہے بھر دونوں بئی سے ایک ہے گلام کیاتو جانٹ ہوگا اور بعض نے کہا جانٹ نہ ہوگا الا اس نے برایک سے کلام نہ کرنے کی نیت کی ہوا در بھی مختار ہے یہ جوابرا خلاطی بٹی ہوا دراگرتم کھائی کہ لایہ کلم خلانا او فلانا لینی فلاں یا فلاں سے کلام نہ کروں گا پھرا کیا سے کلام کیا تو جانٹ ہوگا قال الحمر جم ہمارے عرف کے موافق یہ مغہوم مردود ہے کہ اس کی مراویہ ہوگی کہ ان دونوں بٹی سے ایک سے کلام نہ کروں گا ہی جب کسی ایک سے کلام کرلیا تو دوسرا کلام نہ کر نے کے واسطے متعین ہوگیا کہ جب اس سے کلام کریں گا جانٹ ہوگا والتد اعلم اور اس طرح اگر کہا کہ بٹی کلام نہ کروں گا فلانے سے اور نہ فلاں سے تو ایک سے کلام کرنے سے جانٹ ہوگا یہ خلاصہ بس ہے قال الحمر جم یہ ہمارے عرف سے بھی موافق ہے اور اگر تم کھائی کہ والتہ

ل عرف اتوال ہمارے عرف میں بھی پی مقصود میں ہوتا کہ مجموعہ دونوں سے کلام نہ کروں گا بلکدایک سے بھی کلام نہ کروں گا اور تولد قال المحر جم معمع کینی برحال میں نیت میجے ہے اا۔

كلام ندكرون كافلانے يافلات وفلانے سے تو بہلے سے كلام كرنے سے اور باتى دونوں سے كلام كرنے سے حانث ہو كا اورا أرقتم کھائی کہ والند کلام نہ کروں گا فلانے وفلانے یا فلانے سے تو پہلے دونوں سے یا چھلے ایک سے کلام کرنے سے حانث ہوگا اور اگر ا کیلے اوّل ہے یا دوسرے سے کلام کیا تو حانث (۱) نہ ہوگا یہ کافی میں ہے اور اگرفتم کمائی کہ ان محرجت من هذه الداد حتبه اکلمہ الذی هو فیها فامراته طابی لین اگریش نے اس مخص سے جودار یس ہے کلام نہ کیا یہاں تک کدیس اس دار سے نکل کیا تو میری یوی طالقہ ہےاوراس دار میں کوئی آ دمی نہیں ہے ہی وہ باہرنکل کیا تو امام اعظم کے مزد ریک حانث ندہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہا در اگرائی بائد یوں ہے کہا کہ ہر بار کہ میں نے کلام کیاتم میں ہے کسی ایک سے قوتم میں سے ایک سوائے (۲) اس کے آزاد ہے مچراس نے صحت میں جار ہے کلام کیا اور قبل بیان کے مرکمیا تو سب آ زاوہوں کی بیکانی میں ہے قال المحر حم میر ہے زویک بیمراد میں ہے کہ اگرسب دی ہوں مثلاً تو سب کی سب مفت آزاد ہوجائے گی بلکہ مرادیہ ہے کہ آزاد تو سب ہو تلی محرسعایت لازم آئے کی لینی جس پرجس قدر مال سعایت کر کے ادا کرنا واجب ہو بعد منهائی اس قدر حصد کے جوآ زاد ہوا ہے ادا کرے کی فاقع ۔ اپن ہوی ہے کہا کہ اگر تو نے یہ بات فلاں ہے کہی تو تو طالقہ ہے چمرعورت نے وہ بات فلاں ندکور سے کی کیکن السی عبارت مل کن کہ فلان ندكور شهجما توعورت ندكوره طالقد موكى جييكس فيقتم كمائي كدفلال سه كلام شكرول كالجراليي عبارت من كلام كيا كدفلال اس کونہ مجما تو حانث ہوتا ہے ہیں ایسا ہے بیال ہے بیمیط میں ہے۔ جبد میں اکھاہے کہ تم کھائی کر کسی چیز سے کلام نے کروں گا چھرکسی جماد ہے یا ہے حیوان ہے جوناطن نہیں ہے کلام کیا تو جانث شہوگا اورا گر کو تھے یا بہرے سے کلام کیا تو جانث ہوگا اورا گراطفا ل ے کلام کیا اس اگر بچھتے ہوں تو حادث ہوا اور اگر نہ بھٹے ہوں تو حادث ند ہوگا بہتا تارخانیہ بی ہے۔ بھس الاسلام اور جندی سے ور یافت کیا گیا کدایک نے قتم کھائی کہ کی سے کلام نہ کروں گا پھرایک کا فراس کے پاس اسلام لانے کے واسطے آیا تو سے رحمت الله نے فرمایا کہ صفت اسلام بیان کروے اور وہ سب بیان کردے جس سے کا فرمسلمان ہوجاتا ہے اور اس سے بات نہ کرے پس حانث ندہوگا یہ محیط بیں ہے متر ہم کہتا ہے کہ اگر الی صورت میں یددیکھے کہ میرے کلام ندکر نے سے اس کے اسلام میں تا خیر ہوگی بدینوجہ کہاس کی خاطر کوانقباض ہوتا ہے تو لازم ہے کہ تتم تو ڑے اور کفارہ اوا کرے اوراس کوخوشی خاطر ہے سلمان کرے واللہ تعالی اتھم ایک نے اپنی ہوی کودیکھا کہ کسی اجنبی مرو ہے باتیں کرتی ہے ہیں اس کوغصہ آیا اورعورت ہے کہا کہ اگر تو نے اس بعد کس مرواجنبی ہے بات کی تو تو طالقہ ہے پھراس کے بعداس کی مورت نے شوہر کے شاگر دپیشہ سے بات کی جواس مورت کا ایسا ناتے دار نہیں ہے جس سے نکاح حرام ہویا کسی ایسے مرد سے جوای وار ہیں رہتا ہے جس سے شناسائی ہے مگروہ اس عورت کا ذی محرم محرم نہیں ہے یاعورت نے اسپیے کسی ذوی الا رجام لینی تاتے دارے بات کی حالانکہ وہمی ایسانہیں ہے کہ اس سے نکاح حرام ہوئے و و وعورت طالقہ و جائے کی پیٹمبیریہ پیل ہے۔

اگرتشم کھائی کہاس جوان ہے ہات نہ کرونگا پھراس کے بوڑھے ہوجانے کے بعداس ہے ہات کی تو جانث ہوگا:

الرقتم كمانى كدلايكلد دجلاا يكدمروب بات ندكرول كالجراس في ايك مردس بات كى اوركها كديس في اسك

ل مترجم كبتاب كماس سي تقي كا برموا كدجوخلامه على فدكور ب وي سيح وعمار باا

<sup>(</sup>١) ياصورت اولى ين دوسرت تيسر عدينها كلام كياتو حانت ندوكا ١١ (٢) جس سكلام كياب ١١-

سوائے دوسرے کومرا دلیا ہے تو جانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ لایہ تلاء الدجل لینی مردے بات نہ کروں گا تو جنس مرد برقتم ہوگی یا تعیین درست ہوگا کہ می مرد سے بات کرنے سے حانث ہوگا بیمچیط میں ہے اگرفتم کمائی کداس جوان سے بات نہ کرول گا پھراس کے بوڑ ھے ہوجانے کے بعداس ہے بات کی تو حانث ہوگا بیرحاوی میں ہے اگرفتم کھائی کے طفل ہے بات ندکروں گا پھرکی بوڑھے سے بات کی حانث نہ ہوگا میرمحیط میں ہاور اگرفتم کھائی کہ مردے بات نہ کروں گا بھر طفل سے بات کی تو حانث ہوگا میر ظہیر بیش ہےاور اگرفتم کھائی کہ اگر میں نے عورت ہے بات کی تو میر اغلام آزاد ہے بھرلڑ کی (۱) ہے بات کی تو حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگریں نے عورت سے نکاح کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھراڑئی سے نکاح کیا تو حانث ہوگا اس واسطے کہ بچین کام کرنے سے بالغے ہے ہیں عورت کے حق میں جونتم معقو د ہواس میں لڑکی کا مرا دلیہ آعادت کی راہ ہے نہ ہوگا اور نکاح کرنا ایسانہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا مرد سے یا طفل سے یا غلام سے یا شاب سے یا کہل سے لینی ان میں سے کس سے کلام نہ کرنے کی قتم کھائی تو ہم کہتے ہیں کہ شرع میں غلام نام السی تمر کے مرد کا ہے جو بالغ نہ ہوا ہو بھر جب بالغ ہوا تو شاب ہو گیا اور اس کوفتی بھی کہتے ہیں ادرامام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ شاب پندر ہ برس سے تمیں برس تک ہے جب تک اس پر شمط غالب نہ ہواور کہل تمیں برس نے بچاس برس تک ہے اور بچاس برس سے زیادہ کا سے کہلاتا ہے اور بندرہ برس سے کم شاب بیس ہے اور تمیں برس ہے کم کا کہل نہیں کہلاتا ہے اور پچاس برس ہے کم کا بیخ نہیں کہلاتا ہے اور اس کے درمیان میں جوعمر ہے اس میں شمط معتبر ہے اور قد دری میں امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ شاب بندرہ برس سے بچاس برس تک ہے اللا آ نکہ شمط اس براس سے بہلے غالب ہو جائے اور کہل تمیں برس ہے آخر عمر تک ہے اور سی نے بیاس برس سے ذیا دہ عمر کا ہوتا ہے ہی براس روایت کے بچاس برس سے زیادہ عمروا لے کوامام ابو یوسٹ نے بیٹنے بھی قرار دیا اور کہل بھی اوروصا یا النوازل میں امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہمیں برس کا کہل ہے اور نیز امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ جوتینتیں برس کا یااس ہے زیادہ کا ہوئے وہ کہل ہے پھر جب بچاس برس کا ہو کیا تو وہ منتخ ہے اور تواور بن وساعہ میں لکھاہے کہ کہل تمیں برس ہے جا کیس برس تک ہے اور چنے وہ ہے کہ بچاس سے اس کی عمرزیا رہ ہواگر چداس کے بال سفید نه ہوئے ہوں اورا گر جاکیس برس سے عمرزیادہ ہوئی اوراس کے سفید بال بہت ہو گئے تو وہ پیٹنے ہے اورا گر سیاہ زیادہ ہوں تو می نہیں ہے: ورامام محر ہے مروی ہے کہ غلام وہ ہے کہ پندرہ برس سے عمر میں کم ہواور شاب وفق وہ ہے کہ بندرہ برس یازیادہ کا ہوا اور جب جاکیس برس کا ہواتو اس وقت سے ساٹھ برس تک کہل سے اللا آئکہ بالوں کی سفیدی اس پر غالب ہوجائے تو وقت غلبہ شخ ہوگا اورا کر چہ پیاس برس تک کی عمر نہ ہوئی ہو مرکبل جب تک جالیس برس کا نہ ہوگا اور جب تک جالیس سے تجاوز نہ کرے تب تك يتن نه موكا اور قال المحرجم يبي جمار عرف يحموان بعولكن لادعل له في انشرع في مثل ذلك فالبتعدا ماافتواد حمد الله تعالي..

اگر كہانان كلمتك الان تكلمنى او الى ان تكلمنى اور حتى تكلمنى فكذا: اگر تم كمانى كه تائ فلاس ياتم كمائى كه ارائل (۴) فلاس سے ياتم كمائى كه ميب بنى قلاس ياتم كمائى كه اياى (۲) بنى فلاس سے كلام ندكروں گاتو ہم كہتے ہيں كہ يتم وه كہلاتا ہے كه اس كاباب مركبيا اور ہنوز و صغير ہے كہ بالغ تہيں ہوا ہے تو جب بالغ

ے محیط بیں ہے اقول ہوارے عرف میں اگر کہا کدمرووں سے بات نہ کروں گاتو بھی سب کی نیت نہیں ہو کتی ہے بلکے جس مراد کی جائے گی لینی اس جس سے بات شکروں گاتو ایک سے حانث ہوگا ۱۲۔ سے ای پیمان قرز ندان فلاں لینی فلاں کی اولا د میں جو پیتم ہیں ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) جوان نظی ۱۱\_ (۲) راغرو بے فاو مرکورش ۱۱\_ (۳) ایای تح ایم دیے دوجہ و کورت بے شو براا۔

ہوگیا قہ ہم اس کو پیٹے ہمیں کہتے ہیں ایسا ہا م محر نے گاب میں ذکر فر مایا ہا اور امام محرکا قول لفات میں جہت ہا اور اراکل جمع
ار ملہ ہو وہ ہرا کی حورت بالغد فیتر حالیہ ہو کہ اس کو اس کے شوہر نے جدا کر دیا ہو فواہ اس کے ساتھ دخول کیا ہویا نہ کیا ہو ہی سے
ہوالیا ہی امام محر نے کہ اس تھ ہا اور اس بالغد پر یولا جاتا ہے جس کو اس کے شوہر نے جدا کر دیا ہو خواہ وہ ان پر یولا جاتا ہے جو فقیر ہے تا ہو ہوا ہا تا ہم محر نے کہ اس خواہ وہ نواز کا اور حال یہ ہو کہ اس کو اس کے شوہر نے جدا کر دیا ہو خواہ وہ فقیرہ ہویا فید ہویا صغیرہ ہویا ہو خواہ وہ نواز کا اور حال یہ ہوکہ اس کو اس کے شوہر نے جدا کر دیا ہو خواہ وہ فقیرہ ہویا فید ہویا صغیرہ ہویا ہو خواہ کہ ہوائی ہوگہ ہویا ہو خواہ کہ کہ برائی محر ہوا ہوا تا ہم محر نے کہ اس محلان کا حمام طور پر جماع کر لیا گیا ہو خواہ اس کو شوہ ہویا ہو خواہ اس کو سے محلان کا حمام طور پر جماع کر لیا گیا ہو خواہ اس کا شوہر ہو یا نہ ہو کہ اس کے اور اگر کہ اس کو شوہ وہ کہ ہو گا ہو تو اس کہ ہو کہ اس محر سے کہ اس محلان کا حمام کر لیا گیا ہو خواہ کہ کہ اللہ تو تو تو تھ ہو گا ہو گل ہو گل ہو گل ہو گا ہو گل ہو ہو گل ہی حاص شدہ ہوگا ہو گا ہو ہو گا ہ

اگر کہا کہ کلام نہ کروں گاکسی ہے بھی الا دومردوں میں کے ایک سے کوفی ہویا بھری ہو:

چندلوگ ایک مجلس میں جیٹے با تمل کرتے تھے بھران میں سے ایک نے کہا کہ جس نے اس کے بعد کلام کیااس کی یوی طالقہ ہوگی یہ فقاق میں ہے۔ تزانہ میں لکھا ہے کہ ایک نے کہا کہ جس نے اس کے بعد کلام کیا تو اس کی یوی طالقہ ہوگی یہ فقاوی میں ہے۔ تزانہ میں لکھا ہے کہ ایک نے کہا کہ جس نے غلام عبداللہ سے کلام کیااس کی یوی طالقہ ہے اور عبداللہ بی تشم کھاتے والا ہے اور اس کا غلام مید غلام ہے ہی اس نے اس اس نے اس کے یوی شم کھانے میں اس سے پہلے کلام کر چی ہے اور عبداللہ می یوی طالقہ نہ وگی ہا۔

<sup>(</sup>۱) خوادموت یا طلاق ۱۱ (۲) میری یوی طالقب یا غلام آزاد باا

فتادئ عالمگرى ..... جادى كان الله

خودائ غلام سے کلام کیاتو حانث ہو گہا یہ خلا صدیس ہا لیک نے کہا کہ واللہ میں فلاس سے کلام تہ کروں گا استغفر القد الثاء الله تعالی تو امام ابو بوسف نے فرمایا کداستناء محم بے اور حانث ند ہوگا اور بیتم ازراق دیانت ہے بیفاً وی قامنی خان میں ہام محمد نے فرمایا کہ ایک نے کہا کہ واللہ کام نہ کروں گا کس سے الافلاں یا فلاں سے تواس کوا ختیار ہے جا ہے دونوں سے کلام کرے یا ایک سے بعن ان دونوں سے کلام کرنے میں منفر دایا مجموعاً حانث نہ ہوگا بیشرح جامع كبيرهيسرى ميں ہے اور اگر كہا كركس سے كلام ن يكرول كا الا تحض بصرى ياكونى سے بھراس نے بھرو كے رہنے والے سے ياكوف كر بنے والے سے كلام كيايا دونوں سے كلام كيا تو جانث نہ ہوگا اور ای طرح اگر کوفیہ کے تمام آ دمیوں سے یا بھر ہ کے تمام آ دمیوں سے یا کوفدو بھر ہ کے تمام آ دمیوں سے کلام کیا تو بھی طانت نہ ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ می آوی ہے کلام نہ کروں گا الا ان دوآ دمیوں میں سے ایک آ دی سے تو اس صورت میں مستقیٰ ان دونوں میں سے ایک آ وی ہے ہی اگران میں سے ایک سے کلام کیا تو حانث ندہوگا اور اگر دونوں سے کلام کیا تو حانث ہوگا اور اگر کہا کہ کام نہ کروں گا کسی سے بھی الل دومردوں میں کے ایک سے کوفی ہویا بھری ہویا کہا کہ کسی سے کلام نہ کروں گا ال ان دو میں ے ایک سے کوفی ہو یا بھری ہو پھراس نے ایک کوفی یا بھری ہے کلام کیا یا دونوں سے کلام کیا تو اپنی تتم میں حانث ہوگا بیمیط میں ہے قال المحرجم جاری زبان سے مواقق اس میں تامل ہوائتداعلم اور اگرفتم کھائی کہ والقد سے کام شرکروں کا الامرد واحدا از ابل کوف سے پھراس نے کوف کے دومر دول سے کلام کیا تو مانٹ ہوگیا اور اگر کہا کہ الامر دکونی سے تو کوف کے تمام مردوں سے کلام كرنے سے مانث نه ہوگا بيشرح جامع كبيرى هيرى مي ب

زیدو عمرو نے اپنے درمیان مشترک باندی کے بچہ کے نسب کا دعوی کیا اور قاضی نے ووٹوں سے اس کے نسب کا حکم دیا چر خالد نے کہا کہ اگر جس نے زید کے بچہ سے کلام کیا تو میراغلام آزاد ہے اور بکرنے کہا کہ اگر جس نے عمرو کے بچہ سے کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے چردونوں نے ای بچے ذرکورے کلام کیا تو جانث ہو گئے پیڈناوی قاضی خان میں ہے شیخ جم الدین سے دریا فت کیا گیا كرزيد نے كہا كدا كريس نے عمرو سے كلام كياتو على كفاره كاشريك موں ان باتوں على اللہ تعالى بربہتان باند ھے موں جواس كے لائق نہیں ہیں پھراس نے عمرو سے کلام کیاتو کیاوا جب ہوگا فرمایا کہاس پر کفار وہتم وا جب ہوگا بیظہ ہریہ ہیں ہے قال اکمتر جم مشائخ كنز ديك الكي تسم عربي زبان من مسم موتى إوراردوفاري من والله اعلم كياتهم بي جوانكان فليكن كذلك فانهم رزيد في مسم کمائی کہ عرو سے کلام نہ کروں کا پھر عرو نے اس کوخوشخری دی تو اس نے کہا کہ الحمد اللہ یا بری خبر سنائی تو اس نے کہا کہ اتنا الله والنا اليه داجعون تواس مانث عنهو كابيتا تارفانيش باوراكر بدخرى صورت من زيد في مرو يكها كمالله تعالى جمه و تحم وونوں کو محفوظ رکھے تو حانث ہوگا بیخلاصہ میں ہے اور اگر زید نے عمرو سے کہا کہ اگر می نیتجھ سے کلام کیا تو مگر جانا مجھ پرحرام ہے اور کلام کیا پھردار علی داخل ہوااور بکرے کلام کیا تو اس پرایک کفارہ تم واجب ہوگا اور اگر بوں لہا ہو کہ اور کلام برحرام ہے تو ایس مورت میں اس پروہ قسموں کے دو کفارے واجب ہول کے بیتا تارخانیے میں ہے قال اکمتر جم :ان سالکتك انت بیمین جزادہ يمين اوانت بيمين حنشت لزمك يمين لوائت بيمين لو حنشت لايلزمك الكفارة الايمين فا جب بما ذكرتا من توله الرزير ن عروے کہا کہ اگر میں نے تھے سے کلام کیاالی آخرفقد بر۔

اگرا بی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے فلا نہ عورت ہے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پھر اس کی بیوی نے ایک روز کیڑے دعوئے پھر

ا تضاء تعدیق نهوی ۱۱\_ س کونکدیشکرانی بامبر سادرے کام بی ب ۱۱\_ س عمروے کام کیا بی منعقد ہوئی ہی دار می داخل ہوا

ا تنے میں فلانہ ند کور ہ آئی اور اس ہے کہا کہ تو تھک گئی ہے اس نے بیان کر کہ بیفلانہ ہے یا بے جانے جواب ویا کہ بیں انجھی ہوں یا کہا کہ ہاں تو بیسب کلام ہے ہی وہ طالقہ ہو جائے گی یظمیر ریمن ہے کہ اصل بیکلام وحدیث بعنی بات وخطاب بید جب بی ہوتے ہیں جب بالمشافہ ہوں میع ابیدیں ہے۔ اگرزید نے عمروسے کہا کہ اگر تونے مجھے خبروی کہ فلاں آسمیا ہے قومیری بیوی طالقہ ہے یا میرا غلام آزاد ہے پس عمرونے اس کوفلاں کے آجانے کی جھوٹ خبر دی تو زید حانث ہو گیا لیعنی اس کی بیری طالقہ ہو گئی اور غلام آزاد ہو گیا بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر تونے مجھے قلال کی آمد کی خبروی تو میراغلام آزاد ہے ہیں عمرونے اس کی جموئی خبروی تو اس كا غلام آزاد نه بوكا اورا كركها كداكرتون بجهے خبروى كه ميرى بيوى كمريس بيتو ميرا غلام آزاد بي سيمرون اس كوجمونى خبردى کہ تیری بیوی گھر میں ہے تو حانث ہوااوراس کا غلام آزاد ہو گیا اور اگر کہا کہ اگر تو نے میری بیوی کے گھر میں ہونے کی خبر دی تو میراغلام آزاد ہے بس عرونے اس کوجموٹی دی تو آزادنہ ہوگا اوراگر کہا کہ اگر تونے بیجے بیثارت دی کہ فلاں آیا ہے یا کہا کہ اگر تو نے بچھے فلاں کے آنے کی بٹارت دی پس مخاطب نے اس کوجموٹی اس کی خوشخبری دی تو حالف اپنی تشم میں حانث نہ ہوگا اور اگر کہا كدا كرتون بجھا كا وكيا كدفلان آياہے يا تون جھے فلان ك آن كى آگان دى يس خاطب نے اس كوجموث اس كى آگان دى تو حانث نہ ہوگا اور اگر حالف کے آگا و موجائے کے بعد فلاں نے اس کواس امر کی بچی خبر دی یا آگا و کیا تو بھی حانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر اس نے یوں شم کھائی ہو کہ اگر تو نے مجھے خبر دی مجراس نے حالف کے آگاہ ہونے کہ بعد اس کوخبر دی تو اپن تتم میں حانث ہوجائے گااور اگر حالف نے اس صورت میں اپنے اس قول سے کرتونے جھے آگا جی دی بینیت کہو کرخبر د سے دی تو بعد آگاہ ہونے کے مخاطب کے آگاہ کرنے ہے بھی حانث ہوجائے گااور جاہیے کہ حالف کی نبیت دیاں نہ و نضاء دونوں طرح سیح ہوئے اور ا كريشم كما أى كه اكرتون بحص لكها كه فلال آيا به تومير اغلام آزاد بي بس مخاطب ني اس كودروغ ايسا لكها تووه حانث بوكيا خواه اس كا خط كبنيا مويانه كبنيا مواورا كركها كا كرتون بحصائلال كآف كولكماتو ميرا غلام آزاد بيس اس في جموث لكماتو مانث ندموكا اورا کراس مورت میں خاطب نے اس کولکھا کے فلان آیا ہے اور حال مدہ کذواقعی فلاں فرکوراس کے لکھنے سے پہلے آئمیا تھا مگر مخاطب كومعلوم ندتها تو حالف حانث موجائ كا

ا مثلاً كما كما كرزيد كام ندكرون كا جُراس كى چينه ينجه كها كما منيس به يازيد بات ندكرون كا مجرفيب على كما كدزيدتم التصاديا خطاب ندكرون كا جراى طرح غيب على خطاب كمياتو خطاب وغيره تيس بوا ۱۲ سيساو پر ندكور بوئي جين ۱۱ ـ

جائے کہ ہم جگہوں کے نام لیتے ہیں یا بھیروں کو بیان کرتے ہیں اپس جوجگہ یا بھید فلاں کا نہ ہواس پرتو اٹکارکر تا جانا اور جب ہم جگہ یا مھیروں کو بیان کریں تو خاموش ہو جانا پس جب اس نے ایسا کیا اوروہ لوگ فلاں کی جگہ یا مجیدے واقف ہو گئے تو بیا چی حانث نہ ہوگا۔

میرے غلاموں میں سے جس کسی نے بچھے اس کی بیثارت دی وہ آزاد ہے پس سب نے ایک ساتھ اس کو بیثارت دی تو سب آزاد ہو نبائے کیس:

ہرجس صورت میں کہ ہم نے اشارہ سے مانٹ ہوجانے کو بیان کیا ہے اگر اس نے دعوی کیا کہ میں نے اشارہ کیاہ کی اس مال میں میر سے اس امرکی نیت ندھی جس پر میں نے تتم کھائی ہے تو ویکھا جائے اور اگر یہ جواب ایسی بات کا ہو جواس سے دریافت کی تی ہے تو قضاء اس کی تقدیق نہ ہوگی اور دیائے تقدیق کی جائے گی اور اگر کسی نے کہا کہ الا اقول بقلان کذا یعنی فلاں سے ایسانیس کہوں گا اور نیز میصفیہ مشترک ہے واسطے حال کے تینی فلاں سے ایسانیس کہتا ہوں اور مراداق ل ہے مویہ مسئلہ امام محرد نے جامع وزیاوات میں ذکر نہیں فر مایا اور نوا در میں امام محد سے مردی ہے کہ یہ بھی مش خبر ندوں گا و بشارت ندوں گا کے ہے تی کہ تتم مردی ہے کہ یہ بھی مش خبر ندوں گا و بشارت ندوں گا کے ہے تی کہ تتم مردی ہے کہ یہ بھی مش خبر ندوں گا و بشارت ندوں گا کے ہے تی کہ تتم مردی ہے دیا ورائے تھی فلاں کو نہ تعربی کے دیا تھی فلاں کو نہ تاورا بیٹی تعیب سے حانث ہوگا اور اشارہ کرنے سے حانث نہ ہوگا اور اگر تتم کھائی کہ بلاید عود فلانا کینی فلاں کو نہ

ا قال المحرجم الرحنظر أو ايها كرے ورندايها امر خالى از شبه نيس جاور شنيس پندكرتا مون اا۔ ع مثلا كها كدفلال سے مديث ندكروں كا يا تفتكونه كروں كا توجيے بات ندكروں كا ۱۲ ع و اگر تم عربي جس موتو اشارہ سے حانث مونا اقرب ہے كئى الحادرة الفسيمة ۱۲۔ ا

لے قال الحرج اردوز بان میں تضاء مجی تصدیق ہوتی جا ہے اور تائمل میں جزوآ ہے ہوقال الحرج محتقین کے زویک ہم اللہ بھی ایک آ ہے۔ ہےادر بعض نے کہا کہ خاصہ سور قاتح سے بالجملے قول اول پر قضاء حانث ہوگااوردوم پرو بہنیت آ ہے اول پر حانث ہوگا فاحظہ واستقیم اا۔ فرائض نماز میں جماعت سے پڑھے اور اپنی تم میں حانث نہ ہوگا اور اگر کوئی رکعت اس سے جاتی رہی کہ جس کواس نے تنہا پڑھا تو حانث ہوگا اور اگر عورت نے الیم تم کھائی تو وہ اپنے شوہر کے چھپے نماز پڑھ لے یا اور اپنے کسی محرم کے چھپے رہے یہ محیط میں ہے۔ اگر اس نے قسم کھائی کہ قر اُت قر آن نہ کروں گا پھر اس نے سور ق فاتحہ لبطور دعا و ثناء کے بیڑھی تو

## حانث ندموگا:

اگر سوائے رمضان کے وہر اداکرنے چاہے و چاہیے کہ جوور پڑھنا ہواس کی اقتد اکرے تا کہ حانث ندہویہ فاوی قاضی خان میں ہےاوراگراس نے متم کھائی کہ قر اُت قر آن نہ کروں گا مجراس نے سورۃ فاتحہ بطور دعا و ثناء کے پڑھی تو حانث نہ ہوگا یہ ظہیریہ بی ہے اور اگراس نے متم کھائی کداگریں نے ہرسورہ قرآن کی پڑھی تو جھے ایک درہم صدقہ کرنا واجب ہے تو اہام محرائے قر مایا کہ بیدیورے قرآن پر ہوگی بیفناوی قاضی خان میں ہے اگر کسی نے کہا کہ جھے پہتم ہے اگر تو جا ہے ہیں اس نے کہا کہ میں نے عابی توقعم لازم آئے کی اور بیتل اس قول کے ہے کہ مجھ پرقتم ہے اگر میں نے فلاں سے کلام کیا بیرمحیط میں ہے شجع جم الدین سے وریافت کیا گیا کدایک مخف سے اس کی بیوی کے ناتے داروں نے اس کی بیوی کی طلاق کی شم لی کدعورت رہے جرم ندر کھے اوراس ركن چيز كى تېمت ندر كھے ہى اس نے يہم كھائى چرعورت كها كدخداجانا بكرتونے كيا كيا بيا بي آياس ساس كى يويوں پر طلاق ہوجائے گی فر مایا کنہیں بیٹہیر ریہ میں ہے۔ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ آگر فلاں کے گھر جاؤں اوراس سے کلام کر د ل تو تو طالقہ ہے پھراس کے گھرنییں کمیا محرکہیں اوراس ہے یا تیں کیں تو اپنی قتم میں حانث نہ ہوگا اور گرکہا کہ اگر فلاں کے گھرنہ جاؤں گا اوراس ہے کلام نہ کروں تو نو طالقہ ہے اور باتی صورت مسئلہ بطور نہ کورہ بالا واقع ہوئی تو حائث ہو جائے گا اوراس کی بیوی طالقہ ہو جائے کی ایسا ہی نتوی مشس الائمہ حلوائی اور فتوی رکن الاسلام علی سغدی منقول ہے رہمیط میں ہے ایک نے تسم کھائی کداہے بھائی کو سمس کام کا تھم نددوں گا اور اگراس کو کس کام کا تھم دوں تو ایسا پھر کسی آ دمی کے باتھ این بھائی کے باس کوئی مال عین بھیجا اور اس ے کہا کہ تو میرے بھائی ہے کہنا تا کہ وہ اس کوفر وخت کر دیو و یکھا جائے گا کہ اگر اس آ دمی نے اس کے بھائی ہے جا کر تیرا بھائی کہتاہے کہ اس کوفروخت کردے یا تختے اس کے فروخت کرنے کا تھم دیتاہے تو حانث ہوجائے گا ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگرآج تو نہ کم کی کہ فلاں نے بختے ہے کیا کیا ہے تو تو طالقہ ہے ہی عورت نے ایسے طور پر کہا کہ سنائی نہیں ویتا ہے یا مرد نے نہیں سنا توعورت ندکورہ طالقہ نہ ہوگی اوراگر ہوں کہا ہو کہ اگر تونے آئ کے روز تجھیے نہ کہا تو صورت ندکورہ میں طالقہ ہو جائے گی ہیہ غلامہ میں ہے۔

زید نے عمرہ کے سامنے گفتگو میں اپلی بیوی کی طلاق کی شم کھائی کہ میں نے تیراعیب کی سے نیں کہا ہے مالا کہ اپلی بیوی سے کہہ چکا ہے کہ عمرہ شراب پیتا تھا اوراس کوفرہ خت کرتا تھا اورا سے بیبودہ کا م کرتا تھا کہ ان کا ذکر فضول ہے تکراب اس نے تو بہکر کے خداو ندتعالی کی طرف رجوع کرتی ہے واس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی ہے تھی ہے قال المترجم مسائل الذبیل یتعلق معظمه بالسلوب العربتیه ایک نے شم کھائی کہ ایک مہینہ کلام نہ کروں گاتو تشم تمیں روز دن رات پرواتع ہوگی اورا گرقتم کھائی کہ لایکلم الشہر اس مبینہ فلاں سے کلام نہ کروں گاتو جس قدر بیر ہینہ باتی ہواس قدر پرواقع ہوگی میسراج و باج میں ہوا را گرقتم

ل انگرخاص کمی معیاد تک بیشم به دنو خیراس حیله بی مضا کفیزیس در ندشم نو ز دین چا ہے تکی ماحق فی تغییرالمتر جم ا جرم یا تهمت رکھوں نواس کوطلاق ہے اا۔ کھائی کہ لایکلمہ المسنداس سال فلال سے کلام نہ کروں گاتو ہاتی سال پرواقع ہوگی ہے بدائع ہیں ہے ہم کھائی کہ ایک مہید کلام نہ کروں گاتو جب سے ہم کھائی کہ اگر میں اس سے ایک مہید ترک کلام کروں تو میری ہوی فلاقہ ہے تو مہید کا شارای وقت ہوگی اور ای طرح اگر ہم کھائی کہ اگر میں ہے اور اگر تم معائی ہے بدکائی میں ہے اور اگر تم معائی کہ لایکلم اشھو میں بینوں کلام نہ کروں گاتو امام اعظم کے نزویک تین مہید پر قتم واقع ہوگی بیٹر ک طحاوی میں ہے قال المرج جم معائی کہ ایک کہ لایکلم اشھو میں جو تکہ اقعا جمع دوھی لھنا ابتیاس قول امام دوم میں پر واقع ہوگی وہکذائی الحدود عمل اور اگر تم محائی کہ الایکلم الشھود لین فلاس سے کلام نہ کروں گاتا شہور تو امام عظم کے نزویک دس مہینہ پرواقع ہوگی اور ای طرح لایکلم البعم والنین لین میں مورت میں بھی امام کے نزویک دس جدووس سائی ہیں گذائی الدایہ یعنی اور ان جم قلت بالا م میں والنین لین تم میں جو مہید پرواقع ہوگی ہے اور اگر کس نے قلت بالا م میں سے مہینہ پرواقع ہوگی ہے بدائع میں ہے اور اگر کس نے میں ہی ہی ہی ہی ہی ہی میں ہے اور اگر کس الم میں الم کے نوں کہا کہ لاکلمہ سنیں تو بالا نفاق تین سال پرواقع ہوگی ہے بدائع میں ہو اور اثیاب کی صورت میں جو مہید پرواقع ہوگی ہے بدائع میں جو مہید پرواقع ہوگی ہے مثلاً کہا کہ لاصومین حیدنا اور امان اوالوین اوالزمان۔

ا گرفتم کھائتے وقت زمانہ کی کوئی مقدار مقرر نہ کی تو؟

ا قال المتر جم امام ابوصیفد برینیا سے مشہور ہے کہ میں نہیں جانتا کد ہر کیا ہے تو اس کے یہ متی نہیں کدامام برینیا کد ہر کے متی نہیں معلوم نے بلاکتم میں جب کر ولا یا جائے تو کیا مراد ہے جیسے اس سلد میں خورکر دارا۔ ع قلت کا شا تغان ال۔

<sup>(</sup>١) بالف ولام ١١ـ

صنت میں ہوجائے یہ حاوی ش ہے فآوئ سی میں کھا ہے کہ اگر فاری میں کہا کہ اگر فلاں گویم خدائے وابومن یك سساله روزه تواس سے كلام كرنے سے بحر بیس لازم آئے گا ادرا گر كہا كہ يكسال روزه توكام كرنے سے ایک سال كروزے اس پرلازم آئے گئے یہ خلاصہ میں ہے تجرید میں امام محرّ سے روایت ہے كہ ایک نے كہا كہ لاا كلم اليوم سنته اور شهرالين اس روز سال بحريا مبين بحركلام نہ كروں گا تو اس پرواجب ہوگا كہ سال يا ماه میں جتنى دفعہ بدن آئے اس میں كلام ترك كرے به تا رخاني من سے اورا كركى في من كلام ترك كرے به تا رخاني من ہوگا اور وقت تم سے تا فرة محرم كلام نہ كروں گا تو وقت تم سے تا فرة محرم كلام نہ كر سن به تو اور وقت تم سے ایک سال كال پرند ہوگا يوفان ميں ہا اور مجورع النواز ل میں كھا ہے كہ ایک سن اپنى يوى سے كہا كہ ان كلمتك الى سنته فائت طالق المعى يا عددة الله بين اگر میں نے تحد سے ایک سال تک كلام كيا تو تو طالقہ ہوجائے كی الم بھی یا عددة الله بین اگر میں نے تحد سے ایک سال تک كلام كيا تو تو طالقہ ہوجائے گی الم بھی ہا ہو تا ہو من خوا كي تو موالقہ ہوجائے گی الم بھی ہا عددة الله بین اگر میں نے تحد سے ایک سال تک كلام كيا تو تو طالقہ ہوجائے گی الم بھی ہا ہوگا ہو مالکہ ہو جائے گی الم بھی ہا عددة الله بھی ہا ہوجائے گی الم بھی ہا عددة الله بھی ہا ہوجائے گی الم بھی ہی ہوگا ہو میں ہوگا ہو موالقہ ہوجائے گی الم بھی ہا ہوجائے گی الم بھی ہوگا ہو ہو ہو القہ ہوجائے گی الم بھی ہوگا ہیں ہے۔

آخرایمان القدوری میں ہے کہ اگر متم کھائی کہ فلا س وفلا سے اس سال کلام نہ کروں گالا ایک روز پس اگراس نے ان دونوں سے ایک بی روز کلام کیا تو جانت بہوگا اور اگر ایک ہے ایک روز اور ووسر سے سے کی دوسر سے روز کلام کیا تو جانت ہواور اگراس نے ایک بی روز کلام کیا تو جانت ہواور اگراس نے ایک روز معرف استثناء کیا یعنی اگراس نے ایک بی ایک سے کلام کیا تو جانت نہ ہوگا اور اگراس نے ایک روز معرف استثناء کیا یعنی الکالیوم کیا پس اس میں اس نے ایک سے کلام کیا اور دوسر سے دوسر سے روز کلام کیا تو جانت نہ ہوگا اور اگراس کی پھونیت نہ ہو کروں گا دونوں سے ایک جمینہ للا ایک روز پس اگراس نے کس روز معین کی نبیت کی ہوتو اس نبیت پر ہوگی اور اگر اس کی پھونیت نہ ہو تو جس روز کوچا ہے اختیار کرلے یہ چھول میں ہے اور اگر کہا کہ جس روز کہ کلام کروں میں فلاں سے تو تو طالقہ ہے تو بی تھم رات وون اس میں خلاف سے کوئی آگر نی الحال

ا قول او جائے گی مترجم کہتا ہے کہ شاید فتیر ابوالایت کے عرف پر اداوراس دیار می قرنید کا ایدایا ابو حالا نکہ فاہر کلام اس کے فلاق ہے کیونکہ اگر ٹی الحال طلاق دیم منظور ہوتی تو اس پر بید حمکی فنول تھی کہ تھے ہے ایک سال تک بات ندکروں کا فاقعم واللہ تعالی اعلم ۱۲۔ وونوں برواقع ہوگی حتی کداگر رات بی کلام کر ہے گایاون بی تو حائث ہوگا اوراگر اس نے حاصد ون کی نیت کی ہوتو اس کے تول
کی تضا پہی تصدیق ہوگی بیکائی بی ہے اوراگر کہا کہ جس رات فلاس ہے بیں کلام کروں یا جس رات کدفلاں آئے تو تو طالقہ ہو گیاس نے ون میں فلاس ہے کلام کیایا ون کوفلاں آیا تو اس کی جوروطالقہ ندہوگی اس واسطے رات نعت میں سیا ہی شب کا تام ہے اوراس میں کوئی ایسا عرف نہیں ہے کہ لفظ کو اس کی مقتصا ہے گئوی ہے پھیرے حتیٰ کہ اگر اس نے بجائے رات کے راتوں کا ففظ ذکر کیا تو مطلق وقت پر بید کلام محمول ہوگا اس واسطے کہ ان کے عرف میں اس کا استعمال مطلق وقت میں ہے یہ بدائع میں ہے تال المحر جم لیمن کو راتوں میں کہ زید آئے گا ہی تو طالقہ بی واقول بیم بی زیان کی تشم میں منتقیم ہے تعن قولہ لیکی یعد مد اللان اور ہماری زبان میں تامل ہے والتدائل ۔

اگرکہا کہ اگرکہا کہ اگرکہا کہ اگرکہا کہ فلاں سے کلام تو تو طالقہ ہالا آگدفلاں آجائے یا الآ نکہ فلاں اجازت وینے کام کیا تو جانت ہو گیا اگر بعد فلاں کے آجائے یا اجازت وینے کلام کیا تو جانت ہو گیا اگر بعد فلاں کے آجائے یا اجازت وینے کلام کیا تو جانت نہ ہو گا اور اس طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہی اگر جس نے فلاں سے کلام کیا الا آ نکہ فلاں آجائے ہی ہی تھم ہا اور اگر فلاں مرکمیا تو امام اعظم کے نزویک بیتم ما قط ہوجائے گی بیکا فی جس ہا اور اگر کی فض سے کی روز معین جس کلام نہ کرنے ہو تم کھائی تو اس کی تسم خاصة اس روز کے وان ہی ون پرواتع ہو گی اس کے ساتھ رات واخل نہ ہو گی بیشرح طحاوی جس ہوا اگر تم کھائی کہ لا کہ ساتھ وا اگر ہم اگر ہماری زبان جس کہا کہ اس سے روز دن کلام شکروں گا تو اس روز پرواتع ہو گی واللہ اس کہ لا پہلیہ ایا آ تو جائع جس نہ کور بی کہ تین روز پرتم واقع ہو گی اور اس نے کلام نہ کروں گا تو ہو تی بہت دنوں اس سے کلام نہ کروں گا تو ہو تی اس خول الم اعظم دس روز پرتم واقع ہو گی ہے ہو گی اور اس می کام نہ کروں گا تو ہو تی بہت دنوں اس سے کلام نہ کروں گا تو ہو تی اس خول الم اعظم دس روز پرتم واقع ہو گی ہے بدائع جس می اس کام نہ کروں گا تو ہو تی ہو گی ہو باتھ جس الم اعظم دس روز پرتم واقع ہو گی ہو بدائع جس ہا گیا کی خول الم اعظم دس روز پرتم واقع ہو گی ہو بدائع جس ہا ہو گیا ہو ہو گی ہو گی ہو ہو گی ہو گی ہو گی ہو ہو گی ہو ہو گی

اگرفتم کھائی کہ تجھ سے اس دن دس روز میں کلام نہ کروں گااور بیروز سنیچر کا ہے جس دن اس نے تتم

كهائى بنوية من سنيرون برواقع موكى:

اگر کہا کہ ہرروز کہ بیں جھے سے کلام کروں ہیں جھے پرایک ورہم صدقہ واجب ہے ہیں اس سے دوروز کلام کیا تو دومرتبہ مانٹ ہوا اوراگر کہا ہوکہ ہردوروز کہ بی تجھ سے کلام کروں تو ایک ہی مرتبہ حانث ہوگا بیتا تار فانید بی ہوا دراگر تم کھائی کہ لا ایکلہ فیلانا ایامہ ہذہ تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ تین روز پر واقع ہوگی اوراگر تم کھائی کہ لا ایکلہ ایامہ تو یہ تم تمام عمر پر واقع ہوگی بی قاوی قاصی فان بی ہے اوراگر تم کھائی کہ تھے ہاں ون دیں روز بیں کلام نہ کروں گا اور بیروز سنچر کا ہے جس دن اس نے تم کھائی ہو تھے دی تو اس ہوائے ہوگی اس واسطے کہ دیں روز بی بی ایک بی سنچر آتا ہے دی نہیں ہو سکتے ہیں اورای طرح کہاا گر کہ بی تھے ہے بروز نہیں ہوتا ہوگی اس واسطے کہ تین ہوتا ہوگیا اس واسطے کہ تنجی دوروز نہیں ہوتا ہوا اور کہا کہ دوروز میں دوسٹیجر کا وورو بھی نہیں ہوسکتا ہے ہی معلوم ہوا کہ مراویہ ہے کہ ووروز میں کلام نہ کروں گا اورای طرح آگر کہا کہ تھے سے بروز شخیر تین روز کلام کروں گا تو یہ تی تہی ہوگی جیسے کہ ہم نے بیان کردیا ہے بیشرح جا مح

ے تالی ہے ہاں اگریہ ہوکہ جن ونوں زیر آئے گاتو البتہ بی تھم ہے کوتکہ راتوں کا محاورہ حاری زبان بھی جیما۔ سے والفد فلاس سے اس کے ان دنوں کلام ندکروں گاما۔ سے والفداس سے ایام میں اُس سے کلام ندکروں گاما۔ کیر حمیری میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ نہ کلام کروں گا اس ہے ایک روز سال بھر یا سال بھرا یک روز ہیں اگر اس نے کوئی روز خاص مرادلیا ہے تو تمام سال میں ای روز کلام نہ کرنے پرتسم واقع ہوگی لینی جب بیدوز آئے کلام نہ کرے اوراگر پھی نیت نہ ہوتو ہر جعد میں سے ایک روز کلام نہ کرے حتی کہ اگر پورے کوئی جعد کے ہر روز کلام کرئے گا حانث ہوگا بیر عمل ہے اوراگرفتم کھائی کہ لا اکلمات یومایا لا اکلمک انسبت یومات واس کوا ختیارہ کہ جو روز جا ہے قر اردے یہ بدائع میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ فلال سے دیں روز تک کلام نہ کروں گا تو دسوال روز قتم میں داخل ہوگا یہ فتا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگر یوں متم کھائی کہ تچھ ہے آج یا کل کلام نہ کروں گا چراس ہے آج یا کل کلام کیا تو حانث ہوااورا کر کہا کہ اس سے کلام كرنا آئ ياكل ترك كرول كالبس آئ اس علام ترك كيا توقتم من سيا بوجائ كااورتهم ساقط بوجائ كى كدكل كلام ترك كرنا اس پرلازم نہ ہوگا اور بیعما ہیے ہیں ہے اور آگر کہا کہ واللہ نہ کلام کروں گااس ہے آج اور نہ کل توقیم آج باتی دن اور کل پرواقع ہوگی اور جورات ان دونوں کے درمیان ہو ہتم میں داخل نہ ہوگی میر بدائع میں ہاور اگرفتم کھائی کہنہ کلام کروں گااس ہے آج وکل و پرسول توبیا لیک بی کلام ہے کہ تین روز تک کسی وقت اس ہے کلام نہ کرے خواہ رات ہویا دن ہواور اگر کہا کہ آج کے دن میں اور کل کے ون میں اور برسوں کے ون میں تو حانث ندہوگا یہاں تک کہ اس سے ہرروز جس کو بیان کیا ہے کلام کرے اور اگر اس سے دات میں کلام کیا تو حانث نے ہوگا ہے وجیز کروری میں ہے۔ ایک نے کہا کہ کلام نہ کروں گا فلاں سے ایک روزیا دوروز کے اور اس کی سچھے نیت نہیں ہے تو امام محمد ہے مروی ہے کہ میر بمز لہ اس قول کے ہے کہ واللہ قلان سے ایک روز کلام نہ کروں کا میرمیط میں ہے اور اگر رات میں کہا کہ ندکلام کروں گااس سے ایک روزتو اس وقت سے تاغروب تو فقاب ہوگی بیر تما ہید میں ہے اور بعداس متم کے فل طلوع فجر کے اس سے کلام کیا تو سیح میہ ہے کہ حانث ہوگا بیمجیط میں ہا ادرا گردن میں کہا کہ اس سے ایک کلام نہ کروں گا توقتم کے وقت ے طلوع بخر تک ہوگی میعتا ہید میں ہے اور اگر تھوڑا دن گذر ہے تھم کھائی کہ فلاں سے ایک روز کلام نہ کروں گا تو یہ باتی دن اور پوری رات اور دوسرے روز اس ساعت تک جس وقت تھم کھائی ہے کلام نہ کرے اور ای طرح اگر رات میں تھم کھائی کہ اس ہے ا یک رات کلام ند کروں گاتو باتی بیرات اور دومراون اور دومری رات کی ای ساعت تک کلام ندکرنے پرفتم واقع ہوگی لیس جوان ﷺ میں آسمیا ہے وہ بھی تشم میں داخل ہوجائے گا میہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ وانٹد میں بچھ سے ایک روز اور ایک روز کلام نہ کرول گا تو میشم اور والله میں جھے سے دوروز کلام نه کروں کا دونوں کیسال ہیں ہی جورات ان دونوں کے درمیان ہے تتم میں داخل ہوگی اور اگرفتم کھائی کہ تھے ہے ایک روز اور دو روز کلام نہ کروں گاتو تیسراروز گذرنے پرقتم پوری ہوگی اورا گرقتم کھائی کہ نہ کلام کروں گا تھے ے ایک روز اور ندروروز تو میشم دوروز برہو کی حتی کدا گرتیسر مے روز اس سے کلام کیا تو حانث ندہوگا۔

الرقيم كمائي والله لاكلم احديومي ياكهاكم والله لاخرجن احديومي اواحد ليومين اواحديامي:

منگی میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے آدھی رات یا دو پہر دن کوشم کھائی کہ واللہ تھے ہے دورات کلام نہ کروں گا آو اس سے پرسوں ای وقت تک کلام ترک کرے اورا گر کسی نے تسم کھائی کہ فلاں سے تمیں روز کلام نہ کرؤں گا اور رات میں قسم کھائی کہ تو اس ساعت سے تیسویں روز کے آفاب غروب ہونے تک کلام ترک کرے بیجیط میں ہے اورا گر درمیان ون کے کسی وقت قسم کھائی کہ واللہ آج میں اس سے کلام نہ کروں گا تو اس ون یا تی میں تا غروب کلام نہ کرے اورا گر رات میں قسم کھائی کہ اس روز اس سے کلام نہ کروں گا تو یا تی بیرات اور دوسرے روز غروب آفاب تک کسی وقت کلام کرنے سے جائے ہوگا بیفتا وئی قاضی خان میں ہے اگرون

ل تحد سایک دن کول موکام ندگرون کایا کها کد تحد سے مفتدی ایک روز کلام ندگرول کا ۱۲

یں جم کھائی کہ اس رات کلام نہ کروں گا اور تو باتی روزاس تی میں داخل نہ ہوگا اس کی تیم خاصۃ اس رات پرواقع ہوگی اور آگراؤل رائت ہیں تیم کھائی کہ رائت ہیں تیم کھائی کہ آئ کے روزاس سے کلام نہ کروں گا اوراس کی پھے نیت نہیں ہے تو یہ باطل ہے اورا گرآخر رات ہیں تیم کھائی کہ اوالله لاکلو احد یومی یا کہا کہ والله لاخو جن احد یومی اواحد الیومین اواحد یا می اور یعنی والفر ضرور کلام کروں گا فلاس سے اسپنے دوروز کے ایک میں یا سفر کوجاؤں گا اسپنے دوروز کے ایک میں یا سفر کوجاؤں گا اسپنے دوروز کے ایک میں یا دوروز کے ایک میں یا اور اگر کا میں کہ اگر دس روز دوروز کے ایک میں بالا میں کہ ایک روز میں ہوگی اور اس میں دونوں ورات دونوں واض ہیں تی کہا کہ دس روز گذر نے سے پہلے رائت یا دون میں کلام کیا یا سفر کو چلا گیا تو اپنی تیم میں ہو گیا اور اگر کلام نہ کیا تو سفر کہ دونوں ہیں ہے ایک میں ہو گیا اور اگر کہا کہا ہے اس دونوں ہیں سے ایک میں تو بیستم اس روز اور اس کے دوسرے روز پرواقع ہوگی یہ میلا میں سے دونوں پرواقع ہوگی یہ میں ہو گیا اور اگر کہا کہ اس سے کلام نہ کروں گا تین روز الا اس روز اور ما ظلا اس روز کے تو بیستم اس روز کے بعد کے دودنوں پرواقع ہوگی اورا گر کہا کہ نے بیستم اس دوز کے بعد تین روز اور کہا کہ نے بیستم اس بیا ہو ایشتا ہو گی اور اگر کہا کہ نے بیستم اس کیا ہو گیا ہوگی اور اگر کہا کہ نے بیستم کے بیا ہوا ہے اس بیام کے تو بیشم اس روز اور ما خلا اس روز کے تو بیشم اس روز کہ واقع ہوگی بیشا ہیں ہیں ہو ۔

قاویٰ ابواللیٹ میں ندکور ہے کہ اگر کی نے کہا کہ واللہ فلاں سے کلام نہ کروں گاتا قددم حاجیاں پھر حاجوں میں سے ایک آئی تو اس کی متم ملتی گئی اور ای طرح اگر کہا کہ واللہ اس سے کلام نہ کروں گاتا وروز راعت میم پھراس کے شہر والوں میں سے

ا تال الحرجم بهاراعرف انہیں دواکی روز بین ایک اور دوالی روز بین انہیں دونوں ایک روز جاؤں گا امید ہے کدای تھم بین کی انتصیل دافل ہو واللہ اعلم ۱۲۔ اس سے جب تعتقو کروں گاتو بھی اس تعتقو بین سے الفظ بیشرزبان سے نتالوں گاتا۔

<sup>(</sup>۱) تحيق كافي جائے اللہ

اگر کہا کہ واللہ میں تجھے سے جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو اس کوروا ہے کہ سوائے روز جمعہ کے اور دنون میں اس سے کلام کر ہے:

ا گرفتم کھائی کرا کریں نے قلاں سے کلام کیا تو ہرمملوک کہیں اس کا مالک ہوں بروز جعد یا بروز جعرات وہ آزاد ہے تو

ا يهان عظامر موتا م كرايلة القدرام اعظم كنزد يك الآل عشره رمضان بكداق رمضان كويمي حمل مهادر ثير والتع موتا م كرايلة القدر برسال موتى ما يهان كيام التعديم مال موتى المعادي في المراد المعادي في المراد المعادي في المراد المعادي المراد المرد المراد المراد المرا

<sup>(</sup>۱) باعتماران ملکوں کے اور ہمارے بہال نہیں گرتا ہے ا۔ (۲) تولہ حشو مجراد کا کیٹر اجیسے ہمارے بہاں رونی بحراد گلاوغیرہ ۱۲۔

اگرفتم کھائی کہ لا یکلیہ خلاقا الی کذاپی اگر لفظ گفا ہے ایک ہے وہ تک ساعات یا ایام یامپینے یا سالوں کی گنیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر کچھ نیت نہ کی ہوتو ایک روز پر قرار وی جائے گی اور کہا کہ لا اکلیمہ ای کذا گذا۔ پس لفظ گفا ہے یامپینوں وغیرہ کی وقت کی نیت کی ہوتو بیاس کی نیت والی چیز کے گیارہ عملی اور اگر پھونیت نہ کی ہوتو ایک ون و رات پر واقع ہوگی اور اگر بہا کہ لا یکلیم الی کفا و کذا پس آگر نیت ہوتو نیت والے وقت کے ایس پر واقع ہوگی اور اگر نیت نہ ہوتو ایک ون و ہوتو ایک ون و رات پر واقع ہوگی یوفاوئ قاضی خان میں ہا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں سے تا ابد کلام نہ کروں گا یا لفظ ابد نہ کہاتو ہت ہوگی کہ جب بھی اس سے کلام کرے گا جانت ہوگا اور اگر اس نے نیت میں خصوصیت کی ہوشلا ایک روز یا دوروز کی یا کی شہر یا مکان کی یا اس کے اشباہ کی نیت کی ہوتو تضاء اس کے قول کی تصد بق نہ کی جائے گی اور نیز دیانہ فیصابھنہ و بھن الله تعالی بھی تصد بق نہ کی جائے گی ہو فیصابھنہ و بھن الله تعالی بھی تصد بق نہ کی جائے گی ہو فیصابھنہ و بھن الله تعالی بھی تصد بق نہ کی جائے گی ہو فیصابھنہ کی نیت کی ہوتو اس کے اور اگر قسم کھائی کہ فلاک سے اجاز کلام نہ کروں گا پھرائی کرم وقت کی نیت کی ہوتو کی نیت کی ہوتو اس کے اور اگر قسم کھائی کہ فلا کہ کی کہ کو اور اگر کمی وقت کی نیت کی ہوتو اس کے اور اگر قسم کھائی کہ فلا کہ فلاک کی اور نیز دیانہ فیصابھنہ کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر کی گھر نیت پر ہوگی اور اگر کی کھرنیت نہ کی ہوتو ایک ہوتو ایک ہوتو ایک ہونو ایک ہوتو ا

جس سے تو نے موالات کی ہے اُس سے کام نہ کروں گا حالاتکداس کے دومولی الموالات ہیں:

اگرکہا کہ لا اکلمك قریباً تو ایک مہینہ سے ایک دن کم پر ہوگی ہام اعظم کا قول ہے اور اس میں اختلاف کسی دوسرے کا ذکر نہیں فر مایا اور اگر اُس نے اس صورت میں ایک مہینہ سے زیادہ کی نہیت کی ہوتو ایمان الاصل میں امام اعظم سے روایت فدکور ہے کہ قضاء اس کی تصدیق ہوگی اور اگر کہا کہ لا اکلمه ای بعید تو امام اعظم کے قول میں بدایک مہینہ سے زیادہ پر ہوگی اور امام ابو بوسٹ سے نوادر ہملی میں فدکور ہے کہ اگر کہا کہ مریعاً لینی میکلمہ اور یکلمہ سریعاً تو بدایک دن ایک مہینہ پر ہوگی جبکہ اس کی ایسٹ سے نوادر ہملی میں فدکور ہے کہ اگر کہا کہ مریعاً لینی میکلمہ اور یکلمہ سریعاً تو بدایک دن ایک مہینہ پر ہوگی جبکہ اس کی

لے جمد کردات میں جیسے ایک ہفتہ وغیرہ اولئے ہیں ۱۱۔ سے جمد کاروز تین مرحبہ آئے اور کلام نہ کرے ۱۱۔ سے دن ہو گیا تو گیارہ دن تک ۱۱۔ سے ویر تک بھر پوراس سے بات نہ کروں کا ۱۲۔ ہے اصل میں ہے کہ ٹواور میں جو معلی کی طرف منسوب ہے ہیں کہا کہ شاید ساشارہ ہے کہ تھیں نہیں ہوسکیا کہ منصور کی تعنیف ہے اس وجہ سے نواور نام ہوا ۱۲۔ سر کیے نیز بظاہر جلدی سراوہ جیسے بعید بمعنی دور ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) مات ماته روز کاار (۲) مجر بورد یک ۱۱ر

کونیت ندہواور اگرنیت ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر کہا کہ عاجلا تو مہینہ بھر ہے کم پر ہوگی اور اگر کہا کہ آجلاتو ایک مہینہ ہے یا از یا دہ پر ہوگی ہونی ایک مہینہ ہوجائے یا اس ہے نیا دہ کر دہائے بھر جس طرح قتم کھائی ہے اس کے خلاف کر سکتا ہے اور جائے ہے رہوگی اور جائے اگر اس کے خلاف کر سکتا ہے اور جائے گئی ہوتا ہوں کہ ہوتو اس کی تقدیق کی جائے گئی بیتا تار جائے ہی ہے اور اگر کہا کہ لا انکلہ مولات لین جس ہے تو ان میں ہے اس سے کام شکروں گا حالا نکداس کے دومولی الموالات جی ایک اعلیٰ ہے اور دوسرا اس کی بھر بیت کی ہوتو اس کی تقدیق کی جائے گئی بیتا تار خالات جی ایک اعلیٰ ہے اور دوسرا اس کی بھر بیت نہیں ہے تو ان میں ہے جس سے کلام کروں گا جائے ہوگا قال المتر جم اس کی تو شیح کتاب الوالا ، سے معلوم کرنی چاہئے خالم ہا ایک مرق اگر کہا کہ بیل ہے تیر ہے جد سے کلام نہ کروں گا اور اس سے جدوو جی ایک ہا پ (دادا پرداداتا) کی طرف ہے اور دوسرا مال (داد پرداد) کی طرف ہے اور دوسرا مال (داد پرداد) کی طرف ہے اور دوسرا مال (داد پرداد)

منتعی می ندکورے کدا کر کہا کہ تھے سے قریب سال مجر کے کلام ندکروں گا تو اس سے چوم بینداور ایک روز کلام ندکرے بد خلامه ص ہے اور اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اوفلانے تھے سے دس روز کلام نہ کروں گا واللہ تھے سے تو روز کلام نہ کروں گا واللہ تخوے (۱۸)روز کلام ندکروں گاتو وہ بارمانث ہوالین دوقعموں میں مانث ہو چکا اور تیسری قتم اس پرری اس اگر آ محدروز کے اندراس عكام كرلياتواس عى بعى مانت موااورا كركها كدوالله تخدعة تدروز كلام ندكرون كاوالله تحديث روز كلام ندكرون كا والله تحد سے دس روز کلام ندکروں گاتو دوقسموں میں ابھی دومرتبہ جانث ہوا اور اس پرتیسری تشم رہی ہیں اگر دس روز کے اندراس ے کلام کرلیا تواس میں بھی حانث ہوگیا بیمسوط میں ہے۔امام محد نے فرمایا کدا گرایک نے کہا کہ ہر بارکد میں نے فلاس سے ایک روز کلام کیا ہی الند تعالی کے واسطے جمع پرواجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں ہر بارکہ یس نے فلاں سے دوروز کلام کیا ہی واسطے الله كے جمہ پرواجب ہے كددو درہم صدقه كرول ہر باركه يس نے فلال سے تين روز كلام كيا تو واسطے اللہ كے جمھ پرواجب ہے كه تین درہم صدقہ کروں ہر ہار کدھی نے فلال سے جارروز کلام کیا تو اللہ کے واسطے جھے پرواجب ہے کہ جاردرہم صدقہ کروں ہر بار كمين نے فلال سے پانچ روز كلام كيا تو الله كے واسطے مجھ پرواجب ہے كہ پانچ درہم معدقد كروں پھراس نے چوشتے و يانچوي روز کلام کیا تواس پرتیس (۳۰) درہم صدقه کرنے واجب بین اور اگراس نے اوّل روز میں یا اور کسی ایا م بین دو بار کلام کیا تو اس پر ( ۳۰ ) درہم صدقہ کرنے واجب ہوں سے اور اگر کہا کہ ہرون میں کہ میں اس میں فلاں سے کلام کروں تو واسطے اللہ کے جھ پر واجب ہے کدایک درہم صدقہ کروں ہر دو دن کہ بن ان من فلال سے کلام کروں تو اللہ کے واسطے مجھ پرواجب ہے کہ دو درہم صدقہ کرون ای طرح یا چی تھتم تک پہنچایا پھراس ہے جو تنے ویا نجویں روز کلام کیا تو اس پر پائیس (۲۲) درہم واجب ہوں مےسو اس واسطے کداس نے یا بچ فتمیں کھائی ہیں اور پہلی تم کی جزاء آیک درجم صدقہ مقرری اور دوسری کی دو درجم اور ہرتم کواسطے مت قراردی ہے اور نقیاء نے ہرمدت کا نام ؤورر کھا ہے ہیں اوّل قتم کی مت ایک روز ہے اور اس کا دورو تجدد ہرروز ہوتا ہے اور دوسرے کی مدت دوروز ہے کداس کا دورو تجدد مردوروز على موتاہے اور تيسرى كا دور تين روز ہے اور چوكى كا دور جارروز ہے اور یا نج یں کا یا بچے روز ہے اور ہردور میں وہ ایک بی مرتبد مانث ہوگا کیونکداس نے بلفظ برقتم قرار دی ہے اور بدلفظ موجب تکرار نہیں ےاس لئے کہ مرارتفیے عوم الفعل ہے نتھے عوم الوقت اس جودن کہ بعدتم کے یا یا حیاد وبوری مت اوّل مم کی ہوگی اور تھوڑی

ل خامديد كدكوني متفرداسلام لايااوركس خاتداني سيموالات كرلى كدية وميراموني بتوه واعلى موااوريدانش موااار

<sup>(</sup>۱) کھادیروس دن اا۔

مدت ویکرتموں کی ہوگی لینی پوری مدت دیکرتموں کی ہوگی ہیں جب کہ اس نے چوشے روز کلام کیا تو چوتھا روز بہلات کا چوتھا دور بہات کے دوسرے دور کا پہلا روز ہاور وہ بعینہ چوتھی تیم کا تمددوراذل کے اور وہ بعینہ چوتھی تیم کا تمددوراذل کے بعد ہوتھی تیم کا تمددوراذل کے بعد ہوتھی تیم کا تمددوراذل کے بعد ہوتھی ہوا ہو ایک ہوتھی ہوا ہوں کے تعموں کی دوراد کی بی شرط کی تسموں دورائی ہوا ہوا۔ دورے ساتھ تھم اس کے دو سطے شرط ہونا:

ایک ہی شرط کا کئی اقسام کے واسطے شرط ہونا:

اس کے ذمہ بوج مسم اوّل کے ایک درہم اور بوجہ دوسری کے دو درہم اور بوجہ تیسری کے بین درہم اور بوجہ چوتھی کے جار درہم اور بعجہ یا نچویں کے یا چے درہم واجب ہوئے کہ ان کا مجموعہ پندرہ درہم ہوئے پھر جب یا نچویں روز اس سے کلام کیا تو اوّل ودوم و چهارم من حانث ہوا اور تیسری و پانچویں تتم میں حانث نه ہوااس واسطے که یانچواں روز پہلی تتم کا یا نچواں دور ہے اور اس (بك جهارم عن حانث مواب) دور على وه حانث نيين مواب لي اب حانث موكا اورد وسرى تتم كيتيسر دوركا اوّل روز باوراس یں (بلکتر دور دوم میں مانٹ ہوا ہے) بھی وہ حانث نہیں ہو چکا اور چوتی تھم کے دور دوم کا پہلا روز ہے اور اس میں (بلکتر دوراول می مانٹ ہوا ہے، انجھی و و حانث جیس ہو چکا ہے یس حانث ہوگا پس اور سات درہم اس پر لازم آئیس گے کہ مجموعہ کل بائیس (۲۲) درہم ہوئے اور تیسری و یا نچویں قتم میں اس وجہ سے حانث شہوگا کہ تیسری قتم کے دوسرے دور کا دوسر اروز (دوسرے دور میں دوپہلے ہمی جانث ہو چکا ہے ا) ہے کہ جس میں وہ حانث ہو چکا ہے اور پانچویں تتم کے اوّل دور کا تتمہ ہے اور پانچویں کے اوّل ہی دور میں وہ پہلے حانث ہو چکا ہے البذا اب دوبارہ حانث نہ ہوگا ہی حاصل یہ ہے کہ تجد ددور وعدم تجدد دور کا کچھاٹر کلام کرنے میں بارا وّل میں نہیں ہے جتی کداگراس نے بعدان قسموں کے فلال مذکور سے کلام کیا جاہے جس روزا پی عمر بٹس کلام کرے اس پر پندرہ درہم لازم آئیں مے ہاں اس کا اثر کلام کرنے میں دوسری بار میں ہے تی کدا گراس سے روزاد لوروز دوم کلام کیا تو اوّل روز کے عوض اس بر بندرہ درہم لازم آئیں مے اور دوسری بارے وض فقط ایک ہی درہم لازم آئے گااس واسطے کہاس صورت میں پہلی قشم کے سوائے کسی قشم كا دورجد يدنين مواہب اورا كراس سے روز اوّل اور روز ٹالث ميں كلام كيا اور دوسر بے روز كلام نيس كيايا دوسر بے اور تيسر بے روز اس سے کلام کیا تو اوّل کے واسطے اس پر بندرہ درہم لا زم آئیں مے اور دوسرے بار کے عوض فقط تین ہی درہم لازم آئیں گے اس واسطے کہ تجدد فقائشم اوّل و دوم کا مواہا وربیسب اس وقت ہے کہ فلاس نہ کورکو ناطب نہ کیا مواور اگر فلاس نہ کورکو ناطب کر کے کہا کہ ہربار کہ میں نے تھے سے کلام کیا تو واسطے اللہ کے جھے پرواجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں اور ہر ہار کہ میں نے تھے سے کلام کیا تو الله سکے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کروں ای طرح پانچ فتمیں کھا کیں تو اس پر ہیں درہم واجب ہوں گے اس واسطے کداق ل تم کی جزاءایک درہم ہاوراس کی شرط بہ ہے کہ فلاں کے ساتھ کلام کرے ہیں جب دوسری قتم ہاس کے ساتھ کلام کیاتو حانث ہو گیاا وراس کی جزا مکا ایک درہم لازم آیا اور نیزفتم بھی ویسی ہی باتی رہی اس واسطے کہ نفظ ہر بار کے ساتھ ہے اور دوسری قتم منعقد ہوئی پھر جب تیسری قتم میں اس کو نخاطب کیا تو شرط بعنی کلام کرنا اس کے ساتھ پایا گیا ہی قتم اوّل کی جزاء کا ایک درہم اور دوسری کے اجزاء کے دوورہم اور اس پر واجب ہوئے اور نیز دونوں تشمیں بھی ویسی ہی باتی رہیں اور تیسری تشم منعقد ہوئی مچر جب چومی قتم میں اس کومخاطب کیا تو مہلی دوسری وتیسری میں جانت ہوا ایس اجزاءاؤل کا ایک درہم اور اجزاء دوم کے دو درہم ادراجزا وسوم کے تین درہم اس پر واجب ہوئے اور بیسب تشمیں بھی ولیل ہی ہاتی رہیں اور چوتھی تشم منعقد ہوئی پھر جب یا نجویں ا میلےاس سے بھی حانث نہیں ہو چکا تا کہ اب دوبارہ جانث نہویدیں وجہ کہ لفظ ہرے تکرار لازم نیس ہے ا۔ قتم میں اس کو کا طب کیاتو اگلی سب قسمیں محل ہوئیں ہیں اوّل کی جزاء کا ایک درہم اور جزاء دوم کے دو درہم اورا جزاء ہوم کے تین درہم اور اجزاء جہارم کے چارم کے جارم کرنا انجی نہیں پایا گیا ہے جتی کہ اگر بعد پانچویں مصرف کردہ کا اس کے بھی اس نے کلام کرنا انجی نہیں پایا گیا ہے جتی کہ اگر بعد پانچویں مصرف کردہ ماس پر داجب ہوں کے ۔ اگر بول کہا کہ جردوز کہ میں مصرف کے بھی ہو واجب ہے کہ ایک درہم صدف کردں ای طرح پانچ فت میں کھا کمی پھر سکوت کیا تو اس پر درہم واجب ہوں کے اور اگر فقط جو سے کہ اور اگر فقط جو تھے دوز کلام کیا تو اور چھا ورہم واجب ہوں کے اور اگر فقط جو تھے دوز کلام کیا تو اس پر چاردرہم واجب ہوں کے اور اگر پانچویں روز کلام کیا تو اس پر فقط پانچ کی درہم ہو جہ ہوں کے اور اگر پانچویں روز کلام کیا تو اس پر فقط پانچ کی درہم ہو جہ ہوں گے اور اگر بعد تعموں کے واجب ہوں گے واجب ہوں کے واجب ہوں گے واجب ہوں کے واجب ہوں کو کرنے کرنے کر کرنے کرنے کر

(C): C/1

طلاق وعناق کی اقسام کے بیان میں

اگر کہا کہ اقل ملام کہ بین ای کو خرید ول قود ہ آزاد ہے تو اقیل وہ ہوگا جوا کیا انہا خرید ہے کہ اس ہے پہلے کوئی دوسرا نہ ہو گیں اگر اس نے بعدا پی سم کے ایک غلام خرید اتو دہ آزاد ہوگا اور اگر ایک غلام پر رااور نصف غلام خرید اتو پوراغلام آزاد ہوگا اور اگر اس نے بعدا پی ہو کوئی آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو بین خرید و دہ نہ ازاد ہوگا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو بین خرید و وہ آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو بین خرید و وہ آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو بین خرید و وہ آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو بین خرید وہ آزاد ہوگا گئراس بین ہوگا کہ جب حالف مرجا ہے کہ اگر اس نے کئی غلام خرید ہے پھر مرکمیا تو جس کوسب ہے اخیر بین خرید اہو وہ آزاد ہوگا پھراس بین اختلاف ہے کہ بیا خیر کا غلام کس وقت ہے کہ جب خرید اس کے آزاد ہو گا کہ درمیا نی میں وقت ہے کہ جب خرید اس کے آزاد ہو گا کہ درمیا نی میں اختلاف ہے کہ بیا ہوگیا ہی کہ خریما نے تمام مال ہے اخترار ہوگا گئی خرور کل بلاسعا ہے آزاد ہو جائے گا بشر طیکہ اس نے حالت صحت میں خرید امواد راگر کہا کہ درمیا نی غلام جس کو بین خرید وہ وہ آزاد ہو جائے گا ہوگیا ہوگیا ہی کہ دو کہ جوالے اس کے جو اس اس کے مرنے کے معلوم نہیں ہوسکا ہے ہیں ہم کہتے جیں کہ جب حالف مراتو ویکھا جائے کہ اگر اس نے جفت عدد کے غلام چھوڑے تو ان جی کوئی درمیا نی شہوگا اور اگر پانچ یا سات و غیرہ طاق عدد چھوڑ ہے تو دونوں طرف سادی عدد جنفت کے درمیان جوالیہ جہا ہوگیا ہو اس طرف سادی عدد جنفت کے درمیان جوالیہ جہا ہوگیا ہو اس طرف سادی عدد جنفت کے درمیان جو ایک جہا ہو گھوڑ ہے تو میاری ہوگیا ہوالے میں ہوگیا ہ

قال المترجم لیتی باوجود مکدسات میں چوتھا درمیانی ہے لیکن اگراس کومولی نے تنہا ندخریدا ہو بلک تیسرے کے ساتھ خریدا ہوتو بینصف اوّل میں چلا گیا ہی درمیانی ندر ہا ہی حاصل بیر ہا کہ حالف کے مرنے پر طاق عدد کے باوجود تر تیب خرید میں بھی جو درمیانی پڑتا ہے وہ تنہا خریدا گیا ہو فائھ ہو فائھ توضیع اجمال الایصنام ہما لا مزید علیه ان کلت غیر منصرف عن باب لطف

ا قال المحرجم برمرادیس بے کے فقط بھی پانچ ورہم کل واجب ہوں کے بلکہ برمراد ہے کدونوں قسموں علی آو دس درہم لازم ہوئے ہیں اس کے بعد پھر جب کلام کرے اس کے موافق اس پر اور واجب ہوں گے ہا۔ ع کو کہ جس کا اعتبارتہا کی سے ہوتا ہے وہ بھی تہائی سے برآ مرتبیں ہوتا ہے لبذا بدوں سعایت آزاد نیس ہوتا ہے اور جوکل مال سے معتبر ہے وہ بمز لے عدم مال ترکہ کے ہے اا۔

القریعه منجوداً فتدبد اورا گرکہا کداؤل غلام کریں اس کا ما لک ہوں در حالیہ وہ منفردہ ویا کہا کداؤل غلام کہ بی اس کو تریدوں در حالیہ وہ منفر د ہوتو وہ آزاد ہے گھروہ دو غلام کا ما لک ہوا ہوا کیے ایک غلام کا ما لک ہوا تو تیسرا آزاد ہوگا اورا گراس نے کہا کہ اوّل غلام کداس کا ما لک ہوا تو تیسرا آزاد نہ ہوگا(ا) الا اس صورت بیں کداس نے اسکیے ہے منفر دور ملک مرادلیا ہو یہ یہ کا فی ہو ۔ اگر کہا کداؤل غلام کداس کو بعوش دیناروں کے تریدوں تو وہ آزاد ہے ہیں اس نے ایک غلام بعوش در ہموں کے یاکس اسبب کے تریدا کہ اورائی طرح اگر کہا کداؤل غلام کداس کو تریدا تو یہ آزاد ہوگا اورائی طرح اگر کہا کداؤل غلام کداس کو تریدوں در حالیہ حجم ایک عبی اور میں داور میں اور میں افراد ہوگا ہوں تو میری ہوتی طالقہ ہے اور میرا غلام آزاد ہے پھر مسم

کھائی کیطلاق نیدوں گااور آزادنہ کروں گا بھروہ دار میں داخل ہواتواس کی بیوی طالقہ ہوگی اور غلام آزاد ہوگا:

ایک مرو چرد یکھا تو بیت ندکور میں ایک مردادر ایک لز کا نکا یا ایک مردادر ایک عورت تھی تو تشم کھانے والا عانث ہوگیا اوراگر بیت ندکور میں ایک مردادرایک جانور چویا بیہویا اسباب ہوتو عانث نہ ہوگا۔ اگر کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر بیت میں ہوالا ایک بکری پھر دیکھااس شن کوئی اور چوپایدید نظا بحری نگی تو حانث ہو گیا اورا گرکہا کہ اگر بیت میں ہوانا ایک کپڑ اپھراس میں کوئی آدمی یا چوپاید
یا ظروف نظے تو حانث ہوگا بدکائی میں ہے۔ اگر کہا کہ کلم کموک میرے آزاد جی تو اس کی ام والدین و مد بر ہاندیاں و غلام و جمنی
غلام و ہاندیاں سب آزاد ہوجا کیں گی بینی ہاندیاں و غلام سب کوشامل ہوگا لیکن اگر اس نے خالی ندکوروں کی نیت کی ہوتو و ہائٹہ اس
کی تقد میں ہوگی گر قضاء مقد میں نہ ہوگی اور اگر خالی صوفیوں کی نیت کی ہوتی تضاء و دیائٹہ کسی طرح تقد میں نہ ہوگی اور اگر خالی
مؤمول (۱) کی نیت کی ہوتو ہمی قضاء و دیائٹہ کسی طرح تقد میں نے مدیروں کی نیت نہیں کی تھی تو
ایک روایت میں دیائٹہ تقد میں ہوگی نہ تقضا واور دوسری روایت میں کی طرح تقد میں نے مدیروں کی نیت نہیں ہے۔
حسم مراک میں میں ہوگی نہ تقضا واور دوسری روایت میں کی طرح تقد میں نہوگی یہ فتح القدیر میں ہے۔

جسم ملوك ميس يقور عصركاما لك بوه حقيقة اس كامملوك بيس كرتا:

اس مستم کے تحت بیں اس کے ایسے مملوک بھی واخل ہوں سے جور اس ہوں یا گئی کے پاس ور بیت ہوں یا بھاک سے ہوں یا جن کوکی نے فصب کرلیا ہو خواہ ایک ہویا گئی ہوں خواہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں لیکن اس میں مکا تب واخل نہ ہوں سے لا جن کوکی نے فصب کرلیا ہو خواہ ایک ہویا گئی ہوں خواہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں لیکن اس میں میں وہ مملوک بھی واخل نہ ہوگا تھاں کی نیت کی ہوتو ہو ہوں آزاد ہوجا کیں سے وہر آزاد ہوا ہے اور جس غلام کواس نے تجارت کی اجازت وی ہوہ و داخل ہوگا خواہ اس پر قر ضہ ہویا نہ ہوا ور ہا ہا ہوگا ہوں کے غلام ماذون کے خلام ماذون پر قرضہ نہ ہوآیا واخل ہوں سے یا نہیں سواا مام اعظم والم ابو ہوسٹ نے فرمایا کہ اگر ان کی نیت ہوتو واخل ہوں گے اور وور سے کے در میان مشترک ہو یعنی اس کے اور دو مرے کے در میان مشترک ہو وہ داخل نہ ہوگا ایسا تی امام ابو ہوسٹ نے فرمایا ہے اس واسطے کہ جس مملوک میں ہے تھوڑ سے حصد کا مالک ہو وہ ھی تین اس کے اور اگر اس کی بھی نیت کی ہوتو استحسانا آزاد ہوگا اور رہا یہ کہ اس میں حمل داخل ہوگا اور اگر اس کی بھی نیت کی ہوتو استحسانا آزاد ہوگا اور رہا یہ کہ اس میں حمل داخل ہوگا اور اگر اس کی ملک میں ہوتو داخل ہوگا اور اگر اس کی ملک میں خوالے میں اس کی ماں نہ ہو مثلاً کسی موتو داخل میں ہوتو ایسان آزاد ہو با نیزی کے حمل کی وصیت کی ہوتو ایسان آزاد نہ ہوگا یہ برائع

ایک نے تشم کھائی کداسی غلام کومکا تب ندکروں گا پھرکی اجنی نے اس کے غام کو بدوں اس کے تھم کے مکا تب کردیا پھراس نے مکا تب کرنے کو جائز رکھااو داجازت دے وی تو حائث ہوگیا جیسے وکیل کرنے جس ہوتا ہے۔ ایک نے تسم کھائی کہ اپنے غلام کو آا دندگروں گا پھراس کے غلام نے مال کتابت اداکیا اور آزاد ہوگیا ہیں اگر مرد نہ کورنے بعد تسم کھانے کے اس کومکا تب کیا ہو تو حائث ہوا اور اگر تمل تھی کہ جس کی جاربی وہ تو حائث ہوا اور اگر تمل تھی کہ جس کی جاربی وہ تو حائث نہ ہوگا بی قاض خان جس ہے۔ اگر تسم کھائی کہ جس کی جاربی وہ اور آگر ہیں کہ دیں تر وہ آزاد ہوگی اور آگر ہیں اس کی میں اور آگر تی کہ اور آگر ہیں اس کی تو وہ آزاد ہوگی اور آگر ہیں ہے۔ اگر کہا کہ آگر جس اس لیمن کسی کی اور آگر کی بائدی کو جو اس کی ملک جس کو بعد تم کے خریدا ہے اپنے تصرف وہ کی ہو جو اس کی ملک جس کے بعد تم کے خریدا ہے اپنے تصرف وہ کی ہو جو اس کی ملک جس ہے یا جس کو بعد تم کے خریدا ہے اپنے تصرف وہ کی ہو جو اس کی ملک جس ہے یا جس کو بعد تم کے خریدا ہے اپنے تھرف وہ کی ہوگی ہیں لایا تو عود سے گا۔ آگر جس اس کو تو اس کی حال کی بودی پر طلاق پڑ جائے گی اور اس کا غلام آزاد ہوجائے گا۔ آگر کی (دور شرف کی میں کہ ایک کی میک کی اور اس کا فور فلام آزاد ہوجائے گا۔ آگر جس نے تجے اپنے تصرف وہ جس کو بعد تم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے جس کو وہ تاس کی ملک تھی ہو اور آگر ای ملک جس ہوگا جو تم کے وقت اس کی ملک تھی اور آگر آئی ہا تمدی ہوگا جو تم کے وقت اس کی ملک تھی اور آگر آئی ہور آگر اور اس کی خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے تم الرائق جس ہوا گرائی جس کے اور آگر آئی ہور آگر اور آگر اور آئی ہور آئی اور آئی ہور آگر ہور کے وقت اس کی ملک تھی اور آگر آئی ہور آئی ہور تھی ہور تھی ہور آئی ہور آئی ہور تھی ہور آئی ہور تھی ہور آئی ہور تھی ہور تھی ہور تھی ہور تھی ہور تھی ہور تھی ہور تھیں ہور تھی ہور تھی ہور تھی ہور تھی ہور آئی ہور تھی ہور تھ

جب تھے کوفلاں نے فروخت کیا تو تو آزاد ہے پھراس کوفلاں نہ کور کے ہاتھ فروخت کیا پھرفلاں سے فرید کیا تو آزاد ہوگی اس واسطے کہ شرط میہ ہے کہ فلال اس کوفروخت کر دینااس کی زوال ملک کا سبب ہادر حالف کی ملک حاصل ہونا ہے کہ فلال اس کوفروخت کر دینااس کی زوال ملک کا سبب ہادر حالف کی ملک حاصل ہونا ہے خرید نے سے ہادر زفلاں کی تھے سے اور اگر کہا کہ اگر تھے کوفلال نے ججھے بہد کیا تو تو آزاد ہے پھرفلال نے اپنے قضد کی حالت میں اس کو بہد کردی اور اس نے قضد کیا تو آزاد ہوگی ای طرح اگر کہا کہ جب فلال نے تھے کومیر ہے ہاتھ فروخت کیا تو آزاد ہے توار میں ہے۔

تو آزاد ہے تواس صورت میں بھی تھی ہے یہ میں وط میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ آگر تونے اپنے نفس کو طلاق نہ دی تو میرا غلام آزاد ہے تو امام

ابوبوسف مُراثِد نے فرمایا بیاس مجلس پر ہے:

زیدے عمروے کہا کہ اگر میں نے تیرے یاس بلانے کو بھیجا کہ او نہ آیا تو میراغلام آزاد ہے پھرزیدنے عمر وکوآ دی بھیج کر بلا یا اوروہ خود چلا آیا مجردوسرے روز آدی مجیج کر بلایا اوروہ نہ آیا تو زید کا غلام آزاوہ وگا ورایک دفعتم بوری ہونے سے بیشم باطل شہوجائے گی باتی رہے گی بہاں تک کہوہ ایک بارجا مث ہوجائے ہی جب ایک بارجانت ہوگیا تو اب سم ندکور باطل ہوئی اوراس طرح اگریوں کہا کدا کرتو نے جھے آ دی بلانے کو بھیجا اور میں تیرے پاس ندا یا تو بھی میں تھم ہے اور اگریوں کہا کدا گرتو میرے پاس آیا بس میں تیرے پاس نیآ یا گرتو نے میری زیارت کی اور میں تیری زیارت کوندآ یا تو میراغلام آزاد ہے تو ہے تم ایک دفعہ حانث ہو جانے سے باطل ندہو کی بلکہ ہمیشہ کے واسطے باتی رہے گی۔ ایک نے اپنی بیوی سے کہا کدا کرتونے اپنے نفس کو طلاق ندوی تو میرا غلام آزاد ہے تو امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ بیرای مجلس پر ہے اور بیغورت کو اختیار دینا ہے بیں اگرعورت نے ای مجلس میں اپنے آ ب کوطلات دی تو اس پر داتع ہوگی اوراس کا غلام آتر ادنہ ہوگا اور اگر اس مجلس میں اس نے طلاق ند دی توبیہ جانٹ ہو گیا جا ہے اور مجكس ميں وہ اپنے آپ كوطلاق وے ياندد ساور دومرى مجلس ميں اگر وہ اپنے آپ كوطلاق دے كى تو طالقدند ہوگى اور كسى نے اگر دوسرے ہے کہا کہ اگر تو نے میرامیفلام نہ فروخت کیا تو وہ میراغلام دیگر آزاد ہے تو بیاس کوا جازت بھے ہے اور بیشم وا جازت ہمیشہ ے واسطے ہے یعنی اگراس مجلس میں اس نے فروخت ندکیا تو کہنے والا حانث ندہوگا اور اگرزیدنے کہا کداگر میں کوف میں داخل ہوا اور میں نے نکاح نہیں کیا ہے تو میرا غلام آزاد ہے تو بیتم اس طرح پر واقع ہوگی کہ کوف میں داخل ہونے سے پہلے نکاح کرے اور اگر یوں کہا ہو کہ ہس میں نے نکاح ند کیا تو اس طرح پروا تع ہوگی کہ داخل ہونے کے وقت نکاح کرے یعنی داخل ہونے پر نکاح کرے اورا گرکہا کہ چرمیں نے نکاح نے کیا تو بیداخل ہونے کے بعد ہمیشہ تک نکاح کرنے پرواقع ہوگی ایک ہے کہا گیا کہ فلانہ عورت سے نکاح کرے ہیں اس نے کہا کہ اگر میں نے بھی نکاح کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھراس نے اس عورت کے سوائے دوسری سے نکاح کیا تو حانث ہوگا اورا یک نے کہا کہ اگریس نے ترک کیا یہ کہ آسان کوچھو دوں تو میراغلام آ زاد ہے تو وہ بھی حانث نہ ہوگا اور ایک نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے آسان کونہ چھواتو ای ونت مانث ہوگا یہ فآوی قاضی خان میں ہے۔

نېرن : 🏵

خر بدوفر وخت و نکاح غیرہ میں متم کھانے کے بیان میں اگر متم کھائی کہ نہ فزیدوں گایا نہ نظ کروں گایا نہ اجارہ دوں گا پھراس نے سی محض کودکیل کیا جس نے یہ نظل کیا تو جانف نہ

ل کینی دوسرے سے بھی سیکام نہ کراؤں گا اورا کر ظاہر کلام مراو ہوتو دوسرے کو تھے سے حانث ہو کیا جا ہے دوسرے نے بیطل کیا ہویا نہ کیا ہواا۔ (۱) پیفنولی بناہے اللہ (۲) =اصل مالک سے اللہ (۳) انگوری کلی قول الا امام اللہ (۴) مولی سے الہ

وا قع ہوگی چنا نچہ اگر ان دونو ں کوبطور بھے فاسد کے فروخت کردیا تو اپنی تئم میں سچا ہو گیا یہ فیآوی قاضی خان میں ہے۔ ا گرکسی نے کہا کہ اگر میں نے اپنا میملوک زید کے ہاتھ فروخت کیا تو وہ آزاد ہے ہی زید نے کہا کہ میں نے اس کی اجازت دے دی یامی راضی ہوا مجرزید نے اس کوٹریدا تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ آگرزید نے تھے سے بیغلام خریدا تو وہ آزاد ہے چرزیدنے کہا کہ ہاں چراس کوخرید کیا تو زید کی طرف سے وہ غلام آزاد ہو گیا بیابینا ح ش ہے مشام نے امام ابو بوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک نے کہا کہ واللہ ندفر وخت کروں گاجی تیرے ہاتھ سے کیڑا بعوض وی درہم کے یہاں تک کہ تو جھے زیادہ دے پھراس کے ہاتھ تو درہم کو قروشت کر دیا تو تیا ساھانٹ نہ ہوگا اوراسخسانا جانث ہوگا اور ہم تیاس ہی کو لیتے ہیں اور یہ بدائع میں ہےاور قال انمتر جم جمارے عرف کےموافق استحسان اظہر ہے والقداعلم اور اگرفتم کھائی کہاس کودس ورہم کوفروخت نہ کروں گا الا بعوض اس سے زیادہ کے یا بعوض زیادہ کے بھراس کے ہاتھ گیارہ درہم کوفرو خت کیا تو حاثث نہ ہوگا اور اگر دس کوفرو خت کیا تو حانث ہوا اور ای طرح اگرنو درہم کو نرو خت کیا تو بھی بھی تھم ہےاور اگرنو درہم اور ایک دینار کوفر د خت کیا قیاساً جانث ہوگا اور استحسانا حانث مندمو گااور اگرمشتری نے بھی تشم کھائی کہ میراغلام آزاو ہے اگر میں بعوض دی درہم کے اس کوخریدوں حتیٰ کداس کو کم کرے ہیں اگرمشتری نے اس کووں درہم کوخریداتو حانث ہوا اور اگر کمیار و کوخریداتو بھی حانث ہوااور اگرنو درہم کوخریداتو حانث نه ہوگا ؛ ورا کرنو در ہم اورا یک وینا رکوخر بدا تو حانث نه ہوا۔ پس بعض نے فرمایا ہے کہ بیٹکم بدلیل تیاس ہے اور جھکم استحسان حانث ہوا اورا گرمشتری نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے اس کوخر بدا بعوض دی درہم کے اللا باقل یا بانقص پھراس کودی درہم یا زیاد وکو خربدا تو حانث ہوگا اور اگر اس کونو درہم اور ایک وینا رکوخربدایا نو درہم اور ایک کیڑے کے موض خربدا تو قیا سا حانث نہ ہوگا اور استحسانا حانث ہوگا اور اگر بائع (متم كمانى١١) نے كہا كديس تيرے باتھوس ورہم كوفروخت ندكروں كا يهاں تك كدتو جھے زيادہ كر دے چراس کے ہاتھ نو درہم وایک دینار کوجس کی قیمت پانچ درہم ہیں فروخت کیا تو مانٹ ندہو کا بیشر جامع بیر حمیری میں ہے۔ایک نے سم کھائی کہ اپنا دار فروخت نہ کروں گا مجرائی بیوی کواس کے مبر میں وے دیا تو حانث ہوگیا۔ پیخ صدرالشہيد نے فرمایا کہ بیاس وقت ہے کہ عورت سے درہموں پر نکاح کیا چران درہموں کے عوض اس کوبیددار دے دیا اور اگر عورت سے ای دار پر نکاح کیاتو حانث نہوگا بیفلا صدیس ہے۔

ایک نے سے معانی کہ سیمور اندیبوں کا پر سی نے سیمور الے ایا اوراس کا بدل دے دیا اور محورے کا مالک اس برراضی ہو گیا تو حانث نہ ہوگا اور ای برفتویٰ ہے یہ جوا ہرا خلاطی میں ہے۔ایک نے دوسرے سے کوئی چیز بطور تعاطی کے لے لی مجرفتم کھائی کہ میں نے یہ چیز نہیں خریدی ہے تو سیخ علم البدی ماتریدی نے جواب دیا کہ وہ حانث ہوگا اوراس کو پینے ظہیرالدین نے اختیار کیا ہے اور ای طرح اگر بطور تعاطی فروخت کی پھر تسم کھائی کہ میں نے اس کوفروخت نہیں کیا ہے تو بھی یہی حکم ہے اور یہی امام ابو یوسٹ سے بھی مروی ہے اور شیخ فضلی نے فر مایا کہ جو تخص جانبا ہوکدوہ عجونا طی تھی تو اس کو حلال نیس ہے کہ جے پر گوائی دے بلکہ تعاطی ہونے پر گواہی وے بیدوجیز کرووی میں ہالاصل جس مخص نے اپن تتم کوسی مل میں تعل پر منعقد کیا اور حرف لام کو جو جمعنی

یے مشکل ہے کیونکہ آزاد کی بچاماتم کے نزد کی بانگل باطل ہے بعض عوام الناس نے زعم کیا کہ بچ بطور تھے ہوتو بالکل تھے ہے بید کلام بمل باطل ہے بال اگر امن آتا باطل ندمو بلکدفاسد مواورروایت منجم موجائے تو میک جواب ہے ۱۲۔ ع شاید بید جواب بطور استحسان ہے اوس کا المر مم بیاس وقت کرنیت ندیوادرا گرنیت بوتو بھی حائث ہوگا اوراس میں کھوا فتلاف ندہونا چاہے"ا۔ سے مجھے تعاطی کی مثال بیکدوں دی آنبدؤ میری ہے چید چید کوایک آياور پيرديا اورايك و جرى في كياتو تي الطعاطى موكن ١١ من مكويات تعالى كاختلاف كاشاروب ١١-

واسطے و ملک کے عربی میں آتا ہے ذکر کیا تو دیکھنا جائے کہ اگر اس نے لام کو مفل الفعل سے مقروں ذکر کیا تو اس کی سم جس پر کھائی ہاں کے کلوف علیہ کی ملک میں ہونے کی حالت میں تعل صا در کرنے پرہوگی چنا نیجدا کر حالف نے بینوں ملک محلوف علیہ میں کیا تو حانث ہوگا خواہ اس کے علم سے کیا ہو یا بغیراس کے علم کے کیا ہواور خواہ بدھل ایسا ہو کداس میں وکالت جاری ہوتی ہے یا جاری ند ہوتی ہوا گرلام کومقروں بفغل ذکر کیا ہیں اگر نعل ایسا ہو کہ اس میں وکا لت جاری ہوتی ہےاوراس کے حقوق میں کہ اس کے عہدہ کی وجہ سے جووکیل کولاحق ہواس کے واسطے موکل کی طرف وکیل رجوع کرسکتا ہے جیسے تیج وغیر ہتو اس کی متم وکالت وتھم پر ہوگی چنا نچہ المرية اس يحل من بحكم محلوف عليه كياتو حانث موكا خوا محل الفعل محلوف عليه كي ملك مويا ووسرے كي ملك مواور اكراب نعل مو کہ اس میں وکا لتِ بالکل جاری نہیں ہوتی ہے جیسے کمانا چیا وغیرہ یا اس میں وکا ات جاری تو ہوتی ہے تمراس میں ایسے حقوق نہیں ہیں کدان کے واسطے وکیل اینے موکل کی طرف رجوع کرے جیسے مارنا وغیر ہتو اس کی قتم جس پر قتم کھائی ہے ملک محلوف علیہ میں اپنے فعل کے صادر کرنے پر ہوگی چنانچہ اگر بیعل محلوف علیہ کی ملک میں کیا تو حانث ہوگا خوا واس کے تھم سے کیا ہو یا بغیراس کے تھم کے كيا مواورا كريغل غير خلوف عليه كي ملك مي كيا تو حانث نه موكا اكرچه بيغل محلوف عليه كي هم آل المرتجم توضيح اس اصل شریف کی اپنی زبان میں ہم کومنظور ہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ممکن کل میں مثل کیٹر ہے وغیرہ کے اپنافض تھے وغیرہ کرنے پرفتسم کھائی ہےاور کپڑاکسی دوسرے کا ہے بس اگر ایسالفظ جوملک پر دال ہے یا واسطے کے معنی میں ہے۔مثلاً تیرا کپڑ ایا فرو خت واسطے تیرے وغیرہ ذلک محل فعل سے مقروں کر کے ذکر کیاا ورکی فعل مثلاً۔ نیج فعل کامک کپڑا ہے ہیں یوں کہا کہ میں نے فروخت کیا یہ کپڑا تیرایا تیری ملک کایا جو تیری ملک ہے تو اس کی تتم کیڑے کے فروخت کی اس حالت تک ہوگی کہ یہ کیڑ اس خاطب کی ملک میں ہے على العوم والاطلاق چنانچه و برندكور جوا-أكر ايسالفظ موصوف بالامقروس بغل ذكركيا شكل فعل مثلاً يول كها كه فروخت كيايس في تیرے واسطے یہ کیڑا نیعی بیفل تیرے واسطے کیا تو اس می نعل کور یکنا جا ہے کہ کیسافعل ہے ہیں اگر فعل ایسا ہو کہ اس میں وکالت جاری موتی ہالی آخر واور جب اصل فدکور کی توضیح ہوگئ تو ہم پھر کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔امام محر نے فرملیا اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے تیرے واسطے فروخت کیا کوئی کیڑا تو میرا غلام آزاد ہے اوراس کی پیچھ نیت نہیں ہے ہی مخلوف عليه يعنى مخاطب نے اپنا كيڑاكس كوديا تا كداس كوحالف كروے تا كدحالف اس كوفروخت كردے بس درمياني آومي بير كيڑا عالف کے پاس لایا اور کہا کدیہ کپڑ اواسطے قلاں کے فرو خت کر دے لین محلوف علیہ کے واسطے فرو خت کر دے یا کہا کہ یہ کپڑ افرو خت کر دے اور بینہ کہا کہ فلاں کے واسطے لیکن حالف جانتا ہے کہ بیملوف علیہ کا اپنجی ہے اس مالف نے اس کو فرو خت کیا تو اپنی شم میں حانث ہوااورا گردرمیانی آدی نے کہا کہ بیکٹر امیرےواسطے فروخت کردے یا کہا کہاس کوفروخت کردے اور حالف کو بیمعلوم نہ ہوا کہ کلوف علیہ کا ایکی ہے ہیں حالف نے اس کوفروخت کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر حالف نے یوں متم کھائی کہ اگر میں نے تیرا کیڑا فروخت کیایا جوتیری ملک ہے فروخت کیایا فروخت کیا ایسا کیڑا جوتیرا ہے یا تیری ملک ہے اور باقی مئلہ بدستور ہے قوہر صال میں حانث ہوگا خواہ درمیانی نے اس سے کہا ہو کہ فلاں کے واسطے فروخت کردے یا کہا ہو کہ میرے واسطے فروخت کردے یا کہا ہو کہ اس کوفرو دخت کروے اوراس سے زیادہ میکھوند کہا ہو ہرصورت میں جانث ہوگا بشر طیکداس کا فرو خت کرنا الی حالت میں واقع ہوا ہو کہ یہ کیڑ امحلوف علیہ کی ملک میں ہواور اگر حالف نے اوّل صورت میں بیزیت کی کدایسا کیڑ افروخت کروں جومحلوف علیہ کی ملک ہے اور دوسری صورت میں اس طرح فتم کھا کر کہ اگر میں نے فروخت کیا کیڑاوا سطے تیریے بینیت کی کے محلوف علیہ کے تھم سے فروخت

ل جس رقم کمانی اس کی ملک میں اس تعلی کامل ہواور اس کے علم سے کیا ہواا۔

کیا توفیها بینه و بین الله تعالی اس کی شم نیت پر به گی کین اول صورت میں قاضی بھی اس کی نیت کی تقدیق کرے گا اور دوسری صورت جب کہ موافق ہمارے ذکر کے بدوں تقریح ملک کے اس نے اپنی نیت فل ہر کی تو قاضی اس کی تقدیق شدکرے گا اور جس صورت میں کہ ملک کی تقریح کر دی اس صورت میں کسی طور پر تقدیق نہ کی جائے گی کذا نمی الذخیرہ مع زیادة میں المعتوج عصمه الله تعالی منتھی میں این ساعہ کی روایت ہے امام محکہ ہے مروی ہے کدا یک نے شم کھائی کہ نہ فروخت کروں گا واسطے فلاں کے کوئی کیڑ اپس حافف نے محلوف علیہ کا کوئی کیڑ افروخت کردیا ہیں محلوف علیہ نے اس بھی کی اجازت دے دی تو عانف حانث ہو گیا اور اگر حالف نے اس کو اپنے واسطے فروخت کی او حانث نہ ہوگا پیشر م جامع کمیر همیری میں ہے۔

اگرط کردیے رقتم کھائی (لین طے کرنے کے بعدر قم میں سے پھے منہا کرنا):

اگرفتم کھائی کہ میں کوئی چیز تیرے اسب میں ہے تیرے واسطے فروخت نذکروں گا پھر ایک تکی فروفت کیا جس میں محلوف علیہ کاصوف بھرا ہوا ہے قو حاشف ندہوگا بی تا ہیں ہے۔ زید نے عمر و ہے ایک غلام چکایا اور ہائع نے اس کے دام بڑا رور ہم مانگے اور مشتری نے پاچ سو کہے ہیں ہائع نے کہا کہ بیا آزاد ہے اگر ہیں نے تھو ہے ہڑا دور ہم ہے کھ ھوا کے پھراس کے بعد کہا کہ میں نے تھو ہے ہڑا دور ہم ہے کھ ھوا کے پھراس کے بعد کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اس کو پانچ سو در ہم کو فروفت کیا پی مشتری نے بچھ طاکیا تو بیا تیول کی تو ہائع حافث ہوگیا اور غلام ہم تازور ہوگیا اور اگر ہائع نے چواف کو وقت کہا ہوکہ اگر میں نے اس کے تھو سے پھھ طاکیا تو بیا تو ہوگی اور اگر اس کے تمن نے پھھ طاکیا تو بیا تو اور ہائی مسئلہ بدستوروا تع ہوئی لیکن خالم آزاد نہ ہوگا اس اسطے کہ وہ ہائع کی ملک ہے ہا ہر ہو چکا ہے اور اگر اس صورت عمل ہائع نے جزام ہم اپنی بیوی کی طلاق یا کسی دوسر سے غلام کی آزاد کہ جو بائع کی ملک ہے ہا ہر ہو چکا ہے اور اگر اس صورت عمل ہائع نے جزام ہم اپنی بیوی کی طلاق یا کسی دوسر سے غلام کی آزاد کو جائے گا اور اگر اس صورت عمل ہائع نے جزام ہم اپنی بیوی کے اور اگر اس صورت عمل ہائع نے جزام ہم اپنی بیوی کی طلاق یا کسی دوسر سے غلام کی آزاد کو جائے گا اور اگر اس سے پہلے تو بھی اپنی تھی عمل حاث ہوگیا اور اگر مشتری کے دوسے پہلے تو بھی اپنی تھی عمل حاث ہوگیا اور اگر مشتری کے دوسر سے بہلے ایسا کیا تو اپنی تسم عمل حاث ہوگیا اور اگر مشتری کے دوسر سے کیا دوسر کے ایسا کیا تو اپنی تھی ہوگیا ہوگی ہوگی گی میں حاث نے بہلے ایسا کیا تو اپنی تھی میں حاث میں حاث موسول کر دیا جائے گا اور اگر بعد قضر کمن کے ایسا کیا تو اپنی تھی میں حاث میں حاث موسول کر دیا جائے گا اور اگر بعد قضر کمن کے ایسا کیا تو اپنی تھی میں حاث موسول کی دیکھ تھیں ہے۔

ا ہام محر نے فرمایا کہ ایک نے دوسرے ہا کی گھڑا چکا یا اور ہائع نے ہارہ ہے کم کودیے سے انکار کیا ہیں مشتری نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے آگر میں اس کو ہارہ کر تریدوں پھراس کو تیرہ کو یا ہارہ داکید ویٹار کو یا ہارہ اورا کی کیڑے کے عوض فریدا تو اپنی فتم میں ھانت ہوگا اورا گراس کو گیارہ اورا کی دیٹار کے عوش فریدا تو حانت نہ ہوگا اورا گر بائع نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے آگر میں نے اس کوری کوفر وخت کیا پھراس کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ اورا کی دیٹار کے عوش یا دی والیک دیٹار کے عوش یا نواورا کی دیٹار کے عوش اور میں نے اس کوری کوفر وخت کیا پھراس کو گیارہ کے عوش یا نواورا کے دیٹار کر اس کی خوش کی اور میں ہے ۔ زید نے کوئی چیز بعوض در ہمول کے فروخت کی پھر سم کھائی کہ یہ چیز کس کے کہاں کا میں نہوں کے عوش گیا ہے وجیز کر دری میں ہے ۔ اگر تیم کھائی کہ یہ چیز کس کے ہاتھ فرو خت نہ کہا تھا تھی ہو گیا ہے وجیز کر دری میں ہے ۔ اگر تیم کھائی کہ یہ چیز کس کے ہاتھ فرو خت نہ ہوگیا ہے وجیز کر دری میں ہے ۔ اگر تیم کھائی کہ یہ چیز کس کے کہا تھی نہوں ہے بھراس کو دوآ دمیوں کے ہاتھ فرو خت کیا تو حانت ہوا گیا تھی ہے ۔ تیم کھائی کہ کیٹر اند فریدوں گا اورا کر کی تجھ نہیں ہے ۔ تیم کھائی کہ کیٹر اند فریدوں گا اورا کر کی تجھ نہیں ہے ۔ تیم کھائی کہ کیٹر اندر بیون کی اس کے موانی امید ہیں ہے کہ کیٹر ہے سے جو متبادر ہوتا ہے اس کی ٹیا یہ بیا تا اس میں میں گا امر ہے موانی امید ہی کہارے کہا کہ اس کے تعال امر جم ہمارے عرف کے موانی امید ہم کہ کیئر ہے سے جو متبادر ہوتا ہے اس کی ٹیا ہو اور اور کی بیون اور اور کی بیا اور کی خوان کے اس کے تعال امر جم ہمارے عرف کے موانی امید ہم کہ کیئر ہے سے جو متبادر ہوتا ہے اس کی ٹیا ہو کہا کہا ہو اور اور کی بیا اور اور کی بیا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا ہو کہا گا ہو کہا گا ہی بیون کی کو کی ہو اور اور کی بیا ہو کہا گا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہا ہو کہا کہا ہو کہا گا ہو کہا گا ہو کہا گا ہو کہا گا کہ کی گیا ہو کہا کہا ہو کہا کہ کہا کہ کو کہا گا کہ کی کی کر کیا گا ہے کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا گا کہ کی کو کہا گا کہ کی کو کہا گا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کی کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کے کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کی کو کو کو کی کو کو کی کو کہا کہا کہ کو کہا

والله تعالی اعلمہ قال نبی الوجیز ای طرح اگر کوئی نکڑاخریدا جونصف کپڑے کے برابرنہیں ہے تو بھی جانٹ نہ ہوگاا دراگر نصف کپڑ ہے کے برابرزیا دہ ہوتو جانث ہوگا اور اگر اس قد رخرید اجس سے نماز جائز ہوجاتی ہے تو جانث ہوگا انتہا قلت و ہذا ظا برایک نے تتم کھائی کہ اس عورت کے واسطے تو ب نہ خریدوں گا چھراس کے واسطے اوڑھنی (نرا۱۱) خریدی تو جانث نہ ہوگا اور یہ جواہرا خلاطی

اگرفتم کھائی کہ کمان نہ خریدوں گاتو ہمارے عرف میں بیشم کمان کے کپڑے پرواقع ہوگی اور بیدنآوئی قاضی خان میں اسے ہے۔ زید نے فتم کھائی کہ ہمروے کچے نہ خریدوں گاتو ہمارے ایک کپڑے کی تج سلم تشہر الی تو حانث ہوا کہ انی الفہیر بیشم کھائی کہ اپنی باندی کے لئے نیا کپڑ اندخریدوں گاتو عرف میں نیاوہ کپڑا ہے جوڈ ملا ہوانہ ہو بینآوئی قاضی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ لایشتری طعاما ہ طعامہ نہ خریدوں گا پھراس نے گیہوں خرید ہے تو ہمارے خالے کے قول میں حانث ہوگا۔ بیحاوی میں ہے ۔ قال المحرج میں بیم المحرج میں ہوائی کہ ان ورہموں کی روثی نہ خریدوں گاتو جب تک بیدورہم پہلے نا نوائی کودے کر پھراس سے نہ کہ جمیے ان درہموں کی روثی نہ خریدوں گاتو جب تک بیدورہم پہلے نا نوائی کودے کر پھراس سے نہ کہ کہ جمیے ان درہموں کی روثی دے دے تیک حانث نہ ہوگا چوائی کو بیدورہم ویے سے پہلے روثی خرید نے کواس طرح کہاتو حانث نہ ہوگا اور جامع میں فریایا کہ اگراس نے عقد تھے کوائیس درہموں کی طرف مضاف کیاتو حانث ہوگا خواہ بیدرہم دیے ہوں یا ہنوز نہ دیے ہوں جو جو جن کے بیوں خرید کے دانہ موجود ہیں تو حانث نہ ہوگا ہوائی کہ خواہ بیدرہم کھائی کہ بوٹو نہ خریدوں گا پھراس نے گیبوں خرید سے جو کے دانہ موجود ہیں تو حانث نہ ہوگا ہونی خان میں ہے۔ جن میں خریا میں جو کے دانہ موجود ہیں تو حانث نہ ہوگا ہونی خان میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ بقل (ساگ پاے اور سا کھیتی جس میں بال نہ آئی ہوا ) نہ خریدوں گا پھر ایسی زمین خریدی جس میں

بقل موجود ہے اور مشتری نے شرط کرلی کہ بیا بقل میری ہوگی تو بھی جانث ہوگا:

قال المر جم اس جن كے مسائل میں اصل بہے كدا گرئسى چیز كے ندخريد نے كوشم كھائى تو اس بیں تین صور تیں تیں كہ اگر بہ چیز دوسرى چیز كے خريد نے بین آئى اوراليى چیز ہے كداس كى تبعیت میں بدوں ذكروشر طے داخل بوجاتی ہے تو حانث ند ہوگا

ا سأك بات اورسا كوكيتي جس من بالى نبه أني مواا

ادراگر بدون شرط کے داخل نیس ہوتی ہاور شرط کرنے ہے داخل ہو گئی ہے ہی شرط کی تو جانٹ ہوگا اوراگر مستقل بعد ذکر کے تئے

یمی آتی ہے تو بھی جائے ہوگا اگر خرید کیا ہوفلیتا مل اوراگر تم کھائی کدو بوار ندخر یدوں گا پھرا کیا۔ دارخریدا جس کی چارو بوار کا تام

ہی آتی ہے تو بھی جائے ہوگا ایک نے تم کھائی کدورخت خریاد نہ خریدوں گا پھرا کیا ہاغ چارد بوار کا خریدا جس کے اندر در خان خریا ہی تو جائے ہیں تو جائے نہ ہوگا ایک مصوف نہ خریدوں گا پھرا کیا ہی بھری چس کی پشت پر صوف موجود ہے تو جائے نہ ہوگا ۔ ای طرح اگر بحری کو بحوض صوف تر اشدہ خریدا تو بھی بھی تھم ہے بین اگر کھال خرید کی تامی خان اور صوف نہ خرید نے کہ تم کھی اگر کھال خرید کے جس کے محافظ ہوگا اورا مام گئے ہے مروی ہے کہ ایک کھال خرید نے سے جائے ہوگا ہورا کی خرید ہوگا ہو تا ہو ہی جائے ہوگا اورا کی خرید کی تعنوں میں ودوجہ ہو جائے نہ ہوگا اورا کی خرج اگری کو بحوض کر یہ اگر کی کو بحوض کر یہ اگر کی کو بحوض کر یہ اور ایک خرج کی کہ بھر حال میں نیج جائز ہو اور اگر دوجہ نہ خرید نے کہ تم کھائی کہ دود جہ نہ تو ہو ہو نہ نہ ہوگا ہو تا کہ ہو تا کہ دور ہو نہ تو کہ اور اگر جم کھائی کہ ہو تا کہ ہو تا کہ تا ہو تا کہ تا ہو ت

اگرتشم کھائی کہری نہ خریدوں گا تو امام اعظم میشاند کے نزدیک میشم بکری و دنبہوگائے کی سری پرواقع ہوگی اور فتو کی باعتیارِ رواج کے ہوگا:

المراج كم كبتاب كرية تحقيق ميرى نظريم اس وقت آئى جب من او پرتوقيح فدكورا بي طرف كاتفا كار المدالله سجانه تعالى كدولو ل مواثق بين ال

بولوں کی تھیل خرید نے سے حافث نہ ہوگا یہ فناوی قان میں ہا وراگر تم کھائی کہ دہن نیٹر یدوں گا تو ایسے دہن پر واقع ہوگی جس سے تد بین کرنے کا لوگوں میں رواج و عادت ہے اور جس سے تد بین کی عادت نیس ہے جیسے روغن زیتون والی واغرے و ، پائے تو ان سے حافث نہ ہوگا اور قال المحر جم اگر ہماری زبان میں کہا کہ تیل ندخر یدوں گا تو سوائے پائے کے سب تیلوں پر واقع ہو گی اور اگر ایوں کہا کہ داور تھم ہوا فق مذکورہ کماب ہے والنداعلم اور اگر اس نے زیت مطبوخ خرید ااور تم کے وقت اس کی ہجونیت نہیں ہے قو حافظ ہو بات ہوگا ہے بدائع میں ہے۔

كتأب الايمأن

ے دہن تیل اور چکنائی کو بھی دہن کہتے ہیں ہا۔ ع متر ہم کہتا ہے کہ اس مقام پرنظریہ کرترید پہلے وکیل کے لئے واقع ہوگی پرخفی ہوکرموکل کواسطے ہو چائے گیا اقل ہی موکل کے واسطے واقع ہوگی پھر دیکمو کہ کیا وہ اس غیر کا دیل تھا پائیس تھا۔ اگر ندہوتو کیا فضولی کرترید اس کے لئے ہوگی یا جس کے طرف منسوب کی یا متوقف رہے گی۔ ظاہریہاں میہ ہے کہ وہ فضولی تھا تب ہی می ظیجان واقع ہوا ۱۲۔ سے قال المتر جم ظاہر مرادیہ نے کدووسرے سے پھراہے واسطے ترید نے ونگل نامل ہے والشرائلم ہا۔

<sup>(</sup>١) جوغلام كمارها كنان سند وواب

خریدوں گا غلام از خراسان پھر خراسانی غلام کوسوائے خراسان کے دوسرے مقام پرخرید کیا تو حائث نہ ہوگا جب کیک کہ اس کو خراسان میں نہ خریدے یہ خلاصہ میں ہےاور ایک نے تین گھوڑے ایک سوپان کی درہم کوخریدے پھرفتم کھائی کہ میں نے ان میں سے ایک پیٹیٹیس (۳۵) درہم کوخریدا ہے تو حائث ہوگا۔ دو آ دمیوں کے درمیان اسٹی (۸۰) بحریاں مشترک میں پھر چوشف کہ زکو ہ دصول کرنے کے واسطے مقرر ہے اس نے زکو ہ کا مطالبہ کیا ہیں ان میں (۱) ہے ایک نے قتم کھائی کہ میں چائیس کر یوں کا مالک نہیں ہوں تو جائٹ نہ ہوگا اور اس پرزکو ہ واجب ہوگی اور اگر ایک غلام خریدا پھرفتم کھائی کہ میں چالیس (درہم ۱۲) کا مالک نہیں ہوں تو جائٹ نہ ہوگا اور زکو ہ لازم نہ آئے گی۔ یہ وجیز کر دری میں ہے۔

منتقی میں لکھا ہے کدا گرزید نے عمروے ایک غلام خریدنا جا ہا اور ہزار درہم اس کے دام تھہرائے اس زید نے ہزار درہم عمر د کو دیئے مجافت کھائی کہ اگر میں نے ان ہزار درہم کے عوض میہ غلام خریدا تو میہ ہزار درہم مسکینوں پر صدقہ ہیں اور انہیں دیئے ہوئے ہزار درہم کی طرف اٹارہ کیا اور عمرو نے کہا کہ اگر میں نے مین غلام ان ہزار درہموں کے عوض فروخت کیا تو یہ ہزار درہم مسكينوں برصدقہ جن اورانبيں ديئے ہوئے ہزار در ہموں كى طرف بائع نے بھى اشار وكيا بھر عمرو نے انبيں در ہموں كے وض يہ غلام زید کے ہاتھ فروخت کیا تو عمرو پر لازم آئے گا کہ یہ ہزار درہم صدقہ کرے زید پر لازم ندائے گا بیٹا تار خانیہ میں ہے قال اُمتر جم اورا گرجزاء بيترار دي موكيتو بيفلام آزاد ہے تومشتري كي طرف سے غلام آزاد ہوگاند بائع كي طرف سے فليما مل اورا گركها كه يس سمی غلام کا ما لک ہوا تو وہ آزاد ہے پھرنصف غلام خریدا وراس کوفروخت کر دیا پھر باتی نصف خریدا تو پیضف اس کی طرف ہے آ زاد ند ہوجائے گااوراگر یوں کہا کہ اگر میں نے کوئی علام خریداتو وہ آزاد ہےاور یاتی مئلہ بحالہ ہےتو یہ نصف آزاد ہوجائے گااور بیغیر معین غلام کی صورت میں ہے اور معین غلام کی صورت میں یوں کہا کہ اگر میں اس غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے تو اس کا تقم مثل اس صورت کے ہے کہ اگر میں نے بیغلام خریدا تو آزاد ہے لین پیضف اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور بہی تھم درہموں کی صورت میں ہے بین اگر یوں کہا کہ اگر میں دوسو درہم کا مالک ہواتو اس پر ان کا صدقہ کردینا دا جب نہ ہوگا اور اگر درہم معین ہوں یعنی اشار دکر کے کہا ہو کہ اگر ان دوسو درہم کا مالک ہواتو جھ پر ان کا صدقہ کرتا واجب ہے تو اس طرح مالک ہونے ہے اس پر صدقد کرناواجب ہوگااور خرید کی صورت میں اگراس نے بیدعویٰ کیا کہ بری نیت بیٹی کداگر پورے کومیں نے خریدا تو آزاد ہے تو قضاءً اس کے قول کی تقید بین نہ کی جائے گی اور دیائے تقید بین ہوگی۔ بیرخلاصہ میں ہے۔ زید نے عمر و و بکر سے کہا کہ اگرتم نے کسی غلام كوخريدا ياتم كى غلام كے مالك موئ تومير عاموں ميں ساليك أزاد ب يحردونوں ايك غلام كے مالك موئ جودونوں میں مساوی مشترک ہے یا ایک نے خرید کردوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا تو زید جانث ہواا دراگر کسی نے کہا کہ میں نہیں مالک ہوا الا پیاس ورس درہم کا نیٹن زکو ہ مجھ پر یوں نہیں ہے کہ میں دوسودرہم کا مالک نہیں رہا ہوں حالانک وہ فقط دس بی درہم کا مالک ہوا ہے تو حانث نہ ہوگا اور اگروہ بیچاس درہم کے ساتھ دس دینار کا یا سوائم (۲) کا یا اور کسی تجارتی چیز کا مالک ہوا تو حانث ہوگا اور اگر پیاس درہم کے ساتھ غیر تجارتی اسباب کا یا خدمت کے واسطے غلاموں کا یار بنے کے دار دغیرہ کا مالک ہواتو حانث تہوگا اس واسطے کے عرف کے موافق اس کی مرادیہ ہے کہ و مکسی بال کا بالک نہیں ہوا ہے اللہ بچاس درہم کا اور مطلق لفظ مال راجع بجانب مال

ے وجے فرق بیہ کے کرمندی غلام معروف ہے کیونکہ میہ ملک کافرر ہااور سرادے نتی ہوا بخلاف اس کے خراسانی غلام معروف نبیس ہے فاقیم اا۔ ع اس واسطے کے مقمود ملک بچاس در ہم نہیں ہے بلک نفی ملک دوسودر ہم ہے اور پچاس در ہم کا بیان منظرا حتیاۂ ہے فاقیم اا۔

<sup>(</sup>١) دونوں على سے ال (٢) جرائی كے جو يائے جانوراا۔

فتاوی عامیگیری ..... طدی کی کاری (۱۹۹

ز کو ہ موتا ہے بیاجیز کردری میں ہے۔

ایک نے سم کمائی کہ سوتایا جاندی منظر بدوں گاتواس میں سونے وجاندی کے ہتر اور ڈھلی ہوئی چزیں برتن وزیورو غیرہ و ورہم و ذینارسب واخل ہیں۔ بیامام ابو یوسف کا تول ہے اور امام محمدؓ نے فرمایا کہاس میں درہم و دینار داخل نہ ہوں مے اور اگر جا ندی کی انگونفی خریدی تو حانث ہوگا اور ای طرح اگر آلوار جس پر جاندی کا حلیہ ہے خریدی تو بھی حانث ہوگا اور مشاب سونے و جا ندی کے ماسوائے ان دونوں کے نبیں ہے جبکہ سوتا و جا ندی تلوار یا جٹی جس ہوتو اس کو تلوار کے ساتھ خریدا ہے اگراس کا خمن سوتا و جاندی ہواور اگر اس کا گیہوں وغیرہ ہوں تو حانث نہ ہوگا اور ایک نے قتم کھائی کہاو ہا نہ خریدوں گا تو امام ابو بوسٹ کے قول کے موافق اس میں لو ہااور لو ہے کہ بنائی ہوئی چیز وہتھیارسب داخل ہوں کے اور ایام محد کے نر مایا کداس میں وہ چیزیں واخل ہوں گی جن كا فروخت كرنے والا (۱) حداد كہلاتا ہے اور اس ميں ہتھيار داخل ہوں مے جيسے تلوار اور چھرا اور خودوزرہ وغيرہ اور نيز اس ميں سوبى اورسوجا بھى داخل ند بوكا اورمشائ في فرمايا كه بهار بدويار كعرف كيموافت كيليس وتلل بعى داخل ند بول محقال المرجم ہارے عرف کے موافق حانث ہوگاوالله اعلمہ ۔ اور پینل (۲) و کا نسہ بمز لدلوہ سے ہے۔ اگرفتم کھائی کہ پینل یا تا نبا شخر بدوں گا تواس می خودیہ چیز اوراس سے بتائی ہوئی چیزیں اور میے امام ابو یوسف کے قول کے موافق وافل ہوں گے۔امام محر فرمایا کہ یے داخل نہوں مے اور اگر قتم کھائی کہ لوے سے عوض نے بیدوں گا پھر ایک ورواز وخرید ابعوض اس قدرلوہ کے جومقدار ہی اس لوہے ہے کم ہے جودرواز ویس ہے تو نوادر میں مذکور ہے کہ بیجا تزنیس (ہی تیج نے مواور) ہے ادرا کر بعوض اس قدرلوہے کے خریداجو اس لو ہے سے جودرتاز ویس ہےزیادہ ہے تو تیج جائز ہوگی اور دوا پی تئم میں حانث ہوگا۔ایک نے قشم کھائی کہ تکیینہ نہ خریدوں گا پھر ایک انکوشی جس میں تکیز ہے تریدی تو جانث ہوگائے گا اگر چہ تلیندی تیمت حلقہ ہے کم ہو۔ ایک نے تسم کھائی کہ یا توت نہ خریدوں گا مجرايك الكومى خريدى جس كاعميد يا قوت كابيت و حادث بوكا ادراكتم كمانى كدا مجينه (كافح كاسيسه) ندخريدول كالجرجاندي كى انگوشی خریدی جس کا محمید آم مجید کا اس بر محمید کے دام اس کے حلقہ کے دام سے زائدنہ ہوں تو جانث نہ ہوگا اور اگرز ائد ہوں تو ھانث ہوگا بیڈآو کی قاضی خان میں ہے۔

فتم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو حالاتکہ اُس نے ایسا کیا ہے خواه بنكاح جائز يابنكاح فاسدتو هانث موكا:

ا مرتسم کمانی که سا کموکا در دازه ندخرید دل کا پھرایک دارخریدالینی جس میں جارد بواری موجود ہے اوراُس کا درواز وسا کھو کا ہے تو حانث ہوگا پی خلاصہ میں ہے فضل اگر قسم کھائی کہ اس عورت کواہنے نکاح میں ندلوں گا مجربطور فاسداً س سے نکاح کیااور فسادنکاح خواواس مجدے تھا کہ بغیر کواہوں کے تھا یاعورت کی ووسرے کی طلاق یا موت کی عدت میں تھی یامٹل اس کے اور کوئی وج بھی تو حالف حانث نہ ہوگا بیسراج و ہاج میں ہے ایک نے متم کھائی کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے سمی عورت سے نکاح کیا ہو حالا تكدأس نے ايساكيا ہے خوا و بنكاح جائز يا بنكاح فاسدتو حانث ہوگا اور بياستحسان ہے اور اگر أس نے نيت كى كد بنكاح سيح زبان ماضی میں کسی عورت سے نکاح نہیں کیا ہے تو قضاءُ و دیائة وونو ل طرح اُس کے قول کی تقیدیق ہوگی اگر چہاس صورت میں حالف سے حق میں تخفیف ہے اور اگر تکاح فاسد کی زمانہ ستعبل میں نیت کی ہوتو تضاء اس کے قول کی تقمدیق ہوگی اگر چہ سامر جواس نے

نیت کیا ہے اُس کی عبارت کا مرلول مجاز ہے کیکن چونکہ اُس کے حق میں تغلیط ہے لبندا اس کا قول بول ہو گا اور نکاح جائز ہے بھی حانث ہوگا بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

اگر حالف کا تکاح کمی فضولی نے کردیا ہی اگرفتم سے پہلے فضولی کا عقد قراریایا پھر حالف نے بعد قتم سے اجازت دے دى خوا وبقول اجازت دى يا بعل تو وه مانث ند بوكا اوراكر نضولى في بعداس كاتتم كمقد قرارد يا تو مالف مانث ند بوكا جب تك كراجازت ندد اور جب اجازت دے دى تو يكما جائے كاكراكراك في ابتول اجازت دى مثلا كها كريس في اس نكاح كى اجازت دی تووہ حانث موااور بمی مختار ہے اور اگر مجل اجازت دی مثلاً مرجیج دیایامثل اس کے کوئی مرحمیا تو ابن سامہ نے امام مجرّ ے روایت کیے کہ وہ عانث نہوگا اور اکثر مشائخ ای پر بیں اور ای پرفتوئی ہے اور اگر حالف کا نکاح بعد تتم کے فضولی نے بطور فاسد كرديا كرمالف نے بقول بالفعل أس كى اجازت دے دى تو مانٹ ند بوگا اور متم محل ند بوگ حتى كدا كراس كے بعد بطور جائز نکاح کیاتو اچی می مانث موگا اورای طرح اگر حالف نے کمی کودیل کیا کہ نکاح کرائے ہیں وکیل نے بطور فاسد کی عورت سے نکاح کرادیاتو موکل مانث ند ہوگا اور اگرفتم کھائی کے سی عورت سے نکاح نہروں کا پھر مالف پر نکاح کرنے کے واسطے اکراہ کیا میا

پس اُس نے تکام کیا تو اپنی تتم میں حانث ندہوگا یہ فرآوی قامنی خان میں ہے۔

نوادر ہشام میں امام محمد ہے مروی ہے کہ ایک نے نتم کھائی کہ اپنی بیری پر تین طلاق کی اس شرط پر کہ اس دختر صغیرہ کا نکاح کردے پھر حالف کی موجودگی میں می فضولی نے اُس کا نکاح کردیا اور حالف خاموش ہے اور شو ہرنے قبول کرلیا پھر حالف نے لیعن دختر کے باپ نے اجازت دے دی تو حانث نہوگا اور ای طرح اگر اپی یا ندی کے نکاح کی بابت اس طرح قسم کمائی تو اس صورت میں بہی تھم ہاور تجرید میں امام محر سے روایت ہے کہ ایک مخص نے آیک عورت سے بواسط فضولی کے بدون اجازت عورت فدكوره ا تكاح كيا بحرتهم كمانى كداس عورت ا نكاح ندكرون كا مجرمورت فدكوره راضى مولى ليني نكاح فضولى كي اجازت دی تو وہ حانث نہ ہوگا ادر اگر عورت نے تسم کھائی کہ اپنے نفس کوئسی کے نکاح میں نہ دوں کی پھر کسی نفنولی نے بدون اس کی اجازت کے یاوکیل نے اُس کی اجازت سے اس کوئسی مرو کے نکاح میں دے دیا پھرائس نے اجازت دے دی ( نکاح نسول کا ۱۱) یا باکر ہمی کہاس کے ولی نے اُس کا نکاح کر دیا ہی پی خاموش رہی تو حانث ہوگی اور پیروایت بحالف روایت متقدمہ ہے بی خلاصہ میں ہے۔ اگر با کرہ مورت نے متم کھائی کر کسی کوا جازت نہ دوں کی کہ دومیرا نکاح کردے پھرا کیے مخص نے اس کا تکاح کردیا اور اُس کو خبر پیٹی ہیں وہ خاموش رہی تو اس کی کوئی روایت امام محد ہے میں ہے اور ہاں مرد کے حق میں روایت موجود ہے کہ اگر کسی مرد نے قسم کھائی کدایے غلام کو شجارت کی اجازت نہ دول کا مجرغلام کوخرید و قروشت کرتے دیکھ کرسکوت کیا تو حالث ہوگا اور امام ابو بوسٹ سے دونوں مسکوں میں روایت ہے کہ وہ حانث ہوگا میجیط میں ہے جمع التوازل میں لکھا ہے کہ اگر عورت نے قتم کھائی کہ اسے تروت کے بارے میں اجازت ندووں کی حالا تکہ ریورت با کراہ ہے پھرائی کے باب نے اُس کا نکاح کردیا اور بیاخاموش ر بی تو نکاح بوراہو کیا اور سے حانث شہو کی بے خلا مدین ہے اور اپنی رضائی بین سے یا اور کس الی عورت سے جس کے ساتھ أس كا نکاح بھی حلال نہیں ہےاور میخف اُس کو جانتا ہے یوں کہا کہ اگر میں نے تھے سے نکاح کیا تو میرا غلام آزاد ہے بھراس عورت سے

ل قال المحرجم يعنى اوّل سنك على مورت مانت موكى اوردوم عن مرد مانت موكا اور في نيس كداول عن عورت كا مانت موما فاجرتيس ب كونكداس في اجازت بین دی جس ہے اگے نے اس کا نکاح کیا اوراس کا سکوت جب بی رضامندی واجازت ہوگا جب ا کے دلی افر ب ہو مالا تک بیمسند می ذکورنیس ب بلكوكون من ساك في الراوما حين عن عن الويوسف كن ويك نكاح بغيرو في ين جاورام محدف الى وين سليم كيااا

نکاح کیا تو حانث ہوگیا بیجا مع کبیر میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ نکاح ندکروں گا پھر مجنوں ہوگیا پھر اُس کے باپ نے اُس کا نکاح کر ویا تو حانث ند ہوگا اور تجرید میں امام گذ ہے دوایت ہے کہ اگر قسم کھائی کہ نکاح شکروں گا پھر معنو ہ ہوگیا پھر اُس کے باپ نے اُس کا نکاح کردیا تو حانث ہوا پہ خلا صد میں ہے۔

ایک دینار سے زیادہ پر نکاح نہ کرول گا چرچا ندی کے عوض نکاح کیا جوازراہ قیمت ایک دینار سے زیادہ ہے مثلاً سودرہم نقرہ پر نکاح کیا تو حانث نہوگا:

ایک نے حم کھائی کے حورتوں ہے نکاح نہ کروں گا ایک حورت ہے نکاح کیا تو حائث ہوگا ہے جیط مرحی جی ہے۔ قال المحترج مادے عرف جی تو ہے اللہ اللہ محتمل المحترج مادے عرف جی تو ہے اللہ اللہ محتمل المحترف ہے جیے لفظ محرتوں ہے استفراق ہے جیے لفظ محرتوں ہے استفراق ہے استفراق ہے جیے لفظ محرتوں ہے استفراق مراد ہو سکتا ہے البذا ذکر کردیا کہ یہاں جس مراد ہو فقال ۔ ایک نے حم کھائی کہ ایک مورت سے نکاح نہ کروں گا جس کا شوہر تھا چر لیمن ہو کی کھلات بائن دے دی پر اُس سے نکاح کرایا تو امام جر نے فر ایا کہ اپنی تھی مانٹ نہ موگا اس واسطے کہ اُس کی حم اس مورت کے سوائے اور مورتوں کی طرف معرف ہوگی ہے جس سے ایک نے حتم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا فا چار در ہم پر چرائی نے چاری در ہم کر ایک مورت سے نکاح کیا جرائات کیا چرافاض نے مورت کا مہر پورے دی در ہم کر ایک مورت کے خود اُس کا مہر پر ھادیا تو بھی جانب نہ ہوگا یہ وجیح کردری جس ہے اور اگر حم کھائی دینار سے ذیا دہ جرکا مورت ہم نقل سو در ہم نقل مورج منز اس کو حائی دینار سے ذیادہ جرگا مورج منز اس ورجم نقل مورج منز اس کی جو منز اس میں ہے۔ نکاح کیا جو ازراہ قیت ایک دینار سے ذیادہ جس مثل سو درجم نقل حورج کیا تو حائ نہ بوگا پور فلا مدیم ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں علاقے نے کوئی عورت اپنے نکاح میں نہاوں گا پھراس کی دختر کی دختر سے نکاح

كيالو حانث بوكا:

قال المرح جم يدينى ان يكون البواب على قول الآمد و اما على قولهمافنى عوفنانيسى ان بعث والله المعلم و المحتر على المحتر ال

ایک فام نے تم کھائی کہ کی حورت ہے تکا ح نہ کروں کا گھرموٹی نے کی حورت ہے اس کا تکاح کر دیا اور حالیہ فام اس سے نا خوش تعا تو عاض نہ ہوگا اور اگرموٹی نے فام پراکراہ کیا کہ قام نے بچوری کی حورت سے تکاح کرلیا تو حاض ہوگا اور نیا ہرالروایہ ہوا در بی سے جو اہرا ظاتی ہی ہے اور اگر کی نے تم کھائی کہ اپنے فام کا تکاح نہ کروں گا پھراس کے سواک اور نے اس فام کا نکاح کروں گا پھراس کے سواک اور نے اس فام کا نکاح کرویا پھرموٹی نے زبان سے اجازت دے وی قو حائث ہوگیا یہ قاوئی قاضی فان ہی ہے۔ ایک نے تشم کھائی کہ پوشیدہ نکاح کروں گا پی اگراس نے دوگوا ہوں کو گواہ کیا تو یہ پوشیدہ ہے اور اگر تین گواہوں کو گواہ کیا تو یہ بیان ہوگیا اور اگر تین گواہوں کو گواہ کیا تو یہ بیان کو اس خواس کو گواہ کیا تو یہ بیان کو اس خواس کو گواہ کیا تو یہ بیان کو اس خواس کو گواہ کیا تو یہ بی اس کو اس خواس کو گواہ کیا تو یہ بی اس کو اس خواس کو گواہ کیا تو جائے گا اور اگر وہ کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھا کیا ہو یس اس کو اس حال پر چھوڑ دیا تو جائے اور اگر وہ کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھا کیا ہو یس اس کو اس حالت کو اس خواس کی بیان کو اس خواس کو کہا تھا کہ کو جائے گا اور اگر وہ کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھا کیا ہو یس اس کو اس خواس کو تو جائے گا اور اگر وہ کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھا کیا وہ اس کی خواس کو کہا تھا کہا تو جائے گا اور اگر وہ کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھا کیا ہو یس اس کو اس کی اس کو اس کی تو خواس کیا گا کہا کہ کہا تہ کہ کھائی کہ لا تہجر مع خلاں بیش کھلا کے اور اس نے تو ل کیا تو فر کہا کہ کہا کہ کا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کو کو فلاں پیش کھلا کے اور اس نے تو ل کھا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کو فلاں پیش کھلا کے اور اس نے تو کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کو فلاں پیش کھلا کے اور اس کے باس اپنا غام لا یا اور اس کو اجازہ کر گیا تو کہ کہا کہ کہا کہ کو کو فلاں پیش کھلا کو کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کو کو فلاں پیش کھلا کہا کہ کہا کہ کو کو فلا کو کہا کہ کو کو کو کہا کہ کو کو کو کہا کہ کو کو کھلا کو کہا کہ کو کو کھلا کے کہا کہ کو کھا کہ کو کو کھلا کو کو کھا کہ کو کو کھلا کو کہا کہ کو کو کھلا کو کہا کہ کو کھلا کہا کہ کو کھلا کو کھا کہ کو کھلا کو کھلا کو کھا کہ کو کھلا کو کہ کو کو کھلا کو کھا کو کھا کہ کو کو کھا کو کھا کو کھا کو

زید نے قتم کھائی کہ عمرہ سے فلال جن سے جس کا عمرہ اس پر دعویٰ کرتا ہے صلح نہ کروں گا چرزید نے خالد کو دکیل کیا ہی خالد نے عمرہ سے محلے کی تو امام محمد کے نزد کی زید جانت ہوگا اس واسطے کہ ملے میں پچھے عہدہ نبیں ہوتا ہے اور امام ابو بوسٹ سے دو رواتیں ہیں اور عمد آخون کی ملح میں وکیل کی صلح سے موکل جانت ہوگا اور اگر قتم کھائی کہ فلال سے خصومت (۲) نہ کروں گا بجر فلال

<sup>(</sup>١) مانت بوگاال (٢) الش مقدمة تراد

فتاوىٰ علمگيرى ..... طد 🕥

ا الرقتم كھائى كەفلال سے ہروى كپڑانەنوں گا پھراس سے ايك ہروى تھيكى لى جس ميں ايك ہروى كپڑا ہے جس كواس نے

کفالت بصله عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے:

ا کر کہا کہ کسی آ دمی کی طرف ہے کسی چیز کی کفالت نہ کرونگا پھر کسی مخص کے نفس کی کفالت کی بینی جب تو ماسٹے گا میں ضامن ہوں کہ ہیں اس کوحاضر کروں گاتو حانث نہ ہوگا قال اہمتر جم ریتھم زبان عربی ہیں اس طرح فتم کمانے ہیں ظاہر ہے یعنی کہا کہ لایکفل عن انسان شنی اور وجہ میر ہے کہ کفالت بصلہ عن کفالت مالی ہی مستعمل موتا ہے چٹانچ ظہیر سے میں فرکور ہے اور جاری زبان میں بھی یا عمبار متباور کے امید ہے کہ بی تھم ہے اور والله تعالی اعلمہ فلمتامل فید اور اگرفتم کمائی کرفلال کے واسطے کفالت نہ کروں گا پیمرسوائے فلال کے دوسرے کے واسطے کفالت کی اور جن ورہموں کی منانت کی ہے وہ اصل عمی أسی فلال کے جیں تو مانٹ نہوگا اور ای طرخ اگر فلاں ندکور کے غلام کے واسطے کفالت کرلی تو بھی میں تھم ہے اور اگر فلاں کے واسطے کفالت کر لی حالا نکہ بیددرا ہم اصل میں کسی اور کے ہیں فلال کے نہیں ہیں تو جانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ فلال کی طرف سے کفالت نہ کرول گا مجراس کی طرف سے منانت کرلی تو حانث ہوا اور اگر لفظ کفالت ہے بینیت کی ہو کہ کفالت نہ کروں گالیعن میں تغیل ہوں بینہ کروں م اليكن منانت كرون كا توفيها بينه وبين الله تعالى أس كي تعديق موكى اس واسط كدأس في اسية مند جوافظ فكالاب أس کے حقیق معنی کی نیت کی ہے لیکن اُس نے صانت و کفالت میں فرق کی نیت کی ہے اور پہ خلاف طاہر ہے ہی قضاء اُس کے قول کی تقیدیق نہ ہوگی اورا گرفتم کمائی کہ فلاں کی طرف ہے کفالت نہ کروں گا پس فلاں نے اس حالف پرسمی کواینے مال کی جوفلاں کا اس حالف يرآتا ہے أثر الى كر دى يعنى حاليه <sup>(١)</sup>كر ديا توبيرهانث نه ہوگا بشر طيكه بختال له كالمحيل بر پجھ قر منه نه ہوا درا كرمختال كالمحيل برقر منه ہوتو حالف ای حوالہ کے قبول کرنے سے فیل ہوجائے گا ہی جانث ہوگا اورای طرح اگر اس کے واسطے قرضہ ندکور کا ضامن ہو گیا تو بھی میں علم ہےاور اگر محال لد کا محیل پر مال مواور محیل کامخال علیہ پر کھی مال نہ مورادریا فاہر ہے ۱۱ و مانث موگا میمسوط میں ہے۔ ا کرفتنم کمائی کہ فلاں کے واسطے پچے ضامن نہ ہوگا مجراً س کے واسطے فلس یا مال کی منانت کر لی تو عانث ہوگا اور ای طرح ا كرفلاں كے واسطے كفالت كرلى يا حوالہ قبول كرليا تو بھى يہى تھم ہاورا كرفلاں كے تھم ہے أس كے ليے كوئى چيز خريدى توبي ضانت نہیں ہےادرا کراس کے غلام یاد کیل یا مضارب یا شریک مغاوض یا شریک عنان کے واسطے منانت کرلی تو مانث نہ ہوگا اورا کرفلال

ا قوارهم مو کوکه نفس کی کفالت کو جماری زبان می ما مرضائی کہتے ہیں او

<sup>(</sup>۱) تجل كرنے ساا۔

کے واسطے حہانت ند لی مردوسرے کے واسطے حہانت کرلی چردوسرا مرکیا اور قلال ندکوراً سیکا وارث ہواتو حتم کھانے والا حانث ند ہو جائے گا اوراگر حتم کھائی کہ کس کے واسطے کسی چیز کا ضامن ندہو گا بھرایک فخض کے واسطے آیک دار کے درک کا یا ایک غلام کے درک کا جس کو اسطے ضامن ہوا گر ایک فلام سے کسی نے درک کا جس کو اسطے ضامن ہوا گر اُس کی طرف سے کسی نے خطاب ندکیا بینی رضامندی اُس کی صانت پر اور قبول کا کسی نے جواب ندویا تو امام اعظم والم محد کے زویک حانث ندہوا اوراس میں امام ابو بوسف نے خلاب کیا اور قبول کیا تو بالا تفاق حانث ہوگا اوراس طرح اگر غلام مجور نے تم کھائی کہ کسی کی صانت نہ کروں گا مجر بدون اجازت اپنے مولی کے حانت کی تو حانف ہوا بی تعمیر یہ علی ہو۔ میں ہے۔

كتاب الايمان

نېرخ : 🏵

مج وروز ہیں قسم کھانے کے بیان میں

اگراتم کھائی کہ تج ونماز نہ کروں گاتو ہے تم تج جہ ہوگا۔ نہ تج قاسد پراورا گرفتم کھائی کہ تج نہ کروں گایا عربی شرکھا کہ الان ساتھ نے انام محد الان ساتھ نے انام محد سجة پرائس نے تج کا احرام با ندھاتو ھائٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ وقوف عرف اداکرے اس کو ابن ساتھ نے انام محد سے روایت کیا ہے اور بشر نے انام ابو ہوسٹ ہوروایت کی ہے کہ ھائٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ طواف زیارت بش سے نیا دہ اداکر دے بعنی مات پھیروں بش سے تین سے نیادہ پراوی ہرے تب ھا اور اگرفتم کھائی کہ عمرہ نہ کروں گا یہاں تک کہ کم من فروں گا یہاں تک کہ کم سے کم طواف کے چار چھیرے پھرے اس کو بشر نے امام ابو ہوسٹ سے روایت کیا ہے بیچیط بین ہے ۔ منتمی بین این ساتھ کی روایت سے امام محد سے مواول کے ایک نے کہا کہ واللہ تج نہ کہ کوری گا یہاں تک کہ عمرہ اداکروں بھرائس نے عمرہ وی ہے کہ ایک نے کہا کہ واللہ تج نہ کہ کہ اس نے تج ہونے کی شرط بائی گئی ہے تھا مرحی بین ہے۔ ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ اگریش نے امسال تج نہ کہا کہ وادا کہ وادا کرویا پس تے ہونے کی شرط بائی گئی ہے تھا مرحی بین ہے۔ ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ اگریش نے امسال تج نہ کہا کہ آئی ہے ہونے کی شرط بائی گئی ہے تھا مرحی بین ہے۔ ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ اگریش نے امسال تی کہ کہ کہا کہ آئی کی ہے تو کو ای اس ان دوروگوں کے اورا کیا اوروگوں بوں نے کو ای دی کہ اس نے امسال کو دیمی تربیان بی ہے تو کو ای دی کہ اس نے امسال کو دیمی تربیان کی ہے تو کو ای دوروگوں اور غلام نہ کور آز اور نہ توگا ہے تھیں تیں ہے۔

اگرائی نے کہا کہ جھے پرواجب ہیدل جانا طرف مدیندرسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے یاطرف سجدافعنی کے وائی پر کھولازم نہ آئے گا اور اگرائے کہا کہ جھے پرواجب ہیدل جانا طرف بیت اللہ کے حالا نکداس کی نیت (۱) میں بیت المقدی یا کوئی ووسری سجد ہو آئی پر بچولازم نہ آئے گا اور اگر کہا کہ جھے پراحرام واجب ہا گریں نے ایسافعل کیا پھرائی نے ایسافعل کیا کہ وہ حانث ہواتو اس پر تج یا عمرہ واجب ہوگا اور اس پر اتحد کا انفاق ہا وراگر کہا کہ بیس احرام ہا ندھوں گایا بیس تحرم ہوں یا ہدی بھیجوں گایا ہیدل بیانب بیت اللہ جاؤں گا اگریں نے ایسا کیا تو اس میں تمن صور تی ہیں۔ ایجاب و وعدہ وعدم نیت ہیں اگراس کی نیت ہدہ کو کا ایر ایک جھے پر بیرواجب ہے یا بچھ نیت نہ ہوتو ان دونوں صورتوں میں جوائی نے کہا ہووہ اس پر واجب ہوگا اور اگراس کی نیت فقا وعدہ ہے یا بچھ نیت نہ ہوتو ان دونوں صورتوں میں جوائی سے کہا ہووہ اس پر واجب ہوگا اور اگراس کی نیت فقا وعدہ ہے بینی اگر ایسا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام با عموں گا مثلاً تو اس پر سجھ کا در مورتوں میں عموں گا مثلاً تو اس پر سجھ کے اگراپیا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام با عموں گا مثلاً تو اس پر سجھ کے اگراپیا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام با عموں گا مثلاً تو اس پر سجھ کے اگراپیا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام با عموں گا مثلاً تو اس پر سیسی کی سیالہ کی نے تعدید کی معرورت میں گا گراپیا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام با عموں گا مثلاً تو اس پر سیالہ کی نیت فقتاً وعدہ ہوئی اگراپیا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام با عموں گا مثلاً تو اس پر سیالہ کی نیت فقتاً و اس کی نیت فقتاً و میں وہ کرتا ہوں کہ احرام با عموں گا مثلاً تو اس کر سیالہ کا میں کی کیا کہ کی کو اس کی کی کو اس کی کی کی کیا تو اس کو کرتا ہوں کی کرتا ہوں کہ کیتا کی کرتا ہوں کہ کی کو کرتا ہوں کیا کہ کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کیا کو کرتا ہوں کی کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کرت

ا بنتس مرور تدور ووفاكر الازم ال ع اس علازم آياكواس ترج ديس كياما-

<sup>(</sup>١) لفظ بيت الله ١٢٠

فآویٰ قاضی خان میں ہے اورا گرتئم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا پجر نماز فاسد پڑھی مثلاً بغیر طہارت کے نماز پڑھی تو استحسانا عانث نہ ہو گااورا گراُس نے بینیت کی ہوکہ نماز فاسد بھی نہ پڑھوں گا تو دیائے وقضاء دونوں طرح اُس کے قول کی تصدیق (۱) ہوگی اورا اُنراُس نے اپنی قشم زیانہ ماضی پرمعقو دکی ہاس طور کہ کہا کہ اگر میں نے نماز پڑھی ہوتو میرا غلام آزاد ہے تو بینماز فاسد و جائز وونوں پرہوگی اورا گراُس نے زمانہ ماضی میں خاصط تھے نماز کی نیت کی تو دیائے قضاء اُس کی نیت کی تصدیق ہوگی بیدذ خبرہ بیس ہے۔

اگرفتم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا چرکھڑا ہوا اور قرات کی اور رکوع کیا تو یہاں تک مانٹ نہ ہوگا اور اگران کے ساتھ بجدہ کیا چرفط کی تو مانٹ ہوگا اور مشائخ نے اس بیں اختاا ف کیا بے بعض نے فر مایا کہ رکعت بیں بحدہ سے بھرا مام جھڑنے کے بعد ہی مانٹ ہوگا ہی ہیں بیں با ختاا ف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ رکعت بیں بحدہ سے سرا تھانے کے بعد ہی مانٹ ہوگا ہی ہیں بی ہاورا گرفتم کھائی کہ کوئی ایک نماز نہ پڑھوں گا بجردہ رکعت ہوں ہوگا ہوں تک کہ دور کعت بوری پڑھے نہ بدائع بیں ہوا و مائٹ نہ ہوگا اور اگر آئی تم نمن ایک نماز نہ پڑھوں گا بجردہ کی ہیں ہوگا ہوں گا اور اگر اپنی تم فرض پر معقو و کی اور وہ نماز دور کعت ہے تو بھی بھی ہے اور اگر بیفرض چارر کعت ہے تو اپنی تم میں مانٹ ہوگا اور اگر اپنی تم فرض پر معقو و کی اور وہ نماز نہ پڑھوں گا بچر کا اور اگر آئی تم میں مانٹ ہوگا اور بھی اور اگر تم کھائی کہ خرا ہوا اور دکوع اور بحد و کیا گرفتم کھائی کہ ظری نماز نہ پڑھوں گا تو مانٹ نہ ہوگا اور اس طرح آئر قسم کھائی کہ ظری نماز نہ پڑھوں گا تو مانٹ نہ ہوگا ہوا اور اس طرح آئر قسم کھائی کہ ظری نماز نہ پڑھوں گا تو مانٹ نہ ہوگا بہاں تک کہ بعد وی نماز میں ہوسے اور اس طرح آئر قسم کھائی کہ نماز مغرب نہ پڑھوں گا تو مانٹ نہ ہوگا بہاں تک کہ بعد تمن رکعتوں کے تشہد پڑھے اور اس طرح آئر قسم کھائی کہ نماز مغرب نہ پڑھوں گا تو مانٹ نہ ہوگا بہاں تک کہ بعد تمن رکعتوں گاتھ میں ہے۔

اگر کہا کہ میرا غلام آزاد ہے کہ اگر میں نے ظہر کوانام کے ساتھ پایا پھراہام کوتشہد میں پایا اورا ہی کے چھے نیت کرکے داخل ہو گیا تو جانت ہو گیا اور ہم کھائی کہ جمد کوانام کے ساتھ درخوں گا پھرا ہو گیا تو جانت ہو گیا اور ہو ہو گی پھر امام نے سلام پھیرا اورا کی نے اپنی وہ وضو کر نے جانہ ہو گرتمام کی تو جانت نہ ہوگا اورا گرائی نے انام کے ساتھ پائی اور وہ ہو گئی پھر کیا اس کے مساتھ پائی اس نے جہاں سے گیا یا اس کو حدث ہو گیا پس وہ وضو کرنے چلا گیا پھر وضو کر کے آیا اور حال ہیے کہ انام سلام پھیر چکا ہے پس اُس نے جہاں سے نماز چھوزی تھی ای پرانام کی تبعیت میں بنائی تو جانت ہوگا اگر چہاوائے نماز میں مقارنت نہیں پائی گئی اس واسطے کہ لفظ ساتھ سے بہاں ھیتھ قران مراونیس ہوتا ہے بلکہ اس کا انام کا تائع و مقتدی ہونا مراوبوتا ہو اوراگر اُس نے ھیتھ قران کی نیت کہ ہوتو دیا تھی تھی تھی تھی ہوگی ہے بدائع میں ہوتا ہے بلکور متابعت کے نہ بڑھوں گا تو تھنا نہی تھی تھید این میں ہوگا وراگر اُس نے اس سورت میں ہوگی ہدون مقارنت کے بطور متابعت کے نہ بڑھوں گا تو تھنا نہی تھید تیں نہ ہوگی ہوگی ہوگی اور وہا وہ نے اوراگر اُس نے اس سے سواز لی بھی تھی ہوگی ہوگی ہوگیا نے میا کہ اور وہا وہ تو اور اُس کی آبی میت کی ہوگی اور میا ہو ہوگیا اور وہا عت سے نہ بڑھوں گا پھر نماز بیل میں ایسا کیا تو جانٹ ہوگا اور وہا تو جانٹ ہوگا اور میں ہوگیا اور وہا کی ایک کا امام ہوا تو جانٹ ہوگا اُس کے میکھے اقد آکی یا ایک کا امام ہوا تو جانٹ ہوگا اُس کی مقتدی طفل ہو رہتا تارہ خانے بھی ہے۔

ایک نے تسم کھائی کہ کمی کی امامت نہ کروں گا پھرائی نے تنہا پی نماز شروع کی اور نبیت کی کہ کسی کی امامت نہ کروں گا پھر چندلوگ آئے اور اُنھوں نے اُس کے پیچھے اقتد اکی تو قضاہ ٔ جانث ہوگا نہ دیائے جب کہ دوہ <sup>ع</sup>ر رکوع و مجد و کرے اور ای طرح اگر

ا شاد بیقیدام کے ذہب برحانث ہونے کے لئے معترے ۱۱۔ ع اس سے بہلے حانث نہوگا ۱۱۔

<sup>(</sup>۱) پس مورت ذکوره ش حانث بوگامار

حالف نے ہروز جہدلوگوں کے ساتھ تماز پڑھی اور نیت ہے ہے کہ خود جمد پڑھتا ہوں تو حالف کا اور ان لوگوں کا جمداسخسانا جا ترور مالف قضا ، حائث ہوگا نہ دیایہ اور اگر اُس نے جمعہ کے اور نماز جس نماز شروع کرنے سے پہلے ایسے گواہ کر لیے ہوں کہ جس نہا ایسے واسطے تماز پڑھتا ہوں اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو دیایہ وقضا ، وونوں طرح حائث نہ ہوگا اور اگر اس نے نماز شروع کر لی ہراً س کوحد نہ ہوا ہی اُس نے ایک فض کو آگے کر دیا تو حائث ہوا ہے فلا صدیس ہا اور اگر نماز جناز ہا ہوت میں لوگوں کی امامت کی تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کی شم منعرف بجانب مطلق نماز ہوئی اور وہ قریضہ و نافلہ ہا اور جناز سے کی نماز مطلق نماز میں نہیں واضل ہو تھا ہوں کہ ایس اُس نے نماز پڑھی اور لوگوں کی امامت نہ سی داخل ہا اور اگر تم کھائی کہ فلاں کی امامت نہ کرو حائث ہو گیا اگر چہ اس کو یہ معلوم نہ ہوا ہو یہ فان نہیں فلاں نہ کور نے بھی اُس کے جیجے نماز پڑھی تو حالف نہ کور حائث ہو گیا اگر چہ اس کو یہ معلوم نہ ہوا ہو یہ فان قاضی خان

فتم کھائی کہ ضرور آج کے روز یا نیجوں نمازیں باجماعت پڑھوں گااور اپنی عورت سے جماع کروں گا

دن میں اور عسل ند کروں گا .....:

دونول سے ہوگا اورووائی تتم میں حانث ہوگا سے طلب ہے۔

اگرفتم کھائی کہ بیں آج کے روزیا ایک روز ایک روز ہنرکھوں گا پھر جے کوروز ہوارا تھا پھراس کوقوڑ ڈالا تو حائت نہ ہوگا ۔
اورا گرکہا کہ لانصور روزہ نہرکھوں گا پھرائی نے ایسا کیا تو حائث ہوگا یہ جامع کبیر بیں ہے قال المحرج ہمارے وف بیں تباور
اس سے بی ہے کہ تمام دن صائم نہ روہوں گا ہیں امید ہے کہ تھوڑی دیر صائم رہنے سے حائث ہوا وانڈ عالم اہام جگر نے فر بایا کہ ایک محتف نے کہا کہ واسطے اللہ کے بچھ پر لازم ہے کہ بیں اُس روز روزہ رکھوں جس میں کہ فلاں سفر ہے آئے پھر فلاں نہ کورا سے روز آیا کہ جس دن بیش میں کہ فلاں سفر سے آئے پھر فلاں نہ کورا سے روز آیا کہ جس دن بیش میں کہ فلاں سفر سے آئے پھر فلاں اس کے کھانے اور زوال سے بہلے آیا تھا ہیں آگرائی نے اس روزروزہ رکھا تو اس پر میں جس دوز کہ فلاں سفر سے آئی کہ البت روزروزہ رکھا تو اس پر

ل كوتكرزيارت بإلَّ كُناا\_

<sup>(</sup>١) يماع كرون كالتي ال توريد علال (١) يماع تدكرون كالطور وف كاا

کفارہ ان زم ندا کے گااورا گراس روزصائم ندر ہاتو کفار ہوئتم ان زم آئے گااور درصورت بید کدفلاں ایسے وقت آیا کہ یہ کھا چکا تھا تو بہر حال اس پر کفارہ فتم ان زم آجائے گایے ٹرح جامع کبیر حمیری ٹی ہے اورا گرکسی روز بعد کھانے کے یا بعد زوال ٹنس کے کہا کہ واللہ میں آئے کے روز روز ورکھوں گاتو ہاتی روز کھانے و چینے و جماع کرنے سے بازر ہے سے تم میں بچا ہو جائے گا اورا کی طرح اگر تسم کو رات کی طرف مضاف کیا اور کہا کہ واللہ اس رات روز ہ رکھوں گاتو اس رات بھن اس طور سے بازر ہے ہے تم میں بچا ہو جائے گا یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگر کی نے قسم کھائی کہ لاصومی حینالین والدتا جین روز ورکھوں گا پس اگر اُس نے جین ہے کی قدر مدت معلومہ کی ہوتون کی ہوتا کے ہوتون کی ہوتا کے ہوتون کی ہوتون ک

## الركيا: ان صمت الابداوان صمت الدهر فكذا:

اگرکہا کہ اللہ علی صوحہ العمرینی اللہ کواسطے چھے رجم جرکاروز دواجب ہادراس کی پکونیت نہیں ہے تو بھشہ ہر موروز در کھے پرتم ہوگی بیرغایۃ البیان میں ہادراگراس نے کہا کہ ان صحت الابداوان صحت الدھو فکفالین اگرروز در کھا میں نے بھیشہ یاروز در کھا میں نے دہر بجرتو ایسا ہے تو اس طرح حاضہ ہوگا کہ اپنی تمام مرروز در کھے باین طور کہ کی روز افظار نہ کرے اوراگر کی روز افظار نہ کے بھیشہ یاروز افظار کرلیا تو اپنی تم میں بار ہو اوراگر کی روز بھی افظار نہ کیا بہاں تک کر گیا تو اپنی حیات کے آخر ہزد میں حاضہ ہوگا ہیں اگر ہز الے تسم نہ کورکی غلام کی آزادی ہوتو اس کے تہائی بال سے اس کی آزادی معتبر ہوگی اوراگر کہا کہ ان صحت میں حد ۔ پس اگر کی قدروقت معلوم کی نیت کی ہوتو تسم اس کی نیت پرواقع ہوگی اوراگر کہا کہ ان صحت دھرا فعبدی حر ۔ پس اگر کی قدروقت معلوم کی نیت کی ہوتو تسم اس کی نیت پرواقع ہوگی اوراگر کی تونیت نہ کی ہوتو امام اعظم نے فرمایا کہ میں جانب ہول کر اوراگر کی اوراگر کی اوراگر کی کونیت نہ کی ہوتو امام اعظم نے فرمایا کہ میں جانب ہول اوراگر تا موت اس نے چھ مہینے روز سے نرد یک اگر اس نے اپنی عمر میں جو امید بھی اوراگر تا موت اس نے جو مہینے روز سے نہ رکھے ہوں تو حاضہ نہیں ہوا اوراگر تا موت اس نے جو مہینے روز سے نہ رکھے ہوں تو حاضہ نہیں ہوا اوراگر تا موت اس نے بور کی اور اس نے بورا کی اس میں ہوا دوراگر اس نے بورا کہ اس صحت اور اس نہ بورا کہ جو اس خورا کی اوراگر کر اس نے بورا کہ اس صحت ہولی کہ جو کہ ہول کو حدوراً لوا حیاداً فکفا لین اگر میں نے روز سے در کے تاز مانہا یا دیم بایا صیب تو ان میں سے برایک سے تمن پر واقع ہوگی

یعنی جملہ اٹھارہ مہینہ پرلیکن روز ہے میں استیعاب شرط ہے بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گاتو حقیقتاً اُس کے پاس افطار کرنے پرواقع ہوگا:

ا گرفتم کھائی کہروز ہے ماہ رمضان کے کوفہ میں نہ رکھوں گانو اُس کی فتم ماہ رمضان کے بور ہے روز ہے کوفہ میں رکھنے پر واقع ہوگی چنانچے اگرانس نے ایک روز ہ کوف میں رکھا چروبال سے باہر چلا کمیا یا کوف میں بیار پڑار ہا کوئی روز ہ نہ رکھا تو حانث نہوگا اورا کرفتم کھائی کہ کوف میں افطار نہ کروں گاتو اس کی تتم کوف میں بروز فطراس کے ہونے پرواقع ہوگی اس اگر بروز فطر کوف میں ہوگاتو حانث ہوگا اگر چداس نے بچھ کھایا و پیاند ہو یہ شرح تلخیص جامع بیریس ہے اور کتاب میں بیند کورنبیں ہے کداگرا ک نے رات ے یوم فطر کے روز کے نیت کی ہواور کچھ ند کھایا ہی آیا حانث ہوگا تو اس میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے اور سی ہے کہ وہ حانث ہوگااس واسطے کہ ہرگاد و مرا دافطارے دفول در يوم الفطر تما اوروہ پايا هميا تو واجب ہے کہ وہ حائث ہوجائے بيشرح جائع كبيرهيرى میں ہےاورا گرفتم کمانی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گا تو ہیں تہ اُس کے پاس افطار کرنے پروا تع ہو گیجنا نچیا گراُس نے اپنے گھر افطار کرلیا پھرفلاں کے یاس عشا کا کھاٹا کھایا تو حانث نہوگا اورا گرفتم کھاٹی کدرمضان کا جا ند کوفہ میں نہ دیکھوں گاتو ہی کہ فتم رویت ہلال کے وقت کوفہ میں ہوئے پر واقع ہوگی چنانچا گراس وقت کوفہ میں ہوا تو حانث ہوگا اگر چدائس نے اپنی آئے ہے جا ندنہ دیکھا ہوالا آئکہ وہ مسکلہ انظار و روبیۃ ہلال میں اپنے لفظ کومطلق رکھے بایں طور کہ افطار نے کروں گایا ہلال رمضان نہ دیکھوں گایعن بدون اضافت کے تو الی صورت میں اُس کی مشم هلیقت افطار اور هیقت جاند دیکھنے پرواتع ہوگی اور نیز اگر اُس نے مطلق لفظ نہ ہونے کی صورت میں ہاوجودا ضافت کے اپنی نیت ہے کی ہو کہ کوفہ میں کمی چیز سے کھائے ویے کی افطار نہ کروں گا حقیقظ یا کوفہ تن ا پن آئکھ سے جاند ندر مجھوں گا تو دونوں مسلوں میں اس کی اس نبیت کی تقدیق ہوگی لیکن فرق سے سے کدا گر جاند و کیھنے کے مسئلہ میں اُس نے هیقیة اُس کھے سے جاندو کھنے کی نیت کی قضا ، دویائی دونوں طرح سے اُس کی نیت کی تصدیق کی جائے گی بخلاف فطر کے کہ ا گرأس نے حقیقتند افطار کی نبیت کی تو دیانهٔ اُس کی تصدیق کی جائے گی مکر قاضی اُس کی تقعد میں (فی بینده بین انتد تعالی ۱۲) نہ کرے گا یہ شرح تمخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ سی عورت ہے وطی حرام نہ کروں گا پھرا پی عورت کے ساتھ حالت خیص میں یا ایس حالت میں کہ اس سے ظہار کیا تھا وطی کرلی تو حانث نہ ہوگا:

باري: 🕩

کپڑے پہنے پوشش وزیوروغیرہ کی تتم کھانے کے بیان میں

اگرانی ہوی ہے کہا کہ آگر میں نے تیرے کا تے سوت سے پہنا تو و بدی ہے پھر ورت نے اس مرد کی مملو کہ روئی ہے جو وقت تم کاس کی ملک موت کا تا جس کا کیڑا و غیر وائی نے بہنا تو یہ بالا تفاق بدی ہوگا اور اگراس مرد کی ملک روئی یا کتان نہ ہو یا ہوگر عورت نے اس کی ملک اس من کی گراو نے بہنا تو یہ بالا تفاق بدی ہوگا اور اگراس مرد کی ملک روئی یا کتان نہ ہوگا یہ فقط میں ہے اور اگر تم کھائی کہ فرز ل فلاں ( کا ہوگا ہے فی ہوئی ہوئی اور اگر اس کی ہجھ نیت نہیں ہے پھرا کے کپڑا یہنا جوفلاں نہ کور کی استے سوت سے بنا گیا ہے تو اپنی کہم میں حانث نہ ہوگا اور اگراس نے بین سوت کی نیت کی ہوتو کپڑا لینے ہوا نے نہ ہوگا اور درصورت مید کہ پھنے نہیں ہے اگر خالی سوت پہن لیا تو جانت نہ ہوگا اور درصورت مید کہ پھنے نہیں ہے اگر خالی سوت پہن لیا تو جانت نہ ہوگا اور درصورت مید کہ پی کپڑا نہ پہنوں گا پھر ایس کپڑا پہنا جو فوا وان

ال الوالم المائل كي الورت كي فرير على وطي كالا

<sup>(1)</sup> والذكري في حرام بين كيا الد

دونوں کا سوت مخلط ہویا ہرا یک کا سوت الگ الگ ایک ایک طرف ہواور بیابیا ہے جیسے تسم کھائی کہ فلاں کا کپڑ اند پہنوں گا چرابیہ کپڑ ابہنا جوفلاں ندکورودوسرے کے درمیان مشترک ہے تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے بہنے ہوئے ہے نہ پہنوں گا چرابیا کپڑ ابہنا جس کوفلاں نے کسی دوسرے کے ساتھ بنا ہے تو جانث نہ ہوگا اورا گرکہا کہ کپڑ افلاں کی بنائی کا نہ پہنوں گا چرابیا کپڑ ایپنا جس کوفلاں نے دوسرے کے ساتھ بُنا ہے لیس اگر ایسا کپڑ اہو کہ اس کوایک بی بنمآ ہے کر اس کو دو نے بناتو جانث نہ ہوگا اورا گر ایسا ہونا جا کہ اس کو دو بی بنے بین تو جانث نہ ہوگا اور اگر تسم کھائی کہ غز ل فلانہ سے نہ پہنوں گا پھر فلان کے سوت کا کپڑ ایبنا اور اس میں مثلاً ایک بی تارہو یہ فاق کی قاضی خان میں دوسری عورت کا کا تا ہوا سوت ملا ہوا ہے تو جانث ہوگا اگر چہ فلانہ کا سوت کا تا ہوا اس میں مثلاً ایک بی تارہو یہ فا وی قاضی خان

ا گرعورت نے قسم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں کی چراس نے خماریامقنعہ پہنا تو حانث نہون

اگرفتم کھائی کرغزل فلانہ ہے بنا ہوا کوئی کیڑانہ پہنوں گا پھراس میں ہے تھوڑ اقطع کیا پھراس کو بہنا کہ اگر میاں قدر ہو

کہ ازار یا جا در کے برابر ہوتو جانٹ ہوگا ورنبیں اور اُس کوقطع کر کے سراویل بنا کر بہنا تو جانٹ ہوگا اوراس طرح اگر عورت نے

قسم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں گی پھر اُس نے نمار یا مقعد پہنا تو جانٹ نہ ہوگی جب کہ بیدبقد رازار کے نہ پہنچہ ہوا وراگراس قدر ہوتا ہوتو

جانٹ ہوگی اگر چداس ہے سرعورت نہ ہوسکتا ہوا وراس طرح اگر حالف نے تھا مہ پہنا تو جانٹ نہ ہوگا اُل آ تکداس کے بچ لیے کہ

ہوقد رازار یارواء کے ہوجائے یا اس قدر ہوجائے کہ اس سے قیص یا سراویل قطع کیا جاسکتا ہے تو جانٹ ہوگا میا ایسان میں ہو۔

اوراگر اُس نے کپڑ انہیں کہا تھا پھرعورت نہ کورہ کے ہوت ہے تھا مہاند جادگا اوراگرفتم کھائی کہ فلا نہ عورت سے سے س

ا کہامیرے نزدیک حق یہ کے اگروواس پیشہ کونہ کرتا ہواور حالف کو بھی بیحال معلوم ہوتے تو مانٹ ہو گاور نے بیس اا۔

ع لينة القميص: فتك جامدوزلق الميص زوي ابن ا-

<sup>(</sup>۱) محنذ إن وكريبان كانحكمة ال

ے نہ پہنوں گا پھر کیڑا تاف کے پنجے تک پہنچایا اور ہنوزا پے دونوں ہاتھ آستیوں میں داخل نہ کے اوراس کے پاؤل ہنوزاس کے لفافہ کے پنج ہیں تو حائث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ پائجامہ یا موزے نہ پہنوں گا پھراپی ایک ٹانگ سرادیل میں داخل کی یا لیک پاؤل موزے میں داخل کی یا تیک موزے میں داخل کی یا تیک ہوڑے تی ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ یہ پیڑا نہ بہنوں گا پھر سوتے میں اُس کے اوپرڈال دیا گیا اور سوتے تی میں اُس کے اوپرڈال دیا گیا اور ہم ای کو لیے ہیں اورا گرسوتے میں اُس کے اوپرڈال دیا گیا گیر جب وہ سوتے سے ہوشیار ہوا تو اُس نے اُتار پھینکا تو بھی حائث نہ ہوگا اورا گرسوتے میں اُس کے اوپرڈال دیا گیا تھر جب وہ سوتے سے ہوشیار ہوا تو اُس نے اُتار پھینکا تو بھی حائث نہ ہوگا اورا گرسوتے ہوئو دوہ جانتا ہوا ہاتی ہوگا خواہ وہ جانتا ہوا ہاتی ہوگا خواہ وہ جانتا ہوا ہاتی ہوئا اورا گر نیند سے ہوشیاری کے بعد اُس کے اوپرڈال دیا گیا تو حائث ہوگا خواہ وہ جانتا ہوا ہاتی ہوئے ابونفر نے فر مایا ہے بیفا وکی قاضی خان میں ہے۔

اگر بعینه کسی کیڑے کی نہ بیننے کی تسم کھائی پھراس میں سے نصف سے زائد پہنا تو حانث ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ غزل فلانہ ہے کوئی کپڑانہ پہنوں گا چھرفلانہ ند کور واور دوسری عورت دونوں کے سوت ہے ایک کپڑائنا میا میکن دوسری عورت کا سوت اس تھان کے اوّل میں ہے یا آخر میں ہے لیس اُسی مقام ہے اُس کا سوت کا ٹ کرا لگ کر دیا گیا یعنی کپڑاا لگ ہو گیا بھراً س نے ہاتی کپڑا جو خالص فلانہ کے سوت کا ہے پہنا پس اگروہ اس قدر ہو کہ مقدار زاریا جا درکو پہنچہا ہوتو ھانٹ ہوگا اورا گراس قدرنہ ہنچیا ہوتو ھانٹ نہ ہوگا اورا گراس کی سراویل قطع کرے پہنی تو ھانٹ ہوگا اورا گریمی کپڑا قبل اس کے کہاس میں ہےدوسری عورت کا کپڑ اقطع کردیا جائے پہنا تو حانث ندہوگا بیمجیط میں ہےاور اگرفتم کھائی کہ فلاند کے غزل کا کپڑانہ پینوں کا پھراس عورت کے غزل ہے بنی ہوئی تملی اوڑھی تو جانث ہوگا اگر چەصوف کی ہے بیری طرنسی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں گاتو اُس کی تھم ہرا ہے کپڑے برواقع ہوگی کہ سرعورت کو چمیا تا ہے اوراس سے نماز جائز ہوتی ہے جی کہ اگر ٹاٹ یا بساط یا طعقمہ اوڑ ھالیا تو حانث ندہوگا اور اگر کسا منزیا طیلسان اوڑھی تو حانث ہوگا اس واسطے سیجمی ان میں ہے ہے کہ پہنی جاتی ہیں اور ای طرح اگر پیشین بہنی تو بھی حانث ہوگا اور اگر ٹو پی اوڑھی تو حانث نہ ہوگا کذائی انحیط اور بہی تھم کھال نہ بوریا وموزے و جورب كاب بيتا تارفانييس باورا كربيدكم كيزي في نين كاتم كمائى محراس من عنصف داكد يهناتو مانت مواسد مبسوط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ سراویل نہ پہنوں کا پھر کسی دراز قد آ دمی کالباس پہنا جواس پر سراویل ہو کیا اور یہ کپڑا سراویل کی تراش پر ہے تو عانت ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ ٹیاب نہ پہنوں کا پھر سراویل بشت قد آدی کی پہنی جواس پر ٹیاب ہوگئ تو عانث نہ ہوگا بیمچیط سرنسی میں ہےاورخلامہ میں انکھاہے کہ جو کیٹر استرعورت کے لائن نیس موتاہے وہ ٹو بنیس کہلاتا ہے بیتا تار خانیہ میں ہےاور ا كرفتم كهائي كرقيص نديبنون كا مجرب استيول كي قيص بهني اوروفت مسم كاس كي بجوريت نبيس بوقو حانث مو كار يحيط من ب تلسقط میں تکھاہے کہ اگرفتم کمائی کہنہ پہنوں کا پھرز بردی وہ پہنایا ممیاتو جانث ندہوگا اور اگراس کے اتار نے پر قادر ہوا مگرندا تارا تو مانث ہوگا بہتا تارخاید میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ تیمی نہ پہنوں گا تو قتم اس طور پر واقع ہو گی جیسے عاوت کے موافق پہنتا ہے اور کر بہاں سے سر نگلنے کے بعد اکثر کا اعتبار کیا جائے گا بیٹتا ہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہند پہنوں گا سراویل یا تمیم یا چا در پھر اس نے سراویل یا تیمی یا چا در کی لنگی یا ندھی تو جانث نہ ہوگا اور ای طرح اگر ان میں ہے کسی چیز کا عمامہ با ندھا تو بھی جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ بی تیمی یا ہے

ے کیونکہ اعتبار اختیاری صورت میں ہے جوخوداس کاتفل ہواور یہاں دوسرے کی جانب سے تقل پایا گیا ۱۲۔ میر جونبھی پہنے کا طریقہ ہے ندشاناس کی لئی بائد مدلینا وقولے کر بیان ہے آومینی اگر کر بیان میں سرڈ الا پس اگرا کٹر حصرتیص پہن لیا تو حانث ہوااور اگر قبل اس کے اتاروی تو حانث ندموا ۱۲۔

اگرتشم کھائی کہ خزنہ پہنوں گا پھر خالص خز کا کیڑا پہنایا ایسا کیڑا کہاس کا تارابریشم یاروئی کا تھااور پود خز کا تھاتو جانث ہوگا:

معقی میں برروایت ہشام کے امام محدٌ ہے مروی ہے کدا گرفتم کھائی کداس کیڑے کی دوقیص قطع کراؤں گا بھراس کی ایک ہی قبیعی قطع کرائی اورسلائی پھرادھیژ کردوبارہ سلائی تو فر مایا کہ جانث ہوگا اورا گرفشم کھائی کہ دوقمیص سلاؤں گا تو اس صورت میں حانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ اس ہے دوقیص قطع کراؤں گا پھرایک ہی قطع کر اکرسلائی پھرا دھیؤ کراس کی دوسری تراش کی قیص كراتى تو فرمايا كە جانت نە بوگا يەمچىلا سرحىي بىل بادراگرا يكى تىم كىلى كەاس سے قباء دىرادىل تىلىغ كراۇس گا جراس سے قباءقطع کرائی اوراس کو پہنایا نہ بہنا پھراس کی قبا کی سراویل قطع کرائی تو وواپی شم میں ای وقت حانث ہو گیا جب اس نے فقاقیعس ہی تطع کرائی تھی اور زیا وات میں لکھا ہے کہ شم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے اس کیڑے کی قباء سراویل نہ بنائی اوراس کی میجے نیت نہیں ہے پھراس سب کی فقط قبابی بنا کرسلائی پھر قبا کونقص کر ہے اس کی سراد بل سلوائی تو عانث ند ہوگا الا آ نکداس کی مراویہ ہو کہ بیجسیامو جود ہے اس میں ہے بعض کی قبابعض کی سراویل بناؤں گاتو جانث ہوگا یہ بدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ اس تیع کونہ پہنوں گا پھراس کواد چیز کر دوبارہ قیص سلوا کر پہنی تو قد وری نے ذکر کیا کہ حانث ہوگا اور ایسا ہی نواور میں ندکور ہے اور میں تباء وجبہ کا تھم ہے اس واسطے کے سلائی ادھیر دیے ہے قباوجبہ کا نام نہیں منتاہے بلکہ کہاجاتا ہے کہ ادھیری ہوئی قیص ہے اور اس طرح اگرفتم کمائی کہ اس کتتی پر سوار نہ ہوں گا پھروہ تو ز دی گئی اور تنختے الگ کرویے گئے پھران تختوں ہے کتنی بنائی گئی اور اس میں وه سوار ہواتو نواور میں ندکور ہے کہ وہ جانث ہوگا اور جامع میں مذکور ہے کہ جانث ندہوگا اس واسطے کہ وہ بعینی وہی قیاو قیص وسمتنی نہ ہوجائے گی الانی ساخت ہے۔اورا گرفتم کھائی کہ بیہ جہنہ پہنوں گااوراس میں حثول مجرا ہوا ہے بھراس نے بیحشونکلوا کراس میں ووسرا حشو بجرایا اوراس کو بہنا تو حانث ہوگا اور ای طرح اگر جبداستر دار ہے پس اس نے استر نکلوا ڈالا استر لگایا پھریمہنا تو حانث ہوگا اس واسطے کہ حشو واستر دورکر نے اور بدلنے سے جبہ کا نام نہ مٹے گا اور اگرفتم کھائی کہ اس بچھونے پر نہ سوؤں گا بھراس میں جو بھراتھا وہ نکال ڈالا اور پھراس پرسویا تو مشائخ نے فرمایا کہوہ حافث نہ ہوگا اس واسطے کہ جس فراش پرسویا جاتا ہے وہ ہدول حشو کے نہیں موتا الى قال المر بم عنه هذاني عرفهم واماني عرفنا يكون حانثًا -

اگر معین شقهٔ خزیرِ قسم کھائی که اس کو نه پهنول گا پھروه نوچ دی گئی اور کائی گئی اور دوسرا شقه کر دی گئی پھر اِس کو پہنا تو جانث نه ہوگا:

آگراس کا مجراؤں کا کہ خواہ صوف ہو یاروٹی وغیرہ اس مجراؤ پرسویا تو حانث ندہوگا اس واسطے کہ خالی مجراؤ کوفراش نہیں کہتے ہیں بدق وئی قاضی خان میں ہے ایک مورت نے تسم کھائی کہ بیہ مقعد نہ پہنوں گی مجراس سے عازیوں کا نشان بنایا گیا مجرنشان سے الگ کر کے ای مورت کو والیس و یا کمیا مجراس نے اس سے مقعد بنایا تو وہ حانث ہوگی بینزالتہ المغنین میں ہے جامع میں فدکور ہے کہ اگر مورت نے تسم کھائی کہ بیانحقہ نہ پہنوں گی مجراس کے دونوں جانب می دینے اور درع کر دی گئی اور اس کے گریان اور آستینیں کر دی گئی اور اس کو جو رت نے بہنا تو حانث نہ ہوگی اور اگراس کی دونوں جانب جو ملا کری گئی تھی سیوں تو ڈ دی گئی اور ہر دو آستینیں اور گریان اس سے نکال ڈ الا گیا مجراس نے اس کو پہنا تو حانث ہوگی اس واسطے کہ اہم ملحقہ کسی دوسر سے سب جدید سے نہیں بلکہ اور اس کے کہ اس کی تھی سلائی گئی مجرسلائی اور ترکیب

ل حشو بھرت وغیرہ جو برہ واستر کے درمیان ہوتا ہے ا۔ عل مترجم کہتا ہے کہ بیابلی عرب کی اصطلاح کے اعتبارے ہے لیکن ہمارے ملک کی اصطلاح میں و دھانت ہوجائے گا ۱۲۔

وغیرہ تو ڈدگ کی اور گڑے اس طرح جوڑ دیے گئے کہ چروہ منطحہ ہوگی اوراس کو گورت نے پہتا تو جائے نہ ہوگی قد وری ہیں ہے کہ اگر میں اگر میں ایک شد ترزید ہم کھائی کہ اس کو نہ بہنوں گا چروہ فوج وی گئی اور کائی گئی اور ودسرا شد کردی گئی چراس کو پہنا تو جائے نہ ہوگا اور آگرہ کھائی کہ اس بدا طرح بیٹے تو جائے نہ ہوگا اگر تھے ہے ہوگا اگر تھے ہوگا اگر تھے ہوگا اگر ہو ہو گئے چران کی سیون تو ذکر بالا طاح کردیا گیا اور اس پر جیٹھا تو جائے ہوگا اگر تھے ہوگا اگر تھے ہوگا اگر تھے ہوگا اگر ہوا ہم بساطان پر بولا جاتا ہے اوراس تا مے فود کیا ہے اور ہمال کے بیٹر ان میں اور اس بر جیٹھا تو جائے ہو تھے ہوگا اگر چوا ہم بساطان پر بولا جاتا ہے اوراس پر جیٹھا تو جائے ہو تھا ہوگا تو جائے ہوں کہ اگر دونوں الگ کردیے جا کی تو ہرائیک کو تہا بساطان کہ کہ تو ہوگا تو جائے ہوں کہ اور اس کے کو دوسر سے میں کہ دیا اور اس پر جیٹھا تو جائے ہوگا اور سے جا دور آگرتم کھائی کہ ذیمن پر جیٹھا تو جائے ہوں کہ اور زمین کے درمیان پھوٹی کہ اس کے اور آگرتم کھائی کہ اس بھوٹے کہ اس کے اور زمین کے درمیان ہوگا ہو جائی یا بور بالی کہ اس بھوٹے کہ اس کے اور اس کے تو رہ اس کے اور ایک بھی اور اس بھوٹے کہ اس بھوٹے وائی تو سونے سے جائے گائی یا در بالی بھی ہوگا ہو ہوگا تو سونے سے جائے گائی یا در بالی بھی ہوگا ہو ہوگا تو سونے سے جائے گائی اور اس بھوٹے کہ اس بھوٹے کہا تو سونے سے جائے گائی ہو اور بیا بالا جمائے ہو

ا كركسى في معانى كرزيورند ببنول كالمجرسون كى انكوهى ببنى تو حانث بوكا:

اگرفتم کھائی کہ اس تخت پر یا اس دکا ن پر نہ بیٹوں گایا اس جہت پر نسوؤں گا بھراس کے او پرا کیے مصلے یا بچھوٹا یا فرش بچھا دیا گیا بھراس پر بیٹھا تو صائف ہوگا اور تخت پر دوسر اتحت بچھا دیا گیا یا دکان پر دوسری وکان یا جہت پر دوسری حجت بہادی گی اور اس پر بیٹھا تو صائف نہ ہوگا اور آگر کس نے تعم کھائی کہ زیور نہ بہنوں گا بھر سونے کی انگوشی پہنی تو صائف ہوگا اور آگر موتی کی لؤئی غیر مرصع پہنی تو صائبین کے فرد کے حائف نہ ہوگا اور امام اعظم کے فرد کیے حائف نہ ہوگا اور آگر وہ مرصع ہوتو ہالا تفاق حائث ہوگا اور زیر جدو در مردکی لڑی غیر مرصع بھی بھی ایسا ہی اختلا فیے اور صاحبین کا تول ہمارے عرف دیارے اقرب ہے بس صاحبین ہی ہوگا اور اگر وہ مرصع بھی بھی ایسا ہی اختلا فیے اور صاحبین کا تول ہمارے ویار بھی عادت ہے اور اگر فلخال یا کے قول پر فتو کی دیا جائے گا اس واسطے کہ بدوں مرصع کرنے کے اس نے زیور پہنا ہمارے دیار بھی عادت ہے اور اگر فلخال یا وبلوج یا کھن پہنے تو حائف ہوگا خواہ ہونے کی ہوں یا چا ندی کے بیکانی بیس ہاور آگر مورت نے تشم کھائی کہ زیور نہ پہنوں کی بھر جائے گا مورون کی انگوشی ہوئی اور بین امار والیہ ہوگا اور مشائع نے فرمایا کہ بیتھ جب ہوئی ہوروں کی انگوشیوں کی ساخت پر بی ہوئی ہواور اگر مورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بی ہوئی ہواور اگر مورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بی ہوئی ہواور اگر مورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بی ہوئی ہواور اگر مورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بی ہوئی ہواور اگر مورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بی ہوئی ہواور اگر مورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بی ہوئی ہون کی ہوں کی گائی گھراس نے تعمواری کی مصفض پر بیک بیا نہ دھا تو حائث نہ ہوگا:

پادشاہوں کا تاج زیورٹیں ہے اور مورتوں کا تاج زیور ہے اور کنٹن اور کنٹھازیور ہے بیتر تاتی میں ہے۔ عورت نے تشم کھائی کہ معب ندیبوں کی چراس نے لالک پہتا تو کہا گیا ہے کہ اگر لالک کوعرف وعاوت میں محب یو لئے ہیں تو حائث ہوتا اس کے ذمہ لازم ہوگا ور نہیں بیمچیط میں ہے اور ایک نے تشم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گا پھراس نے تلوارمحلی یا مفضض پڑکا ہا عما تو حائث نہ ہوگا اور بیشم عورتوں کے زیور پر ہوگی بیفاوی قاض خان میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ درع نہ پہنوں گا اور اس کی پجم نیت تہیں ہے

ا کونکدید چزین اس مورت بن مجی زیور کافتم من نیس داخل موسکتیس اا

چراس نے لو ہے کی درع یاعورت کی درع پہنی تو حانث ہوگا اور اگر اس نے ان دونوں میں سے ایک کی نیت کی ہوتو دو مرک سے
حانث نہوگا یہ محیط مرحی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ ہتھیا رنہ پہنوں گا پھر تلوا رائکائی یا باز و پر کمان یا و حال الٹکائی تو حانث نہوگا اور
مشائخ نے فر ما یا کہ اگر قاری میں شم کھائی کہ سماح نہ پڑم تو ان چیز وں سے حانث ہوگا ہیں اگر لو ہے کی زرو پہنی تو حانف ہوگا یہ پیلے
مشائخ نے فر ما یا کہ اگر قاری میں شم کھائی کہ سماح نہ پڑم تو ان چیز وں سے حانث ہوگا ہیں اگر لو ہے کی زرو پہنی تو حانف ہوگا یہ چیری اور
میں ہے سب ہوئے لو ہے کو بیر حما ہید میں ہے واللہ تعالی اعلم متر جم کہتا ہے کہ اس فصل میں اس زبان اروو کی رعایت ہے بہت بڑا
اختلاف ہوگا یہ سب عربی زبان کے موافق میں کھانے میں تھم ہے جواو پر فرکور ہوا ہے بال اکثر مقام پر ہماری زبان کے محموافق ہو
گا اور اس کا اصل تھم اس ضعیف کے جزو ومفرو در باب فتم سے واضح ہوگا انشاء اللہ تعالی ہو حسبی و نعم الو کیل وہنہ
الاستعمانة والتوفیق۔

(B): <\r/>\r/i

ضرب ولل وغيره كي قتم كے بيان ميں

قال المتر جم ضرب جان سے مارڈ النے سے کم جس کو مارنا کہتے ہیں اور قتل مارڈ النا فاحفظہ۔اگر قتم کھائی کہ فلاں مرد کونہ ماروں کا بھراس کے مرجانے کے بعداس کو مارا تو جانت نہ ہوگائ بیشرح طحاوی میں ہے۔اگرفتم کھانی کہاسینے غلام کو نہ ماروں گا بھر ووسرے کو تھم کیا کہاں نے اس غلام کو ماراتو جانث ہوگا اور اگر جالف نے کہا کہ میری بینیت تھی کہ خووا ہے اپنے کا تعدے ایسانہ کروں گا تو قضاءًاس کے قول کی تفعدیق کی جائے گی اور حانث نہ ہوگا اور اگر کمی آزاد کے نہ مار نے پرتشم کھائی پھرا کے مخص دیگر کو تھم کیا جس نے اس کو ماراتو حانث ند موگا الل کا تکمتم کمانے والا سلطان یا قاضی ہو یعنی جوخوداہے ماتھ سے بیس مارا کرتا ہے سے مہر بدیش ہے۔ اگرفتم کھائی کہاہے فرز ندکونہ ماروں کا پھردوسرے کو حکم کیا جس نے اس کو مارا تو ہاپ حانث نہ ہوگا بیمجیط میں ہےاورا گرزید نے فتم کھائی کہاہے غلام کوسوکوڑے ماروں گا اوراس کی پجونیت نہیں ہے پھراس کوسوکوڑے ملکے ملکے مارے نوفسم میں سچا ہو کیا اورمشارخ نے فرمایا کہ بیٹھماس وقت ہے کہ اس کوالی مار ہے مارا ہو کہ اس ہے کھوالم اس کو ہوا ہوا وراگر ایسی مار ماری کہ اس کو چھوالم نہ ہوا تو سیا نہ ہوگا اور اگر دوشا خدکوڑے ہے بچاس کوڑے اس کو مارے اور ہر بار کی ماریش دونوں شاخیں اس کے بدن پر پڑتی تھیں توقشم یں سچا ہو گیا اور اگر ان سب کوڑوں کو بیکجا جمع کر کے سب ہے ایک چوٹ یا چوٹیں ان کے عرض سے ماردیں توقعم میں سچاند ہو جائے گا اور اگران کے مرول سے مارا ہوتو ویکھا جائے گا کہ اگراس نے مارنے سے پہلے ان کے مرے برابر کردیے ہول کہ چوٹ مارنے سے ہرایک کوڑے کا سرااس کے بدن پر پہنچا ہوتو وہ اپن تسم میں سچا ہو جائے گا اور اگر بعض کوڑا دوسرے کے درمیان کمس حمیا موتوای قدر می سیا ہوگا جتنے اس کے بدن پر بہتے اور ایک دوسرے کے افرانس رہے ہیں ان کی بابت سیانہ ہوگا اور عامد مشارع ای یر ہیں اور ای پرفتوی ہے بیز خرو میں ہے۔ایک نے اللہ تعالی کی تم کمائی کدایی وختر صغیرہ کو میں سوط ماروں کا تو بیر کرے کہ اس صغیرہ کوہیں محیاں ماردے سے تعہیر سے میں ہے۔ قتم کھائی کہانی بیوی کونہ ماروں گا پھراس کے چنگی کاٹی بیا دانت سے کا ٹایا گلا گھونٹ دیا ما بال پکڑ کر

and the second of the second o

## کھنچ کہ جس ہے کہ اس کواذیت ہوئی تو اپنے تم میں حانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ اپنی بیوی کو نہ ماروں گا پھراس نے اپنا کیڑا جھارا کہ وہ کورت کی آگھ بھی لگا جس سے اس کے درد جواتو فاوی ابوالیت میں نہ کوری کہ وہ حانت نہ ہوگا یہ بچیط بھی ہا اور ایک نے اپنی کورت سے کہا کہ ان المد اصربات حتی النو کك الاحتیاء دلاتھاء فعیدی تر لینی مورت سے کہا کہ اگر بھی تھے بہاں تک نہ ماروں کہ تھے ڈال دوں نے نہ وہ نے مراہ اس آرانیا میاتو اپنی قسم میں بچار ہا۔ ایک نے امام ابو بوسٹ سے مروی ہے کہ بیت ماروں گا کہ مرجائے یاتی ہوجائے تو یہ مارنے کا مبالغہ ہے لینی میت ماروں گا کہ مرجائے یاتی ہوجائے یاتی ہوجائے یا موت مارے کا مبالغہ ہے لینی میت ماروں گا کہ بیوٹی ہوجائے یا موت مارے یا دووے یا دہائی وے تو خیات کہ مرجائے یا موت مارے یا دووے یا دہائی وے تو خیات کی تاموں گا کہ بیوٹی ہوجائے یا موت مارے یا دووے یا دہائی وے تو جب تک مرد جائے تب تک تم بھی بچانہ ہوگا یہ مجلا مرحی ہے اور اگرتم کھائی کہ اس کو تا ہوجائے ورن اس کی کہ مرجائے تو جب ادمی کو تا ہوجائے ورن کا کہ مرجائے تو جب ادمی کو تاموں کا کہ مرجائے والے المحر جم ایس تک مرد جائے تب تک تم بھی بچانہ ہوگا یہ خوالم میں ہے اور اگرتم کھائی کہ اس کو تاموں کا کہ جہاد میں کا درکواں ماروں گا کہ مرجائے تو جب ادمی کو تو اس کی کو تو تاموں کا کہ مرجائے تو جب ادمی کو تو اس طرح مار نے کی تم کھائی ہو قافیم ۔ اگرتیم کھائی کہ والقد میں ضرور کے تھا کہ کہ اس نے کی دورت میں کہ کو تینے تو ہو گیا اور اگراس کی نیت و حارے مارے کی ہوتو تھے دوراس کی کورنے تبین سے پھراس کو توار سے ماراتو اپنی تی جو ہو گیا اور اگراس کی نیت و حارے مارے کی ہوتو

ال مترجم في كما كماس عن بمار عن ويك نظر ب يعني محل تا في بياا

وھارے مارنے پرفتم ہوگی اور اگراس کو نیام سے ماراتو اپنی فتم میں سچانہ ہوااور اگر نیام کے تکواراس کی دھارے کٹ گیا ہو کہ وھار نکل آئی اور اس کو جس کے مارنے کی فتم کھائی ہے زخی کیا تو اپنی فتم میں سچا ہو گیا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کو تیر سے نہ ماروں گا پھراس کو تیر کے بدنیٹ سے ماراتو ھانٹ نہ ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرکوڑ نے سے مارنے کی شم کھائی پھراس کو کیڑے میں لیبیٹ کراس سے مارا توقتم میں سچاندہوگا:

آگرفتم کھائی کہ بیں بیٹھے کوڑے یا تلوارے نہ ماروں گا پھراس کوکوڑے یا تلوارے مارا پھر دھوگی کیا کہ بیل نے اس کوڑے وتلوار کے سوائے دوسرے کوڑے کی نیت کی تھی تو فضا ، اس کے قول کی تصدیق اس ہوگی اس واسطے کہ اس نے وہ منی مراد لیے بیس جواس کے کلام ہے نیکلتے ہیں اور حقیقت حال اس کی انتد تر وجل کے درمیان ہے کہ وہی عالم الغیب ہے یہ محیط سرخی ہیں ہے متنقی ہیں ام مختر سے روایت ہے کہ اگر اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں نے بچھے سوکوڑے نہ مارے تو آزاد مرااور نیز امام مجر سے مودی ہی کہ البتہ قلال کو آن پیچاس مارون گا اوراس کی نیت میں ایک معین کوڑا ہے پھر اس کوڑے کے سوائے دوسرے کوڑے ہے پیچاس اس کو مارد نے کا حم کہ اگر آگی ہو تھی ہو کہ اس کوڑے کہ مراد کی تعرف کوڑے کہ میں ایک میں اس کو مارد نے کا حم کہ اگر مگیا تو قر مایا کہ جس کوڑے ہیں مارا تو قتم میں بیانہ ہو کہ گھراس کو کیڑے میں اس کے مار سے یا اس نیزہ کی جس کھائی پھراس کو کہڑے میں کہ ماراتو وقت کہ کہ اس کو نہ ماروں گا پھر اس کو میں کہ ماراتو وقت کہ میں کو نہ میں ہو اس کے بال نہ چھووں گا پھراس کو کہڑے میں نکال کر دوسر اپیل اس پر چڑ ہایا اوراس سے ماراتو حاضہ ہوگا اوراگر تم کھائی کہ فلاس کے بال نہ چھووں گا پھراس نے سرمنڈ ایا وارد دوسرے بال نکھ اوران کو چھواتو حاضہ ہوگا اوراگر تم کھائی کہ دات نہ دھی کہ دات نہ ہوگر کے کہاں سے باراتو حاضہ اس کیا تو حاضہ ہوگا کہ اس خورائی کہ اس نظر اتو میراغلام آزاد ہے تو جب حاضہ ہوگا کہ تم کے وقت سے برابرایک مہینہ گذر نے تک کمی اس کو نہ مارے اوراگر آئی مدت میں کی ساعت اس کو ماراتو حاضہ نہ ہوا میرشر کی میں ہے۔ کے وقت سے برابرایک مہینہ گذر نے تک کمی اس کو نہ مارے اوراگر آئی مدت میں کی ساعت اس کو ماراتو حاضہ نہ ہوا میرشر کی جوامی کے میرشر کی میں ہو ۔

اگراٹی ہوی ہے کہا کہ اگر میں نے تھے آئ نہ ماراتو تو طالقہ ہاور جا ہا کہ اس کو مارے ہیں عورت نے کہا کہ اگر تیرا
عضو میرے عضو ہے چھوا تو میرا غلام آزاد ہے ہیں مرد نے اس کو ایک کلڑی ہے مارا بدوں اس کے کہ اپنا ہا تھ کورت کے بدن پر
پہنچائے تو دونوں میں کوئی حانت نہ ہواورا گر کورت نے بوں کہا کہ اگر تو نے جھے مارا تو میرا غلام آزاد ہے تو اس کا حیلہ ہہ ہے کہ
عورت نہ کورہ اپنا غلام کی کے ہاتھ جس پراس کو اعماد ہو فروخت کروے پھر شو ہراس کوائی روز مارے بھی مار ہیں شو ہر حانث نہ ہوگا
اور عورت کی تشم محل ہوجائے گی مگر بدوں جزاء کے پھر جس کے ہاتھ غلام پیچا ہم اس سے مول لے لیے بیٹھیں ہیں ہے اوراگر کہا
کہ اگر نہ مارا میں نے آج کے دوز تیرے فرزند کوزمین پرحتی کہ دو تکڑے ہوجائی نہ مارا میں نے تھے تو میرا ہر کلوک آزاد ہے پھر مرگیا و مانٹ نہ ہوگا ہے نیا پھر ایر کلوک آزاد ہوں گے اورا کہ کہ اوراک کونہ ماراتو ایسا مار دنے ہے کہ مراکز کو آخر جو ای اور اگر اپنے اور ورمیان اس کے کہ حوات میں حانث ہوا اوراگر کہا کہ اگر میں نے تھے نہ ماراتو ایسا مار نے بے میلے مرگیا تو آخر جو ای اس کے کہ سے موانٹ ہوا اوراگر ایس نے تھے نہ ماراتی کہ میں مروں یا ورمیان اسے اورورمیان اس کے کہ سے سے حوات کے کہا کہ اگر میں نے تھے نہ ماراتی کہ میں مروں یا ورمیان اسے اورورمیان اس کے کہ سے موات کے مواد نے بواد اگر اسے نہ کہا کہ اگر میں نے تھے نہ ماراتی کہ میں مروں یا ورمیان اسے اورورمیان اس کے کہ

ا نیام جس کواروو میں میان کتے ہیں جس میں کواروغیرہ رکھتے ہیں ال

میں مروں ہوتو آزاد ہے چھراس کونہ باراحتی کرم کیا تو غلام آزاد نہ ہوگا ایک نے چاہا کہ اپنے فرزندکو بارے ہی قتم کھائی کہ بھے کواس کے بار نے سے کوئی بائع نہ ہو پھراس کوایک دو جیان باریں تھیں کہ کسی نے اس کوشع کیا حالا نکدوہ اس سے زیادہ بارنا چاہتا تھا تو مشائح نے فرمایا کدہ وہانس ہواس کو ایس جب بچ میں کسی مشائح نے فرمایا کہ وہ جانس ہواس واسطے کہ اس کی مراد ہہ ہے کہ دل بھر کے اس کو بارنے تک کوئی بائع نہ ہو ہی جب بچ میں کسی نے مشع کیا تو حانت ہوگیا ہے فادی قاحتی خان میں ہے اور اصل ہہ ہے کہ تی واسطے انہا نے غایدہ کر جواس ہوگا بایں طور کہ جواس کے ماقبل ہے وہ قابل اشداد ہواور اس کا مدخول مقعوداور موثر درا نہا چلوف علیہ ہواور کر یہ شعدز ہوتو حق میں ہوتو حق محمول بلام سبب ہوگا بشرطیکہ مکن ہو بایں طور کہ انعقادہم ایسے دوفعلوں پر ہوکہ ان میں ہے ایک اس کی طرف سے اور دوسرا ورسرے کی طرف سے ہوتا کہ ایک فل صالح جزائے ویکر ہواور اگر یہ بھی متعدز ہوتو عطف پرحمل کیا جائے گا اور غابت کے تم میں دوسرے کی طرف سے ہوتا کہ ایک فل صالح بڑائے ویکر ہواور اگر یہ بھی متعدز ہوتو عطف پرحمل کیا جائے گا اور غابت کے تم میں ہو ہو دشرط ہے ہوں آگر تیل غابت کے قبل سے بازر ہاتو حانت ہوا اور کام سبب ہو گا سبب ہو اس کی طرف سے نہ وجود شرط ہے ہیں آگر تیل غابت کے قبل سے بازر ہاتو حانت ہوا اور کام سبب کہ سے بہ کہ ہو ہودشرط ہے ہیں آگر تیل غابت کے قبل سے بازر ہاتو حانت ہوا اور کام سبب ومعطوف علید دنوں کا وجود شرط ہے ہیں وجود شرط ہے نہ وجود مسبب اور تھم عطف سے یہ ہے کہ جو سالح میں ہوئے میں

كتاب الايمان

قال المحرجم بيخصوص بزيان عربي بولم اجد لي مسلكا الى توفيق الالسنة في ذلك الآان يو فقني الله عزوجل فانه تعالى عير موافق و معين ايك نے دوسرے سے كہا كراكريس نے فلال كوفير شدى اس كى جوتو نے كيا ہے حتى كہ تجوكو مارے تو میراغلام آزاد ہے پھراس کونبردی مراس نے نہ ماراتو بدائی تتم میں جا ہو گیا اورای طرح اگر کہا کداگر کہا تیرے باس نہ آیا تی کہ تو طعام چاشت مجھے کھلائے یا کہا کہ اگر میں نے تختے نہ ماراحتیٰ کہ تو مجھے مارے تو میرا غلام آزاد ہے مجراس کے باس آیا مگراس نے طعام جاشت ند کھلایا اس کو مارا مکراس نے اس کون مارا تو بیرجانٹ ند نبوا بلکیشم میں سچار بااور اگر کہا کہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ ملازمت ندکی یہاں تک کدوہ میراقر ضدادا کردے یا اگریس نے اس کوند ماراحی کدرات داخل ہوجائے یاحتی کرمنے ہوجائے یاحی كرزيد دوكا نداداكريئ باحى كرجي منع كرية ياحى كرميرا باته تفك جائة وايباتوالي منم مين سيح بون كي شرط يدب كه ملازمت ومارنااس وقت تک بایا جائے کہ جب غایرة کا وجودمحقق مواور اگر غایرة بائی جانے سے پہلے و واس فعل سے بازر بامثلا اوائے قرضدے پہلے اس نے ملازمت یعنی ساتھ ساتھ رہنا جھوڑ دیا امور فرکورہ کے پائے جانے سے پہلے مارنا مجھوڑ دیا تو جانث ہوگا اور واسطے کرچتی اس مقام پر غاینة کے واسطے ہے کیونکہ لما زمت امر ممتد ہے اور اس طرح ماربطریق تکرار (۱) کے متد ہوتی ہے اور کراس نے جزاء کی تبیت کی موتو دیانیة اس کے قول کی تقدیق مو کی محرقضا و تقیدیق نہ موگی اس واسطے کداس نے مجازی معنی مراد لیے ہیں اور اگر دونو ل تعل ایک بی محض کی طرف سے ہوں یا بایں طور کد کہا کداگر میں نہ آیا آج تیرے پاس حتی کہ طعام چاشت تیرے پاس کھاؤں یاحتیٰ کہ بچے ماروں یا کہااگر تو آج میرے پاس نہ آیاحتیٰ کہ تو میرے پاس طعام چاشت کھائے تو میرا غلام آزاد بوقتم میں سے ہونے کے واسطے دونوں فعلوں کا بایا جاتا شرط ہے یعن حتی عاطفہ ہوگا حتی کداگر اس کے باس آیا طعام ع اشت نه کمایا مجراس کے بعد بلاتر اخی طعام عاشت کھایاتو وہ اپی تتم میں سیاہو گیا اور اگر بالکل طعام چاشت نہ کھایا تو وہ حانث ہوااس واسطے کہ کس غایت برحمل کرنامتعدز بریانی میں ہاوراگرائی بیوی ہے کہا کہ ہر بارک میں نے تھے ماراتو تو طالقہ ب مجراس کی تقبل ہے مارا کہ تورت پراس کی انگلیاں متفرق واقع ہوئی ہیں تو وہ عورت ایک ہی بارطالقہ ہوگی ادرا گراس کے دونو ل

ا بلاتراش مین برای و تندادردین ندی ال

<sup>(</sup>۱) کررایک بعددوس سے ا۔

باتمون سے ماراتو دوبارہ طالقہ ہوئی بیر پیطامرتسی میں ہاوراگر کس نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں تھے سے ملائی ہوائیں میں نے تھے نہ ماراتو میری بیوی طالقہ ہے پھر غلام کو ایک میل سے دیکھایا جہت پر دیکھا کہ اس تک پہنے (انہیں سکتا ہے تو حانث نہ ہوگا یہ قاوی کری میں ہے۔ اگر میں نے فلال کو دیکھا توقتم ہے کہ اس کو ماروں گاتو دیکھنانز دیک ودوردونوں پر ہے اور مارنا جس وقت جا ہے لاگا گا تھی اور مارنا جس وقت جا ہے گا ہوں گا۔ یہ پیطائی ہے۔

زید نے شم کھائی کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ اسکے سریر دکھا تو میراغلام آزاد ہے پھرغصب کو حالت میں اس کے سریر چیت ماری تو حانث نہ ہوگا:

اگرکہا کہ اگر کہا کہ اگر ہیں نے تجھے و یکھا ہی میں نے تجھے نہ ماراتو میراغلام آزاد ہے پھراس کود یکھا گرایی حائت میں ہے کہ بیاری کی وجہ سے اٹھنے کی طاقت و مارنے کی تو سنیس رکھی ہوتو حائث ہوا یہ تھی ہے اوراگر زید کی بیوی نے ایک ہاندی کی باست اس سے جھڑا کیا یعنی تو اس سے وطی کرتا ہے ہی زید نے تتم کھائی کہ اگر میں نے اپنا ہا تھا سکے سر پر کھا تو میراغلام آزاد ہے پر خصب کی حائت میں اس کے سر پر چیت ماری تو حائث نہ ہوگا یہ عما ہیں ہے اوراگر سم کھائی کہ اپنے غلام کو ہر تق و باطل پر ماروں گا اوراس کی پر خورت نیس ہے تو اس کے مین یہ بیل کہ جب وہ اس سے تن یا باطل کی شکایت کرئے تو اس کو مار سے اوراس فرارس کی بیت پر ہوگی اوراگر اس نے مینیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اوراگر اس نے مینیت کی پوتو اس کی نیت پر ہوگی اوراگر اس نے مینیت کی پر اس کو مارا پر اس کو مار وی براد بار ماروں گا تو ہوگی اوراگر تس ہوگی اوراگر تس کے مائی کہ ذلال کو ہزار بار آل میں ہو تو ہوگی اوراگر تس کے مینیت بروا تع ہوگی اوراگر تس کے مائی کہ ذلال کو ہزار بار آل

متمكماني ١٢\_

<sup>(</sup>۱) کی اس کونه بارا۱۲ ا

قال المترجم بیشم بزبان عربی کی صورت میں ہے کہ من ضربته من عبیدی فهو حد جمارے نزد کیک سے اور اوّل کیسال ہی مدفد

فاقبم \_

اگر کہا کہ اگر مارااس غلام کوکس نے تو اس کی بیوی طالقہ ہی مینی کہنے والے کی تو میشم سب بروا تع ہوگی بینی اگر خود عالف نے ماراتواس کی بیوی طالقہ ہوگی اور کرکسی نے اس کو ماراتو بھی اس کی بیوی کے طالقہ ہوگی اور اگر کہا کدا گرمیرے اس سرکوکسی نے مارا تو میری بیوی طالقہ ہی تو سوائے اس کے اور کسی آ دی ہے مار نے رفتم ہوگی زید نے عمر وکو مار نے کا قصد کمیالیس خالد نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو مارا تو میرا غلام آزاو ہے بھراس کے مارنے ہے بازرہ پھراس کے بعد اس کو مارا تو خالد حانث نہ ہوگا اور بیشم فی الفور مار نے پرواتع ہوگی میراجید میں ہے امام محد نے فرمایا کداگرزید نے اسے دو غلاموں سے کہا کداگر مارا میں نے تم دونوں کو اللَّ ایک روزیا الاً ایک دن میں یا لائا ایک روز کداس میں میں تم کو ماروں گایا الا روز سے یا الا بروز ہے تو میرا غلام آزاد ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ ان کو جس روز جاہے مارےخواہ دونوں کو اکٹھا مارے یا متفزق پھراگر ان میں ہے ایک کو بروز جمعرات مارا اور دوسرے کو بروز جمعہ تو حانث نہ ہوگا بہاں تک کہ بروز جمعہ آفاب غروب ہوجائے اس واسطے کہ اس نے دونوں کو بروز استناء مارا اس واسطے کہ روز استثناء وہ ہے کہ اس دن دونوں کا مارنامجتمع ہو گیا اور اگر آفتا بغروب نہ ہوا یہاں تک کہ اس نے عود کر کے پھر اق ل کو ماراتو حانث ند ہوگا پھراگراس کے بعدان دونوں کوایک روز میں مارایا دوروز میں مارایا ای کو ماراجس کو بروز جعد مارا ہے تو جس وقت بارہے اس وقت مانث ہوگا اس واسطے کہ اس نے ان دونوں کوروز استٹناء کے سوائے دوسرے روز بارا کیونکہ اس نے ا ذِل كوبر وزجع مرات اور دوسرے كوبر وزسنيج مارا ہے ہيں دونوں كى مارغير بوم الاستثناء ميں يائى تن اورا گر دونوں كوايك اى روز مارا تو اس وجہ سے کہ مشتی روز واحد ہے کہ اس میں دونوں کو مارے اور اس نے دونوں کوایک ہےروز مارا بس مشتی گذر کیا ہی اب جواس کے سوائے اتیا م ہیں وہ غیر مشتنیٰ ہیں اور اگر اس کے بعد نہ مار انگر اس کو جس کو بروز جمعرات مارا ہے تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ بیہ تحرار نصف شرط کی ہے اور اگر کہا کہ اگر مارا میں نے تم دونوں کوالا درروز بیکہ اس میں تم دونوں کو ماروں کا یا الا روز بیکہ اس میں تم دونوں کو مارون گایا الآیوم اضرب کما فید پس جس دن دونول کا ماراجانا بختم جووبی دن منتنی ہے اور وہ حانث شہو گا اور اگر رونوں کو دومتقرق دنوں میں ماراتو وہ حانث ہوگا جب کہ دوسرے روز آفتاب غروب ہوجائے اور اگراس نے آفتاب غروب ہونے ے بہلے اوّل کو پھر دوسرے کو ماراتو حانث ندہوگا اس واسطے کہ بھی روزمشنی ہو گیا اورا گرای کو ماراجس کواخیر میں ماراہے تو آفتاب غروب ہونے یر حانث ہوگا بیٹر رہ جامع کبیر حمیری میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں کولل ندکیا تو میری بیوی طالقہ ہی حالانک فلاں ندکورمر چاکا ہےاوروہ اس کو جانتا ہے تو اس کی تشم منعقد ہوگی کیونکہ میہ تنصور ہے پھرٹی الحال جانث ہوگا اس واسطے کہ عادت کے موافق مجر تحقق ہے جیسے مسلد صعود السماء۔ اگروہ اس کی موت ہے آم کا و ندتھا تو امام اعظم وا مام محمد کے نز دیک حانث نہ ہوگا جیسے مسئلہ فدکورہ میں ہے مرفرق اس قدر ہے کہ مسئلہ فدکورہ میں دونوں طرح ایک ہی تھم ہے جا ہے جانتا ہو کہ کوزہ میں یانی نہیں ہے یانہ جانتا ہواور بی سیج ہے بیکا فی میں ہے۔

اگر دوسرے نے کہا کہا گر میں نے بچھ کوئل کیا مسجد میں یا میں نے تیرے سرکوزخی کیا مسجد میں یا میں نے کچھے مارامیں تو میراغلام آزاد ہے بھراس کوئل کیا یا سرزخی کیا یا مارا: اگرفتم کھائی کہ فلاں کو پیش نہ اروں کا پھراس نے کی اور کو پھر مارا گروہ اس نے فک کر فلان نہ کور کے لگا تو وہ حانث نہ ہوگا اور اگراس نے فلاں کو پیش مارا گروہ فلاں کے ٹیس لگا تو حائث ہوگا ان آگا۔ (ا) اس نے فلا سے بوت کی ہوتو تا ہیں ہو الف کے تن ہوگا اور اگر دوسر سے کہا کہ اگر ہیں نے تیری طرف پھر یا تیر پینکا مور ہیں تو ہرا فلام آزاد ہے تو مجد ہیں ہونا خلوف عاید کا معتبر ہے بید فیرہ میں معتبر ہوگا اور اگر ہیں ہے کہا کہ اگر ہیں نے کی فلاں کو نگا ہوگا نہ تیدر کھاتو ہیرا آزاد ہے پھر کل کے روز اس کو نگا ہوگا تیر کیا پھر کی اور نے میں معتبر ہے بید فیرہ کھانا کھلایا تو بیرحانت ہوگیا بیرقا وگی ہری فلا مدھ ہے ہور آزاد ہے پھر کل کے روز اس کو نگا ہوگا تیر کیا پھر کی اور نے میں رکھاتو حانث نہ ہوگا ان تک ماس نے بیر بھی نیروں کی اور نی میں نہ کور تی اور اس کی قعد بیب نہروں گا پھر اس کو نہرا اور کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا ہوگا تعد بیب کہ ہوگا تو بیروں ہور نے تو کو طاقہ ہوگی اور نیز قادی میں نہ کور ہی کہا گرا تی بیری کو ہو ہورت ہر ترا کی اور شوہر ہے اس سے قاصر ہے ہیں وہ ہم کے تحت میں وافل نہ ہوگی اور نیز قادی میں نہ کور ہی کہا گرا تی بیری کو ہو ہورت ہر ترا کی اور شوہر ہے اس سے قام ہور نے کہا کہا کہا کہ اس کے تو کو طالقہ ہوگی اور آئر اس سے تی ہوری کہا کہ اس کو کو اس دیا ہیں دو طالقہ ہوگی اور اگر کی اس کے تی ہوری کہا کہ اس کو پھر نفتہ نہ دیا اور اس کے اور دوسری عمل نے تی میں ہور نے نمار کہا کہ اس کو پھر نفتہ نہ دیا اور اس کے اور دوسری عورت سے نکار کر کرا ہی ہورت نے کہا کہ آگر ہیں ہورت نے کہا کہ آگر ہیں ہورت نے کہا کہ آگر دیا ہو تو طالقہ کہ دیا ہو تو طالقہ کو دوست سے اس کے گون نے کہا کہ آگر ہور نے ضرور دیا یا تھے درخ دیا ہی ہورت نے کہا کہ آگر دوسری کورت نے کہا کہ آگر کورت نے کہا کہ تی سے خور سے ضرور دیا یا تھے درخ دیا ہو تو طالقہ کہا کہ کہ کھورت نے کہا کہ آگر دوسری کورت نے کہا کہ تی سے خور سے نکار کر کہا ہو کہ کورت نے کہا کہ آگر دوسری کورو دوسری کہا کہ کہ کہا کہ کہ کوروں سے کہا کہ اگر کوروں نے کہا کہ کہ کوروں نے کہا کہ تی سے خور سے نکار کر کیا گور کو کہ کہ کوروں نے کہا کہ تی سے خور سے نکار کر کہا کہ کوروں نے کہا کہ کوروں نے کہا کہ تو کوروں کے کہا کہ کہ کوروں نے کہا کہ تی سے کوروں کوروں کہا کہ کوروں کے کہا کہ کوروں کوروں کے کہ

ا کیونکہ دوأی کی ضرب ہے جوایک روز قبل واقع ہوئی ہے روز معین یعنی جمعہ کو ہراہے ہیں کو یا ای روز اس کا مارہ واقع ہوا تا۔

<sup>(</sup>١) لين ايها ارناكر پقرنگ جاسدُ ١١٠

ضرورنہیں دیا اور تھے رنج نہیں دیا تو قول عورت کا قبول ہوگا اور شوہر حانث نہ ہوگا اورا گرشو ہرنے کہا کہ میں نے تھے ضرر نہ پہنچایا یا تھے رنج نہ پہنچایا تو تو طالقہ ثلث ہے پھر ایسافعل ہقصد اس کی ضرر رسانی کے کیا تو حانث ہو گیا یہ مجیط سرحسی میں ہے۔

ا اختیاردینا۱۱ ع تبسته زناکی کا ۱۲۲۱

<sup>(</sup>۱) تدالُ نیس ہے الہ

· کا تشکار یا وکیل کے ختم کھائی کدنہ چراؤں گا اور حال بیہ ہے کہ وہ مالک باغ انگور کے اور کا شکار کے درمیان مشترک انكوروں ونواكة كوايئ كھرلانا ہے تومشائخ نے فرمایا كەاگركاشتكار ياديل جو يجھلاتا ہو وكھانے كواسطے لاتا ہے توب يوري نبيس ہے لیکن جوجبوب (اناح) ہوتے ہیں اگر ان میں ہے کچھ بدین غرض لیا کہ میں اس کو نہ تنہا لے لوں نہ بغرض حفاظت کے رکھا تو یہ چوری ہے اور اس واسطے کا شتکار ووکیل کے اگر کسی اور نے پھے بطور خفیہ لے لیا تو یہ چوری ہے اور اگر کا شتکار ووکیل نے ایسی چیز لے لی کداگر مالک اس کود کیتا تو اس کوتا وان نه لیتا بلکدراصی موتا تو بھی مہی تھم ہے کدمرقہ نبیس ہے جانث نه موگا اور گراییا نه موتو حانث ہوتا جاہے ہے بظہیر بدیس ہالک تخص کا محوز امرائے سے غائب ہوگیا ہی اس نے کہا کہ اگر بیکھوڑ امیرا لے گئے ہوں تو والقديس يهان نبيل رجون كاتومشائخ في فرمايا كمتم كهاف والے سے دريانت كياجائے كاكه تيرى كيامراد بيل اگراس في سراے یا جرویا شہر میں ندر بنے کی سبت کی ہوتو بہم اس کی سبت پر ہوگی اور اگر اس نے پھے نبیت ندکی ہوتو اس کے اس سرائے میں نہ ر بنے بیشم ہوگی اورایک عورت کا پسر ہے کہ وہ کمی اجنبی کے ساتھ رہتا ہے ہیں اس عورت ہے اس کے شوہر نے کہا کہ اگر تیرا پسر فلاں نام بیباں آ کر ہارے میل میں ندر ہاتو ہرگا ہ تو اس کوکوئی چیز میرے مال ہے قبیل بھی دے کی تو تو طالقہ ہے پھراس کا بیٹا آ کر دونوں کے ساتھ ایک سال تک رہا چر غائب ہو گیا چرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے پسرکو تیرے مال سے پچھودیا اور تو حانث ہو گیا بس اگرشو ہرنے اس کے قول کی بھذیب کی تو قول شو ہر کا قبول ہوگا اور گرشو ہرنے اس کی نفیدین کی بس اگر عورت نے اس پسر کے آ کران کے مین میں رہنے ہے بہلے کوئی چیز دی ہے یعنی بعرفتم شو ہر کے تو طالقہ ہوجائے گی بیڈ آوی قاضی خان میں ہے۔ زید نے عمرو کا کیڑا چرالیا پھرزید نے عمرو کو درہم دیتے پھرعمرواس کا انکار کر گیا اورفتم کھائی تو فقیہ ابوالقاسم صفار نے فرمایا کہ اگر کیڑاز پد کے ہاتھ سے جاتار ہاتو بیٹک عمروحانث نہ ہوگااورا کرقائم ہو تو میں نہیں کہتا ہوں کہوہ حانث ہوگا:

ا جس کے پاس باغ بٹائی پر ہےوہ کا شکار اور جو تھی کہ ما لکسک طرف سے مخارکیا گیا ہے وہ وکس ہے اور کا سے جوزیر پر چوری کا رکھنا ہے اور کی اسے جوزیر پر چوری کا رکھنا ہے انکار کر جائے کیونکہ درا ہم بجائے اس کی تیمت کے آرار وے کو یا کہ اس نے فروخت کر دیا تا۔

\*\*The state of the stat

<sup>(</sup>۱) حِيالُهُ بِس ہے الـ

انکارکیا ہیں وہ مم کھا گیا اور کہا کہ اگر آج میری جیب میں چالیس ویا کی درہم خدر ہے ہوں (۴۰) غطر یفید ویا کی عدال تو میری یوں طالقہ ہے حالا نکہ اس روزاس کی جیب میں چالیس عدالی اور پانچ غطر یفید تھے ہیں اس نے مجمل تو ٹھیک کی تفصیل میں خطا کی تو مشام نے نے فر بایا ہے کہ اگر اس نے تفصیل کوشم میں ملا کر کہا تو حائث نہ ہوگا اور اگر تفصیل کو جدا کر کے کہا ہوتو حائث نہ ہوگا اور اگر اس کی جیب میں عدالی و غطار فد ہوں کہ اگر عدائی تی قیمت غطار فد میں ملائی جانے تو چالیس غطار فد ہوں ہیں اس نے جمع کر کے اگر اس کی جیب میں عوالیس غطر بی اور تفصیل میں خطا کہا کہ اگر اس کے جہ ہوں اسے غطر میں اور اسے عدالی بینی جملہ تعداد تھیک بیان کی اور تفصیل میں خطا کی تو میری ہوی طالقہ ہو مشام نے فر بایا کہ اگر اس نے بعینہ غطار فدمراد لیے تو حائث ہوگا خواہ تفصیل تھیک بیان کی ہو یا خطاک ہو خواہ ملاکر بیان کی ہو یا جدا ہے تو اس بی حال میں خان میں ہے۔

ن<sub>ا</sub>رخ : 🕒

تقاضائے دراہم میں فتم کھانے کے بیان میں

اگر کسی نے شم کھائی کہ فلاں ہے اپناحق لے لول گایا فلان ہے اپناحق قبض کرلوں گا پھرخود لے لیایاس کے وکیل نے
لیا تو اپنی شم میں بچا ہو کیا اور اگر اس نے بیراد لی ہوکہ خود اپنے آپ ہی ایسا کروں گا تو قضاء کو دیائے اس کی تقدیق ہوگی او
رای طرح اگر فلاں نہ کور کے وکیل ہے اپناحق نے لیا تو بھی شم میں بچار ہا اور اسی طرح اگر ایسے فقص ہے لیا جس نے مدیوں
کے شم ہے اس مال کی کفالت کر لی تھی یا ایسے مسل سے لیا جس نے مدیوں کے حوالہ کرنے ہو اور اگر کی تھی تو بھی تو بھی شم میں جار ہا گفالت یا حوالہ بغیر تھی مطلوب تھا تو و واپنی تسم میں جان شاہ میں جان ہو گئی ہو تھی مسلوب تھا تو و واپنی تسم میں جان شاہ میں جان ہو گئی ہو گئی ہو تھی مسلوب وصول کیا یا بھالت یا حوالہ بغیر تھی مطلوب تھا تو و واپنی تسم میں جان شاہ میں جان شاہ میں جان شاہ میں جان سے میں سے میں جان سے میں میں جان سے میں میں جان سے میں میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں میں میں سے میں س

ے حقیقت میں درہم غطر منی تھے ندان کی قیمت مجموعہ اللہ میں تھم کھائی کہ فلال سے اپنا حق لے لوں گا اورا گرفلال سے اپنا حق نہ لے لول تو میری میں طالقہ ہوگئی کیونکہ میری مرادیتی کہ خود لے لول تو تفنا وہ تھمدیل ہوگئی کے وکھائے ہوگئی کیونکہ میری مرادیتی کہ خود لے لول تو تفنا وہ تھمدیل ہوگئی ۔۔ میں کیونکہ اُٹر ائی ہے بھی ایک کو نہ تی کالینا ٹابت ہوا 11۔

<sup>(</sup>۱) بشرطیکه متاع مسروق دی در ایم کی یازیاده بوال

ا سباب وسمایان وغیره جونفتر کے علاوہ ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) قرض خواه وغير وال (۲) ايناحق ال (۳) كوفلال روزياه ياسال ال (س) جب بيونت آية كامال

یازیاد و ہے تو الی صورت میں مانٹ نے موگار ذخیرہ میں ہے۔

### زید نے عمرو سے کہا کہ واللہ تیرا مال تخفیے نہ دوں گایہاں تک کہ مجھ پر کوئی قاضی تھم کرے پھرایک وکیل کیا جس نے عمرو سے خصومت بحضور قاضی کی:

ایک این مدیوں کے درواز دیر آیا اور قتم کھائی کہ مہاں ہے نہ جاؤں گا پہاں تک کداس سے اپناحق لے لوں چرمدیوں نے آگراس کواس مقام ہے دور کردیا پھرا پناحق لینے ہے پہلے خود چلا گیا تو بعض نے فرمایا کہ جانث ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ اگر اس کود ورکردیابای طور کدوه این قدم نے نیس چلا اور دوسری جکدجایز انجرخود چلا میاتو حانث ند ہوگا یظمیر بدیس ہے اورا گرقرض وار نے قتم کھائی کہ قرض خواہ کواس کاحق وے دوں گا چردوسرے کوادا کردینے کا تھم دیا ۔ یا قرض خواہ کواتر ائی کر دی اوراس نے وصول کرلیاتو بیا پی تتم میں سیا ہو گیااور اگر مدیوں کی طرف ہے کسی نے براہ احسان ادا کردیا تو و واپی تتم میں سیانہ ہو گااور اگراس نے بیزیت کی ہوکہ بیامرخودا بے ہاتھ ہے کروں گاتو و بائنة وقضاءُاس کے قول کی تقیدیت ہوگی اورا گرمطلوب نے قتم کھائی ہو کہاس کواس کا حق نددوں گا پھران صورتوں میں ہے کسی صورت ہے اس کودیا تو حانث ہوااور اگراس نے بیزنیت کی ہو کہ آہے ہاتھوں نہ دول گاتو تضاءًا سی تصدیق ند موگی بیدز فیره می ہے۔ زید نے مروے کہا کدواللہ تیرامال تھے نددوں کا یہاں تک کہ مجھ برکوئی قاضی تھم کرے پھرایک وکیل کیاجس نے عمرو سے خصومت بحضور قاضی کی اور قاضی نے وکیل پرادائی کا تھم دے دیا تو بیتھم زید پر ہو گاختی کہ بعداس کے اداکرنے سے حانث ندہوگا اور ایک مخص نے اپنے قرض دار سے کہا کدوانٹہ بچھ سے جدانہ ہوں گایبال تک کہ تخصے اپناحق وصول کرلوں کا پھراس نے اپنے قرض دار ہے بعوض اس قرضہ کے قبل جدا ہونے کے ایک غلام خریدااوراس پر قبضہ ند کیا یہاں تک کداس سے جدا ہوگیا تو امام محر سے قرمایا کہ جوعالم اس کوالی صورت میں حانث نہیں قرار ویتا ہے کہ جب قبل جدا ہونے کے اس کو قرضہ ہد کیا اور مدیوں نے قبول کیا چراس ہے جدا ہو گیا ہے تو وواس صورت میں بھی اس کو حائث نہیں قرار دے گا اور میں امام اعظم کا قول ہے اور جواس کوصورت ہر نہ کور وہی جانٹ قرار دیتا ہے اس کے نز دیک اس صورت میں بھی جانث ہوگا اور بیامام ابو بوسف کا قول ہے اور بیاس وقت ہے کہ جی پر قبضہ کرنے سے پہلے اس سے جدا ہو گیاا ورا گر جدانہ ہوا یہاں تک کہ غازم بائع کے پاس مرکبا بھراس سے جدا ہوگیا تو حانث ہوگیا اور اگر مدیوں نے کسی دوسرے کا غلام اس کے باتھ بعوش اس کے ترضہ کے فروخت کیااوراس نے غلام پر قبضہ کرلیا پھر جدا ہو گیا پھر غلام نہ کور کے موٹی نے اپناا سخقاق ٹابت کر کے لے کیااور نیع کی اجازت نددي تو حانث نه مو گاورا گرمديوں نے اس كے ہاتھ ابناغلام فروخت كيابدين شرط كدباكع كواس زج ميں خيار ہے۔

اگرفتم کھائی کہ زید کے حق سے وہار رکھوں گا اور اس کی تجھ نیت نہیں ہے تو جا ہیے کہ جس وقت فتم اس کی ایک منت تندیک ک

کھائی ہے اس وقت اس کوا دا کردے:

عالف نے بیٹی پر قبضہ کرلیا پھر جدا ہو گیا تو جانٹ ہو گیا اورا گرفر ضرکی مورت پر ہو پس میم کھائی کہ اس سے جدانہ ہوں گا یہاں تک کہ اس سے اپنا قر ضد بھر پاؤں پھر حالف نے اس مورت سے اس قرضہ پر جواس کا عورت نہ کورہ پر آتا ہے نکاح کرلیا تو اپنا قرضہ بھر پایا اور اگر مدیوں نے جو قرضہ اس پر آتا ہے اس کے عوض طالب کے ہاتھ غلام یا باندی قروضت کی پھر بھی نہ کورام ولدیا مکا تب یا مدید کلی یا کسی دوسر ہے کی ام ولدیا مدیر نکلی پھر طالب نے اس پر قبضہ کرنے کے بعد مدیوں کا ساتھ چھوڑ اتو حالف لیعنی

<sup>&</sup>lt;u> و کالت کی صورت میں و کیل کانعل موکل کی طرف منسوب ہوگا تا۔</u>

اگرفتم کھائی کہ واللہ جو پچھ میر انتھ پر ہے آئ قبض نہ کروں گا پھر حالف نے مطلوب کی ہائدی ہے اس مال پراس روز نکاح کیا اور اس سے وخول کیا تو حانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر مطلوب کے سر میں زخم شجہ موضحہ کردیا جس میں قصاص وا جب ہے اور اس

<sup>،</sup> مہلی تاریخ سے پندرہویں تاریخ تک کمی تاریخ میں ادا کرویا ۱۱۔ ع کی کیونکہ پندرہویں کا اذل ماہ میں ادرسولیویں کا آخر ماہ میں شار :ونا ہے ۱۱۔ مع سمر دوآ فآب مساف سفید ہوجائے لینی جس وقت نماز بلا کراہت جا نز ہوتی ہے ۱ا۔ سم عندالاطلاق کل مراد ہوتا ہے ۱۱۔

ے ای مال پرسلے کرلی تو بیقصاص <sup>(۱)</sup> ہو جائے گا اور د ہ حانث نہ ہوگا بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ امام محمد نے قر مایا کدا گرا ہے قرض دار ہے جس پرمودرہم آتے ہیں کہا کہ اگر میں نے آئ بھی ہے بیقر ضدورہم ودن درہم کر کے لیا تو میرا غلام آزاد ہے بھراس ہے بجاس دربم نے لیے اور باقی ندلیا یہاں تک کر آفاب فروب ہوگیا تو حانث ند ہوگا جسے پورے مودرہم ایکبار کی لینے میں حانث نہ موكاروز اقل اكراس سے پچاس درجم لے ليے اور باتى بچاس آخرروز ليے تو حانث موكا۔ اگراس نے ورا ہم مغبوضہ بس زيوف أ نبیرہ پائے ہوں تو حانث ہونا بحالہ باتی رہے گا دورنہ ہوگا خواہ اس نے واپس کر کے بدل لیے ہوں یا نہ واپس کیے اور بدل لیے ہوں یا واپس کیے اور برلے میں نہ لیے ہوں اور ای طرح اگر ان در ہموں کومستقد پایا بعن کسی اور نے ان پر اینا استحقاق ٹابت کیا تو بھی یج جگم ہےاورا گریدورہم ستوقہ یارصاص بوں اوراس نے ای روز واپس کر کے بدل لیے تو بدل لینے کے وقت عانث بوگا اورا گر اس نے بدل نہ لیے ہوں تو حانث نہ ہوگا۔ اگرفتم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے تھے ہے آج کے روز ان سو در ہموں میں ے کوئی درم لیا پھراس روزاس ہے بچاس درہم لیے تو لینے کے وقت حائث ہوگا اور بداستھان ہے اور اگراس نے اس روز پکھندلیا تو حانث ندہوگا اور اگر کوئی وقت فتم میں بیان نہ کیا لینی فتم کو مطلق رکھایا یں طور کہ میر اغلام آزاد ہے اگر میں نے مسوور ہم قر ضد میں ے تھے سے درہم ودن ورہم كر كے ليا بھراس سے بچاس درم وصول كر ليے تو ليتے سي انث ہوگا اور اگر كما كدا كريس نے قضر كيا درہم ودن درہم کر کے تو میراغلام آزاد ہے ہی قرض دارنے اس کے واسطے پچاس درہم وزن کر دیے اور اس کودیے مجرای مجلس عن اس کے واسطے اور بچاس درہم وزن کر کے دیے تو استحمانا حانث نہ ہوگا تا وتنتیکہ وزن کرنے کے کام میں مشغول ہے اوراگر باتی وزن کرنے سے سلے و مکسی اور کام میں مشغول ہو گیا تو مانٹ ہوگا اور یہی استحسان ہمارے علائے شاہد محمیم اللہ تعالی کا تول ہے اور اگر کہا کہ واللہ جومیر انتھے میر ہے نہلوں گا الّا ایک بار میں یا الّا ایک دفعہ میں پھراس کے واسطے ایک ایک درہم کر کے وزن کیا اور ہر ا کیب درہم کے وزن سے فارنے ہوکراس کودیتا حمیا تو جانٹ شہوگا اوراگروہ اس مجلس میں سوائے وزن کے اور کام میں درمیان میں مشغول ہوگیا تو مانٹ ہوگا بیشرح جامع كبير هيسرى مي ہے۔

ے تولد درہم دوں درہم نعنی کچھ درہم لئے اور پھھاس وقت نہ لئے بعنی تھوڑ اتھوڑا کر کے لیا وجدا پر ادلاطظہ طاہر علی انفطن ۱۴۔ ع جن کو ہمارے عرف میں کھوٹے کہتے ہیں ۱۲۔ سے تھوڑ اتھوڑا کر کے ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) زقم كيد ليزفم ال (۲) نودر بم جوبدكرد يا تعال

فلاں کی قید لگائی توعموم لفظ کا اعتبار ساقط ہوا ہیں داجع بجانب اخص النعصوص ہوا کدوہ فیض عین حق ہے اور ای طرح احرکہا کہ اگر قبض ند کیامیں نے اپنایال جو تجھ پر ہے جھلی میں تو میراغلام آزاد ہے بھریدیوں نے اس کو بچاہئے درہم کے دیناریا اسباب ادا کیا تو حالف مانث ہوگا کیونکہ جب عموم لفظ باطل ہواتو راجع بجانب قبض عین العق ہوا جیسا کہم نے ذکر کرویا ہےاوراگراس نے وزن ے اپنا مجر پور قرضه وصول كر لينامرادليا موتوفيها بينه و بين الله تعالى اس كى تفيديق موكى مرتضاء تفيديق شهوكى بيد شرح جامع صغیر قاصٰی خان میں ہےاورا گر کہا کہا گرمیں نے تچھ ہے قبض نہ کیے دراہم بطریق اداے اس مال کے جومیر انجھ پر ہے تو میرا غلام آزاد ہے پھرمطلوب نے طالب سے ایک درہم قرض لیا اوراس کوقر ضدیس اوا کیا پھردویارہ اس سے قرض لیا اورادا کیا اس طرح پراپرایک بی درہم کوقرض لے کرادا کرتا گیا یہاں تک کداس کے کل درہم ای ایک درہم سے قرضہ لے کرویتے سے پورے اوا کرویے تو طالب جانت ہوا اور اگر اس نے تمن درہم قرض لے کروہ طالب کواس کے قرض سابق میں اوا کیے پھر دوبارہ ۳ سه بار واسی طرح امبیں تین درہموں کوقرض لے کرا داکرتا گیا یہاں تک کداس کا سب قر ضدسایق ادا کر دیا تو طالب اپن قسم میں سچا<sup>ش</sup> ر با۔ اگر قتم کھائی کہ زید پر جومیر امال ہے وزن کر کے لےلوں گا پھر زید نے اس کو بغیر وزن کیے ہوئے وے دیا اور اس سے لے لیا<sup>(۱)</sup> تو حانث ہوا اورا گروکیل قرض خواہ نے وزن کر کے لیا تو قرض خواہ سچار ہااورائ طرح اگر قرض دار نے قسم کھائی کہ جھ پر جو اس کا ہے وزن کر کے دے دوں گا پھر قرض دار کے وکیل نے وزن کر کے دے دیا تو و واپنی قتم میں سچار ہا اورای طرح اگر طالب و مطلوب ووتوں نے ای طرح فتم کھائی جیے ہم نے بیان کیا ہے پھر ہرایک نے اس کام کے واسطے جس پرفتم کھائی ہے وکیل کیا تو وکیل کافعل مثل ان کےخود تھل کے ہوگا اور اس طرح اگر ہرا کیہ نے قبل تتم سے وکیل کیا ہو پھر ہرا کیہ کے وکیل نے بعد اپنے موکلوں ک تتم رے موانق قتم سے کیا تو ہرایک کی قتم بوری ہوگئ اس واسطے کہتو کیل ہرایک کی طرف تعل متدام ہے ہی بعد قتم سے اس کی استدامت ہرایک ہے بمنزلہاس کے ہے کہ بعد نتم کے از سرنو وکیل کیا بیسب آخر جامع میں ندکورہ ہے اور پیمسئلہ بعض کے تول کا موید ہےاور تول بعض یہ ہے کہ اگر قرض خواہ نے کسی کووکیل کیا کہ زید ہے میرا قرضہ بھن کر لے بھرتشم کھائی کہ اس قرضہ کوتیل <sup>(۱)</sup> نہ کروں کا پھراس کی متم کے بعد وکیل نے اس پر قبضہ کیا تو جا ہے کہ حالف اپنی فتم میں حانث ہوجائے اور وجد تا ئید ہے کہ تو کیل فعل متدام ہے ہیں بعدتتم کے گویا جدیدتو کیل بقیصہ ہوئی اور فعل وکیل مثل اس کے فعل کے ہے ہیں گویا اس نے قیصنہ کیا اور حانث موا كذا في الحيط ووجه المَّا سُدِينِ المرِّر تم ..

قرض دار نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہ میں نے تیرا مال کل کے روز ادانہ کیا تو میراغلام آزاد ہے پھر قرض خواہ عائب ہو گیا تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کا قرض قاضی کودے دے پس اگر دے دیا تو حانث نہ ہوگا:

قرض دار نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ والقد تیرا قرضہ پنجشنبہ تک اداکر دوں گا پھر ادانہ کیا یہاں تک کہ روز پنجشنبہ کی جمر طلوع ہوگئی تو اپنی تیں مانٹ ہوااس واسطے کہ اس نے پنجشنبہ کو غایت قرار دیا ہے اور غایت اس میں داخل نہیں ہوتی ہے جس کی غایت قرار دی گئی ہے جبکہ غایت اخراج نہ ہواور اگر کہا کہ واللہ تیرا قرضہ یا پنچ روز تک اداکر دوں گا تو جب تک (ج) یا نچویس روز کا

ا اس کی دیدیے کہ اس نے لفظ درا ہم کا استعمال کیا جس کا اطلاق عرف عرب عمل کم از کم تمن پر ہوتا ہے ہی صورت اول علی چو تکدا کے ایک کرے لیا اس واسطے حاشد ہوااور صورت دوم عن تبین بار

<sup>(</sup>۱) اس فرن کر کے دلیا ا۔ (۲) اس پر تعدد کروں گا ا۔ (۳) نداو کرنے میں اا۔

كتاب الايمان

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🗨 کارگراک

آ فآب غروب نہ ہوجائے تب تک حانث نہ ہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہاورا گر قرض خواہ نے تسم کھائی کہ اپنے قرض دار سے آج ا پنا قر ضقیض نه کرد ل گا پھرطالب نے قرض دار ند کور ہے اس روز کوئی چیز اس قر صدے عوض خریدی اور اس روز مبتع پر قبضہ کیا تو حانث ہوگا اور اگر مین پرکل کے روز قبصنہ کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر بعدتهم کے اس روز قرض وار ہے کوئی چیز بطور من فاسد کے خریدی اوراس پرای روز قبصه کرلیایس اگراس کی قیمت مثل قرضه یا زیاده موتو حانث نه موگااورا گراس روز قرض وار کی کوئی چیز تلف کروی پس اگرتگف کی ہوئی چیزمثلی ہویعنی اس کا تاوان اس کے مثل دینا ہوتا ہے نداس کی قیمت تو حائث ند ہوگا اور اگر قیمتی ہو پس اگر اس کی قیمت مثل قرضہ کے یازیادہ ہوتو جانث ہوگالیکن بیشرط ہے کہ پہلے غصب کر کے پھرتلف کی اورا گریدوں غصب کیے ہوئے تلف كى بومثلا جلادياتو حانث نه بوكاية طبيريديس باور قرض وارفي ايخ قرض خواو يك كها كديس في تيرامال كل كروز وانه كياتو میراغلام آزاد ہے پھر قرض خواو غائب ہو گیا تو مشاکنے نے فر مایا کہ اس کا قرضہ قاضی کو دے دیے پس اگر دے دیا تو حانث نہ ہوگا اور قرضہ ہے بھی بری ہوگیا اور یبی مختار ہے اور وہ الی عبکہ ہوکہ جہاں قاضی نہیں ہے تو حامث ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر قرض خواہ غائب شہوا بلکہ موجود ہے لیکن و ہ مال قر ضہ کو قبول نہیں کرتا ہے ایس اگر اس کے سامنے اس حیثیت ہے ر کھودیا کہ اگر قبضه كرنا جائية اس كا باته اس مال تك پنج سكتا بيتو حافث نه موكا اور قرضد ي بعى برى موكا اور اى طرح اكر عاضب نے اى طرح المنفوب وابس كرنے كاقتم كھائى اورجس مے عصب كيا ہے وواس كوقيق ميں كرتا ہے بس عاصب نے اس طرح كيا توبرى ہو گیاور حانث نے ہوگا مدین ہے اور متقی میں ہے کہ این ساعد فے مایا کہ میں نے امام ابو یوسف کوفر ماتے سنا کہ ایک حفس نے اپنے قرض دار ہے کہا کہ والقد میں تھے ہے جدانہ ہوں گاختی کرتو میراحق دے دے آج کے روز اوراس کی نبیت رہے کہ میں تیرا ساتھ نہ چیوڑوں گایماں تک کہ تو مجھے میراحق وے دے بھروہ ون گذر گیا اور اس نے ساتھ نہ چیوڑا اور قرض وار نے قر ضہ بھی دیا تو حانث نہ ہوگا اور اگریدون گذرجانے کے بعداس سے جدا ہو گیا تو حانث ہوگا اور ای طرح اگر کہا کہ تھے سے جدانہ ہول گا یہاں تک كد تختي سلطان كے پاس بہنچاؤں كا آج كے روز يا يہاں تك كه تجھ كو جھ سے سلطان جھوڑ اوے چربيون كذر كيا اوراس كا ساتھ نہ جیموڑ ااوراس کوسلطان کے باس نہ لے گیا اور نہ سلطان نے اس کو حالف سے چیموڑ اتہ یا تو بھی میں تھم ہے کہ جب بیجانث ہوگا کہ اس کا ساتھ بعداس کے ترک کرے ورنہ جانٹ نہیں ہوا اور اگر اس نے دن کومقدم کیا بایں طور کہا کہ آج تجیمے نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میراحق دے دے پھرون گذر گیا اوراس کا ساتھ نہ چھوڑ ااور نہاس نے قرضہ دیا تو عاشف نہ ہوا اور اگر ہی ون کے بعداس کا ساتھ چھوڑ ویا تو جانث نہ ہوگا بیمجیط میں ہے اور اگر زید نے تشم کھائی کہمرو سے تقاضا نہ کروں گا پھرعمرو کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے تقاضاند کیا تو حانث ندہوگا بیظہیر رید میں ہے۔

اگر قرض خواہ نے قشم کھائی کہ اگر نہ لیا میں نے جھے ہے اپنا مال جومیر انتھے پر آتا ہے کل کے روز تو میری بیوی طالقہ ہے اور قرض دار نے بھی قتم کھائی کہ کل کے روز اس کو ندووں گا پس قرض خواہ نے اس سے جبراً لے لیا تو وہ دونوں جانث نہوں گے اور اگراس سے میمکن نہ ہوا تو اس کو قاضی کے پاس تھینچ لے جائے اس جب اس سے مخاصمہ کیا تو اپنی قتم میں سچا ہو گیاا ورایک نے اپنے قرض دار ہے تتم لی کہ دانقہ تیراحق فلاں روز ضرورا دا کروں گا اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا اور بغیر تیری اجازت کے نہ جاؤں گا پھرروزموعود يرحالف آياوراس روز قرضه سباوا كرويا اورليكن اس نے ہاتھ نيس پر ااور بدوں اس كى ا جازت كے چلا سی توبیه حالف قرض وارحانث ند ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ اپنا مال جھ پر ندمچھوڑ وں گا اور اس کو قامنی کے پاس لے کیا بس قامنی نے اس کوقید کیا یا اس ہے تتم لے لی تو حالف اپنی تشم میں سچا ہو گیا بیر خلا صدمیں ہےاوراس طرح اگر اس کو قاضی کے پاس نہ لے گیا اور

رات ہونے تک اس کوماتھ سے نہ چوڑ اتو بھی بچا ہو گیا بیر سی ہے۔قال اکتر جم عبارة المسئله هکذا لادع مانی علیك و حلف علیه آه فتد بر اور اگر عربی میں تم محالی (ا) کہ لیعطیته مع حل المال (ع) او عند حله او حین بعیل المال او حیث یعل اور اس کی پکونیت نیس ہے تو جس وقت مال دینے کا وقت آئے ای ساعت میں دے دے اور اگر اس ساعت سے زیادہ تا خیر ہوگئی تو حانث ہوگا یہ میں طاعی ہے قال المحر جم قولہ دے دے این دینے میں مشغول ہوجائے کی فائم۔

ایک نے اپنی بیوی کے حق میں قشم کھائی کہ اگر میں ہرروزاس کوایک درہم نہ دوں تو اس کو طلاق ہے:

آگر قرض دار نے تہم کھائی کہ فلاں روزاس کوترض ادا کروں گا پھر روز نہ کور سے پہلے ادا کر دیایا قرض خواہ نے اسکو ہبہ کر دیا یا بری کر دیا پھر وہ دن آیا حالا نکداس پر قرضہ پھوئیں تو اہام اعظم واہام محمد کے نز دیک حانث نہ ہوگا اورا گر قرض دار نے اس کو مینکیے وارث یا وصی کوا دا کر دیا تو تسم میں جیار ہا در نہ حانث ہوگا یہ وجیز کروری ہیں ہے۔ ایک نے اپنی بیوی (۱۳) کے حق میں تم کھائی کہ اگر میں ہر ردزاس کوایک درہم شدد ل تو اس کو طان ق ہے ہیں بھی اس کو غروب کے وقت دیتا ہے اور بھی عشاء کے وقت دیتا ہے تو فرمایاں ایک دارت ودن خالی نہ گذر جائے کہ اس میں درہم نہ دے تو اپنی تم میں جیا تا رہے گا ہے بحرالرائق میں ہے۔

زید نے تسم کھائی کرنتا فیرکروں گا عمرو ہے اپنی مال کی جوزید کا اس پر آتا ہے پھراس کے تقاضے سے فاموش رہایہاں

تک کرمہیند گذر گیا تو حانف نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے تا فیرنیس وی پر فقا وی کبری بس ہے فقا وی سی بھا ہے کہ اپنی قرض

دار ہے تسم لی کہ بچھ ہے مندنہ چہائے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا (اس) پس جب اس نے اس کو طلب کیا اور اس کو طلب کرتا

معلوم ہوا اور فلا ہر نہ ہوا حاف نہ ہوجائے گا اور اگر وہ پوشیدہ بازار بس کیا تو حافث نہ ہوگا اور اگر قرض خواہ دوآ دی ہوں اور دونوں نے قرض وار ہے اس طرح تسم لی پھراس نے ان بس سے ایک معلوم نہ ہواتو حاف نہ ہوگا اور گرقرض خواہ دوآ دی ہوں اور دونوں نے قرض وار ہے اس طرح تسم لی پھراس نے ان بس سے ایک کر قرض دار اس کے تق بس تم باتی رہے گی پیرانا میں اور شیخ اور چندی ہے دریافت کیا گیا کہ قرض دار نے اپنی قرض خواہ ہے کہا کہ آر میں نے اور شیخ اور خواہ ہے کہا کہ آر میں نے اس دن کومیونیس قر ار دیا ہے اور اس بس نماز پرجی ہوتو میں نے اس دن کومیونیس قر ار دیا ہے اور اس بس نماز پرجی ہے تو فر مایا کہ آگر کسی شہر کے قاضی نے اس دون کومیونیس قر ار دیا ہے اور اس بس نماز پرجی ہے تو فر مایا کہ آگر کسی شہر کے قاضی نے اس دوز کے عمر کا دوز ہونے کا تھم دیا تو بید دسر سے شہر والوں کے واسطے بھی لازم ہوگا جب کہ مطالع مختلف نہ ہوں جیسے مضال کا روزہ ہونے کا تھم دیا تو بیدوسر سے شہر والوں کے واسطے بھی لازم ہوگا جب کہ مطالع مختلف نہ ہوں جیسے مضال کا روزہ ہونے جس کے باس میں عمل کیا دوزہ ہونے کا تھم دیا تو بیدوسر سے شہر اللہ کو کا خور میں اللہ کا اگر کسی ہوگا جب کہ مطالع میں خور میں مضال کا روزہ ہونے جس تھی کا دوزہ ہونے کا تھم دیا تو بیدوں ہونے میں تھم میں بھر سے دور کیا جس کے کا میں دور میں کو بیا کہ دور کیا کہ کو کو بیدورہ کی کو کی کو کو بیا کہ دور کیا کہ کو کی کو کی کی کو کی کھر کی کو کی مطالع میں کے دور کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو

اگرفتم کھائی کہ ہر ماہ اس کوایک درہم ووں گااوراس کی پھیٹیت ٹیس ہے اوراس نے اوّل ماہ میں تم کھائی ہے تو یہ مہینہ ہی اس کی تم میں داخل ہوگا اور چاہیے کہ اس مہینہ نکل جانے ہے پہلے اس کوایک درہم دیں دے اوراس طرح اگر آخر ماہ میں قسم کھائی ہوتو بھی بھی تھم ہے اوراس طرح اگر تم مالی قسط دار ہو کہ ہر ہوتو بھی بھی تھم ہے اوراس طرح اگر تم مالی قسط دار ہو کہ ہر مہینہ کے انسلاخ پر اس فراک قسط کا اواکر تا آتا ہو ہی اس نے تم کھائی کہ اس کو ہر مہینہ میں قسط اواکر وُں گا تو ای تعمید میں آس پر قسط کو تا ہو تھی ہیں تا ہو ہی اگر اس نے اس مہینہ کے آخر ہوئے تک اواکر دی یعنی اس مہینہ کی قسط کو تو اپی تم میں جا

ا پس اگروہ میل کھول کرادا کرنے کی فرض سے گننے و پر کھنے وتو لئے لگا اور کھوئے و کھرے کے جدا کرنے ہیں کسی قدر دیر بھی ہوئی تو تاخیر ہیں اس کا شار نہ ہوگا ۱۱ سے کے ونکہ محاورہ ہیں ای طرح بول جال جاری ہے اپس اس سے میڈیس سمجھا جائے گا کہ اس نے دن بی کوخاص کیا ہے اا۔ سے بعد حتم گذشتہ کا جب جنگڑ اہوگا اور آئندہ سے ازروئے صلف واجب ہے اور نیز بیم ہیں نہ مسلم کھائی ہے واجب الا داہے اا۔

<sup>(</sup>١) قرض دارنے یامطلوب نے١٦۔ (٢) مال دینے کاوفت آجائے١٦۔ (٣) نفقد کی بابت ١٦۔ (٣) تاداستة قرضه بنابر فرف ١٦۔

رہا یہ مسوط میں ہے اور ایک نے شم کھائی کہ جو مجھ پر ہے ضرور اس کے ادا کرنے میں کوشش بلیغ کر دوں گا تو وواس مال کو بھی فرو خت کر تابیظ ہیر سے میں ہے۔ فرو خت کر تابیظ ہیر سے میں ہے۔ مسامل متفرق کے متب کے مسامل متفرق کے مسامل کے مسامل متفرق کے مسامل کے مسامل متفرق کے مسامل کے مسام

ایک نے اس طرح متم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگریس مالک ہوں الا سودرہم کا حالا فکدوہ اس ہے کم کا مالک تھا تو حانث ندہوگا اورا ق طرح اگروہ فقط سودرہم بی کا مالک بوتو بھی حانث نہ ہوگا اوراس کا غلام آزاد نہ ہوگا اوراگروہ سودرہم ہے زیادہ کا مالک ہوتو حانث ہوگا اور اگر اس کی ملک میں سو در ہم<sup>ا</sup> نہوں تگر اس کی ملک میں دینار ہوں جوسو درہم ہے زائد ہیں تو حانث ہوگا اور اسی طرح اگراس کے پاس تجارت کے غلام ہوں یا اسهاب تجارت یا ایسے سوائم جن میں زکوۃ واجب ہوتی ہے تو حانث ہوگا خواہ پورا انصاب ہویا نہ ہواورا گراس کی ملک میں غاہم خدمت ہوں پاایسامال جومبنس زکوۃ ہے بیس ہے مثل دور دعقار د اسباب وواسطے تجارت کے نبیل ہے تو خانث نہ ہوگا میسراج و ہاج میں ہے۔ایک مخص مرگیا اور اس نے وارث چھوڑ ااور میترکا ایک محض پر قرضہ ہے پس وارث ندکوراس قرض دار کے پاس آیا اور اس سے ناصمہ کیا پس قرض دار نے متم کھائی کہ اس محض (۱) کا بھھ پر کی منبیں ہے کہا اگروہ اس کے مورث کی موت سے آگا و ندتھا تو مجھے امید ہے کہ جانث ند ہوگا اور اگر آگا و تھا تو جانث ہوگا اور یہی مخارب سيظا صدم إوراصل مين لكها بكراكرس في مكانى كرمير الميلي مجمد مال نبيس به حالا نكداس كا قرضه كسي مفلس یا تو انگریر ہے قد حانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر کسی نے اس کا مال غصب کرلیا ہوا ور اس کو ملف کرڈ الا اور اس کا اقر ارکرتا ہویا وہ مال معینه موجود ہو مگروہ انکار کرتا ہوتو بھی بہی تھم ہے اور اگر مال مغصوب بعینه موجود ہواور غاصب اقر ارکرتا ہو کہ میں نے فلال سے غصب کرلیا ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اگر کسی کے پاس اس کی ددیعت ہواورمستو دع مقر ہوتو جانث ہو گااور اگراس کے پاس قلیل یا کثیر سوتا یا جاندی ہوگی تو حانث ہوگا اور اس طرح اگر اس کے پس مال تنجارت یا مال سوائم ہوتو بھی مہی تقلم ے اور اگر اس کے باس اسباب وحیوان غیر سالمہ ہوں تو استحسانا حانث منہ ہوگا میر بیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ زید ہے جس حق کا دعویٰ کرتا ہے اس سے سلے نہ کروں گا پھر کمی کووکیل کیا جس نے زید ہے اس کی بابت سلے کرلی تو جانث نہ ہوگا اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ زید سے خصومت (۴) نہ کروں گا پھراس کواس کے ساتھ خصومت کے واسطے وکیل کیا تو عانث نہ ہوگا اور اگر تتم کھائی کہ زید ہے مصالحہ نہ کروں گا پھراس ہے ملے کرنے کے داسطے وکیل کیا کہ اس نے صلح کر لی تو قضاء جانث ہوگا اس واسطے کہ ملح میں عہدہ بذمدو کیل ان می ہے میط سرحی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ یہ بڑار درہم خرج نہ کروں گا پھران سے اپنا قر ضدادا کیا تو ھانٹ نہ ہوگا ای واسطے کہ عرف میں یہ خرج کرنا منبیل ہے اور بعض نے کہا کہ ھانٹ ہوگا اور اگراس طرح بھی نہ دینے کی نیت کی بوتو بالا تفاق ھانٹ ہوگا ای واسطے کہ اس نے اپنے اور بخن کی نیت بیان کی ہے لیکن صرف میں اس کی تقد بی نہ ہوگی یہ وجیز کروری میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ قرضہ اپنے ذمہ نہ لوں گا ہورا گرفتم میں درہم (۳) لیے قو ھانٹ ہوا یہ خلا صہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ ضرور ایسا کروں گا تو ایک بار کھائی کہ ایسانسل نہ کروں گا تو ایس کو ہمیشہ کے واسطے ترک (۳) یہ ہوا یہ میں ہے۔ اور اگرفتم کھائی کہ ضرور ایسا کروں گا تو ایک بیار کھائی کہ ایسانسل نہ کروں گا تو ایس کو ہمیشہ کے واسطے ترک (۳) یہ ہوا یہ میں ہے۔ اور اگرفتم کھائی کہ ضرور ایسا کروں گا تو ایک بیار کھائی کہ ایسانسل نہ کروں گا تو ایس کو ہمیشہ کے واسطے ترک (۳) یہ ہوا یہ میں دو بیت کہاں دو بیت درہم آلی میں درہم آلی ہورہ میں ہوں گر آ دواللہ المان اللہ تو ایسانسل میں بیر موف کے در نہیں ہوں۔ اس میں بیر موف کے در نہیں ہوں۔

<sup>(</sup>۱) وارث مَكوراء (۲) مالش ياجوابدى ١١ - (٣) ياديناروغير و١١ه (٣) ورندهانت بوكالا

کرنے ہے تم پوری ہوجائے گی خواہ اس نے باکراہ اس کو کیا ہویا خوشی ہے خواہ یاد ہے یا جو لے ہے خواہ خودا ہے داسطے یا غیری
طرف ہے دکیل ہوکرادراگراس نے اس تعلی کو نہ کیا تو اس کے حاضہ ہونے کا تئم نددیا جائے گا یہان تک کداس کی طرف ہے اس
فعل ہے پاس ہوجائے اوراس کی بیصورت ہے کہ وہ بدوں اس تعلی کے کرنے کے مرجائے پس اس پر واجب ہے کہ کفارہ ادا
کرنے کی وصیت کرجائے یا بیصورت ہے کہ کو فعل فوت ہوجائے جیسے تنم کھائی کہ زید کو ماروں گایا بیکہ کروہ روٹی کھاؤں گا چر
نریداس کے فعل سے پہلے مرگیا یا روٹی کس نے کھائی تو حانت ہوگا اور بیاس وقت ہو کہ تشم مطلق ہواور اگر مقید ہو مثلات کھائی کہ اس
دوئی کو آئے کے روز کھا جاؤں گاتو تبل وقت گذرنے کے فوت کل فعل سے امام اعظم وامام محمد کے نزویک تم ساقط ہوگی اور امام ایو
یوسف نے اس میں خلاف کیا ہے بیٹے القدریم سے۔

فتم کھائی کہ فلاں کی خدمت نہ کروں گا پھراُ جرت پراس کی قیص می دی تو جانث نہ ہوگا:

آگر کہا کہ کل مال کہ میں اس کا مالک ہوں سال بحر تک پس وہ ہدی ہے پس دوسرے نے کہا مثل اس کے قو دوسرے پر بچھ ال زم نہ ہوگا یہ ایسناح میں ہے۔ اگر ایک نے تتم کھائی کہ میں اس آ دمی کوئیس جا نیا ہوں ھالا نکہ وہ اس کوصورت ہے پہچا نیا ہے گرنام ہے نہیں پہچا نیا ہے تو حانث نہ ہوگا اس طرح یہ مسئلہ اصل میں ندکور ہے اور فر مایا کہ لیکن اگر اس نے صورت ہے بھی نہ پہچا نے کی نیت کی ہوتو حانث ہوگا پس اگر اس نے ایسی نیت کی تو اس نے اپنے او پر بختی کر لی اور لفظ اس مراد کو متمل ہے اور اور یہاں فرزند پیدا ہوااور پڑوی نے دیکھ اور اور یہاں کہ من من موادرا گر اس کا کہ بھی نام نہیں رکھا گیا ہے تو وہ حانث ہوگا اس واسطے کہ وہ اس کوصورت کے میں اس فرزند کوئیس بہچا نیا ہوں حالا نکہ ہوڑ اس کا نام نہیں رکھا گیا ہے تو وہ حانث ہوگا اس واسطے کہ وہ اس کوصورت

ل گائے مجینس اونٹ دغیرہ چویا میاا۔

ے پہچانا ہادرنا م اس کا کوئی خاص نہیں ہا کہ اس کی شناخت شرط کی جائے یہ محیط وظہیریہ میں ہے۔ اگر قتم کھائی کہ یہ نعل نہ کردن گا مادامیکہ فلاں اس شہر میں ہے پھر فلاں نہ کوریبال ہے چلا گیا ہیں اس نے یہ کام کیا پھر و ولوث آیا پھر اس نے دوبار ویہ نعل کیا قو حانف نہ ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے نا گرفتم کھائی کہ بروز جھ کوئی عمل نہ کردن گا کوئی کا م نہ بناؤں گا اوراس مختص کے پاس کی بڑا تھا جس کی تیم سے تار کرائی منظور تھی ہیں اس کو درزی کے پاس لے گیا اوراس کوامر کیا کہ اس کی تیم می دے قو حانف نہ ہوگا یہ فتاوی کہ کرئی میں ہے تھو تا کہ انداز کی میں میں میروزی ہو گیا ہوگا ہو تھے اس فتاوی کہ کرئی میں ہے تو می افواز ل میں محصا ہے کہ ذید نے عرو کے پاس کوئی چیز ہدیجی ہیں عمرو نے کہا کہ اگر میں نے تھے اس ہدیہ کوش یہ قبانہ دی تو میرا غلام آزاد ہے پھر پچھوز ماند گذرا پھر عمر د نے اس کودس درجم و بے اوراس سے باہم صلح (یہ نہ بور اس کے بعد قباد میں دی تو خانف ہوگیا اورا مام ابو یوسف نے فر مایا کہ جب تک قباباتی ہاوروہ وزندہ ہے تب تک حانف نہیں ہوگا چنا نچواگر اس کے بعد قباد میں دی تو آئی تھم میں ہوگیا یہ خان کہ میں ہوگیا یہ خان کہ ہو اس کوتو ڈردو بارہ بنواکراس سے تا اس کی کہ اس کوتو ڈرکردو بارہ بنواکراس سے تراشنے کا کام لیا تو حانٹ نہوگیا ہواوی میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں نے تیرا گھوڑا تھے سے عاریت مانگا پس تونے مجھے نہ دیا تو میراغلام آزاد ہے تواس صورت میں بھی جاہیے کہ دینے ہے انکار کرنا اس کے تعل لینے مانگنے کے ساتھ یا یا تو جانٹ ہوجائیگا:

قتم کھائی کہ فلانہ عورت کی صورت ندد کھوں گا پھر نقاب کے ساتھ اس کی صورت پر نظر مجنی تو حانث ندہوگا جب تک کہ آد سے سے زیادہ چرو کھلا شہوریام محمد نے فر مایا ہے تتم کھائی کہ فلایں کی صورت ندد کچھوں گا پھراس کی صورت باریک پردہ یا شیشہ کے پنچے سے دیکھی جس کے پیچھے ہے اس کی صورت طاہر ہوتی تھی تو حامث ہوا بخلاف اس کے اگر آئینہ برنظر ڈالی ادراس میں اس کا چیر انظر آیا تو جانث نہ ہوگا ہوتا وی کبری میں ہے ادرا گرفتم کھائی کہ اگر میں نے فلاں کودیکھا پس میں نے اس کونہ مارا تو میرا غلام آزاد ہے پھراس کوبقذراکیہ میں یا زیادہ دوری ہے دیکھا تو امام محدؓ نے فرمایا کہ حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے تجھ کونہیں ویکھا ہے۔ایک نے ودسرے سے کہا کہ اگر تھھ سے ملاتی ہوا ہیں میں نے تھھ پرسلام نہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے تو جا ہے کہ ملا قات ہونے کی ساعت میں سلام کرے اور اگر ایسائہ کیا تو جانٹ ہوجائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تیرا گھوڑ ا<sup>(۱) ت</sup>جھ ے عاریت مانگالیں تو نے مجھے نہ دیا تو میراغلام آزاد مے تواس صورت میں بھی جا ہے کہ دینے ہے انکار کرنا اس کے تعل یعن مانگلے کے ساتھ بایا<sup>(۱)</sup> جائے اوراگراس کے سوائے اور نبیت کی ہوتو تصافاس کی تصدیق نہ ہوگی بیرفرا دی قاضی خان میں ہے منتقی میں لکھا ہے۔اگر متم کھائی کہ فلاں کی جانب نہ دیکھوں گا چراس کے باؤں یا ہاتھ یاسر کی طرف نظر کی توامام محر نے فرمایا کہ اگر باؤں یا ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کونید بھھا تو اس کا دیکھنا یہی ہے کہ اس سے منہ یا مریا بدن کی طرف نظر ڈالے اور اگر اس سے سر<sup>(۳)</sup> ہے او پر کی طرف نظر ڈالی تو بھی اس کونہ ویکھا ادر اہام محدٌ نے فر مایا کہ اگر اس کودیکھا اور در حالیکہ اس کونیس بہجیا نیا ہے تو اس کا دیکھنامحقق ہوا اور اگراس کوسرے یا ڈن تک مثل کفن کے کیڑے میں لیٹا ہواد یکھااوراس کا سروبدن الگ الگ ظاہر ہوتا ہے گر کیڑ اایسا ہے کہ اس ل کین اس بی تا ک بے کوئکہ رویت اور ملاقات میں فرق ہے ہیں جس وقت اس نے اپنے غلام سے یوں کبا کہا گر میں نے تھوکود یکھا بھر تھ کونہ مارا تو تو آزاد ہے یا بی بیوی سے ای لفظ کے ساتھ طلاق معلق کی بھراس کوا کیے میل کے فاصلے ہے دیکھاتو حانث ہوگااورا کر بوں کہا کہ اگر میں تجھ سے طاتی ہوں الخ تو حانث نه د کا ۱۲\_

<sup>(</sup>۱) فچرواونت وغیره سواری کے جانوراا۔ (۲) تب حانث ہوگاا۔ (۳) چندیاوغیرواا۔

اگرزید نے کہا کہ اگر میں نے عمر وکوحرام پر نددیکھا تو میری بیوی طالقہ ہے پھرعمر وکودیکھا کہ وہ احتہیہ عورت کے ساتھ خلوت میں ہے تو امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ وہ حانث ہوگا:

زید نے عمرو ہے کہا کہ اگر جس نے فالدکو و کھا ہی تھے کو آگا ہ نہ کیا تو جرافام آزاد ہے پھر فالدکو عمرو کے ساتھ وہ کھا
تو امام عظم دامام بھر کے زو یک زید حائث نہ ہوگا اوراس کا غلام آزاد نہ ہوگا اورا کر زید نے کہا ہو کہ اگر جس فالدکو ویکھوں ہی اس کو
تیرے پاس نہ لا وَں تو جرافلام آزاد ہے اور باتی مسئلہ شل خکرہ بالا واقع ہواتو بھی اس کا غلام آزاد نہ ہوگا بیر آوئی فال جس
ہے ہشام نے امام محد ہے دواج کی ہے اگر کس نے کہا کہ والقد فلانے کی موت وزندگی جس حاضر نہ ہوگا تو امام محد نے قرمایا کہ زندگی
سے حاضر ہونا یہ ہوگا کہ اس کے خم وشادی جس حاضر نہ ہواور موت جس حاضر ہونا یہ ہے کہ اس کے مرگ و جناز سے پر حاضر نہ ہوا ۔ اگر جس خام و کو ترام پر نہ دیکھا تو میری ہوی طالقہ ہے پھر عمر وکو دیکھا کہ وہ اجتہا ہو وہ ان ہوگا اس کے خم وہا تو میں کہا کہ ہزاد
امام ابو ہوست نے فرمایا کہ وہ حاف ہوگا اس داسطے کہ بیرترام تہیں ہے کروہ کے بیٹے ہیر میدس ہا اورا یک نے فاری جس کہا کہ ہزاد
ور ہم از مال میں بدرویشان دادہ ادروہ و تنبا تی کہنے پایا تھا کہ کس نے اس کا مند بند کر لیا حالا تکہ وہ چاہا تھا کہ آگے ہوں سکے کہ اگر وہ وہ قبل میں جا تھا تھا کہ تھا وہ اورا یہ کہا تھا تھا تھا کہ اس کے کہ قادرا یہ وہ تو مطاب کے کہا حقیا طا بڑار درہم صدفہ کروئے اوراگر طلاق یا عماق کے ساتھ قسم منعقد کرنے کا قصد تھا اورا یہ وہو تو طلاق وعن قبل کے کہوا تی تا تھی میں ہوگی ہواتو طلاق وعن قبل کہوراتی شام فران میں ہے۔
ورتم ہواتو طلاق وعن ق کہوراتی شہوگی ہو آو کی قاضی خان میں ہو۔

فوائد منس الاسلام میں ہے کدایک نے اپنا کیڑا دھوئی کودیا بھردھوئی انکار کر کیا بھراس مخص نے نتم کھائی کدا کر می تھے نہ دیا ہوتو میرا غلام آزاد ہے حالا تکہ اصل میں اس مختص نے اس کے پسر یا شاگرو پیشہ کودیا تھا تو فرمایا کدا کر پسریا شائرد پیشہ

ا اس مسئلہ میں تاویل کی ضرورت ہے مشاوی نے عربجرا سر ناجا زئیں ندویکھا سوائے اجبی عورت سے تخلیہ کو حانث ہوایا عبارت علی ہو ہے اور سے اس طرح ہے اگرزید نے کہا کدا گرمی نے عمر وکو حرام پر ندویکھا ہوتو میری ہوئی طالقہ ہے اور میا کہ بیان کیا کدوہ یہ ہے کہ بی ہے کہ اس نے عمر وکو دیکھا تھا کہ اس نے ایک اور ایسے کہ بی اس کے اس کے مسئل اس واسے کہ نہ جرام تھا کہ اس کے اس کے مسئل اس واسے کہ نہ جرام نئیں بلکہ مروہ ہے تھا کہ اس کے مسئل اس کے موام خرام و مروہ بی فرق میں کرتے ہیں فیراز ینکہ یہاں طاہر برخی ہے فاتیم اا۔

نہ کوراس کے عیال میں سے ہوتو ہے تخص حانث نہ ہوگا الا ای صورت میں کداس کی بینیت ہوکد دھوئی ہی و دیا تھا بینظا صدیں ہے۔
ایک نے عربی میں اپنی ہیوی کی طلاق کی شم اس امر پر کھائی کہ لایں ء فلانا بیسر علی ہذہ الفنطرة بینی نہ چھوڑ وں گا فلاں کو کہا س پکیر سے گذر سے پھراس کو فقط زبان ہے منع کیا ۔ نوقتم میں سچا ہوجائے گا۔ ایک نے اپنے پسر سے کہا کدا گر میں نے تجھے چھوڑ ویا کہتو فلاں کے ساتھ کام کر ہے تو میری ہیوی طالقہ ہے پس اگر پسر نہ کور بالغ ہو کہ بقول اس کے رو کئے کے اس کو قدرت حاصل نہ ہوپس اس کو زبان ہے منع کر دیا تو قتم میں سچا ہوگیا اور اگر پسر صغیر ہوتو تشم میں سچے ہوئے کے واسطے شرط ہے کہ تول و فعل دونوں ہے منع کر ہے۔ ایک نے اپنے صبر کی مقبوضہ زمین کا دعویٰ کیا اور تم کھائی کداگر میں نے بیدو موئی چھوڑ ویا یہاں تک کداس زمین کو
سے منع کر ہے۔ ایک نے اپنے صبر کی مقبوضہ زمین کا دعویٰ کیا اور تم کھائی کداگر میں نے بیدو موئی چھوڑ ویا یہاں تک کداس زمین کو
سے ان فی نہ دوگا اور اگر تشم کھائی کہ والمتہ نے چھوڑ دول گا اس کو کہ اس بھنہ سے نگل جائے پھرو و نکل گیا اور حالف کو نہ معلوم ہواتو و ہو ان موئی نے اپنی جائے سے ہوگیا شراس پر قدرت نہ یائی بہاں تک
مانے نہ ہوگا اور اگر اس کو نگلتے و کھا اور چھوڑ دیا منع نہ کیا تو حائے ہوگا اور اگر اس کے ساتھ ہوگیا شراس پر قدرت نہ یائی بہاں تک

اگرمتم کھائی کہ اگر میہ جملہ گیہوں ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے پھر دیکھا تو وہ گیہوں اور چھو ہارے یتھے تو حانث نہ ہو گا اور بيصاحبين كاقول باورا كركباكه ان كانت هزه الجملته الاعسطته يعن اكربوبيتمام الأسيبول توميري يوي طالقه ب يجروه كيبون وچيوبارے فكے تو وه حانث بوااور اگر وه سب كيبون بول توامام ابو يوسف كي تول من حانث نه بوگا اورامام محد فرمايا كدونو ل صورتول مين حانث ند بوكابياليناح مين باوراس طرح اكركها كداكر بوع بيرجمله وابع كندم بإغير كندم كينوبيشل لا محندم کہنے کے ہے بیعن عمر صاحبین میں باہم اختلاف مثل اختلاف ندکور ہے یہ بدائع میں ہے اور منتفی میں بروایت ابراہیم ندکور ہے کا ام محر نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے سفر دراز ند کیا تو فلانہ بائدی آزاد ہے تو فرمایا کہ اگر اس کی نبیت تمن روزیا زیاده دور کے سفر کی ہوتو قشم اس کی نبیت پر ہوگی ور ندا گر پھھ نبیت نہ کی تو بیشم ایک مہینہ کے سفر پر ہوگی میرمیط میں ہے اور فقاونی ماورا ، النمريس فدكور ب كدي ايونصرو بؤى سے دريافت كيا كميا كما كركس في مكمائي محربي بحول كيا كديس في التد تعالى كى ياروز سر كھنے کی با بیوی کے طلاق کی ان میں ہے کسی کی متم کھائی تھی تو فرمایا کہ اس کی متم طلاق پر ہوگی الل آئک۔اسکو یا دہوجائے بیتا تارخانیہ میں ہے قال المحرجم اس سے ظاہر ہوا کہ ان تبن میں طلاق کوتر جے ہوگی نظر برفقہ و حفظ دین الند تعالیٰ فاقہم ۔ اگر کسی نے ایک خادم کی نسبت جواس کی خدات کرتا تفاقتم کھائی کہاس سے خدمت نہ جا ہوں گاتو اس مسئلہ میں دووجبیں بیں اوّل آ نکے خادم ند کوراس کا مملوک ہوا وراس میں جارصورتیں ہیں اور ایک بیرکہ بعدقتم کے اس ہے ظاہر وصرتے خدمت جا ہی مثلا کہا کہ میری خدمت کر دیے تو جانث ہوگا اور بیظا ہر ہے دوسری صورت بیر کوشم کے بعد اس نے بدون تھم مولی کے مولی کی خدمت کی اور مولی نے اس کوخدمت كرنے دى مالانكدو وسم سے بہلے خدمت مولى كے حكم سے كياكر تا تعاقواس صورت بي بھى حانث ہوگااور تيسرى صورت يہ ہے كہ اس نے بغیر علم مولی کے اس کی خدمت کی اور پہلے بھی بغیر علم مولی کے خدمت بدوں اس کے علم کے کی اور قتم سے پہلے اس کی خدمت بالکل نبیس کرتا تھا تو اس صورت میں بھی حانث ہوگا اور رہی وجہ درم وہ بیر کہ خادم ندکور کسی دوسر سے کامملوک ہواوراس میں بھی وہی جا صورتیں ہیں جوہم نے اوپر بیان کی ہیں مگر اس وجہ میں پہلی دوتوں صورتوں کے وقوع سے عانث ہو گا اور پہلی

ل قال المترجم ظا برامراديه بكدووس كمنع كرئ سه بازر با فألبم وقيد بحث اله

دونوں صورتوں کے وقوع ہے جانت شہوگا اور حم کھائی کہ خادم مملوک زید سے خدمت نہ چاہوں گا پھر خادم نہ کور سے صریح نہیں بلکہ اشارہ سے وضوکا پائی یا چینے کے واسطے پائی یا نگا اور حم کھانے کے وقت اس کی بھر نیت نہجی کہ کیو کر یا کسی خدمت نہ چاہوں گا کہ چینی جانث ہوگا خواہ خادم خادم اس کو بجالا ہے یا شالا نے اور اگر اس نے حم ہیں بینیت کی ہوکہ اس طرح خدمت نہ چاہوں گا کہ شم اس سے خدمت کو کہوں تب وہ خدمت کر دے تو دیانتہ خیما بیعد و بین الله تعالی اس کے تول کی تقد یق ہوگی گر تھا ہے تھد یق نہوگی اور اگر حم کھائی کرزید کا خادم میر کی خدمت نہ کریں گا پھر حم کھانے والا اور زید خدکور ساتھ وستر خوان پر کھنا نے کو پیشے اور بہی خادم ان لوگوں کے کھانے و پائی کی خبر کیری کرتا ہے تو حالف نہ کور حانث ہوگا اور واضح ہوکہ اندر کھر کے ہرکام کان کو بیشے خدمت یو سازہ ان لوگوں کے کھانے و پائی کی خبر کیری کرتا ہے تو حالف نہ کور حانث ہوگا اور وہ خدمت میں شار نہیں ہو اور واضح ہوکہ اور واضح ہوکہ کا م کان کو خدمت یو کہ اندر کی میں خادم کان کو خدمت ہیں خادم کان کو میں ہوگہ کا طلاق غلام و ہا تدکی دونوں پر ہے خواہ پر واہویا اتنا چھوٹا کہ خدمت کر سکتا ہے بظہیر سے میں ہے۔ قال المتر جم ہار ہے عرف خادم کی کام کان کی میں جارتے ہو گا اطلاق ہو تا ہے اور بالفظ خادم میں ہا در کی میں خادم کی بار سے خواد کی اندر کی کی اور باند کی میں خادم کی ہا ہو گا کہ خدمت میں واضل ہے اور باندی پر خادم کی بار سے خواد سکا کو ترق کھی فرق کو ظار کہنا چا ہے ہو اطلاق ہوتا ہے اور اندل کی ترق کھی فرق کو ظار کھنا چا ہے ہے اور بالفت تعالی العمد للصدی والصواب۔

واضح ہو کہ مزارعت میں کاشتکار و مالک زمین جہاں غرکور ہوتے ہیں ان سے بوتددار مالک زمین مراد نبیل ہیں بلکہ بٹائی پر جو ہے بونے والے کا شکار میں اور نیز بٹائی پر باغ بیانے والے عامل ہیں و مالک باغ وزمین سے انکار مقد مزارعت ومخابرت وغيره موتا ب جوبجميع اقسامها كتاب المزارعة عمع تنفيل واختلاف دريافت موكا وبال عمعلوم كرنا جابي جب بيمعلوم ہواتو ہم کہتے ہیں کہ کتاب بین فرکور ہے کہ ایک نے قتم کھائی کہیں فلال کے کاشتکاروں ہیں سے نہ ہوں گا حالا تک اس وقت دو فلاں کا کاشتکار ہے یا کہا کہ میں فلال کا جوتا ندہوں گا حالا نکداس کی زمین اس کے پاس ہے اور فلاس مذکور غائب ہے کداتی ساعت وہ اس مقد کو جو دونوں کے درمیان ہے نہیں تو ٹرسکتا ہے تو جانث ہو جائے گا اس واسطے کہ جانث ہونے کی نثر طریبی ہے کہ و وفلاں کے کا شتکاروں میں ہے ہواور بیر بات یائی گئ اوروہ اس علی معذور بعذ رشر کی نہیں ہے اور اگروہ مالک زمین کے پاس عقد مزارعت تو ڑئے کے واسطے چلاتو حائث ندہوگا اگر چہ مالک زمین شہر میں ندہو کہیں یا ہم ہواس وجہ ہے کداتی دیری قتم سے مشکیٰ ہوتی ہے پس ایا ہوا کہ جیسے کسی نے قتم کھائی کہ اس محرین ندر ہوں گا اور نکلتا جا ہا مگراس نے تنجی ندیائی لا بعد ساعت کے توجب تک وہ تنجی کی تلاش میں ہے مانٹ نیس ہوتا ہے ہیں ایسا بی بہال بھی ہے اور اگر وہ بعد تتم کے مالک زمین کے پاس جا کراس کواس کی زمین واپس کردینے کے کام کے واسطے سوائے اور کام پی مشغول ہواتو جانث ہوگا جیسے کہ مسئلہ مکان میں سوائے کنجی کی جستو کے اور کام میں مشغول ہونے سے حانث ہوتا ہے اس واسطے کہ ریکا مقتم ہے مشتی نہیں ہے اور اگر مالک زمین کے یاس باہر جانے ہے اس کو سن آدمی نے روکایا مالک زمین شہر میں موجود ہے تکراس کے یاس پہنچنے ہے کی نے اس کورد کا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ فلا ان کا کا شکار ہونا ہی اس کے عانث ہونے کی شرط ہے اور باوجود منع کے اس کا تحقق ند ہوگا چنا نچراس کا بیان او پر گذرا ہے تن کداگر اس نے بوں کہا کہ اگر میں نے فلاں کی کاشتکاری شرچیوری تو ایسا تو واجب ہے کہ مسئلہ دو تو لوں ( ینی اختلاف ہوا) پر ہوجیے مکان کی سکونت کےمسئلہ میں ہم نے بیان کیا ہے بیفاً ویٰ کبریٰ میں ہے۔ اكرما لكن مين يا كاشتكار في كها كه اكر اين كشب مرابكار آمد زن من طالقه است:

ت جم الدین سے دریافت کیا گیا کہ اگل حرفہ علی سے ایک نے اپنے کار کے اوز ارون سے کام نہ بتا نے پریوں حم کھائی کہ اگر دست ہو آنھا نہم فکذا یعنی اگر ان کو ہاتھ ہے چھوو کو جم اغلام آزاد ہے مثلاً چھراک نے ان کو ہاتھ ہے چھوا کم کام بتا نے کے واسطے میں یول بی کھی گیا گران کو ہاتھ ہے چھوا کم کام بتا نے نے داسطے میں ہوگا ہیں ہوگا اور اگر کی ورس سے کہ ہوگا اور اگر کی ورس سے کہ یوئی ہوئی کھی کو پائی دیایا زیمن کوری ور کہ الل کی یا کھی کا ٹی تو مانٹ نہ ہوگا اور اگر ورس سے کو مزاوعت پر ویں وی یا زراعت کی واسطے کوئی خیار کر ہوئی گئی ہوئی ہوئی کھی اور اگر اور سے کو مزاوعت پر ویں وی یا زراعت کی واسطے کوئی خیس اجرت پر مقر و کیا جس نے زراعت کی تو بھی خان نہ ہوگا اور اگر ورس سے کو مزاوعت پر ویں وی یا زراعت کے واسطے کوئی خیس اجرت پر مقر وی کیا ہوگی کوئی ہوئی گئی اور اگر اس نے دیکھی نیت کی ہو کہ دوسر سے کو تھی نیس کی اور اگر اس نے دیکھی نیت کی ہو کہ دوسر سے کو تھی نیس کی اور اگر اس نے نیام یا مزدور نے اس کے واسطے بھی کی مالا کہ قبل متم کے اس کو تم میں اس کے اور بھی نیت کی ہو یہ فاور کی میاں کہ اور کی مالکہ تا تو میری یوک کا است کی نا کہ دیلی اور اگر اس نے خاصہ اسے باتھ سے بھی نا کہ بھی تی میر سے باکر میا کہ کہ کہ اور اگر اس نے خاصہ اسے باتھ سے بھی اور کوئی نے کی ہو یہ فاور کی کرئی میں ہے۔ اگر مالکہ کا شکلار نے کہا کہ ایک دیا ہوگی کے تر ضدی ویا یا بہد کرویا تو حائث ہوگا اور اگر اس کو کسی نے تلف کر دیا ہی مالکہ سے باوان لیا اور کر کرا ہے نفتہ میں ویا یا بہد کرویا تو حائث ہوگا اور اگر اس کو کسی نے تلف کر دیا ہی مالکہ سے نوان لیا اور کر کرا ہی مالکہ سے تاوان لیا اور کر کرا ہی مالکہ سے تاوان لیا اور کر کرا ہی مالکہ سے تاوان لیا اور کر کرا ہے نفتہ میں ویا یا بہد کرویا تو حائث ہوگا اور اگر اس کو کسی نے تلف کر دیا ہی مالکہ سے تاوان لیا اور کر کرا ہی مالکہ سے تاوان لیا اور کر کرا ہی مالکہ سے تاوان لیا اور کر کرا ہی کو کرتا ہوگی ہوگی کو کرتا ہوگی کے تاکہ کو کرتا ہوگی کے تاکہ کو کرتا ہوگی کے کہ کو کرتا ہوگی کو کرتا ہوگی کے کرتا ہوگی کو کرتا ہوگی کی کو کرتا ہوگی کو ک

<sup>۔</sup> اِ کیبوں وغیر والو تحقیمال معلوم ہیں ان سے تو حانث ہی ہوگا نیز خر بوز دو کیاں بونے سے بھی حانث ہوگا وا۔

ع مداید تنم درجم ناقص کم قیمت و خطر یطیداس سے بہتر تنم درجم ہے ا۔

<sup>(1)</sup> بيشكل جواجاره كادستورشري سياا

# اگر کسی نعل کی نسبت قتم کھائی کہ اس کونہ پہنوں گا پھراس کا شراک بعنی تسمہ کا ہے کراس میں لگا کراس

كويبها توحانث موا:

اگرفتم کھائی کہ لکڑی نہ چھوؤی گا پھر کسی درخت کی پالوچھوؤی تو حائث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ جذع لیا ہودنہ
چھوؤں گا توا ہی صورت میں حائث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ بال نہ چھوؤں گا بھر کمل چھواتو حائث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ صوف نہ
چھوؤں گا بھر نہ دہ چھواتو حائث نہ ہوگا یہ خزاہ ہم کھنین میں ہاور اگرفتم کھائی کہ وقد نہ چھوؤں گا بھر رقی بھوئی تو حائث نہ ہوگا یہ
مبسوط میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ زمین پر نہ چلوں گا۔ پھر موزہ یا جوتا بھی کرزمین پر چلاتو حائث ہوگا اور اگر زمین پر فرش و بچھو تا بچھو ہوا ہوا ہو اگر تھیں ہے اور اگر کسی تعلل کی نسبت قسم کھائی کہ اس کو نہ پہنوں گا بھر اس کا شراک لینی ترمی کا کہ اگر اس میں ہے۔ اگر اپنی طرف اشارہ کرے اس طرب کہا کہ اگر میرے اس سرکو کسی نے چھواتو میری با نہ کی آزاد ہے پھر تسم کھانے والے نے خود
چھواتو حائث نہ ہوگا اور اہام مجھ نے رقیات میں بیان فرمایا کہ اگر قسم کھائی کہ آن کے روز بال نے چھوؤں گا بھر اس نے اپنا سرچھواتو حائث نہ ہوگا اور اہام مجھ نے دقیات میں بیان فرمایا کہ اگر قسم کھائی کہ آن کے روز بال نے چھوؤں گا بھر اس نے اپنا سرچھواتو حائث نہ ہوگا اور اہام مجھ نے دوئیت ہوگا تھوؤں گا بھر اس نے اپنا سرچھواتو حائث نہ ہوگا اور اگر دوسرے کا سرچھواتو حائث ہوگا اور اگر خور کی اور اگر بھر کی تو بنا برقول کا تار کے حائث نہ ہوگا اور اگر دوسرے کا سرچھواتو حائث نہ ہوگا ہوگا کہ تارید دوسرے کا سرچھواتو حائث نہ ہوگا ہوگا کہ تارید دوسرے کا سرچھواتو حائث نہ ہوگا ہوگا کہ تارید دوسرے کا مرجھواتو حائی کہ تو بار تو حائث نہ ہوگا اور اگر بھر کی ہوگا ہوگا کہ میں دور بال نہ کو حائی تارید دوسرے کا مرجھواتو حائی کہ تارید دوسرے کا مرجھواتو حائی کہ تارید دوسرے کا مرجھواتو حائی کو بابر تول کھوئی کی کہ کہ کو کہ بیار کو کا کھر کی کو بابر تول کی تو بابر تول کی تو بابر تول کی تو بابر تول کی تول کے حال میں کہ کو کی تول کے دوئر اس کے انہ کہ کو کی کھر کی کو کھر کی کہ کو کھر کو کہ کو کو کھر کو کی کھر کو کا کھر کیا کہ کو کھر کے کہ کی کھر کو کیا کہ کہ کو کھر کی کہ کو کھر کو کھر کے کو کھر کی کھر کی کو کھر کیا کہ کو کھر کھر کے کہ کو کھر کھر کے کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کے کہ کھر کو کھر کے کھر کو کھر کھر کی کھر کیا کھر کھر کے کھر کھر کے کہ کو کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کی کھر کھر کے کھر کھر کے

قسم کھائی میں پیش کہ خدائی فلاں نکنم و وکیل وے نه کنم اگر کارے فریاید بکنم آگرتشم کھائی کہ شفعہ سپر دند کروں گا لیعنی نہ وے دوں گا پھر خاموش رہا اور مخاصمہ نہ کیا پہاں تک کہ شفعہ باطل ہو گیا تو عانث نہ ہوگا اور آگر شفعہ میر دکرے کے واسطے کسی کو وکیل کیا تو حانث ہوگا بیظہیر یہ میں ہے۔ ایک تخص مزدور ان کومزدوری پر لیتا ہے کہ وہ اس کے داسطے کام بناتے ہیں پھر کسی کار بھرنے قسم کھائی کہ اس کے ساتھ کام نہ بناؤں گا پھراس کی رائے میں آیا کہ اچھا اس کا کام بناؤں تو فرمایا کہ اس کو جا ہے کہ جس چیز میں اس کا کام بنایا کرتا تھاوہ چیز اس ہے خرید لے اور اس کو تیار کر کے پھر اس کے ہاتھ فروخت کرویے اور ای طرح اگر جولا ہدنے تھم کھائی کہ اگر ایک سال تک سی کا سوت لوں اور اس کواس کا کپڑ ابن کردوں تومیری بوی طالقہ ہے تو اگر وہ اس سے سوت فرید کر کے بعد ہے کے ای کے ہاتھ فروخت کرد سے تو حالث نہ ہوگا اور گر خمار بدول سوت خرید نے ہے بن دی تو جانث نہوگا اس واسطے کہ ثمار مختل باسم علیحدہ ہے بیفا وی سفی میں لکھا ہے کہ ایک نے تیم کھا کی کہیں بیش که خداثی فلاں نکنم و وکیل وے نه کنم اگر کارے فریاید بکنم پی اس پیتم کھائی پیم موکل نے کی اورکوچس ر حالف نے تشم کھا کر معین کیا ہے مقرر کیا بھر موکل نے اس کو (۱) تھم کیا کہ اس کے (۱) واسطے سے کام کردے ہیں اگر بیاکام اس کے واسطے کریں گاتو بھی جانث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر تشم کھائی کہ اگر میں نے اس بیت میں کوئی عمارت بعیبر کی تو میزی ہوی طالقہ ہے پھراس کی دیوار جواس کے اور پروی کے درمیان مشترک ہی خراب ہوگئ پھراس نے بیددیوار بوائی اوراس سے قصد بیکیا کہ ردوی کے بیت کی تعمیر کرتا ہوں تو اپنی قسم میں حانث ہوگا یفرائد المطنین میں ہے۔ شیخ الاسلام اور جندی سے یو جھا گیا کہ سی نے کہا ك اكريس نے كل كے روز فلاں كے كمر كوفراب ندكيا تو ميرا غلام آزادے پھروہ قيد كيا حيا اور روكا كياحي كماس نے فلال كا كمركل کے روز خراب نہ کیا تو فرمایا کہ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اور فتو کی کے واسطے مختار یہ ہے کہ وہ حائث ہوجائے گا۔ بیذ خبرہ میں لکھا ہے۔ والله اعلم بالصواب۔

ع جذع شاخ درخت و تودککڑی ۱۲ ہے جی آئندہ فلاں کی کدخدائی نہ کروں گااوراس کی وکالت نہ کروں گااورا گرکوئی کا مقر مادے گاتو کروں گا'ا۔ (۱) خالف کو'ا۔ (۲) وکیل مقررشدہ ۱۴۔

# اب الحدود المحدود الم

بارب: ن عدکی تفییر شرعی واس کے رکن وشرط وظم کے بیان میں

شربیت می حدالی عقوبت مقدرہ علی جواللہ تعالی کے حق کے واسلے ہو۔ اس قصاص کوحد نہیں سے کہ ووحق العبد ہے اورتغربر کوحد نہ کہیں گے اس واسطے کدو ومقد رنہیں ہے میر ہوا یہ ٹس ہے۔ اس کا رکن بدہے کدامام المسلمین اس کو قائم کرے یا جو قائم كرية ميں امام كانائب ہواورشرط ميہ ہے كہ جس پر حدقائم كى جائے وہ سيح النقل سليم الميدن ہواور ابيا ہو كہ عبرت بكڑے اور ڈ رے اس مجنون و جونشہ میں ہومریض وضعیف الخلقت برحد قائم ندکی جائے گی الا بعد صحت على وا فاقد کے بیمچیط سرحتی میں ہے۔

اس كا اصلى تكم بيب كه جس سے بندگان خاركو ضرور پہنچتا ہے اس سے انر جار ہواور دار الاسلام فساد ہے معتون رہاور ر ہا گنا ہوں سے پاک ہوجانا سواس کا اصلی تھم نیں ہاس واسطے کہ گنا ہوں سے پاک ہوتا تو یہ سے حاصل ہوتا ہے ناحد قائم کرنے ے اور ای واسطے کا فریر صدقائم کی جاتی ہے مالا تکداس کے واسطے گنا ہوں سے طہارت نیس ہوتی ہے سیمین میں ہے۔

 $oldsymbol{\Theta}: \dot{oldsymbol{ riangle}}_{
ho}$ 

#### زناکے بیان میں

زنااس کو کہتے ہیں کہ بوری کرے مردا چی شہوت بصفت محرم ہونے کے الی عورت کے ٹل میں جو دونو ں طرح کی ملک اور دونوں کے شبہ اور اشتباہ ہے خالی ہو یاعورت اپنے اوپرایسے تی تعلی کا قابودے مینہا بیری ہے اور پس مجنون وطفل عاقل کی وطی زنا نہ ہوگی اس واسطے کدان دونوں کا تعل بصفت حرمت موصوف نہیں ہوتا ہے بیچیا مرحسی میں ہے۔اوراس طرح اگرمرو نے اپنے پر یا مکاتب کی باندی یا اینے غلام ماذوں مد بوں کی باندی سے وطی کی یا جہاد ش لوٹ کی یا ندی سے بعد وار الل سلام میں احراز كرنے كے غازى نے وطى كى تو زنانہ ہوگا كيونكه شبهد ملك يمين إس طرح الرائيى عورت سے وطى كى جس سے بغير كواموں كے نکاح کیا ہے یا ایس باندی سے وطی کی جس سے بروں اجازت اس کے مولی نے تکاح کیا ہے لیعنی باندی نے اپنے مولی سے

ے کینی اس کی مقد ارمعلوم ومفروش ہو کہ اس میں کی وزیادتی نہ ہو سکے السس مل اور اس طرح جو مورت زن سے عاملہ ہواس پر عدقائم کرنے میں ہاتھ کے کی جائے کی بہال تک کدد دوستا مل کرے آا۔

اجازت نیس لی تھی یا غلام نے الی عورت سے وطی کی جس سے بدوں اجازت اسے مولی کے نکاح کیا ہے یا مرد نے الی با ندی سے وطی کی جس کواچی آزادہ عورت کے اوپر بیاہ لایا ہے تو بیزنائبیں ہے بسبب شبہ ملک نکاح کے۔ای طرح اگر پسرنے اینے باپ کی باندی ہے اس شبہ پروطی کی کے میرے واسطے حلال ہے تو زیانہیں ہے کیونکہ شبہ استثباہ ہے بینہا بیٹس ہے اور رکن زیابیہ کے التعائے حمانین ومواراة حثفت پایاجائے اس واسطے کراسی قدر سے ایلاج ووطی مخقق ہوجائے گی۔اس کی شرط بدہے کہ تحریم سے واقف ہو حتی کداگراس نے تحریم کوند جانا تو بسبب شبدوا تع ہونے کے حدقائم ندکی جائے گی بیمچیا مزحسی میں ہے اور زنا حاکم کے مز دیک بطور فلاہراس طرح ثابت ہوگا کہ جار کواہ اس کی بلفظ زنا کوائی دی تو قامنی نے بلفظ وطی و جماع سے تبیین میں ہے اور جب عار کواہوں نے ایک مرد پرز کا کی مجلس واحد میں کوائی دی تو قاضی اس سے دریافت کرے گا کہ زنا کیا چیز ہے اور اس نے کہاں زنا کیا ہی جب انہوں نے بیان کیا جو هیفند زنا ہے اور کہا کہ اس نے اس طرح داخل کر دیا جیسے سرمددانی کے اندر سلائی تو اب اس ے دریافت کرے گا کہ کیفیت زنا کیا ہے۔ پھر جب انہوں نے کیفیت زنا بیان کر دی تو ان ہے وقت دریافت کرے گا پھر جب انہوں نے ایماونت بیان کیا کداس کوز ماندوراز نہیں گذرا ہے لین ایماونت بیان کیا کہ بدلاز منہیں آتا ہے کدر ماندوراز گذر نے پر گوائی ادا ہوئی ہے تو پھر جس عورت سے زنا کیا ہے اس کو ہو چھے گا پھراس نے مکان دریا فت کرے گا پھر جب انہوں نے مکان بیان کیا اور قامنی ان کی عدالت کوجانیا ہے تو مشہور وعلیہ ہے اس کا احسان (۱) دریافت کرے گا بس اگر اس نے کہا کہ مصن ہوں یا اس کے انکارا حصان پر گواہوں نے اس کی محصن ہونے کی گواہی دی تو حاکم اس سے احصان کی تعریف دریافت کرے گا کہ کس کو كتے بيں ہى اگراس نے تھيك تھيك بيان كردياتو اس كورجم كرے گا۔ اگراس نے تھيك تھيك نہ بيان كيا مگر كوا ہوں سے اس كا تھن ہونا ٹابت ہواتو محواہوں سے احصان کو دریافت کرے کا لیں اگرانہوں نے تھیک تھیک بیان کردیا تو اس کا رہم کرنا واجب ہوگا۔اور اگرمشہودعلیدنے کہا کدیم محصن نہیں ہوں اور کواہوں نے اس کے عصن ہونے پر کوائی ندوی تو اس کودرے مارے جا کیں مے اور اگر قاضی ان مواہوں کی عدالت نہ جانتا ہوتومشہود عایہ کوان کی عدالت طاہر ہونے تک قیدر سے گا بیمچیز میں ہے۔

اگر چار گواہوں نے کی مرو پر زنا کی گواہی دی پی ان سے زنا کی کیفیت و مابیت وریافت کی گی تو انہوں نے کہا کہ ہم
اس سے ذیاد و تھے ہے نہیں بیان کریں گے تو ان کی گواہی تبول شہو گی گران پر حد (۲) بھی واجب نہ ہوگی کو نکہ جتنے عدداس کی گواہی
میں چاہیے اتی تعداد ان کی ہے کیونکہ گواہوں کی تعداد کا ٹل ہونا و جوب حد (۲) سے مانع ہے جیسے کہ مشہود علیہ پر چار گورتوں نے
کواہی دی تو ان پر حد قائم نہ کی جائے گی اور ای طرح آگر بعض گواہوں نے کیفیت و مابیت بیان کی اور بعض نے بیان نہ ک
تو مرد مشہود علیہ پر حد قائم نہ کی جائے گی اور نیز گواہوں پر بھی حد قذف لا زم ندآئے گی بیمسبوط میں ہے اور ذنا کا شوت مرد کے
اقر ارسے بھی ہوتا ہے یہ بحرالرائی میں ہے اور اگر اس نے سوائے قاضی کے کسی دو سرے کے سامنے جس کوا قامت حدود کا اختیار
نہیں حاصل ہے اقر ارکیا تو اس کا بچوا عتبار نہیں ہے آگر چہچار مرتبدا قر ارکیا ہو ہیں اس کے ایسے اقر اد پر گوائی متبول نہ ہوگی ہی ہیں۔
ش ہے اور ضرور ہے کہ اقر ارصر سے بواور اس کا کذب طاہر نہ ہوئی اس واسطے کہ شایدہ و شبہ کا مدی ہو گی آگر اور پر گوائی تو یہ دو اور سے کا اگر اپنی تھور ہو ہے کہ اور ایر کا ان بھور کی اس کی اس کے ایسے اقر اد پر گوائی ان بھور کے دو دیو

ا کینی مرد دعورت کاموشع ختند با ہم ل جا کیں اور مرد کامر ذکر خرج کے اندر قائب ہوجائے ۱۳ یا داخل کر ۱۳۴۔ سے کیجن نکاح شرقی کے ساتھ ان کو از دواج حاصلی ہوا کے بیس ۱۴۔

<sup>°(</sup>۱) معنى مدند في الد (۲) معنى مدند ف سيرار (۳) معنى معائد كى كوائ ۱۱- (۳) جس كوز بان سائلم ارتيل كرسكتا براا

مرد نے اقر ارکیا کہ میں نے گوگی عورت سے زنا کیا یاعورت نے اقر ارکیا کہ میں نے گونگے مرد سے زنا کیا تو دونوں میں سے کسی پر صدوا جب ندہوگی بیرفغ بیر ہوئے ہیں ہے۔ اورای طرح اگر مرد نے زنا کا اقر ارکیا بیرفغ بیرہ کے صد ماری جائے قد حدوا جب ندہوگی اور میں میں ہے ایک دوسر سے کی تکذیب ندکر سے چنا نچدا گر مرد نے زنا کا اقر ارکیا اور عورت نے جس کے ساتھ اس معلی کا اقر ارکرتا ہے انکارکیا تو امام رحمت اللہ کے خود کیک دونوں میں سے کی پر صد اور جب نہرالفائق میں ہے۔

شرور ہے کدا قرار ہے اور اقرار حالت ہوش میں ہوتیٰ کدا گراس نے نشد میں اقرار کیا تو اس کوحد نہ ماری جائے گی بیہ بح الرائق میں ہے اور اکرا و مانع صحت موجب شبہ ہے عورت کے حق میں بیٹز اٹ ایمفتین میں ہے اور اقر اور کی بیصورت ہے کہ اقر او کنندہ عاقل بانع اپنی ذات پر چارمرتبہ اپنی چارمجلسوں میں زنا کرنے کا اتر ارکرے یہ ہدایہ میں ہے اور بعضوں نے کہا کہ مجالس<sup>(۱)</sup> قاضی کا انتیار ہے اور اول اصح بی کذانی السراخ الوباج اور بی سیح ہے بیشرح طحاویٰ میں ہے اور زیا کے اقر ارکنندہ کی مجلسوں کا مختلف ہونا ہمارے نز دیک شرط بی گذانی اسمنی ہیں اگراس نے مجلس واحد میں جارمر تبدا قرار کیا تو یہ بمز لدایک دفعدا قرار کے ہے یہ جو ہر نیز ویس ہے۔اگراس نے ہرروز ایک مرتبہ یا ہرمہیندا یک مرتبہ اقرار کیا یہاں تک کہ چارمرتبہ اقرار ہو گیا تو اس کو حد کی سزا وی جائے گی بیظمبیر بیمی ہے۔ مجالس اتر ارکے اختلاف کی بیصورت ہے کہ ہر باروہ اقر ارکرے قاضی اس کورد کردے ہی جلا جائے یہاں تک کہ قاضی کی نظر سے غائب ہوجائے پھر آئے اور آ کر اقرار کی کرے بیکا فی میں ہے اور امام اسلمین کو جاہے کہ اقر ارکنندہ کوا قر ارے زجر کرے اور کراہت فا ہر کرے اور اس کے ایک طرف دور کرنے کا تھم کرے بیمجیط میں ہے ہی جب اس نے جارم تبدا قرار کیا تواس کی حالت پرنظر کرے لیں اگر معلوم ہوکہ بیٹے العقل ہے اور بیابیا ہے کداس کا اقرار جائز ہے تواس سے وریافت کرے گا کے زنا کیا ہے اور کیونکر ہوتا ہے اور کس کے ساتھ زنا کیا ہے اور کہاں زنا کیا ہے کیونکداس میں شبد کا احتال ہے میط سرنسی میں ہے اور رہایہ سوال کد کب زنا کیا ہے تو بعض نے فرمایا کدزمانے زنا دریافت نہ کرے گا اس واسطے کدزمان دراز جوجاتا موای ے الع ہے ندا قرارے اوراضی سے کرز مانہ بھی دریافت کر ہے گااس واسطے کداخمال ہے کہ شایداس نے ایام نابانی میں ز نا کیا ہو پس جب اس کوبھی دریافت کرلیا اور ظاہر ہوا کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس سے دریافت کرے گا کہ وہصن ہے بس اگر اس نے کہا کہ وہ تھن ہے تو دریافت کرے گا کہ احصان کیا ہے ہی اگر اس نے احصان کو بھی ٹھیک ٹھیک اس کے شرائط ہے بیان کیا تو اس کے رجم کا حکم دے گا سیسین میں ہے۔

اگر جارگواہوں نے ایک شخص پرز تا کرنے کی گواہی دی پس اس نے ایک مرتبدا قرار کرلیا' اس بابت امام محمد میں اورامام ابو یوسف میں این اختلاف کا بیان:

اگر اقر ارکنندہ نے کہا کہ میں تصن نہیں ہواور گواہوں نے اس کے تصن ہونے کی گواہی دی تو امام اس کورجم کردے گا یہ محیط میں ہواور اس کو تھا ہوگا ہوگا ہا تھا یہ تو نے جھوا ہوگا یا شابدتو نے شبہ سے وظی میں ہے اور اس کو تلقین کرنا مندوب ہے لینی یوں کے شابدتو نے بوسدلیا ہوگا (۳) یا شابدتو نے جھوا ہوگا یا شابدتو نے شبہ سے وظی اس محیط میں بیان تک کے براہو جاتی ہو ان جماع ہوتی ہے تا۔ میں بہال تک کے براہ ج

يورے:وجاكيں اا۔

<sup>&</sup>quot;(١) لعن قاسى في جارئيلسول شراار (٢) لعن عورت كامار

کی اوراصل میں فرہایا کہ شاہدتونے اس سے نکاح کرلیا ہے یاشہ سے ولی کر بی ہے بجملہ مقعود یہ ہے کہ اس کو ایک بات تقین کر سے مدود ہوجائے کوئی لفظ کیوں نہ ہویہ برالرائق میں ہے اورا گر جا رکوا ہوں نے ایک شخص پر زنا کرنے کی گوائی دی بی اس نے ایک مرتبہ اقرار کیا تو اور اورا کی اورا بام ابو پوسف کے نزدیک صدنہ ماری جائے گی اور یک اس مع ہے یہ کا فی ہے کہ اس نے بعد فضاء کے اور اورا کی تضاء کے اقراد کیا تو بالا تفاق سا قط ہو جائے گی یہ فتح القدر میں ہے۔ جارگواہوں نے ایک شخص پر زنا کی گوائی دی پھراس شخص نے بعد ان کی گوائی کے اقراد کی ہوئے القدر میں ہے۔ جارگواہوں نے ایک شخص پر زنا کی گوائی دی پھراس شخص نے بعد ان کی گوائی کے اقراد کی تو اس کے افراد کیا گھرا تو کا دورا کی گوائی ہے۔ اگر ایک شخص پر جار آدیوں نے زنا کی گوائی دی بھراس شخص نے افراد کی تو اس پر صدفائی کی جائے گی ہے مادی فقد کی کر اورا کی گوائی کے اختیار کیا ہے بی غیافیہ میں ہے اورا گر اورا کی گوائی کے اختیار کیا ہے بی غیافیہ میں ہوا ورا گوائی ورا گوائی ہو گا ہورا گوائی ہو کی ہوائی ہو گوائی ہو کی ہوائی ہو گوائی ہو کی گوائی کے افراد کی گوائی کی جائے گی ہو گا ہورا گرائی ہو گا ہورا گرائی ہو گرائی ہو گرائی ہو گرائی ہو گرائی ہو گرائی ہو کر کا گوائی ہو گرائی ہو گرا

اگرایک تخص بھاگا اور جوئ نہ کیا تو اس سے تعرض نہ کیا جائے گا اور اگر زنا پر ٹابت رہا گرفت ہونے سے رجوئ کیا تو اس سے تبول کیا جائے گا اور سنگسار نہ کیا جائے گا بلکہ در سے ہار سے جائے گے بیا ایضا ہے گئر ہے۔ اگر کسی تخص پر صد زنا ٹابت ہوئی سے تبول ہی گواہی گواہی صالا نکہ وہ تحصن ہے یا جصن نہیں ہے پھر جب اس پر حد قائم کی گئ تو تھوڑی حد جاری ہونے کے بعد وہ بھا گسٹیا اور دارو غرو بھال نے اس کو طاش کرا ایا ہیں وہ ای وقت پھڑ اگیا تو اس پر عد قائم کی گئ تو تھوڑی حد جاری ہونے کے بعد وہ بھا گسٹیا اور کے مہاتھ آیا تو حد ساقط ہوگئی ہے تا ہوئی ہے اور اقرار زنا جس ذی و غلام شکس سلمان آزاد کے جیں خواہ غلام ماذوں جو یا جمورہ و سے کہ سبوط جس ہے۔ اگر بعد پہنوروز کی کا حاضر ہونا شرط ہوئی کا حاضر ہونا شرط ہوئی کو گواہوں میں طعن کا اختیار ہے بیٹن اندا المسٹین جس ہا اور اگر تھی نے زنا کا خرار کیا تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور اگر مرد نے آقرار کیا گھٹین کا ہے بیڈ قاوئی قاضی خان جس با اور اگر خوص نے زنا کا اقرار کیا تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور اگر مرد نے آقرار کیا کہ جس نے جنو تہ یا ایک گورت تا باللہ ہے جو المیان جنون یا طفل سے جاری کی جائے گی اور اگر مرد نے آقرار کیا کہ جس نے جنو تہ یا ایک گورت تا باللہ ہے جو المان کی جائے گی اور اگر مورت نے اقرار کیا کہ جس نے جنو تہ یا ایک گورت تا باللہ ہے جو المان کی جائے گی اور اگر مورت نے اقرار کیا کہ جس نے جنو تھا گائی جس سے تو اس پر صد جاری کی جائے گی اور اگر مورت نے انہ کی گورت تا کیا حالا کہ بیکورت خالی کو پہنچائی تیس ہے تو استحال کی جائے گی اور اگر کیا گیا ہوں تھی جس نے تا کیا حد سے خال کی جائے گی اور اگر کی جائے گی اور اگر کیا گائی ہے تھیں خوال کیا ہو تھی جائے گی اور ان کی جائے گی اور اگر کیا گیا گیا گائی کر دنے چار مرجب آقر ارکیا کہ جس سے قائم کی جائے گی ہو گئے القد می جس سے اور اگر می ہے اور الم محمد نے جائے گیا کہ خوال کی جائے گی اور اگر کی جائے گی اور اگر کی جائے گی اور اگر کی جائے گیا ہو گائی کی کو گائی کی کو کی گور کی جائے گیا ہوئی کی کو گائی کی کو گائی کی کو کی گائی کی کو گائی کی کو کی کو گائی کی کو گائی کی کو گائی کی کو کو گائی کی کو گائی کی کو گائی کی کو کی کو گائی کی کو گائی کی کو گائی کی کو گائی کی

ا کینی کواہوں کی تعدیل نہوئی یانصاب جارے کم ہونے ہے جوت نہوا تو گواہوں کو صدلانی میں تہمت لگانے کی صد ندماری جائے گی کیونکد معاطیہ مقر ہو چکا ہے اا۔ علی ماذون وہ جس کواس کے آقا کی طرف تجارت دغیرہ کی اجازت ہواور غلام جھور دہ ہے جس کو تجارت کی اجازت نہوا ا۔ \*(۱) لیمن صحت وقر ارکے واسطے اا۔

ے زنا کیا اور فلانہ کہتی ہے کہ مجھ سے اس نے نکاح کیا ہے یا عورت نے چارمر تبدا قرار کیا کہ میں نے فلال مرد ہے زاکیا اور فلانہ کہتی ہے فلال مرد ہے زاکیا ہے اور کیا کہ میں نے فلال مرد ہے فلال مرد ہے فلال مرد ہے۔ فلال کہتا ہے گئی ہے فلال کہتا ہے گئی ہے فلال کہتا ہے کہ میں ہے اور قاضی کا جانتا ہے مدود میں جمت نہیں ہوتا ہے اس پر محابر ضی اللہ منتم کا اجماع ہے اگر چد قیاس (۱) اس کے انتہار کا مقتلی ہے یہ کافی میں ہے۔ میں ہے۔

فقتل 🕸

# حدوو' اُن کی اقامت کی کیفیت کے بیان میں

جب حدواجب ہوگی ادرمردز انی تحصن ہے تو اس کو پھروں ہے رہم کیا جائے یہاں تک کدو ومرجائے اور میشہرے باہر میدان میں لے جا کر کیا جائے یہ ہدایہ میں ہے اور داشتے رہے کدرجم کے واسطے جواحصان معتبر ہے وہ یہ ہے کہ آزاد عاقل بالغ مسلمان ہوکہ جس نے کسی عورت آزاد ہے بنکاح سیج تکاح کیااوراس ہے دخول کرلیا ہواوروہ دونوں صفت احسان پرموجود ہوں یہ کانی میں ہے ہیں بالحاظ تیو و ندکور و اگر مرد نے اپنی بیوی ہے ایسی خلوت کی جس سے مبرواجب ہوتا ہے اور عدت لا زم ہوتی ہے تو محصن نہ ہوجائے گا اور جماع ہے بھی محصن نہ ہوگا اگر نکاح فاسد ہواور نیز جماع سے نکاح سیجے میں بھی محصن نہ ہوگا اگر اس خورت سے بی نکاح کے بیکہددیا ہو کہ اگر میں جھے سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہاس وجہ سے کہ وہ نفس عقد سے طالقہ ہوجائے گی بس اس کے بعداس سے جماع کرناز نا ہوگا ولیکن اس سے حد داجب نہ ہوگی کیونکہ بسبب اختلاف علماء کے اس میں شبد داقع ہوگیا ہے اور ای طرح اگرم دمسلمان نے مسلمان عورت ہے بغیر کوا ہوں کے نکاح کیااوراس ہے دخول کرلیا تو محصن بند ہو جائے گا ہی اس میں بھی می تھم ہے میمبوط میں ہے اور دخول میں ایساایلاج معتر ہے جوہل کے اندر ہواییا ہے کداس سے مسل واجب (۲) ہوجائے اور شرط آنکہ صفت احصان دونوں میں دخول کے وقت ہو چنانچہ اوراگر دومملوکوں کے درمیان وطی بہنکار سیجے حالت رقیت میں داقع ہوئی پھر دونوں آزاد ہو مجھ تو وطی ندکورہ کی دجہ محصن نہوں گے ادر بھی تھم دو کا فروں کا ہے ادرای طرح اگر مرد آزاد نے کسی باندی یاصغیرہ یا مجنونہ سے نکاح کر سے اس سے دطی کر لی تو و وقعن ندہوگا اور ای طرح اگرمسلمان نے کتابید عورت سے نکاح کر کے وطی کی تو بھی میں تکم ہاوراس طرح اگرمرد میں ان باتوں میں ہے کوئی بات ہو حالا نکہ عورت آزادہ عاقلہ بالغدمسلمہ ہوتو بھی مہی تھم ہے چنانچہ اگر شو ہر کا فر کے وطی کرنے سے پہلے عورت مسلمان ہوگئ جردونوں میں تفریق کیے جانے سے پہلے کا فرنے اس سے وطی كركى توغورت اس دخول كى وجه سے محصند نه موجائے كى يدكا في ميں ہے۔ اگر مرد نے بعد اسلام ياعتق يا افاقہ كے اپن عورت سے دخول کرلیا تو وہ تھن ہوجائے گااوراس احصان میں زنا ہے عفت شرطنہیں ہے یہ مسبوط میں ہے۔اگر مردمسلمان کے تحت میں حرو مسلمه ہوا در دونو المحصن ہوں بھر دونوں ساتھ مرتذ ہو گئے بنعوذ بائند منہا تو دونوں کا احصان باطل ہو گیا بھرا گر دونوں مسلمان ہو گئے تو ان کا احسان مود نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ بعداسلام کے اس مورت ہے دخول کرے <sup>(۳)</sup> میرفتح القدیم یٹ ہے۔اگر بعد و جوب

یے بین اگر قامنی کوخود مید معنوم ہوا کے فلال مخت نے زنا کیا ہے تو حد جاری کرنے کے داسطے فتنا اس کاعلم بدوں اقرار و کوائی کے کائی نیس ہے اور بیلی مثلاً مرد غلام ہویاصغیریا مجنون اا۔

<sup>(</sup>١) يعنى قياس ما متا تعاكر اختبار بواار (٢) كيونكر وخول شرط ب ندغلوت محية الدر (٣) يعنى حثعذا ندر بوجائية الدر

حد کے مرتد ہو گیا پھرمسلمان ہو گیا تو اس کو درے مارے جا کیں گے اور رجم نہیں کیا جائے گا اور اگر درے بی واجب ہوں تو اس کو درے نہ مارے جا کیں گئے بیٹنا ہیٹی ہے۔

احصان کا ثبوت با قرار ہوتا ہے:

اگرادصان ٹابت ہونے کے بعد اسب معتود یا بجنون ہونے کے احصان زائل ہوگیا تو جب افاقد حاصل ہوگا تب پھر
طرفین کے زدیک احصان کودکریں گا کہ وہ محصن ہوجائے گا اور امام ابو یوسف کے زدیک کو دندکر کے گا جب تک کہ بعد افاقد کے
اپنی بیوی سے دخول نہ کر سے بید برالراکق میں ہے اور احصان کا ثبوت با قرار ہوتا ہے یا دومردوں کی گوائی سے یا ایک مردووو
کورتوں کی گوائی سے بینزائے المفتین میں ہے اور اگر اس نے باو جود شرائط موجود ہونے کے دخول واقع ہونے سے انکار کیا پھر اگر
اس کی بیوی کے ایکی مدت میں بچہ پیدا ہوا کہ اس نے ہا وجود شرائط ہوجود ہو نے کے دخول واقع ہونے سے انکار کیا پھر اگر
اس کی بیوی کے ایسی مدت میں بچہ پیدا ہوا کہ اس نے اس فلا است اور اگر اس ایسی ایس کی ایسی ہو کہ دو اور ایسی کی ایسی ہو کہ دو اور اگر اس کی ایسی میں ہے اور اگر اس نے اس فلام ہو پھر دو ذمیوں نے گوائی دی کہ اس نے اس فلام کوئل ذبا کے آزاد کیا ہے صالانکہ اس زائی میں سب شرائط احصان
موجود جیں تو ان دولوں کی گوائی مقبول نہ ہوگی ہیکا فی میں ہے اگر کسی مرد کی بیوی نے اقر ارکیا کہ میں اس کی باندی ہوں پھر مرد نے دنیا کیا تو رام کیا کہ میں اس کی باندی ہوں پھر مرد نے دنیا کیا تو رام کیا گر مرد نے دنیا کیا تو اس کے بینوں سے دولوں کی گوائی میں کے بینوں میں ہوئے کے دول کیا تو امام ابو یوسٹ نے فرایا کہ اس سے بیدونوں
جائے گا۔ ایک مرد نے ایک عورت سے بغیر ولی کے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو امام ابو یوسٹ نے فرایا کہ اس سے بیدونوں
میں نہ جوجا کیں عالی واسطے کہ بینکاح غیر میں جے قطعات بسب اختلاف ملاء کے وان اخبار کے جواس مسلم میں دورت جاس

ا لیمن اصل کواہوں نے اپنی کواہی پراورون کو کواہ کردیا جیسا کہ کتاب اعتبادت میں مفصل ہم نے بیان کیا ہے اور کا ہرالفظ قطعاً موافق غرب المام ابو یوسفٹ کے ہے وانڈ تعالی اعلم اا۔

<sup>&</sup>quot;(1) معى محسن دوران كاياطل موكاا-

یا ہے گذر جم کے وقت مثل نماز کے صفحت بستہ ہو جاہیں ہرگاہ جونسی تو م رجم کرئے تو و ہیچھیے جلی جائے اوران کے واسطے دوسرے آئے بڑھیں اور رجم کریں یہ بحرالرائق وسرائ مربائ میں ہے اور مضا گفتہیں ہے کہ زنا کارکو جوفض پیقر مارے وہ عمد ااس کے تل کا قصد کرے لیکن اگر مرحوم اس کا ذی رحم محرم ہوتو اس کے جق میں عمد اقتل کرنے کی نسبت سے مار نامستحب نہیں ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

جب رجم کرنا گواہوں کی گوائی ہے تا ہت ہوتو واجب ہے کہ پہلے گواہ رجم کریں پھرامام پھراورلوگ تی کہ اگر گواہوں برصد واجب نہ ہوگا ہے ابتدا کرنے ہے انکار کیا تو مشہود علیہ نے دسے صدما قط ہوجائے گی گر گواہوں پرصد واجب نہ ہوگی اس واسطے کے ان کار بجم شروع کرنے ہے انکار کرناصر ہی جوج انظام ہوجائے گی گر گواہوں بیں سے ایک نے انکار کیا تو بھی ہی ہی تھے ہے ہوجائے گی اورای طرح اگر سب با ایک غائب ہوگیا تو بھی ہی ہوگا ہر الروایہ کے موافق بھی تھے ہے ای طرح اگر گواہوں میں یا ایک بی ایک بات ہوگئی جس سے وہ اہلیت شہادت سے فارن تو بھی فلا ہر الروایہ کے موافق بھی تھے ہوئے ایک کی اور اس میں بھی کی فرق بھی مدسا قط ہوجائے گی اورای طرح آگر گواہوں میں یا ایک میں ایک بات ہوگئی جس سے وہ اہلیت شہادت سے فارن میں ہے کہ فرق میں ہوگیا یا اندھا گونگا یا فاس ہوگیا یا کسی کا لاڈ ف کیا اور مد ہاری گئی تو بھی مدسا قط ہوجائے گی اور اس میں جسل میں ہوگی ہونے میں ہوگی ہونے کی ہوئے کہ مد سا قط ہوجائے گی اورا گران گواہوں میں سے بعض کے دونوں ہا تھ کے ہوئے ہوں یا ایسام ریفن ہوکہ پھر نہ مارسکا ہواور سب گواہ ماضر ہوئے تو قاضی پھر مارے گا اور گر بعدادائے گواہی کے اس کے ہاتھ کے ہوئے ہوں یا ایسام ریفن ہوکہ پھر نہ مارسکا ہواور سب گواہوں کی موت وغیبت سے صدما قط وہاطل نہ ہوگی اور اہم ای کو افتقیار کرتے ہیں ہوائی تیں ہوگی ہورات میں اس پر حدقائم کی جائے گی اور ماسوائے ان دونوں صورتوں کے باطل ہوگی ہونا نہ شرید مایا کہ موت وغیبت کی صورت میں اس پر حدقائم کی جائے گیا وہ مارہ ماسوائے ان دونوں صورتوں کے باطل ہوگی ہونیا نہ بی ہے۔

رجم میں مر دوعورت یکسان ہیں:

اس پراجماع ہے کہ سوائے رجم کے باتی صدود یس گواہوں اورامام اسلمین کی پرابتداکر نی واجب نہیں ہے بیذ خیرہ یس ہے اور قاضی نے اگر اوگوں کور جم کا حکم دیاتو ان کور جم کرنے کی گفجائش ہے اگر چہ انہوں نے اوا سے شہادت کو معائد نہ کیا ہوا درا بن ساھ نے امام محد سے امام محد نے امام محد سے کہ قاضی فقیہ عاول ہوا وراگر فقیہ غیر عاول ہویا عاول ہویا عاول ہویا عاول ہویا عاول ہویا عاول ہویا عاول ہوتھ ہوتھ ہوتھ کی کرنا روانہیں ہے جب تک اوائے شہادت کو خود معائد نہ کریں بیظ ہیر بید میں ہواوراگر اس محفی نے خود اقر ارکیا ہوتو ایام اسلمین ابتدا کر ہے پھر عام مسلمان رجم کریں اور مرجوم کو خسل دیا جائے گا اور کفن بینایا جائے گا اور اس پرنماز بڑھی جائے گا دراس پرنماز بڑھی جائے گا در اگر غیر حصن ہوتو اس کی عدسوکوڑے ہیں بشر طبکہ آزاد ہوا وراگر غلام ہوتو بچاس کوڑے ہیں کہ جہم امام ایسے در سے سے اس کو بارے گا جس پر گھنڈی نہ ہواور چوٹ ایس لگا کی جائے کہ در میانی درجہ کی ہوندائی کہ ذخم سخت پہنچا ہے اور شالسکی کہ الم نہ ہواور

ا یعی کیونکہ گواہوں کے نکار جم سے شہر پایا گیااور شہر ہے صدساقط ہوجاتی ہے او یعی باوجود سالم العقل ہونے کے بصارت بھی رکھتا ہو لین اندھا مذہونا۔

جوحد شارع نے مقررفر مائی ہے اس سے زیادتی نہیں جائز ہے بیکائی میں ہے۔ چاہیے کہ عدوہ قائم کرے جو عقل (۱) رکھتا ہواور و یکھتا '' ہو یہ ایسا ج میں ہے۔ اس میں مردوعورت کیساں ہیں پس اگر دونوں تھسن ہوں تو دونوں رہم کیے جاہیں گے یا دونوں تھسن ہوں تو ہرا یک پر سودر سے مار ہے جاہیں گے اور اگر ایک تھسن اور دومرا غیرتھسن ہوتو تھسن پر رہم اور دوسر سے پر در سے لازم ہوں گے اور ای طرح اگر قاضی کے نزویک کو اہوں یا اقر ارسے زنا ظاہر ہوجائے تو بھی تھم ہے بیٹنج القدیم میں ہے۔ رجم کے واسطے گرشر ھا کھو دا جائے گا:

حدو تغریر کی سزا میں مرونظ کرویا جائے گا فقط ایک از ارااس پر رہے گی اور اس حالت میں اس کوسز اوے جائے گی شراب خواری کی سزا میں بھی ظاہر الروایۃ کے موافق میں علم ہے اور حدقذ ف کی سزامیں نگانہ کیا جائے گالیکن حشوہ (۱) قرد واتا رامیا جائے گا بدقماوی قاضی خان میں ہے اور عورت کی صورت میں نقی ندکی جائے گی مرحشو و فردہ اس پر سے بھی اتا رابیا جائے گا کذانی الاختیارشرح المخاراورا گرعورت کے بدن برسوائے حشو وفروہ کے اور پچھے نہ ہوتو پیرندا تارے جائے گے بیرعمّا ہیے بیس ہے۔عورت کو بٹھلا کرحد ماری جائے گی اور گررہم کی صورت میں اس کے واسطے گڑھا تھودا گیا تو بھی روابی اورا گرند کھودا گیا تو سچھ معزنیں ہے یہ اختیار شرح مخار ٹیں ہے لیکن گڑھا کھود دینا احسن ہے اور سینہ تک گڑھا مجرا کھودا جائے گا اور مرد کے واسطے گڑھا نہ کھودا جائے اور یکی فلا ہرالروایہ ہے بیرغا پینڈ البیان میں ہے۔مروکوتمام حدو میں کھڑے ہونے کی حالت میں سزادی جائے گی الا آ نکہ و والو کوں کو عاجز كرے تو باندھ ديا جائے كا بيميط سرحى عرب ہے اور مدودكى بيصورت بيان كى كئى ہے كه زبين ير ڈالديا جائے اور كھينجا جائے جیسا ہارے زمانہ میں کیا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ مدکی بیصورت ہے کہ مار نے والاکوڑے کو تھینے اور اپنے سریر بلند کرے اوربعض نے کہا کہ دید ہے کہ بعد مارنے کے معینے اور بیسب اس واسطے ندکیا جائے کہ مستحق سے زیادہ ہے بیرمداریش ہاور کوڑے سوائے چبرہ اور فرج وآلہ تناسل اور سر کے اور تمام بدن پر متفرق مارے جائے گئے بیر تما بید میں ہے اور حصن کے تق میں کوڑے مارنا وسنگسار کرنا وونوں ندکیا جائے گا اور نہ یا کرہ کے تن میں بیکیا جائے کہ کوڑے مارے جامیں اور اس کے ساتھو وہ ایک سال کے واسطے غریب یعنی شہر بدرہمی کی جائے ہاں اگر امام المسلمین کی رائے میں تغریب یعنی شہر بدر کرنے میں مصلحت معلوم ہو تواین رائے ہے جس قدر مدت کے واسطے جا ہے ازراہ سیاست وتغریر شہر بدر کردے ندازراہ حداور رہے مجھز تاکی صورت سے تقل نہیں ہے بلکہ ہرجرم میں جائز ہے اور بیا مام اسلمین کی رائے یہ ہے بیکا ٹی میں ہے اور نہا یہ میں تغریب سے نیم تنی بیان کیے تیں کہ قید کی جائے اور یتغییر احسن ہے کہ دوسرے اقلیم میں نکال وینے کی بنسبت قید کرنے میں زیادہ فتنہ دور ہوتا ہے بیہ بحرالرائق تیمبین ے اور اگر مریض پر حدوا جب ہوئی ہیں اگر رجم کی حدوا جب ہوئی تو فی الحال قائم کر دی جائے گی(۱) اور اگر درے واجب ہوئے ہوں تو فی الحال نہ مارے جائے گے یہاں تک کہ و واحجا چنگا ہوجائے لیکن اگر ایسامریض ہو کہاس کی زندگی ہے مایوی ہوگئ ہوتو حد قائم كردى جائے كى يىلىبىرىيەمى ب-

یا لیمی باد جود سمالم العقل ہونے کی بصارت بھی رکھتا ہو بینی اندھانہ ہوا۔ ج لیمی سینے تک گڑھا کھود کراس بھی اندگئ تا کہ کشف عورت نہ ہوا۔ سے میمی جس قدرسز ا کاسز اوار تھاہی سے اس برزیا دتی ہے ا۔

<sup>(</sup>۱) ہوتین یارونی دار بحراؤ کا کپڑااا۔ (۲) کیونکہ تاخیرے کوئی فائدہ متعورتیں ہے بلکہ جب دہ سنگ ادکیا جائے گاتو انظار محت ہے اس حال میں مبتر ہے بخلاف اس صورت کے کہاس پردرہم واجب ہوئے تو تاخیر جس معنمت ہے مبادااس ضرب کا تمل نہ بوادروہ فناہو جائے ا

## گواہوں نے ایک عورت برزنا کی گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول نہ ہوگا بلکہ عور توں کو دکھلا کی جائے گی:

ائر ایبا مرض ہو کہاں کے زوال کی امید نہ ہو جیسے مل وغیرہ یا پیخض ناتھ ضعیف الخلقت ہوتو اس کوایک عثکال مارا جانے جس میں سوتسمہ ہوں لیعنی سوتسمہ کا ایک منھا بند ھا ہوا یک بار مار دیا جائے اور ضرور ہے کہ ہرتسمہ اس کے بدن پر پہنچ جائے اور اس واسطے کہا گیا ہے کہ الی صورت علی تسوں کا کشادہ ہونا جا ہے یہ فتح القدیر علی ہے اور جومورت نفاس (۱) علی ہووہ حد قائم كرنے ميں بمنز لدمر يضه كے ہے اور جوعورت حيض ميں جووہ بمنز له سجحه كے ہے كدفور اس برحد قائم كى جاسكتى ہے اور حيض سے خاری ہونے کا انظارنہ کیا جائے گا یظہیر یہ ہیں ہے اور حالمہ نے اگرز نا کیا تو حالت حمل میں اس کوحدنہ ماری جائے گی خوا واس کی حد کوڑے ہوں یارجم ہولیکن اگر اس کا زیابذر اید گواہوں کے ٹابت ہو گیا تو و وقید کی جائے گی بیمان تک کہو و بچہ جنے پھر جب بچہ بیدا ہو کیا تو دیکھا جائے کہ اگر محصنہ تھی تو وضع حمل کے بعد اس کورجم کیا جائے گا بیرظا ہر الرواب ہے اور اگر غیر محصنہ تھی تو چھوز رکھی جائے گی بہاں تک کہ وہ نفاس سے خارج ہو پھراس پر حد قائم کی جائے گی بیانا یہ البیان میں ہے اور اگر اس کے اقرار سے حد ٹا بت ہوئی ہوتو قیدنہ کی جائے گی لیکن اس ہے کہا جائے گا کہ جب وضع حمل کرے تو حاضر ہو ہیں اگر بعد وضع حمل کے وہ آئی تووہ رجم کر دی جائے گی بشرطیکہ ایسا کوئی ہوکہ اس کے بچہ کی پرورش دو دھ پاائی کرے اور اگر ایسا کوئی نہ ہوتو انتظار کیا جائے گا یہاں تک که و یکادود ه چیزاد ے یظمیر بیش ہاوراگر چاس نے تاخیر شطول دیااور کیے جاتی ہوکداہمی نہیں جنی ہوں۔ گواموں نے ا یک عورت برزی کی توای دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول تیول نہ ہوگا بلکہ عورتوں کو د کھلائی جائے گی پس اگر عورتوں نے کہا کہ بیرحاملہ ہے تو اس کو دو سال کی مہلت دے گا ہیں اگر وونہ جنی تو اس کورجم کر دے گا بیر فتح القديم ميں ہے اگر کواہوں کے ایک عورت پر زنا کی گوائی دی پس اس نے دعویٰ کیا کہ میں عذرا نے یار تقاء ہوں تو عورتوں کو دکھلائی جائے گی اگر انہوں نے کہا کہ میدائی ہی ہے تو اس کے ذمہ سے حدوور کی جائے گی اور گواہوں پر بھی حدواجب نہ ہوگی اوراس طرح اگر مرد کی صورت میں اس نے مجبوب ہونے کا دعویٰ کیا تو بھی مہی تھم ہے اور عذراء کو رنقاد غیرہ جب چیزوں کے ثبوت میں عورتوں کے تول ويمل بوتا ہے ان كے ثبوت من أيك عورت كا قول تبول ہوگا كذافي الولمو الجيدا وراكر دوعورتوں موں تو احوط ہے بدغا ينظ البيان میں ہاورمولی اینے غلام پرخود حدثین قائم كرسكتا ہے لا باجازت امام اسلمين يہ بدايدهن ہے۔

سخت گری یا سخت جاڑے میں صرفہیں قائم کی جائے گی میتا تار فائید میں ہے اور اس طرح شدت گری یا شدت جاڑے میں ہاتھ نہیں کا نا جائے گا بیسراج و ہاج میں ہے۔ایک مرو سے فعل افاحشہ سرز وہوا پھراس نے تو بہ کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا تو وہ قاضی کوایئے اس فعل منکر سے خبر دار نہ کرے بیٹل ہیریہ میں ہے۔

ا مین دموی کیا کہ پردوبکارے موجود ہے تا۔ عزرا دوہ مورے جس کی بکاوے زائل ہوگی اور نقا دوہ مورے جس کا پردوبکاوے موجود مواور تق ایک پردؤ عارض بھی بعض مورتوں کی فرخ کے مند پر پیدا ہوتا ہے جو مانع جماع ہوتا ہے تا۔

<sup>(</sup>۱) کینیز چه ۱۲\_

ناري: 💬

جووطی موجب حدہے اور جوہیں ہے اس کے بیان میں

جووطی موجب حد موتی ہے وہ زنا ہے کذانی آلکانی بس اگر تعن حرام ہوتو حدواجب ہوگی اور اگر اس میں کوئی شبہ میزہ کیا تو حدواجب نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہاورشہ یہ ہے کہ مشابہ ثابت کے موحالا نکہ ثابت نہیں ہے اور وہ چندانواع ہیں ایک شبہ در قعل اور اس کوشبہ اشتباہ کہتے ہیں اور اس کی میصورت ہے کہ غیر دلیل انحل کودلیل گمان کرے اور اس کا تحقق ایسے مخص کے خق میں ہوگا کہ جس پر بیمشتبہ ہو جائے نہا یہ خفل کے حق میں جس پرمشتبہ نہ ہوا ور کمان ہونا ضرور ہے تا کہ اشتبا و مختق ہو ہی اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میرا مکمان تھا کہ میمبرے واسطے طلال ہے تو حد نہ ماری جائے گی اور اگر میدوعویٰ نہ کیا تو حد ماری جائے گی دوم شبہ وركل اوعراس كوشبه حكميد كہتے بين اوراس كى ميصورت ب كول بين كوئى دليل حليت كى قائم ب مراس كاعمل بسبب كسى مانع كمتنع ہوگیا ہی بیسب کے حق میں شبدا عمبار کیا جائے گا اور مجرم کے گمان پر اور اس کے دعویٰ عل پر اس کا شوت موقوف نہ ہوگا ہی حد دونون طرح میں ساقط ہوگی تمر بچہ کا نسب دوسری طرح میں ٹابت ہوگا اورا گردعویٰ کرے اوراۃ ل صورت میں ٹابت نہ ہوگا اگر چہ دعویٰ کرے اورنوع اوّل میں مبرمثل واجب ہوگا اورسوم شبہ درعقد کہ جب عقد پایا گیا خواہ حلال ہویا حرام ہوخواہ ایساحرام ہو کہ اس کی تحریم برا تفاق ہے یا اس میں اختلاف ہے خواہ وطی کنندہ حرام ہونے کوجانتا ہویا نہ جانتا ہو بہر حال امام اعظم کے نز دیک اس کوحد نه ماری جائے کی اور صاحبین کے نز دیک اگر اس نے ایسا نکاح کیا جس کی حرمت پر اجماع وا تفاق ہے تو یہ پچھ شرنبیس ہے پس اگر و وتحريم كوجانا تعاتواس كوحد مارى جائے كى ورنه حدثين مارے جائے كى بيكانى ميں ہے اور امام استيجاني نے قرمايا كمراصل بدين كمه ہرگاہ اس نے شبہ کا دعویٰ کیا اور اس پر کواہ قائم کے تو حدسا قط ہوگی ہی جردودعویٰ بھی حدسا قط ہوگی مردعویٰ اکراہ منقط حدثیں ہے جب تک کدا کراہ کی اوقع ہونے پر محواہ قائم نہ کرے رہے بوالرائق میں ہے۔اگر تمن طلاق دی ہوئی عورت ہے عدت میں وطی کی تو رہے شد در تعل ہے اور اگر تمن طلاق، سے دی مجر رهبت کی عدت گز رجانے سے بعد اس سے وطی کی تو بالا جماع اس کوحد مارے جائ کی او رموٹی نے اپنی ام دلد کو آز او کر دیایا مرد نے اپنی بیوی نے اپنی بیوی کوخلع دیایا بیوی کو مال پر طلاق دی تو اس ہے عدت میں وطی کرنا بمز لہ تمن طلاق دی ہوئی ہے عدت میں وطی کرنے کے ہے کیونکہ حرمت بالا جماع ٹابت ہوگئی ہے اور اگراہے ہاپ یا مال ک باندی ہے دطی کی کذانی الکافی یا اپنی جدیا حدہ کتنے ہی او نے ور ہے کی ہواس کی باندی ہے دطی کی تو بھی میں حکم ہے میرفتح القدير میں ہے اور اگر اپنی روجہ کی با ندی سے یا اپنے مولی کی باندی سے وطی کی تو بھی میں تھم ہے اور اگر مرتبن نے مرہونہ باندی سے وطی کی تو بھی بروایت کماب الحدود یہی تھم ہے کذا ٹی اوکا ٹی اور یہی مختار ہے تیجیین میں ہےاور جو<sup>(۱)</sup>مستعیر رعمیں ہے اگراس نے ایسا کیا تو و چی اس بات میں بمزلہ مرتبن کے بے بیانتے القدیر میں ہے اور اگر دونوں (۲) میں سے ایک نے ممان کا دعویٰ کیا اور دوسرے

ا اعتراض ہوا کہ اکراہ ہے میاشرت نہ ہوئی بلک اختیاری ہوئی جواب یہ کرخوف جان سے صدما قط ہوئی ا۔ ع اصل نسخہ علی قیدر بن موجود ہے بعنی دبن کوستعادلیا ہواور مقام تال ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) يعني بال مربونه كومستعاد ليا ۱۲ لي يعني زاني وزاني ال

كتأب الحدود

نے دعویٰ نہ کیا تو دونوں کو صد نہ ماری جاسئے گی جب تک کہ دونوں اس کا اقرار نہ کریں کہ ہم حرمت ہے واقف بتھے ہے کا بی ہے اور اگر دونوں میں سے ایک غائب ہو لیس حاصر نے کہا کہ میں نے جانا کہ وہ جھے پر حرام ہے تو حاضر کو حد ماری جائے گی بہ فآویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے بھائی یا چچا کی لونڈی ہے زنا کیا اور کہا کہ میر اگمان تھا کہ وہ جھے پر حلال ہے تو اس کو حد ماری جائے گی اور میں تھا مہاتی ماری جائے گی اور میں تھا میں ہے ہوائے قرابت اولا دیے میرکائی میں ہے اس طرح اگر اپنی بیوی کے کسی محرم کی باندی ہے وطی کی تو بھی بہت تھے ہیں ان وہائی میں ہے۔ اگر مستعار باندی ہے وطی کی تو اس پر حدلا زم آئے گی اگر چہ دعویٰ کرے کہ میرا گمان تھا کہ میرکائی ہے بہت پر حال ہے کہ ان محیط السر جسی۔

اس طرح اگرمتا جرہ ہا تدی ہے جو ضدمت کے لیے تو کرر کی ہے یاود بیت کی ہا تدی ہے وطی کی تو بھی حدان زم آئے گی ہے مران وہان بھی ہے شبہ ذرکل کی میں صور تیں ہیں کہ اسپے ولد کی ہا ندی یا ولدا لولد کی ہا ندی ہے وطی کی کذاتی الکائی خواہ اس کا ولد زندہ ہو یا ہر گیا ہو یہ خا ہیہ ہے اور پھر آگر وہ حالمہ ہوگی اور داہ ہوگی اور وادائش ہا ہی ہے ہے کی باب ہے ہوگا اور اگر وہا ہے ہوگا اور باب کی ملک اس باندی میں خابت نہ ہوگی اور وادائش باب کے ہے کی باب کہ ہوتے وادا کا نسب خابت نہ ہوگی اور وادائش باب کے ہے لیکن باب کے ہوتے وادا کا نسب خابت نہ ہوگی یا ایسی بیوی سے عدت میں وطی کی جس پر باس قدر قرضہ وادا کا نسب خابت نہ ہوگی یہ باب کی بائدی ہے وطی کی بیا سے خام ماذون کی بائدی ہے وطی کی جس پر اس قدر قرضہ بائدی سے وطی کی بیا ندی ہو ہوگی ہے بائدی ہو کی جس پر اس قدر قرضہ بائدی ہے والی بور کرنے کے وطی کی بیا ندی ہو ہوگی کی جس پر اس قدر قرضہ بائدی ہو والی بیا ندی ہو ہوگی کی تو اس کے وطی کی جس پر اس قدر قرضہ ہو گی کی جواس کے اور دوسر ہے کہ درمیان مشترک ہے ہی ہیں میں ہاور اگر دوشر کیوں میں سے ایک بائدی کو آز اور دیا گی ہو اس کی جواس کے اور اگر شر یک کو تاوان و سے ویلی آگر آز وادکندہ نے اس سے وطی کی تو اس کو صد ماری جائے گی اور اگر شر یک کو تاوان و سے ویلی آگر آز اور کندہ نے اس سے وطی کی تو اس کو صد ماری جائے گی اور اگر شر یک کو اس کی صور سے شریک نے اس سے وطی کی تو اس کو صد ماری جائے گی اور اگر دوسر سے شریک نے اس سے وطی کی تو اس کو صد ماری جائے گی اور اگر دوسر سے شریک نے اس سے وطی کی تو اس کو صد ماری جائے گی اور اگر دوسر سے شریک نے اس سے وطی کی تو اس کو صد نہ ماری جائے گی اور اگر دوسر سے شریک نے اس سے وادر اگر ووشر کی وادر کی وادر کی وادر کی وادر کی وادر کی جائے گی اور اگر دوسر سے شریک نے اس سے وادر کی وادر کی

اگر بیوی مرتد ہوگئ اور شوہر پرحرام ہوگئ یا بد نیوجہ حرام ہوگئ کہ شوہر نے اس کی ماں یا بیٹی (جو

دوسرے وہرے ہے) سے وطی کر لی:

اس طرت اگر بوری با ندی ایک محض کی ہوا وراس می سے نصف آزاد کر دیا پھراس سے وطی کی تو بالا تفاق اس پر حدا از م نہ ہوگی کدائی الحیط اور اپنی با ندی کو جس سے وطی کر رہا تھا ای حالت میں آزاد کر دیا پھراس سے جدا ہو گیا پھرائی ہیں اس سے
وطی کر لی تو اس کو صد نہ باری جائے گی بیز اللہ استین میں ہے اور اگر بیوی مرتد ہوگئی نعوذ بالقد منہا اور شوہر پر ترام ہوگئی یا بد نوجہ ترام
ہوگئی کہ شوہر نے اس کی ماں یا بین (۱) سے وطی کر لی بد نعوجہ کے فور سے نے شوہر کے پسر کی سطاوعت کی پھر شوہر نے اس سے ہما تک کیا
اور کہا کہ میں جانیا تھا کہ جھ پر ترام ہوگئی ہے تو پھر اس پر صدواجب نہ ہوگی اور اس طرح اگر پائے عور تو سے ایک عقد میں نکاح کیا
یا چار کے نکاح میں یا نچویں کا نکاح کیا یا اپنی بیوی کی بھن یا ماں سے نکاح کیا لیس اس سے جماع کیا اور کہا کہ میں جانیا تھا کہ بھر پر ترام ہے یا عور سے دیا تو این میں جانیا تھا کہ وہ وہ بر ترام ہے یا عور سے دیا وئی قان میں ہے۔ اگر غزائم جہاد دار الحرب دار الاسلام میں آگئے پھر قبل تقسیم کے کی غازی نے لوٹ کی باندیوں ہیں ہے کی ہے وظی کی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی آگر چدوہ کیے کہ ہیں جانیا تھا کہ وہ جھے پر حرام ہے اور اس طرح آگر دار الحرب میں بھی اس نے ایسا کرلیا تو بھی بہر حکم ہے بیسران وبائ میں ہے شہد درعقد کی صورت میں ہے کہ اپنی تھی محرمہ ہے نکاح کر کے وظی کر ہے تو مام اعظم کے فزو کی اس پر حدوا جب نہ ہوگی گئین آگروہ جانیا ہوکہ بیرحرام ہے تو اس کوکوئی سز اور دناک وئی جائے گی اور ماحین کے فزو کی سز اور دناک وئی جائے گی اور اگر نہ جانیا ہوتو اس پر حدنہ ہوگی کذائی الکائی اور اس کی وفقیہ ابوالیت کے نواز کیا ہے اور اس پر فزو کی ہے می معمرات میں ہے اور اسیجائی نے کہا کہ بیج قول امام اعظم کا ہے بینہ الفائق میں ہے۔

اگرایک عورت کواجارہ پرلیا تا کہ اس ہے زہ کرے یا سے وطی کرے یا کہا کہ تو بددراہم لے تا کہ جس تھے ہے وطی کروں یا کہا کہ تو جھے ہے او پر اس قدر درہموں کے عوض قابود ہے لیس محورت نے منظور کیا اور ایبا واقع ہوا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اور تھم جس اس بیان پر اس قدر زیادہ فر بایا کہ اس عورت کواس کا مہرش ملے گا اور دونوں کو مزاوی جائے گی اور قید کے جائے ہیں اور صاحبین نے فر بایا کہ دونوں کو صد ماری جائے گی جسے کہ اگر مرد نے عورت کو بلا شرط مال دیا اور ایبا کیا تو بھی کہی تھے ہے تھ حاس کروں تو بھی نہیں ہا اور ایسا کیا تو بھی کہی تھے ہے تھے کہ اگر مرد نے عورت کو بلا شرط مال دیا اور ایسا کیا تو بھی کہی تھی ہے اگر کہی ہے اس کروں تو بھی نہیں ہا اس اور ایسا کیا تو بھی ہی تھے ہے اس تدرمبر دیا تا کہ واسط کہ میں نے تھے اس تدرمبر دیا تا کہ جس ہے ۔ اگر کہا کہ بیس نے تھے اس تدرمبر دیا تا کہ سے زنا کروں تو حد واجب نہ ہوگی میں ہے اور زید کی یا نمری نے آگر کوئی جنایت نے اس یا تو با کہا تو اور سام بیات کہ اس کو میں ہے ۔ اگر کہا کہ بیس نے تھے اس تدرمبر دیا تا کہ سے دنا کیا تو ای ہواتو اور سام بیات کو اس کو میا تا کہ اس کی تعرف کی بھر ولی جنایت نے اس بوصیف نے فرایا کہا تو بیا کہ تھی ہو گیا ہوا تھیا دیا تا تھیا رکرے یا اس کا فد بید دیا اختیا رکرے اور سام بیات تھیا رکرے والی کو دیا تو تیا تو تیا کہ تا تھیا رکرے اور کیا ہو تھی ہو اس کی فرن کو دیکھا بھراس کی مال یا بی سے کہا کہ بھی ہر تا میا ہو تو کہا کہ تھی ہر حوام ہے اور سیام اعظم کا قول ہو اور کرکے دخول کیا تو اس کیا تو اس کی تو اس کی تھی ہر حوام ہے اور سیام اعظم کا قول ہو اور کہا کہ تھی ہر حوام ہے اور سیام اعظم کا قول ہو اور کہا کہ تھی کو اس کیا تھی کہا کہ بھی ہو حوام ہے اور سیام اعظم کا قول ہو اور کیا تو کو اس کیا تھی کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو کھی ہو حوام کیا تو کہا کہ بھی ہو حوام ہے اور سیام مور کو کہ کو کیا گو کہا کہ بھی جو اس کو کہ کو کیا کہ کو کو کو کھا کہ کو کیا کہ کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کی کو کھی کو ک

ا رضاعت لینی دودھ پانے کے سبب سے ماصبر بنت لینی بسبب داباد فی کے ہوتا ا۔ یا مشلاً عمر و کے و لی گول کیا کئی ولی جناعت عمر و ہے تا۔

<sup>(</sup>۱) پُش بعرت مِن بو ۱۲ (۲) حدز ۱۳۵ \_

ائی دطی سے اس کا حصان باطل ندہوگا حق کہ اس کا قد ف کرنے والا حدقد ف مارا جائے گابید قاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنی ہوری کی بار میں باہدی کا بوسلیا حق کہ اسپے شو ہر پر ترام ہوگئ پھر شو ہرنے اس سے وطی کرلی تو اس بوری کی تو ہر کے کہ میں جانیا تھا کہ وہ جھے مرتزام ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

## اليه مخص كى بابت مسكه جسے وقاً فو قا جنون لاحق ہوتار ہتا ہے:

اس ی نوون ہے کہ گونگا حدزنایا کی حدے واسطے صدود ہیں ہے یا خوذ ندہوگا اگر چروہ با شارت یا ہے گابت (۱) اتر ار کرے یا اس پر گواہ گوائی دیں اور جوشم بھی مجنون ہوجاتا ہوا ور بھی اس کوافاقہ ہوتا ہو پس اگر اس نے حالت افاقہ ہیں زنا کیا تو حدزنا کے واسطے ماخوذ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ ہیں نے اپنے جنون کی حالت ہیں نے اور جس نے دار الحرب یا وار البغی لیے ہیں نے اگر کہا کہ ہیں ہے اور جس نے دار الحرب یا وار البغی لیے ہیں نا کیا بھر وہ ہمارے یہا کہ ہیں نے اپنے ہوا ہے ہی ہوا ہے ہیں ہے۔ اگر کوئی سرید دار الحرب یا وار البغی لیے ہیں نا کیا بھر وہ ہمارے یہا کہ جاتے گی یہ ہوا ہے ہیں ہے۔ اگر کوئی سرید دار الحرب یا وار البغی لیے ہوا ہوگا وہ ہوا کہ ہوا ہوگا اور اس طرح میر الشکر حدود وقصاص کو قائم نہ کریں گا ہے گائی ہیں ہے۔ اگر معدود وقصاص کو قائم نہ کریں گا ہے گائی ہیں ہے۔ اگر صدود وقصاص کو قائم نہ کریں گا ہے گائی ہیں ہے۔ اگر صدود وقصاص کو قائم کرتا تھا تو وہ دار الحرب ہیں بھی صدود وقصاص کو قائم کرتا تھا تو وہ دار الحرب ہیں بھی صدود وقصاص تائم کرے گا کہ جس پر صدقائم کرنا چا ہتا ہے اس کی صدود وقصاص تائم کرے گا کہ جس پر صدقائم کرنا چا ہتا ہے اس کی طرف ہو جانے گا دو را الحرب ہی ہو فی ہوا ور ادا لی ہو سے بھی خوف ہوتو میں اور می کرنے گا کہ جس پر صدقائم کرنا چا ہتا ہے اس کی قائم نہ کر ہوجانے اور الل حرب سے جدا ہو کہ دار الحرب سے بھی ہوا ہو نے ہوا نے اور الل حرب سے جدا ہو کہ خوف ہوتو حالت کی در الل حس سے مرتد ہوجانے اور الل حرب سے جدا ہو کہ دار الاسلام ہیں آئے ہے گئی ہو ہائے اور الل حرب سے جدا ہو کہ دار الاسلام ہیں آئے ہے گئی ہیں ہے۔

اگر ذی نے ایس مورت حربیہ ہوان کے روار الاسلام میں آئی ہے زناکیا تو بالا جماع ذی پر صدواجب ہوگی یہ علی ہے۔ اس طرح آگرایکی مورت سے سلمان نے زناکیا تو اس پر صد جاری کی جائے گی ہے قادی قاضی خان میں ہے اور جو مورت ہے مسلمان نے زناکیا تو اس پر امام عظم والم محر کے بزدیک صد نہیں ہے ہوائے حد قد ف مورت یا دوراگر مسلمان مورت یا ذہبہ مورت نے حرفی متام کو اپنے اور پر قابو دیا تو امام اعظم کے بزدیک صد نہیں ہے ہوائے حد قد ف جائے گی اورا مام محر کے خزدیک دونوں پر صد جاری کی جائے گی یہ حقاب ہے گی ہوائے گی ہوائے گی ہوائے گی اورا مام محر کے خزد کیک دونوں پر صد جاری کی جائے گی ہوائے گی ہوائے گی ہوائے گی ہوائی ہوائی اگر ہوائی ہوائی اگر اورا مام ابو ہوسف کے بزد کیک دونوں پر صد جاری کی جائے گی ہوائی ہو

م حربی مت من اور ذمیه ایمسلمه دولوی چی سے نیزانی پرادر نیزانی پر کسی پر ہوگی ا۔ تربیب

<sup>(</sup>۱) كلهكراار (۲) صوردارار (۳) ممى وتبهت زنالكائي ار

اگر کسی مرد نے آزادہ عورت سے زنا کیا چرخطا ہے اس کول کیا حی کہ دیت واجب ہوئی ....؟

ایک مرد نے مردہ مورت سے زنا کیا تو اس میں اختلاف ہے اہل مدیند نے فرمایا کداس پر حدجاری کی جائے گی اور اہل بھر و نے فرمایا کہ مرد نے مردہ کی جائے گی اور اہل بھر و نے فرمایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں اور ایک مرد نے مملوکہ لڑکی ہے جماع کیا اور ایک مرد نے مملوکہ لڑکی ہے جماع کیا اور اس میں کچھا ختلاف ذکر جماع کیا اور اس میں کچھا ختلاف ذکر مہیں فرمایا اور امام ابو بوسٹ نے امالی میں امام اعظم سے ذکر فرمایا کہ اس پر قیمت واجب ہے اور حد بھی لازم ہوگی اور امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ اس پر قیمت واجب ہے اور حد بھی لازم ہوگی اور امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ اس پر قیمت واجب ہے اور حد بھی اور امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ اس پر قیمت واجب ہے اور حد لازم نہیں ہے اور یہی تھے ہے بیرفناوی قاضی خان میں ہے۔ اگر آزادہ عورت سے بوسٹ نے فرمایا کہ اس پر قیمت واجب ہے اور حد لازم نہیں ہے اور یہی تھے ہے بیرفناوی قاضی خان میں ہے۔ اگر آزادہ عورت سے

ا بخقی قابودید والی اار ع حروجس مردر اکراوکیا گیا مربدبس مورت براکراوکیا گیاادراس کے مقابل مطاوید اور

<sup>(</sup>١) محمل زنا كالقراريم ال (٢) سوتى بول ١٠ـ

خواه بوی سے نکاح سے ہو یافا سد بوتو بالا جماع اس پر صدواجب ندگی سیکانی میں ہے۔

ا كراوا طت أحمى كى عادت بوكن توامام المسلمين اس كولل كردے كا خوا و مصن ہو يا غير مصن مو بيا فتح القدير عن ب سید تے وطی کرنے والے پر ہمارے زویک حدواجب نہیں ہے سیکانی میں ہے۔ اگر شب زفاف میں اس کے یاس اس کی بیوی تے سوائے دوسری بھیج دی می اور عورتول نے کہا کہ بیرتیری بیوی ہے ہیں اس سے وطی کرلی تواس پر حدثہ ہوگی مگراس پر مہر واجب ہو گااس واسطے کہ آ دمی اپنی بیوی وغیر بیوی میں اوّل باری میں تمیزنہیں کرسکتا ہے۔الّا اخبارا درخبر واحدامور دین ومعاملات میں کافی ے ای واسطے اگر کوئی باندی آئی اور کہا بھے میرے موٹی نے تیرے پاس مدید بھیجا ہے تو اس کے قول پر اعتماد کر کے اس سے وطی کر کنی طلال ہے۔ پھر جوعورت شب زناف بھی میں جیجی گئی تھی اگر اس کے بچہ بیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد ہے تابت ہوگا اور اس عورت برعدت واجب ہوگی مراس عورت برتبمت لگانے والے كوحد قذف كى سزانددى جائے كى بدغايية البيان ميں ہے اور ايك مروقے اند حیری رات میں اپنے بچھونے پر ایک مورت کو پایا اور حال بدہ کداس کی ایک بیوی پر انی ہے ہی جس کو بستر پر پایا ہے اس سے وطی کرلی اور کہا کہ میں نے مگان کیا کہ وہ میری ہوی ہے قومشائخ نے فرمایا کہ اس کا قول قبول نہ ہوگا اور اس پر حدوا جسب ہو می بیفآوی قاضی خان میں ہےاورا مام ابوطنیفہ کے فرمایا کہ اگر کسی مرونے اپنی کوٹھری میں کسی عورستہ کو پایا اوراس ہے وطی کر لی اور کہا کہ میں نے اس کوائی بیوی گمان کیا تھا تو اس مرد پر حدواجب ہوگی اور اگر جدوہ اند حابوبیمراج و باج میں ہے اور اگر اند ھے نے اپن عورت کوبستر پر بلایا ہی غیرعورت نے جواب ویا اور آئی پس اس سے جماع کرلیا تو امام محد نے فرمایا کہ اس پر عدوا جب ہو کی اور اگر غیر مورت نے جواب میں یوں کہا کہ میں فلانہ ہوں یعنی اس کی بیوی کا نام لیا ہیں اندھے نے اس سے جماع کرلیا تو اس کو حدید ماری جائے گی اور اگر آتھوں والا ہوتو الی صورت میں اس کی تقید بین نہ ہوگی بیفا وی قاضی خان میں ہے۔ ایک مرد نے ا پن باندی تنی دوسرے کے واسطے طال کردی ہیں دوسرے نے اس باندی سے دلمی کرتو اس پر صدنہ ہوگی سے مطامر حسی میں ہے۔ جو مخص نشہ میں ہے اگر اس نے زنا کیا تو اس کوحد ماری جائے گی جب وہ ہوش میں آجائے بیمرا جیہ میں ہے۔ اگر نظ فاسد ہوا درمشتری نے بید باندی سے بل قبضہ کے بابعد قبضہ کے وطی کی تو اس پر حدواجب نہ ہوگی۔ اگر بائع نے اپنے واسطے خیار کی شرط کرے باندی فروخت کر دی بس مشتری نے اس ہے وطی کی یا خیار مشتری کا تعااور باکع نے اس ہے وطی کی تو اس پر صد جاری کی جائے گی خواہ وہ حرام ہونے کو جانیا ہو یانہ جانیا ہو ریفآوی قاضی خان میں ہے اور امام محد نے اصل میں فرمایا کہ اگر کوئی باندی غصب كر سے اس سے زنا كيا چراس كى قيمت تاوان د سے دى تو بالا تفاق اس پر حدث بوكى اور اگر اس سے زنا كر سے چراس كوفصب

ا لواطنت الماام لوند بإزى يعنى ويريس وظي كرما خواهائر كے سے ہو ياعورت سے ال جو پايد ماده خواه بكرى ہويا كائے بمينس بمحور ف أسرى ،اولاق وغير و جوفليند براار سے شو بر كے ساتھ بم بسترى كى يېنى شب اا۔

کیا اور اس کی قیمت تاوان وے وی تو امام ابو حنیفہ وامام محد کے زویک حدم اقط ندہوگی بیچیط میں ہے۔ ایک فخص مرد چت ایٹا پھر
ایک مورت احتیہ آئی اور مرد کے او پر بیٹی یہاں تک کرائی حاجت پوری (۱) کر لی تو دونوں پر حدواجب ہوگی بیظ ہیر ہے میں ہے۔ اگر

ہاندی سے زتا کیا پھر اس کو فریدا تو فلا ہر الروایہ میں فدکور ہے کہ بالا تفاق اس کو حد کی سزادی جائے گی اور اس طرح اگر کی آزاد

مورت سے زتا کیا پھر کہا کہ میں اس کو فرید کر چکا تھا تو اس پر حدواجب ندہوگی خواہ یہ مورت آزاد ہویا ہا ندی ہواور کر ہا ندی سے زتا کیا پھر کہا کہ میں اس کو فرید کر چکا تھا تو اس پر حدواجب ندہوگی خواہ یہ مورت آزاد ہویا ہا ندی ہواور کر ہا ندی سے زتا کیا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو فرید بیا کہ یہ مورت ہیں نے اس کو فرید بیا کہ یہ مورت ہیں ہے اس فرید بیا ندی کو فرو خت نہیں کیا تو فرمایا کہ وطلی پر حدواجب ندہوگی اور اس طرح آگر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو یوصف الی اجل فریدا

میں کی مدت کے دعد دیر جس کو بیان کرتا ہے تو بھی ہی گئی ہے یہ جی طین ہے۔

اگر عورت ایسی صغیرہ ہو کہ لائق جماع کے ہے تو وہ سب احکام مذکورہ میں مثل کبیرہ کے ہے سوائے ایک بات کے کہ اس کی رضا مندی ہے ارش خبابت ساقط نہ ہوگا:

آ زاد ہ عورت نے اگرا یک غلام ہے زنا کیا بھراس کو ترید لیا تو ان دونوں کو صد کی سز او کی جائے گی بیزناو کی قامنی خان میں ہے۔ایک مروقے ایک با شری سے زنا کیا چروتویٰ کیا کہ جس نے اس کوبطور فاسدخریدلیا تھا یا مولی نے اس کو جھے بہر کرویا تھا حالا نکرمولی نے اس کی تکذیب کی یا گواہوں نے گواہی دی کراس نے زنا کرنے کا اقر ارکیا اور اس نے قامنی کے سامنے خرید یا ہید کا دوئی کیا تو اس کے ذمہ سے دور کی جائے گی بیمچط سرحسی میں ہے۔اگر کبیرہ مورت سے زنا کیا ہی اس کا یا تخاندو پیشاب کا سوراخ ایک کردیا پس اگراس عورت نے اس کی مطاوعت بروں دعویٰ شعبہ کے کر کی تقی تو دونوں پر عدواجب ہوگی اورزانی پراس اقضاء نعنی ہرووسوراخ ایک کردینے کے جرم میں کیجھ لازم نہ ہوگا اس واسطے کہ تورت ندکورخو دراضی ہوئی تھی اور چونکہ حدواجب ہوئی ہاں وجہ سے اس کے واسطے پچے مہر بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر شعبہ کا دعویٰ پایا گیا تو ذاتی پر حد نہ ہوگی اور نیز اس جرم افضاء کی ہا ہت بھی کچھولا زم نہ ہوگا مگراس پرعقروا جب ہوگا۔ اگرعورت ہے زبروی ایسا کیا گیا بدوں وعویٰ شعبہ کے تو مرو برحدوا جب ہوگ نہ عورت یراورعورت کے واسلے مہر ثابت نہ ہوگا بھرا قضا ہ کو دیکھا جائے گا کہ اس طرح سوراخ ایک ہوگیا کہ عورت اپنا چیٹا بنہیں تھام سکتی ہے تو زانی فدکور پرعورت کی بوری ویت واجب ہوگی اور اگر پیٹا بتھام سکتی ہوتو زانی کوحد ماری جائے گی اور اس پرتہائی دیت واجب ہوگی اوراگر باوجوواس کے دعویٰ شعبہ بھی ہوتو دونوں پر حدواجب نہ ہوگی پھرا گرعورت ابنا پیشا ب تھا م سکتی ہوتو اس مرد پرتهائی ویت واجب بوگی اور پورامهرلازم بوگایه ظاہرالروایة ہےاوراگروہ چیثاب نے تمام سکتی ہوتو مروپرتمام دیت واجب ہو گی اور امام ابو صنیفہ وامام ابو یوسٹ کے مزویک مہرواجب نہ ہوگا۔ اگر عورت الی صغیرہ ہوکدلائق جماع کے ہے تو وہ سب احکام ندکورہ میں مثل بمیرہ کے ہے سوائے ایک بات کے کہ اس کی رضا مندی ہے ارش جنایت ساقط ند ہوگا اورا گر الی مغیرہ ہو کہ لائق جماع نہیں ہے ہیںاگرزخم ایہا ہو کہ و ہا پنا بیشاب روک سکتی ہوتو اس مر ویراس کی تہائی دیت اور پورامہر واجب ہوگااور صدواجب نہ ہوگی اور اگر ندروک سکتی ہوتو بوری ویت کا ضامن ہوگا اور امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے مز وک مہر کا ضامن نہ ہوگا ہے بین میں ہے۔اگرزانی نے کسی باندی ہے وطی کی کہ وطی ہے اس کی آتھموں کی بینائی جاتی رہے تو زانی پر بلاخلاف حدنہ ہوگی اورا گروطی ہے

ا افظاء ليتحورت كي بردوسوداخ لل ود بركومدم جماع ساكم ويااار

<sup>(</sup>۱) مرادبين كدرًا كيا فاقبم ال

اس کی ران تو زوی تو حداور نصف قیمت داجب ہو گی۔اگر مورت آزادہ ہوتو بلاخلاف زانی پر حد دیت واجب ہو گی یہ عما ہیے م

ایسےامام المسلمین نے جس کے اوپر امام نہیں ہے اگر اس بات کی جس سے حدواجب ہوتی ہے جیسے زنا وسرقہ وشراب خواری وقد فساقو اس میں مواخذ نہ کیا جائے گا سوائے قصاص وجرم مانی کے چنانچے اگر اس نے کسی آدمی کوئل کیا یا کسی کا مال تلف کیا تو اس کے داسطے ماخوذ ہوگا اور اگر معدد کی ضرورت پڑے تو تمام اہل ایمان مظلوم کے واسطے معدد ہوں سے بس وہ اپناحق مجر یا نے پر قادروہ وگا اور یہ مغید و جوب ہے بیکا فی جی ہے۔

(b): C//

ز ناپر گوائی دینے اوراس سے رجوع کرنے کے بیان میں شہادت کے جو کی شرط رہ ہے کہ گواہ جارہوں اور مجلس شہادت بھی متحد ہو:

اہام مجر ہے روایت ہے کہ اگر گواہ لوگ گواہوں کی جگہ کھڑے ہوں ہیں ایک بعدد وسرے کے اٹھااور گوائی وی تو گوائی جا نز ہے اورا گرسی مجلس سے ہاہر ہوں پھرا ہیں۔ داخل ہوا اوراس نے گوائی دی پھر ہا ہر چلا گیا پھر دوسر آیا اور گوائی دی کر ہاہر چلا گیا اس طرح ایک نے بعد دوسر سے کے بول بی گوائی وی تو ان کی گوائی متبول نہ ہوگی بی تقاوی قاضی خان جس ہے اور اگر دو گواہوں نے اس کے اقر ارز تا پر گوائی دی تو مشہور علیہ پر حد نہ ہوگی اور گواہوں نے اس کے اقر ارز تا پر گوائی دی تو مشہور علیہ پر حد نہ ہوگی اور گواہوں بے اس کے ز تاکر نے پر اور چو تھے نے اس کے اقر ارز تا پر گوائی دی تو مشہور علیہ کو ان کے دی تو مشہور علیہ کو مرز اے حد نہ دی جانے گی ہے ہوا ہوں نے کہا کہ اس نے اسی گورت سے ز تاکیا کہ جس کو ہم نہیں ہی جانے گی ہے ہوا ہے گی ہے ہوا ہے میں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے کہا کہ جس کو تاکہ دی تو مشہور علیہ کو مرز اے حد نہ دی جانے گی ہے ہوا ہے میں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے کہا کہ جس کو درت کو تم نے میرے ساتھ

ا تو استعت یعنی ایسے سلطان سے استیفاء حق کیونکر ہوگا تو یہاں کر دیا کہ تمام الل اسلام مطلوم کے حددگا ہوں ہی جا بہ اوا کہ بیدواجب ہے الد ع اعتراض ہوا کہ جب اولاس نے کہا کہ زنا کیا تو نصاب پورا ہوا جواب یہ کہ اصل نہ کور جب کہ زنا پر گوائی ہوا کر چہ گواہ عادل ناتھ ہر سے اور یہاں اس نے ایک لحاف میں کہا اور یہز نائیس ہے فاقیم اور

دیکا تھاہ ہمری ہوئی یا ہا تدی نہ تھی تو بھی حدنہ ماری جائے گی اس واسطے کہ گوا ہی الی واقع ہوئی کدو م موجب حدثیں ہا اور یہ کام نہ کوراس کی طرف ہے اقر ارنہیں ہے بیٹ قاقد رہی ہے۔ چار گواہوں (۱) نے ایک آدی پر گواہی دی کہ اس نے ایک گورت سے زنا کیا جس کو بہ نہنچا نے ہیں پھر کہا کہ وہ مورت فلا نہ ہے تو مشہود علیہ کوسزائے حدند دی جائے گی اور گواہوں پہمی حد قد ف لازم نہ ہوگی اور چارم رووں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس نے اس مورت سے زنا کیا ہے گر ان میں وو گواہوں نے اس طرح گواہی دی کہ اس عورت سے زنا کیا ہے گر ان میں وو گواہوں نے اس طرح گواہی دی کہ اس طرح کواہی دی کہ اس عورت سے اس نے کوف میں زنا کیا ہے تو طرح گواہی دی کہ اس عورت سے اس اور چی استحسانا حد لا زم نہ ہوگی اور ہمارے نز دیک گواہوں پر بھی استحسانا حد لا زم نہ ہوگی اور ہمارے نز دیک گواہوں پر بھی استحسانا حد لا زم نہ ہوگی اور ہمارے نز دیک گواہوں پر بھی استحسانا حد لا زم نہ ہوگی اور ہمارے نز دیک گواہوں پر بھی استحسانا حد لا زم نہ ہوگی اور ہمارے نز دیک گواہوں پر بھی استحسانا حد لا زم نہ ہوگی ا

اگر چارمردوں نے ایک مرد پر گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے زنا کیا گردو نے گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے وار کے اس بیت میں زنا کیا ہے تو ان کی گوائی مقبول نہ ہوگی۔اگر چارمردوں نے ایک مرد پر زنا کی گوائی دی بایں طور کہ دو نے کہا کہ اس مورت ہے بروز جدزنا کیا اوردونے گوائی دی ہارس نے اس مورت ہے بروز جدزنا کیا اوردونے گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے اس دار کے بالا خانہ پر زنا کیا اوردونے گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے اس دار کے بالا خانہ پر زنا کیا اوردونے گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے اس دار کے بالا خانہ پر ذنا کیا اوردونے گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے اس فلاں کے دار میں زنا کیا آوردونے کوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے اس فلاں کے دار میں زنا کیا آو ان سمائل میں مشہود علیہ پر عدفیمیں ہے اور کواہوں نے گوائی دی کہ اس مورت ہے اس مورت ہی ہے اس مورت ہے مورت ہے اس مورت ہے اس مورت ہے اس مورت ہے اس مورت ہے مو

اعظم میند کے زویک ان میں ہے کسی پر حدنہ ہوگی:

یہ مہاں وقت ہے کہ بیت چھوٹا ہوکہ اس میں اس کا امر کا جوہم نے بیان کیا ہے اختال ہواورا کر پڑا ہوگا تو بی تھم نہ ہوگا اور اگر چڑا ہوگا تو بی کہ بہرا کیا ہے توا اور مردوں نے ایک مرد پرزنا کی گوائی وی کہ ہرا کیا نے ان میں ہے گوائی دی کہ اس نے اس فلا نہ فورت سے زنا کیا ہے توا ن کی گوائی مقبول ہوگی جس کی نسبت دوسر سے ماتھی نے گوائی دی ہے بیکا فی میں ہے اور اگر چار گواہوں میں سے دو گواہوں نے ایک مرد پر گوائی وی کہ اس مرد نے فلانہ مورت سے فلا س ماعت روز میں زنا کیا اور دوسرے دو گواہوں نے گوائی دی کہ اس مے قلانہ مورت سے دن کی قلان ساعت و کھر میں زنا کیا ہے تو اسی مقبول نہ ہوگی اور دوسرے دو گواہوں نے گوائی دی کہ اس نے قلانہ مورت سے دن کی قلان ساعت و کھر میں زنا کیا ہے تو اسی مقبول نہ ہوگی اور

ا اگر چدگواه مار بی مرمقام مختف بیان کرنے سے مدساقط ہوگی ا-

<sup>(</sup>۱) مردون نے ۱۲ یا

اگر گوابوں نے ایک مرد پر گوابی دی کہ اس نے فلانے ورت سے زنا کیا ہے حالا نکدیہ ورت عائبہ ہے تو مرد ندکور کو صدی سزادی جائے گی بیٹ القدیر میں ہے۔ اگر چار مردوں نے ایک عورت پرزنا کی گوابی دی پھراس کو مورتوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ باکرہ ہے تو دونوں پر حدث ہوگی اور گواہوں پر بھی حدقذ ف شہوگی۔ بیکا فی میں ہا وراس طرح اگرانہوں نے کہا کہ بیرتقاء یا قرناء ہے تو بھی بہی تھم ہے۔ یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر گواہوں نے ایک مرد پرزناکی گوابی دی حالا نکہ وہ مجبوب ہے تو اس کوسزائے حد

<sup>(</sup>۱) کمبی یامنگنی ہوئے ہیں ا۔ (۲) ان کو پکھ حاجت رکھی ا۔

ندی جائے گی اور گواہوں کو بھی حدنہ ماری جائے گی چار گواہوں نے ایک مرد پرزنا کی گوائی دی پھر بعدر جم کے جانے کے معلوم

ہوا کہ یہ بجبوب تھا تو اس کی دیت گواہوں پر ہوگی اور حدنہ ہوگی اور گرخورت پر اس ظرح گوائی دی پھر بعدر جم کے گورتوں نے اس کو دیے گھر کہا کہ یہ باکر ہیا دتھا ہے تو گواہوں پر ضان نہ ہوگی اور نہ ان پر صد واجب ہوگی ۔ اگر چار مردوں نے ایک مرد پر ایک عورت سے زنا کرنے کی گوائی دی پھر چار میردوں نے ان گواہوں پر گوائی دی کہ آئیس نے اس مورت سے ذنا کیا ہے تو ان میں سے کسی کی گوائی وی پور کی اور کسی پر حدقائم نہ ہوگی کو نکہ شبہ بیدا ہوگیا بیام اعظم کا تو ل ہے اور صاحبین کے زد کیک پہلے گواہوں پر صد قائم کی جائے گی بسب اس کے کہ انکارزنا کرنا جمت سے تا بت ہوا اور جمت چار گواہوں کی گوائی ہے نہ ان اور گوائی وی کو ان ہوں پر صد واجب ہوگی اس واسطے اور اس خاص شوش دے تو ان لوگوں پر صد واجب ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے دوسرے زنا کی گوائی دی ہے بیا موش دے تو ان لوگوں پر صد واجب ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے دوسرے زنا کی گوائی دی ہے بیا موش دے تو ان لوگوں پر صد واجب ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے دوسرے زنا کی گوائی دی ہے نہ کی گوائی دی ہے بی بیا میں ہے۔

اگر گوا ہوں میں سے پعض فر ایش نے بعض پر زنا کرنے کی گوائی نہ دی بلکہ بعض پر محد و دالقذ ف

ا کر تواہوں میں سے بھی فریق کے بھی پرڈ نا کرنے کی توائی شددی بلکہ میں پر محدود الفد ہونے کی گواہی دی:

اگر چاروں کواہوں میں ہے ایک گواہ مکا تب یاطفل یا اندھا ہوتو سوائے طفل کے سب گواہوں کو حدقذ ف ماری جائے گی اور اگر بیامر بعد مشہود علیہ کے رجم کے جانے کے معلوم ہوا تو گواہوں کو صدند ماری جائے گی اور مرجوم کی دیت بیت المال ہے دی جائے گی اور اگر مشہود علیہ کو حدیث در ہے مارے گئے ہوں تو گواہوں کو درے مارے جائے گے بشرطیکہ کہ مشہود علیہ اس کی درخواست کرے اور مارش ضرب (چوٹ کا اون) سوو ہدر ہوگا بیامام اعظم کا قول ہے بیا ایشاح میں ہے اور معتق البعض امام اعظم کا قول ہے بیا ایشاح میں ہے اور معتق البعض امام اعظم کی

<sup>(</sup>۱) كردوباروصد قذف ارى جائدار

کے زود کے مثل مکا تب کے ہاور مکا تب اہل شہادت ہیں سے نیس ہے میں ہو ایس ہے آگر چار گوا ہوں نے گوا ہی دی حالا نکدوہ فاس ہیں ہے اگر مشہود علیہ نے دعویٰ کیا کہ ان میں سے فاس ہیں با فاہر ہوا کہ وہ فاس ہیں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے دعویٰ کیا کہ ان میں سے ایک گواہ فارم ہو و فاس ہی قبول ہوگا کہاں تک کہ ٹابت کیا جائے کہ وہ آزاد ہے بیتا تار خاند میں ہاور ایک مرد نے دوسرے کوزہ کی تہمت لگائی پھر اس قاذ ف نے اور تمن مردوں کے ساتھ گوائی دی کہ بیزانی ہوتے و کھا جائے گا کہ اگر مقذوف اس تو فاف اس کوزہ کی تہمت لگائی پھر اس قاذ ف نے ان گوا ہوں کے ساتھ اس کے زانی ہونے کی گوائی دی تو قبول نہ ہوگی اور اگر ہنوز اس کوقاضی کے یاس نیس لایا تھاتو کو ابنی مقبول ہوگی ہی میں ہے۔

طار گواہوں نے ایک مردیرزنا کی گواہی دی اور وہ مصن ہے ....:

ا مام محد نے جامع صغیر میں فر مایا کہ جار کواہوں نے ایک مرد برزنا کی کوائی دی حالا تکدید مرد غیر مصن ہادر امام نے اس کوحد میں مارا پھر طا ہر ہوا کہ ریکواہ غلام یا کفارہ یا محدود القذف تعے حالا نکہ مشہود علیدان دروں کی سز اے مرحمیا ہے یا دروں سے اس كابدن بحروح ہو كميا ہے توامام ابو حنيفة نے فرمايا كه قاصى پريابيت المال پراس كا تاوان لا زم نه ہو گار يحيط ميں ہے۔ اگر كوئى مخص محواہوں کی گواہی برحدز نامیں درے مارا کیا پس دورں کی چوٹ ہے وہ مرکبا یا مجروح ہو کیا مجرطا ہر ہوا کہ بیض گواہ غلام یا محدود القذف يا كافر بين توان كوامور كوبالا تفاق حدقذف كى سزادى جائے كى اورامام اعظم في فرمايا كدان كواموں براور نيز بيت المال بر پھت وان واجب شبوگاری فتح القدر میں ہے۔ جار گوابوں نے ایک مرورز ناکی گوابی دی اور و محصن ہے یا گوابوں نے اس بر ز ٹاوا حصان دونوں کی گواہی دی پس امام المسلمین نے اس کورجم کیا چھرا یک گواہ غلام یا مکا تب یا محدو دالقذف پایا حمیا تو مرجوم کی ویت قاضی پرواجب ہوگی اور قاضی اس کو بیت المال سے نہیں لے سکتا ہے اس پر جماع ہے اور اگر بیز طاہر ہوکہ بیگوا و فاس تصو قاضی پر منان واجب نہ ہوگی جارمردوں نے ایک مرو پرزنا کی گواتی دی اور ان گواہوں کا چند ونفر نے تزکید کیا اور کہا کہ بیلوگ آز ادمسلمان عاول ہیں لیکن چیچے ظاہر ہوا کہ بیغام یا کفار دیا محدود القذف ہیں بس اگر تزکید کرنے والے اپنے تزکید پر جے رہے اوراس برجوع ند كياليكن بركها كرجم ے خطا موكى تو بالا تفاق اس يرمغان واجب ند موكى اور صان بيت المال سے بالا تفاق واجب ہوگی اور اگر انہوں نے تزکیدے رجوع کیا اور کہا کہ ہم ان کوغلام یا کا فریا محدود القذف جانتے تھے گرہم نے یا وجود اس ے عد اُترکیہ ولقد میں کی تو اس میں اختلاف ہے اہام اعظم کے نز دیک منان ان تزکیہ کرنے والوں پر واجب ہو کی اور بیت المال ہے واجب نہ ہوگی اور صاحبین نے قرمایا کہ تزکید کرنے والوں بر منان نہ ہوگی اور بیت المال سے واجب ہوگی اور بیتم اس وقت ہے کہ گواہوں کا غلام یا محدو والقذ ف ہونا ظاہر ہواوراگریہ ظاہر ہوا کہ میر گواہ فائن بیں اور تز کیہ کرنے والوں نے اپنی تعدیل ہے ر جوع کیا بعنی کہا کہ ہم نے جان بوجھ کرعمد اتعدیل کی تو وہی ضامن ہوں گے اور بیاس وات سے کد مزکین نے یوں کہا کہ بیلوگ آز ادمسلمان عدول ہیں اور اگر مزکین نے فقط اتنا کہا کہ عدول بین چرطا ہر ہوا کہ گواہ لوگ غلام ہیں تو مزکین پر ضان واجب نہ ہو کی بیمحیط میں ہے۔

حارم دول نے غیرمصن برزنا کی گواہی دی:

اگر معدلین (نوت عدالت کاوکوں) نے بلفظ شہاد ت کہا کہ ہم گوائی ویتے ہیں کہ یہ احرار ہیں یا بلفظ خبر کہا کہ یہ لوگ احرار بین تو ان دونوں میں فرق نہیں ہے یہ نہا ہیں ہے اور گواہوں پر ضان واجب نہ ہوگی اور نہ ان کو حد قذ ف کی سزادی جائے گی بیکا فی میں ہے جارمردوں نے ایک مرو برزنا کی گوائی وی پھر گواہوں نے قاضی کے حضور میں اقرار کیا کہ ہم نے باطل کی گوائی دی ہے تو

ان برحد واجب ہوگی اور اگر قامنی نے ان کوحد ندماری بہاں تک کددوسرے جار کواہوں نے ای مشہود علید برزنا کی کوائل دی تو ان کی گوائی جائز ہوگی اورمشہودعایہ برحد کی سر اوا جب ہوگی اور فریق اوّل ہے حد قذ ف دور کی جائے گی یہ مبسوط میں ہے اور اگر گواہوں نے مشہود علید کے کوڑوں سے مجروح ہوجائے کے بعد یا مرجانے کے بعدر جوع کیا تو امام اعظم سے نز دیک مجمد ضامن نہ ہوں گے نہ تا وان ارش و نہ تاوان نفس کے اور صاحبین کے نز دیک اگر وہ کوڑوں سے نیس مراہبے تو ارش جراحت کے ضامن ہوں مے اور اگر مرکباتو دیت کے منامن ہوں مے ریا یا البیان می ہے۔ جا رمردوں نے غیر محصن برز ناکی کوائی وی بس قاضی نے اس کوکوڑے مارے کددروں نے اس کوبجروح کردیا بھر گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو وہ ارش جراحت کا ضامن نہ ہوگا ای طرح اگروہ دروں ہے مرکبا ہوتو بھی ضامن نہ ہوگا نہ گواہ رجوع کرنے والا اور نہ بیت المال کسی پر دیت نہ ہوگی اورامام اعظم کا تول ہےاورصاحبین کے نز دیک جس نے رجوع کیا ہے وہ ضامن ہوگا پیسراج وہاج میں ہےاورا گراس کی حد جلد بینی درہ ہوپس گواہوں کی گوائی ہے اس کوحد ماری کئی پھر گواہوں بیس سے ایک نے رجوع کیا تو بالا جماع اس اسکیلے کوحد قذ ف ماری جائے گی ہے تنجیمین میں ہے۔اگرمشہودعلیہ کوحد ماری کئی اور ہنوز ایک در وہاتی رہاہے کہ گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو سب گواہوں کو حدقذ ف ماری جائے کی اورمشہود علیہ سے باتی حد ساقط کی جائے گی اور اگر لوگون نے اور کواہوں نے مشہود علیہ کورجم کیا اور ہنوز مران تھا كە بعض كوا ہوں نے رجوع كياتو كوا موں كو حدقد ف مارى جائے كى بيفاوى قاضى خان مى ہے۔ اگر فرغ جارمردوں کواہوں نے اصل جار کواہوں کی کوائی پراک مرد برزیا کی کوائی دی تو اس کوحدنہ ماری جائے کی بھراگراصل کواہ بھی آئے اور انہوں نے اس مرد پر بعینہ اس زنا کی بابت کو ابی دی تو بھی اس کو حدسز اند دی جائے گی اور کو اہان فروغ واصول کو بھی حد قذف کی سِر اندوی جائے کی کذانی افکانی اوراس طرح سوائے ان کے اورون کی کواہی بھی مقبول ندہوگی۔ میشز اند انمکنین میں ہے۔ ا کرجا رمر دوں نے ایک مر دیر فلا ب فلاب خانون سے زیا کرنے کی گواہی دی:

اگر جارم رون نے ایک مرد پر فلاند مورت ہے زنا کرنے کی گوائی دی اوردوس ہے جارگواہوں نے اس مرد کے دوسری عورت ہے دنا کرنے کی گوائی دی ہوں گے اور ایام ایو صفیہ وعلیہ سنگسار کیا گیا چردونوں فریق گواہوں نے رجوع کیا تو بالا جماع اس کی دیت کے صفامی ہوں گے اور ایام ایو صفیہ والی میں ہونے کی گوائی دی پھر قبل می منز ایک دی جائے گی ہے کائی جس ہے۔ اگر چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی اور اس کے مسن ہونے کی گوائی دی پھر قبل میم تعفا کے ایک نے یا بعض نے رجوع کیا تو بالا تعاق مور خرع کرنے والے کو حدقذ ف ماری جائے گی اور الحروم تعفی اور ہوئے کی اور باقروں کو ہمار ہے تو کہ مدتذ ف ماری جائے گی اور اگر بعض نے بعد میم تعفا ہوئے کی مدور تو کے ایام ایو یوسٹ کے بزد کیک صدقذ ف کی مزادی جائے گی اور باقروں کے ایام ایو یوسٹ کے بزد کیک صدقذ ف کی مزادی جائے گی اور باقوں پر نہ ہوگی اور باقوں پر نہ ہوگی اور بالا تعاق اس موالا کی اور بالا تعاق اس موالا کی اور باقوں پر نہ ہوگی اور باقوں پر نہ ہوگی اور بالا تعاق اس مروع کرنے دالے پر صدقذ ف واجب ہوگی اور باقوں پر نہ ہوگی اور بالا تعاق اس رجوع کرنے والے پر جہارم دیت خاص اس کے مال سے ایک سال میں اور جہارم دیت کا ضامی ہوگا ہوگی خی سے کے اور اس طرح ہر بار جب کوئی رجوع کر ہور تھا کہ اور سے کی اور جہارم دیت کا ضامی ہوگا ہوگا تی خاص میں ہوگا ہوگا کی خی سب کو صدقذ ف ماری جائے گی اور جہارم دیت کا ضامی ہوگا ہوگا تی میں سب کے مال سے واجب ہوگی ہوگا وی قاونی خاص ہوگی ہوگا تھا کی اور اس کی دیت ان سب کے مال سے واجب ہوگی ہوگا وی قاونی میں ہے۔ اگر بعد تفایا ہوگا ہوگی قاون کی سب کو صدقذ ف ماری جائے گی اور اس کی ویت ان میں ہوگا ہوگا وی قاونی خاص ہے۔

ا گریا کچے گواہوں نے ایک مرد پرزنا کرنے اور اس کے محصن ہونے کی گواہی دی پس وہ رجم کیا

گیا پھران میں ہے ایک نے رجوع کیا تو اس پر چھٹیں ہے الا آئکدایک اور رجوع کرلے:

اگرا سے مرجم کوجس کے گواہ نے رجوع کیا ہے گی نے قذف کیا تو قذف کرنے والے کو صدقذف نداری جائے گاور وجہ سے کہ بم نے بیان کر دیا ہے کہ بعد علم تضا فہ وجانے کے گواہ کا رجوع کرنا دوسر سے کے تن جس کا رآمد نہیں اور مؤ ترمہیں ہے سیحیط علی ہے۔ گواہوں نے ایک سر دیراس کے آزاد ہو جانے اور زنا کرنے کی گواہ دی کی بی اس کورجم کیا گیا گھر گواہوں نے رجوع کیا تو گواہوں کے دوراس کی دیت اس کے وارش س کے موان کو اوراس کی دیت اس کے وارش کو تاوان دے کے بیتا تار خانیہ علی ہے اورا کر گواہوں نے اس کے عتن کی گواہی ہے دجوع کیا تو ہجھ ضامی نہ ہوں گا اوراس کی حتن کی گواہی ہے دجوع کیا تو ہجھ ضامی نہ ہوں گا ہوں اسطے کی اوراس کے عتن کی گواہی ہے۔ اگر گواہوں نے اس کے اس واسطے کی بیدائیت اس مختلین عمل ہے۔ اگر گواہوں نے ایک مرد پرزی کی ایک نے رجوع کر لیا تو ہا تھوں کی گواہی ہوں نے ایک مرد پرزی کا ایک نے رجوع کر لیا تو ہا تھوں کی گواہی دی ہی وہ دونوں کو حدقذ ف کی سراوی جائے گی بیم سبوط عمل ہے بھراگراور ایک نے درجوع کیا تو اس پر بھوٹیس ہے پھراگراور ایک نے درجوع کیا تو اس پر بھوٹیس ہے پھراگراور ایک نے درجوع کیا تو اس پر بھوٹیس ہے پھراگراور ایک نے درجوع کیا تو اس پر بھوٹیس ہے پھراگراور ایک جوکوئی جب درجوع کر ہے تا میامن ہوں گے اورودنوں کو حدقذ ف کی سراوی جائے گی بیم سبوط علی ہے۔ نیز بعد این دونوں کے جوکوئی جب درجوع کر کے ضامن ہوں گے اوراک ہو کو کو کو اس میں ہوگا ہوں تو ایک ہورونوں کو میں دوراکی جائی کیا تو اس کے بی پی تھو کر کے ضامن ہوں گے کہ جرا کی پانچوں گواہوں نے ایک ہوری کی میں ہے۔

منتی بین کلاما ہے کہ پانچ گواہوں نے ایک مرد پرزنا کی گواہی دی اوروہ فیر محسن ہے ہی قاضی نے اس کو در ہارے ہر ان پانچ گواہوں نے رجوئ کیا قاضی نے اس کو مدقذ ف کی سرادی جائے گی اور جو محدو دالقذف یا غلام نکلا ہے اس کو صدقذ ف کی سرادی جائے گی اس داسطے کہ وہ اسکی حالمت میں قاذف ہوا کہ جس کو تبدت و بتا ہے اس پر چار نے زنا کی گوائی دی ہے اور اس کو صدائی ابی گئی کو اس داسطے کہ وہ اسکی حالمت میں قاذف ہوا کہ جس کو تبدت و بتا ہے اس پر چار فرز ان کی گوائی دی ہے اور اس کو صدائی ان کے گئی گوائی دی حالانکہ وہ فیر تحصن ہے ہی اس ہے ۔ نیز منتمی میں فد کور ہے کہ ایک سرد وی اور پاروں اور چار تور قول نے زنا کی کرنے کی گوائی دی حالانکہ وہ فیر تحصن ہے ہی اس کو صدی ہور کی گوائی دی حالانکہ وہ فیر تحصن ہے ہی اس کو صدی ہور کے گئی گوائی دی حالان کہ وہ فیر تحصن ہے ہی اس کو صدی ہور کی گوائی دی ہور تو سب کو صداری جائے گئی میٹو میں ہور کے گئی گوائی دی گوائوں سب کو صداری جائے گئی میٹو میں ہور کے گئی گوائی دی گوائیوں کے اور انام انجا کی سب کو حداری ہوئے گا اور انام ابو کو ایست کے زند کی اس سب کو حداری ہوئی اور اگر ان رجوع کرنے والوں نے باقیوں میں سے ایک کے رقیق (میٹر کے کی گوائی دی تو اور کی جائے گی اور پارم و یہ ان دونوں رجوع کرنے والوں نے باقیوں میں سے ایک کے رقیق ہونے کی گوائی دی تو اور کی تبدی ہوئی کو اور پہارم و یہ ان دونوں رجوع کرنے والوں نے باقیوں میں سے ایک کے رقیق ہور کی گوائی دی تو اور کی تبدی ہوئی گوائی دی تو بائر نے ہوگی کو اور کی گوائی دی تو بائر نے ہوگی گوائی دی تو جائر نے ہوگی کو اور کی گوائی دی تو جائر نے ہوگی ۔

اور آئے کو ابوں نے ایک مروقصن برز ناکی گوائی دی خواہ سموں نے ایک بی زنا پر باہر چار کو ابول نے علیحد وعلیحد وزنا

<sup>(</sup>۱) اورا زادی از جمله اوراحصان سیاا یه (۲) رقش بعنی غادم ملوکاا

حدِ قذ ف میں کس صورت میں مخاصمہ (جھکڑا' بحث ومباحثہ) کیا جا سکتا ہے؟

پھران گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو رجوع کرنے والا چہارم دیت کا ضامی ہوگا اور خاص اپنے مال ہے وے گا اور بیتین برس میں اوا کرے گا اور بیال اس مرجوع کے وار توں اور اس رجوع کرنے والے کے درمیان میر ان مشترک ہوگا کہ اس مال میں اوا کرے گا بقد حصد اس رجوع کنندہ کے اس کے ذمہ ہما تقد کیا جائے گا اور باقی کا وہ ضامی رہے گا کہ جس کو تین اس مال میں اوا کرے گا بشرطیکہ اس کا حصد چہارم ویے کو وائی نہ ہوا ور مشاکن نے قرمایا کہ بیر رجوع کرنے والا چہارم ویے کو وائی نہ ہوا ور مشاکن نے قرمایا کہ بیر رجوع کرنے والا چہارم ویے کا وائی دی ہما مناس ہوگا کہ جنموں نے رجوع کیس کیا ہے اس کے ہما کہ ہمارے باپ نے ضرور زتا کیا ہے جیسے ہم نے گوائی دی ہم مناس ہوگا کہ جنموں نے رجوع کیس کیا ہے اس کے ہما کہ ہمارے باپ نے ضرور زتا کیا ہے جیسے ہم نے گوائی دی ہم ہما نے اس کو دیکھا ہما نے اس کے ہما گوائی دی ہم اس من مورت میں تا وان سب اماموں کے نزد کی واجب ہما وار گر با تھوں نے اس سے کہا کہ قور جوع کر نے والا مناس نے ہوگا اور ہمارے بالا شوری ہما کہ اس رجوع کرنے والے پر حد قذف واجب ہوگی اللا آتکہ بن اس کو دوالا ضامی نہ ہوگا اور ہمارے بال بود کی نی اس رجوع کرنے والے پر حد قذف واجب ہوگی اللا آتکہ بن امر قدف کو تا میں ہم ہما کا باب ہو نے کہ اس مرجوع کرنے والے پر عد قذف واجب ہوگی اللا آتکہ بن امر قدف واجب ہوگی اللا آتکہ بن امر ہوگا گوائی دی ہما ہوائی گوائی اور بیٹا جس نے اس پر کو گا کہ اس مرجوع کا نی اور ویٹا جس نے اس پر کو گا کہ اس مرجوع کا نہ واد انے موافقار نہ ہوگا کہ اس جوع کہ کو اور کا بیٹا ہے تو اس کو اختیار نہ ہوگا کہ اس رجوع کرنے والے سے حد قذف کا دموق دیکھا جائے کہ اگر وہ اس کے تو اس کو احتیار نہ ہوگا کہ اس رجوع کرنے والے سے حد قذف کا دموق دیکھا جائے کہ اور دیرس کے در بارہ اس کو دورت کی کہ در کے درجوع کیس کے تو اس کو احتیار ہوگا کہ اس رجوع کرنے والے سے حد قذف کا دموق درکوئ کرکے حد لے لے اور بیرسب ورت کی درجوں کئیں۔

اگرانھوں نے پھر مارے کہ وہمر گیا بھران کواہوں میں سے ایک نے اپنی کوائی سے رجوع کیا اور سوائے ان کواہوں کے منت کا کوئی وار شنبیں ہے تو اس مسئلہ میں تین صور تیں ہیں ایک مید کہ باقبوں نے اس رجوع کرنے والے ہے کہا کہ تو اپنے رجوع كرية ين جيونا إوركواي وين من عيا إوروهم ألكدانبول في كها كدهارا يدرزاني تفاليكن توفي اس كاز مركانبيل و یکھایا کہا کہ نبیں معلوم کہ تو نے اس کا زیا کرتا و یکھایا نبیس اور تونے باطل کے ساتھ محواہی دی سوم آئکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے باب نے بھی زیانیں کیااور تونے جو کہا کہ وہ زاتی ہے تو تونے جموث کہا کی وجدا وّل میں رجوع کرنے والا مجمع ضامن تہو گااور ميراث سے بھي محروم ند ہوگا اور دوسري صورت ميں رجوع كرنے والا جہارم ويت كا ضامن ہوگا اور ميراث سے محروم ہوگا اوراس ير حد قذ ف واجب نہ ہوگی اگر چہاں نے اپنے اوپر حد فذ ف کا اقرار کیا ہے لیکن چونکہ ہاتیوں نے قذ ف نیم اس کی تقید ایش کی اور حق حدقذ ف انبیں کا ہےان ہے تجاوز نبیں کرتا ہے ہیں اس پر حدیثہ ہو گی تنی کداگر ان کے سوائے کوئی اور وارث مستحق حدموجود ہو ان میں ہے کہ جس کوہم نے او برؤ کر کیا ہے تو و واس عد مذکور لے لے گا اور باقی گواہوں بر بھی دیت میں ہے چھوضان شہو گی اور باتی تینوں کواہ الی گوا بی کی وجہ ہے مستحق حد قذف شہوں مے اورتیسری صورت میں سب کے سب ضامن ہوں مے اور سب میراث ہے محروم ہوں بھے اور متنول ندکور کی دیت ان لوگوں کے سوائے بھر جو مخفل کو متنول ہے سب سے زیادہ قریب ہواس کو ملے کی اور ان لوگوں کو حد قد ف کی سزا دی جائے گی۔ ایک محف کی دوعور تیں ہیں اور ان میں سے ایک سے اس کے یا چ مینے ہیں مجران میں سے بیار بیوں نے اسے بھائی ہر جو یا نجواں بیٹا ہے گوائی دی کدائی نے جارے باپ کی بیوی سے زیا کیا ہے تو سامر خالی میں ہے کہان کے باپ نے اس مورت سے وطی کی ہوگی یائیس اور نیز ان کواموں کی مال زندہ موگی یا مرکن موگی ۔ نیز ان کے باب نے ان کی تصدیق کی ہو کی یا تکذیب کی ہو کی اور نیز انہوں نے گوائی میں یا کہا ہوگا کداس عورت نے اس مرد کی مطاوعت (رضامندی، تابعداری) کی زنا کرنے میں یا یوں گواہی دی ہوگی کہ برادرمشہودعلیہ کی طرف سے زنا میں اس کے اویرز بروح واقع ہوئی یں اگر انہوں نے کوائی وی کہ ہارے بھائی نے اس عورت سے زنا کیا اوراس عورت نے بھی اس کی مطاوعت کی ہے اور حال سے ہےکداس عورت سے ان کے باب نے وخول نیس کیا ہے ہیں اگر ان کواہوں کی ماں زندہ موجود موتوان کی کواہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان كاباب ان كى تقعد بى كرتا ہويا كنديب اوران كى مال خوا ومشكر دہويا مدعيہ جواور اگر ان كى ماں مركنى ہو پس اگر ان كاباب اس كا مدی بوتو بھی اس ان کی گوا ہی مقبول نہ ہو گی اوراگر با ہے اس ہے منکر ہوتو گوا ہی مقبول ہوگی۔

ا گرچا رنصرانیوں نے دونصرانیوں پرز نا کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر علم دے د يا چرمرد ياعورت مسلمان جوئى تو دونو ل سے حدسا قط جو جائے گى:

آگراس عورت سے ان کے باب نے دخول کرلیا ہویس اگراس عورت نے اس مشہودعلیہ کی زنا کرنے میں مطاوعت کی ہو اور گواہوں کی ماں زندہ ہوتو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان کا باپ ان کی نصدیق کرتا ہویا محکذیب اورخواہ ان کی ماں اس کی مه عيد بويا منفره بهواورا گران كي مان مرحني موپس اگر باپ اس كامدى موتو گوايي قبول نه موگي اور اگرمنگر موتو مقبول موگي اور سيسب اس صورت من ہے کہ کوابوں نے کوابی وی کہ اس مرو نے اس عورت سے زنا کیا درحالیکہ وہ مطاوعہ میں۔ اگر یہ کوابی دی کہ اس مشہود عاید نے اس سے زبروسی زنا کیا ہے پس اگر ان کی مال مرحنی ہوتو ان کی کوائی ہر حال میں مقبول ہوگی خواہ باب مرک ہو یا منکر ہو۔خواوباپ نے اس سے دخول کیا ہویا نہ کیا ہو۔اگران کی مال زندہ ہو پس اگر باپ ان کااس امر کا بدی ہوتو ان کی کوائی متبول ہو

گ اورا گرمتگر ہوتو مقبول ند ہوگی خواہ ان کی ماں اس کی مدعیہ ہو یا متکرہ ہواور برجس صورت میں ان کی گواہی مقبول ہوئی ہے تو صد زنا ان کے بھائی پر قائم کی جائے گی اور عورت پر بھی اگر اس نے راضی (۱) سے زنا کیا ہے قائم کی جائے گی مید میط میں ہے اور اگر چار نصرانیوں نے دونصرانیوں پر زنا کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر تھم دے دیا چر مردیا عورت مسلمان ہوگئ تو قر مایا کہ دونوں سے حد ساقط ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد گواہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو یکھ تہ ہوگا خواہ وہ گواہی کواھا دہ کریں یانہ کریں اور اگر انہوں نے دو مردوں اور دوعور توں پر زنا کی گواہی دی چر جب حاکم نے ان کے اوپر حد کا تھم دے دیا تو دونوں مردوں یا دونوں جو کی اور جو تیں مردوں یا دونوں عرب ما کم نے ان کے اوپر حد کا تھم دے دیا تو دونوں مردوں یا دونوں عور توں میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو جو مسلمان ہوا ہے اس سے اور اس کے ساتھی سے حد ساقط ہوگی اور جو تیں مسلمان ہوا ہے اس سے اور اس کے ساتھی سے حد ساقط ہوگی اور جو تیں مسلمان ہوا ہے۔

ام مجر نے قربایا کہ اگرمشہود علیہ برتا ہی گوائی دی گئے ہو دوگواہ لایا کہ جنموں نے ان گواہوں ہی ہے ایک گواہ پرجس نے اس پرزتا کی گوائی دی ہے ہے گواہ محدود القذف نے ہے تو قاضی ان دونوں گواہوں ہے دریا دنت کرے گا کہ اس گواہ پر حد فذف کی ہوتو ایسے گواہ کی ہوئی ہے بینی کس نے قائم کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حد فذف از جانب سلطان یا نائم ہوئی ہوتو ایسے گواہ کی گواہی باطل ہوگی اور اگر رعایا ہی ہے کی نے بغیر اجازت امام اسلمین کے اس پر حد قائم کر دی ہوتو اس کی گواہی بال طرح محدود ہوتو اس کی گواہی بال ہوگی اور اگر رعایا ہی ہے کی نے بغیر اجازت امام اسلمین کے اس پر حد قائم کر دی ہوتو اس کی گواہی اس طرح محدود ہوتے ہے باطل شہوگی لائذ اضروری ہوا کہ بیدر یا وات کیا جائے کہ کس نے اس پر حد قائم کی ہے۔ اگر اس کے دونوں گواہوں نے کہا کہ اس گواہ کو قاضی پر گذفلاں نے حدولا فد ف کی سزادی ہواراس قاضی کے اتر ارکی کہ بیان کرویا کہا اس گواہوں ہونے کی گواہوں نے اس کی کوئی تاریخ و دفت نہیں بیان کیا تو قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا تھم دے دیا گا در بسب گوائی گواہوں نے اس کی کوئی تاریخ و دفت نہیں بیان کیا تو قاضی اس کے محدود القذف منہ جو نے کا تھم دے دیا تا کی حدولا فرائی کہا کہ تاس کی حدود القذف منہ چار ساوں ہی مرکبا ہے بیاس اس کو حدولا فرائی ہو سے کہا کہ می کوئی قائو قاضی سنہ چارستاوں میں ماری ہے گھر مدید کو اوقائم کے کہ بیقاضی سنہ چارستاوں میں فلال مشہور عاید نے گواؤ کا تم کے کہ بیقاضی سنہ چارستاوں میں فلال مشہور عاید نے گواؤ کا تم کے کہ بیقاضی سنہ چارستاوں میں فلال میں مرکبا ہے بیاس امر پر گواہ قائم کے کہ بیقاضی سنہ چارستاوں میں فلال میں مرکبا ہے بیاس امر پر گواہ قائم کے کہ بیقاضی سنہ چارستاوں میں فلال میں مرکبا ہے بیاس امر پر گواہ قائم کے کہ بیقاضی سنہ چارستاوں میں مرکبا ہے بیاس کی مورود القذف ہونے کا تھم دے دی گا اور اس کے گواہوں کی طرف النفات نظر کرے گا۔

ال آ نکدان میں ہے کوئی ہات مشہور ہو مثلاً قاضی ندکور کا مرنا اس وقت ہے جوگوا ہان مشہود علیہ نے شاہد کے محدود ہونے کا عیان (حثان چار سرتاون) کیا ہے پہلے واقع ہونا تمام میں عام مشہور ہوگیا ہوکہ ہر صغیر و کیسر و عالم و جائل اس کو جانتا ہو یا مثلاً جس سال میں کو اہوں نے اس پر حدقذ ف قائم کی جائی بیان کی ہے اس سال قاضی ندکور کا دوسرے ملک میں ہونا مشہور معروف ہوکدا س کو مغیر و کہیر و عالم و جائل جانتا ہوتو الی صورت میں قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا حکم نددے گا اور مشہود علیہ پر حدزنا کا حکم دے گا یہ بچیا میں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے لینی جس پر زنا کی گوائی دی گئی ہے دعویٰ کیا کہ بید گواہ محدود القذف ہے اور میرے پاس اس کے گوائی دی گئی ہوری کیا کہ بید گواہ محدود القذف ہوائے کی بدول اس کے و چھی کیا جائے کی اگر وہ گواہ لا یا تو خیر ورنداس پر حدقائم کی جائے گی ہی اگر اس نے اقر ادکیا کہ میرے گواہ شہر میں موجود نہیں ہے اور درخواست کی کہ چندروز جمی مہلت دی جائے تو قاضی اس کو مہلت نددے گئے۔ اگر مشہود علیہ نے کچھ دعویٰ ندکیا بلکہ کی خض دیگر نے گواہوں میں سے کی پر

ا محدودالقذف يتن زناكي تبهت كي برلكان كي دجه عندمارا كيا بهاا يا يعني اقرار قامني كوابول كي كوابي كي دجه سهاا. (۱) كوابول نے كہا كر تورت بھي رامني تھي اا۔

دعویٰ کیا کداس نے جھے فقرف کیا ہے تو مشہود علیہ قید رکھا جائے گا اور فقرف کے گوا ہوں کا حال دریا فت کیا جائے گا ہیں اگر ان کی تعدیل کی گئی تو حدفقہ فلے باری جائے گی ہیں مشہود علیہ سے حدز تا ساقط کی جائے گی۔ اسی طرح اگر گوا ہان زنا میں ہے کس نے قاضی کے سامنے کسی کا قد ف کیا ہیں اگر مقد وف یعنی جس کوتہمت لگائی ہے کہ آیا۔

اگر حدز نا قائم کی جانے کے بعد مقذوف نے آکر حدفذ ف کا مطالبہ کیا تو اس کے واسطے حد میں سیمہ

فذف بھی ماری جائے گی:

<sup>۔</sup> اس واسطے کہ جب انہوں نے ایسا کہا تو تکویا اپنے نسق کا اتر ادکیااورصورت اوّل میں ویکمنا بغرض کل شہادت میان کیا تو اس کا دیکمنا بغورخوا ہش ننس نہ ہوا بلکہ محض اس غرض کے واسطے جوشر عاً جائز ہے بخلاف فریق ٹانی کے کہ اس کواس طور پر جائز نظر کرنی نیٹی ۔ پس دونوں میں فرق طاہر ہو گیا ۱۳۔

ے ایک نے دوسرے کو تبت لگائی لینی قذف کیا ہی مقد وف اس امرے ڈرا کدا گریس صدقذف کا مطالبہ کرتا ہوں تو گواہی ہے باطل ہوجائے گی ہیں اس نے مطالبہ نہ کیا تو فر مایا کدان کی گواہی جائز ہے اور مشہود علیہ کوسز اسنے صددی جائے گی پیمسوط میں ہے۔ حیار گوا ہون نے ایک مرد برزنا کی گواہی دی اور اس کے احصان برکسی نے گواہی نہ دی ......

چارگواہوں نے ایک مرد پرزنا کی گوائی دی اور دو گواہوں نے اس پڑھیں ہونے کی گوائی دی ہی قاضی نے رہم کا تھم
دے دیا اور وہ دہم کیا گیا گیا کہ ای درمیان بیں گواہان احصان نے رجوع کر لیا یاوہ غلام نظام اور دخرکورکو پھروں نے زخی کیا ہے گر
ہنوز وہ مرائیس ہے تو قیاس چاہتا ہے کہ اس پرسوکوڑے کی حدقائم کی جائے اور بیانام اعظم والم محدکا قول ہے اور استحسانا اس سے
مزائے جلد اور باتی رجم سب دور سکیے جاہیں گے اور ہر دوگواہ لوگ بھی جراحت کی بابت پکھوشامی نہ ہوں گے اور نہاوان بیت
الممال پرہوگا چارگواہوں نے ایک مرد پر زناکی گوائی دی اور اس کے احصان پر کی نے گوائی ندی پس قاضی نے اس کے در ب
مار نے کا تھم دے دیا پھر دوگواہوں نے اس پر بعد پورے سودرے مارے جانے کے مصن ہونے کی گوائی دی تو بر تیاس اقراس اس مار نے کا تھم دے دیا پھر دوگواہوں نے اس پر بعد پورے سودرے مارے جانے کے مس ہمارے علاء نے استحسان ہی کولیا
ہوں اورا گر ہنوز پورے در نے بیس مار سے گئے کہ دوگواہوں نے اس پر مصن ہونے کی گوائی دی تو رجم جاری کرنے ہا مائی نہ ہو
گی سیمیط میں ہے اگر چا رمردوں نے ایک مرد پر زنا کی گوائی دی ہیں اس نے شہر کا دوگی کیا کہ میں نے اس کوائی بی بیوری یا با ندی
گی سیمیط میں ہے اگر چا رمردوں نے ایک مرد پر زنا کی گوائی دی ہی اس نے شہر کا دوگی کیا کہ میں نے اس کوائی بی بیدی یا با ندی
گیاں کیا تھا تو اس کے ذمہ سے مدما قطافہ ہوگی اور اگر کہا کہ سے میری بیوی یا با ندی ہے تو اس پر حدنہ ہوگی اور گواہوں پر بھی نہ ہوگی ہے
مراج و بانج ش ہے۔

اگر گواہوں نے گوائی دی کہائی نے اس بائدی سے زنا کیا ہی اس نے کہا کہ بی اس کوتر یدکر چکا تھا بی بید فاسد یا شرط
خیارالبائغ یاصد قد یا بہد کا دعوی کیا یا کہا کہ بیل سے فکاح کرلیا تھا اور گواہوں نے کہا کہ اس نے اقراد کیا ہے اس بیل میری
کوئی ملک نہیں تو صداس کے ذمہ سے دفع کی جائے گی اس واسطے کہ شبہہ موجود ہے اور اس طرح حرو (حورت آزادہ) کی صورت بیل
بھی روایت ہے کہا گرمشہود علیہ نے کہا کہ بیل اس کو ترید چکا تھا تو اس سے صدود کی جائے گی۔ ای طرح اگر گواہوں نے کہا کہ بیل
اس کو آزاد کر چکا تھا پھر اس سے زنا کیا ہے اور وہ آزاد کرنے سے افکار کرتا ہے تو بھی بیل تھم ہے بیر تنا بیسی سے۔ اگر گواہوں نے کہا کہ بیل مرد اور آیک مورت پر گوائی دی بیل کو اس نے بھی پرزیردی ایسا کیا ہے اور گواہوں نے اس کی گوائی نیل ایک مورت پر گوائی مورت پر مورد کی ہوئی کے اس کی گوائی نیل مورد کی گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی صدوا جب ہوگی یہ مبدوط بیل ہے اور اگر گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی صدوا جب ہوگی ہے مورد تا ہے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی صدوا جب ہوگی ہے اور اگر گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت کے بی نواز در کی جائے گی مواد تا کی مورد تا کہا کہ ان کو بھی صدی مورد کی گئی ہواور اگر بعد رہو جسے مرض یا دوری سے اور نواز کی تو تو کو ابی مقبول ہوگی اور مشہود علیہ کو اس کی جائے گی بواور اگر بعد رہو جسے مرض یا دوری سے اس نوٹ یا خوف راور فیر وقو گوائی مقبول ہوگی اور مشہود علیہ کو صداری جائے گی بیشہر الفائن میں ہے۔

تقادم جیسے ابتدا قبول شہادت ہے مانع ہے ویسے ہی بعد قضاء کے اقامت سے مانع ہے اور پر بھم ہمارے نز دیک ہے۔ چنانچہ اگر تھوڑی حد قائم کیے جانے کے بعد وہ بھاگ کمیا پھر تقادم عہد کے بعد گرفتار ہوکر آیا تو اس پر باتی حد قائم نہ کی جائے گی۔

ا تقادم بعنی جس کوخر صدوراز گرار گیا مثلاا یک مهینه یاس سے زا کرا۔

قبل مسلمان ہونے کے تواس پر حدثہیں ہے:

اگرمرو ذکور پر حدقائم کے جانے کے بعد عورت عاضر ہوئی اور اس نے نکاح کا وعویٰ کر کا اپنے مبرکا مطالبہ کیا تو اس کے واسطے بچر مبر بنہ وگا یہ سبوط میں ہے متی میں کھا ہے کہ ایک مرو نے زنا کا اقرار کیا اور و تھس ہے ہی قاضی نے اس کے رجم کا تھم دیا ہی لوگ اس کور جم کر نے کو لے گئے ہی اس نے اپنے اقرار ہے رجوع کیا ہیں اس کوا کہ تحق نے آل کر ڈالا لین بطور رجم کے قاتل پر پیچھ نہ ہوگا جب اس کہ قاضی ہوں اس کے قاض میں قبل کیا جم اس کو کی نے آل کیا تو اس کے قفاص میں قبل کیا جائے گا ہے ہوا سے کا اقراد کیا اور قورت بوت کہ ایک تحق نے زنا کا اقراد کیا اور عورت بوت کہ ایک تحق نے زنا کا اقراد کیا اور مورت بوت کہ ایک تحق نے زنا کا اقراد کیا اور مورت بوت کی جو سے گی ہوا ہو گئی ہو اور کورت برحت میں مسلمان ہوا ہے آگر اس نے اقراد کی جائے گی اور کورت برحت میں نیا کہ میں تو اور کی ہوئے گی اور کورت برحت میں ہوا ہوا گر اس کے اقراد کیا تو ہوا کہ کورت کے اس مسلمان ہوا ہے آگر اور کیا تو ہوا کہ کورون کی ہوا کی کورت کیا تھا تو اس کی میں ہونے کی عالت میں زنا کیا تھا تو اس کو میں ہونے کی حالت میں زنا کیا تھا تو اس بوت کی میں ہونے کی مورت میں ہونے کی اور اگر مورت کیا کہ میں نے خام ہونے کی حالت میں زنا کیا تھا تو اس بوت کی میں ہونے کی حالت میں زنا کیا تھا تو اس بوت کی میں تو نے کی حالت میں زنا کیا تھا تو اس بوت کی میں تو ایک مولئے تا تو اور تھا می کا بھی بیکن تا کہ جو تے ہیں ہونے جو تو ای مولئے میں ہونے کی حالت میں زنا کیا تھا تو اس بوت کی ہوئے تا تو اور تھا می کا بھی بھی تا تھی ہوئے تی ہوئے ہوئے میں ہوئے تھی ہوئے جو اس کا مولئے میں ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھیں ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھیں ہوئے تھی ہوئے تھیں ہوئے جو اس کا مولئے میں ہوئے تھی ہوئے تھیں ہوئے تھی ہوئے تھیں ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھیں ہوئے تھی ہوئے تھیں ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھیں ہوئے تھیں ہوئے تھی ہوئے تھیں ہوئے تھی ہوئے تھی

و الريديوزائل بوكي تو تقادم بوكيا ١٢ س بن من تقادم العبد بوكيا بي كساس بركوابي مقبول نديوكي كيكن أكرو وخودا قراركر اليو حدماري جائ في١١٠

نىرت: 🕲

شراب خواری کی حدمیں

" سکرال" کا طلاق کس مخص بر ہوتا ہے؟

شراب کا بینا دومردوں کی گوائی سے یا خود ایک مرتبدا قرار کرنے سے ثابت ہوجاتا ہے اور اس می مردوں کے ساتھ

ا تقادم یعنی جس کوسر درازگر رکیا مثلاً ایک مبینه یاس سے زا کھ ا

<sup>(</sup>١) اس كمند عدير المراب كي آتي إا-

مثل زنا کے کوڑوں کے اس کے بدن پر متفرق جگہ مارے جائے گے اور چہرہ سرمثل حدزنا کے بچایا جائے گا اور مشہور زوایت کے موافق جس کو بیعد ماری جائے گی و وسوائے ستر کے نگا کر دیا جائے گا ادر اگر غلام ہوگا تو اس پر جالیس ہی کوڑے ہیں

ا مترجم کہتا ہے کہ آگر چرصائین کے فرو کی میکی حرام ہے لیکن چونک امام ابوطیفی آس کی حالت کے قائل جی اس لیے امر مشقد ہوا اور شہد ہے صدما قط ہوئی اور ظاہر حیارت ہے اسام فہوم ہوتا ہے کہ اس تھی ہوں گرا بیائیں ہے بلکہ دوسرے علماء کے فرو کی صد اور ہوئی اور ظاہر حیارت ہے ایسام فہوم ہوتا ہے کہ اس تھی ہوں گرا بیائیں ہے بلکہ دوسرے علماء کے فرو کے مد ماری جانے گی اور ان کے قول پروہ صدیف والمنے کرتی ہے جو بخاری میں تر سے مروی ہا ا۔ ع غلیان جوش آ تا یعنی جماک وغیر واضح کی سے دو جوش پر اللہ والدت کرتے ہیں تا۔ ع آلوکو بہترین ان بداری است و هدالنصرور و نظر اللی المعروف اللہ علی منصف وہ جوجل کر نصف رہ جائے اور شلت و جود وحصر جل کرا کے جمدرہ جائے اور شاہد و مناا ہے علی منصف وہ جوجل کر نصف رہ جائے اور شلت و مود وحصر جل کرا کے جمدرہ جائے ا

اورجن نے خروسکر ینے کا اقرار کیا گھرر جوع کیا تواس کو صدنہ اری جائے گی بیرائی و ہائی میں ہے۔ ذی پر کی شراب پنے میں صد

نہیں ہے اور دیام اسلین کے پاس اگرا کی مخفل لایا گیا جس نے شراب پی ہے اور دو گوا ہوں نے اس پراس امرکی گودی دی پس

اس نے کہا کہ می خرخواری پر مجبور کیا گیا تھا تو عذر تا متبول ہوکر اس پر صدقائم کی جائے گی اور اس میں اور جس پرزتا کی گوائی دی گئی

دوراس نے یوں دعویٰ کیا کہ میں نے نکاح کر لیا تھا ان دونوں میں فرق ہے اس وجہ سے کہ جس پرزتا کی گوائی وی گئی ہو وہ اس

بسب کے پائے جانے سے جومو جب صد ہے انکار کرتا ہے اس واسطے کہ بی تعل وہی بسب نکاح کے زنا ہونے سے خاری ہوگا اور

جس پرشراب خواری کی گوائی دی گئی ہے اس کے اکراہ کے عذر سے سبب صد متعدم نہیں ہوتا ہے بینی شراب کا چیا ور حقیقت متعدم

نہیں ہوتا ہے ہاں بیا کی عذر ہے کہ جس سے صد ساقط ہو تکتی ہے بشر فیکہ ٹابت ہو جائے للبذا بدوں اکراہ پر گواہ قائم کیے اس کا عذر

نارې: 🛈

## حدالقذ فءورتعز برکے بیان میں

واضح ہوکہ شرع میں قذف کرنا زنا کرنا کی ایک ذمد نگانے کو کہتے ہیں اورا گرکی مرو نے دوسرے مرد تھان یا عورت محصنہ کوسری زنا کے ساتھ قذف کیا یعنی مثلاً کہا کہ تو نے زنا کیا یا اے زائی (۱) کہی اس مقد وف نے نائش کر کے مطالبہ کیا تو تا ذف کو حاکم اس (۸۰) کوڑے ہارے گا اگر آزاد ہواورا گرفام ہوگا تو چالیس کوڑے ہارے گا بیٹن و حشو کے اس کے کپڑے اس کے بدن ہم خرات ہوگا تو چالیس کوڑے اس کے کپڑے اس کے بدن ہم خرات ہوگا ہوگا گا گر آزاد ہواورا گرفار ہوگا تو چالیس کو دار کے بدن ہم خرات ہوگا ہوئی کو اس کے کپڑے اس کے بدن ہوگا ہوئی گوٹ تا کی صدیمی ہے بیٹر ح نقابیا ہوا مکارم میں ہے۔ فذف کا شوت تا ذف کے خودا کیک مرتب اقرار کرنے سے یا دومردوں کی گوائی سے ہو جاتا ہے جیسے اور سب حقوق میں تھم ہے بیا فقیار شرح مخارش ہو اور مردوں کے ساتھ عورتوں کے گواہ ہونے سے نیس کا بہت ہوتا اور گرائی کا خط بنام دوسرے قاضی کے در مقدمہ شوت تذف ہو تا ور سرے قاضی کے در دیک ہوت تذبوگا ہو تا تو رہوئی گوائی تا تو رہوئی کرا ہوئی خوان تا میں ہوئے ہوگا ہوئی تا وی تا تو رہوئی کرا ہوئی ہوئی خوان تا تو رہوئی کرائی ہوئی خوان تا ہوئی خوان میں ہے اور اگرائی نے قذف کا اقرار کیا پھر رہوئی کرلیا تو رہوئی مقبول نہ دگا ہوئی میں ہے۔

محصن ہونے کی شرائط کا بیان

قاؤف پر صدقذف جب بی ہوتی ہے کہ مقذ وف محصن ہوا ور محصن ہونے کی پانچ شرطیں ہیں بینی آزاد، عاقل ، بالغ مسلمان ،عفیت (عنت دارا پا کدامن و پارسا) ہوکہ اس نے تمام عرض کسی عورت سے زبایا وطی بشبہ یا بنکاح فاسدنی ہو ہے شرح طحاوی میں ہے اور پس اس کا احسان ہر وطی حرام ہے جو غیر ملک میں واقع ہو ہا طل ہو جائے گا خواہ مورت صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو خواہ اسک میں ہوجو استحقاق میں لے لی گئی یا کسی مرد کی تین طلاق دی ہوئی معتدہ ہا یا بائدی سے دطی کی پھراس کی خرید کا دعویٰ کیا اسک بائدی سے دطی کی پھراس کی خرید کا دعویٰ کیا اواضح ہو کر قذ ف دروا تع بیان زبابی ہے گر چونکہ بعضی سورتی اسک گئی ہیں کہ باوجود فی تلس الامرز ناہونے کے کہنے والے کو مدفذ ف ماری جاتی ہے۔

ا واضح ہو کرفذ ف دروا تع بیان زبابی ہے گر چونکہ بعضی سورتی اسک گئی ہیں کہ باوجود فی تلس الامرز ناہونے کے کہنے والے کو مدفذ ف ماری جاتی ہو بات ہوگا ہی اسک کو ابی سے زبانیں تا بت ہوگا ہی طرور قذ ف ہوگا اس واسطے کہ اس کی گوائی سے زبانیں تا بت ہوگا ہی طرور قذ ف ہوگا اس واسطے کہ اس کی گوائی سے زبانیں تا ہے ہوگا ہی طرور قذ ف ہوگا اس واسطے کہ اس کی گوائی سے زبانیں تا ہا۔

(۱) سامرنا بت نبیل ہے ال

یاس سے نکاخ کا دعویٰ کیایا اپنے دوسر ہے کے درمیان مشتر کہ باندی سے وظی کی باایی عورت سے وظی کی جو وظی کرانے پر مجبور کی گئی
یا انک عورت سے وظی کرنی جوشب زفاف میں اس کی بیوی کی جگہ (نداق ہے ) بھیجی گئی یا اس نے اپنے کفر کی حالت میں یا دار الحرب
میں یا حالت جنون میں وظی کی یا اپنی ایس باندی سے وظی کی جو ہمیشہ کے واسطے اس پر بسبب رضاعت کے حرام ہوگئی میڈز اللہ المقتمن میں ہے اور یک میجے ہے تیمین میں ہے۔

احصان کے زائل ہونے کی صورتیں:

ایک شخص نے اپ پہر کی بائدی ہے وطی کی کہ جس ہے وہ حاملہ ہوگئی یا نہ ہوئی تو اس کا احسان ساقط نہ ہوگا چنا نچے اس
کے قاذ ف کو حد فذ ف باری جائے گی اورامام ابو یوسف نے فرنا یا کہ ہروطی کرنے والا جس کے ذمہ ہے حددور کی جاتی ہے اور اس
پر مبر قرار دیا جاتا ہے اور بچہ کا نسب اس سے ٹابت کیا جاتا ہے تو ایسے وطی کرنے والے کا احسان ساقط نیس ہوتا ہے چنا نچہ شک اس
کے قاذ ف کو حد ماروں گا اور ای طرح اگر کس کی باندی ہے بغیر اجازت (۱) اس کے مولی سے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو جس
ایسے شخص کو قاذ ف کو حد ماروں گا یہ طبیر بہیں ہے۔ اگر کس عورت سے بغیر گوا ہوں کے لکاح کرلیا یا اسی عورت سے نکاح کیا کہ جس
کو جات ہے کہ اس کا شو ہر موجود ہے یا ہے کس دوسرے کی عدت میں ہے یا کسی اپنے ذکی رخم محرم سے جان ہو جھ کر تکاح کیا مجراک
سے وطی کی تو ایسے فض کے قاذ ف پر پچھ صدوا جب نہ ہوگی اور اگر ان دونوں میں سے کوئی صورت بغیر علم کے کی تو امام ابو یوسف نے

(۱) امولی نے اپنے یا نموں کواجازت نبیس دی تھی ا۔

نر مایا کدائ کے قاذ ف کو حد ماری جائے کی میے جو ہرہ تیرہ یں ہاور ذمی نے اگر ایسی عورت سے نکاح کیا جس سے اس کے ذین میں نکاح کرنا طال تھا جیسے اپنی ذک و مم محرم سے نکاح کیا پھر مسلمان ہوگیا پھراس کو کس نے قذف کیا ہیں اگر اس نے بعد مسلمان ہوئی جائی ہورت کے وقی کی ہے تو اس کے قاذف پر حد نہ جو گی اور اگر طالت کفر میں دخول کر چکا ہے تو بھی صاحبین کے تول پر بھی تھم ہے اور امام اعظم کے نزدیک اس کے قاذف پر حدوا جب ہوگی میشرح طحاوی میں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی دو با تدیوں کا مالک ہوا جو آئیں میں تھی بہنیں ہیں ان دونوں سے وطی کرلی تو اس کے قاذف کو صد قذف کی سرادی جائے گی میں سوط میں ہے۔ اگر اپنی بیوی سے کہا کہ بیس عورت کے حد قذف ماری

## جائے گی اور دوتوں میں لعان نہ کرایا جائے گا:

اگرایی عورت کوفقرف کیا جس کوزنا کی وجہ ہے پہلے صد ماری کی ہے قواس کے قاف پرصد نہ ہوگی اور آگرائی عورت ہو کراس کے ساتھ علامت زنا کی ہواور و ویہ ہے کہ قاضی اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان لعان کرا کے اس کے پی کا نسب اس کے شوہر ہے درمیان لعان کرا کے اس کے ساتھ ایک بچہ ہے کہ اس کا پدرمعلوم نہیں ہوتا ہے قبالکی عورت کے قاف نے پر صد نہیں ہے اور آگر اس کے پی کوفقرف کیا تواس کے قاف نے پر صد اجب ہوگی اور آگر بھی کومرو کے درمیان بغیر ولد کے لھان ہوا ہو یا لعان بولد ہوگر ولد کا نسب اس کے شوہر سے قطع نہیں کیا جمیا ہے تھی کیا جمیا گرشو ہر نے پھرائی تکف یہ کیا ور اور والد کے لھان ہوا ہو یا لعان بولد ہوگر ولد کا نسب اس کے شوہر سے قطع نہیں کیا جمیا ہوت ہوگی کیا جمیا گرشو ہر نے پھرائی تکف یہ کیا واد کے لھان ہور کو کو ان کیا قاف پر صد واجب ہوگی بیشر می طواف کی سے ہوگی ہی تر می طورت کوفقرف کیا تواس کے قاف پر صد واجب ہوگی بیشر می طورت کوفقرف کیا تواس کے قاف پر صد واجب ہوگی بیشر می طورت کوفقرف کیا تواس کے قاف پر صد خان کہا کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کر ای تو مرد کو صد نہیں ہو کہا کہ اس کے کہا کہ اور اگر اجب ہوگی اور گرد ہو ہوں ہوں ہوں کی کہا کہ اور اندیا کہ اس نے کہا کہ میس نے تھے سے زنا کیا تو مرد پر صد نہیں ہو کہا کہ اور اگر ہو ہوں ہی کہا کہ اور اس کے کہا کہ اور اس کے کہا کہ اور اس کی تو ہوں ہی کہا کہ ہوں ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو گرد ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو گرد ہوں ہوں ہو گرد ہو ہوں ہو گرد ہو ہوں ہو گرد ہو ہوں ہو گرد ہو ہوں ہو گرد ہوں ہوں ہو گرد ہوں ہو گرد ہو گرد ہو ہوں ہو گرد ہوں ہو گرد ہوں ہو گرد ہوں ہو گرد ہوں ہوں ہو گرد ہوں ہو گرد ہوں ہوں ہو گرد ہوں ہو گرد ہوں ہو گرد ہو ہوں ہو گرد ہوں ہو گرد ہوں ہوں ہو گرد ہوں ہو گرد ہوں ہو گرد ہوں ہو گرد ہو گرد ہو گرد ہو گرد ہو ہوں ہو گرد ہو گرد ہوں ہو گرد ہو ہو گرد ہو

زیر نے مروو فالد ہے کہا کہ م میں ہے ایک زائی ہے بی زید ہے کہا گیا کہ یہ پین عمرہ یا فالد کی فاص کودریافت کیا گیا کہ یہ ہے تو زید نے کہا کہ فوٹ نے کہا کہ تو نے بی کہا ہے اور فالد بس نے پہلے کہا ہے اور فالد بس نے پہلے کہا ہے اور فالد بس نے پہلے کہا ہے اور ای کے بیا تو فالد بھی قاد ف ہوگا یہ فاوی قامنی فان میں ہے اور ای طرح اگر فالد نے فقط یوں کہا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو فالد کو بھی حد قذ ف ماری جائے گیا ہے اور ای طرح اگر کی مرد سے کہا اے قبد (زن فاحث) کے بیچ یا عورت سے کہا کہ فال کی آ شایا کہا کہ اے وی یا اے وی یہ اے وی اور ای طرح اگر کہا کہ بطور حرام تیر سے کہا کہ اے فلال کی آ شایا کہا کہ اے وی یا اے وئی یا اے وئید کے بی قو حد (قذف) واجب نہ ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ بطور حرام تیر سے ساتھ فلال

ا این عورت ہے جس ہے اسلام میں ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے جسے بہن ہمیتی ، بھانچی وغیر والا۔

نے بامعت کی یا تھے سے فلال نے فجوری کیا یا کہا کہ فلاں کہتا ہے کو زانی ہے یا تو زنا کرتی ہے یا کہا کہ میں نے تھے سے اچھا زنا کرنے والانہیں دیکھا یا لوگوں سے بڑھ کر زنا کرنے والا ہے یا تو مجھ سے بڑھ کر زائی ہے یا تو زائیوں سے بڑھ کر زائی ہے یا تو نے کارقو م لوط کیا یا فلانہ تجھ سے ذبروی یا سونے میں یا جون کی حالت میں زنا کیا یا تو صدقتہ ف واجب نہوگی اورای طرح تعریف کرنے سے بھی حدقتہ ف واجب نہوگی اوری طرح تقریف کرنے سے بھی حدقتہ ف واجب نہوگی اورار الحرب میں زنا کرنے کے ساتھ باغیوں کے فشکر میں زنا کرنے ساتھ لائہ نے سے بھی حدقتہ ف واجب نہیں ہوتی ہے اور دارالحرب میں زنا کرنے کے ساتھ باغیوں کے فشکر میں زنا کرنے ساتھ لائہ نے بھی حدقہ ف واجب نہیں ہوتی ہے اور طفل کو یا ایسے مجنون کو جس کا جنون مطبق ہی قذف کرنے سے حدقہ ف واجب نہیں ہوتی ہو اورای طرح محبوب کی قذف میں جو تا جب ہوگی اورای طرح محبوب کی قذف سے جنون کو جس کا جنون مطبق میں جا درای کی مدتنہ میں جا در اس کی مدتنہ میں واجب ہوتی اور فصی و عنین کی قذف سے حدنیس واجب ہوتی ہوتی اور اس کی مدتنہ میں واجب ہوتی اور اس کی مدتنہ میں واجب ہوتی اور فصی و عنین کی قذف سے حدنیس واجب ہوتی ہے بیٹر اس المقتین میں ہے۔

قذ ف نه ہوگا اور اگر کہا کہ زینت و ہذا معک بعنی تو نے زنا کیا اور یہ تیرے ساتھ تھایا تیرے ساتھ کالفظ نہ کہا تو یہ دونوں کا قذ ف ہے قال المتر جم بیعر بی زبان بیں ہے ہماری زبان میں امید ہے کہ دوسر سے کا قذ ف نہ ہووالقد اعلم میتز النتر استنسن میں ہے۔

این ساعہ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ یا ابن الزانیہ و ھذا معل ابن الزانیہ اوریہ تیرے ساتھ اوریہ کام ایک ہی دفعہ لگا تارکہا تو وہ دوسرے کا قذف کرنے والا شہوگا اورا اگر کی مرد نے کہا کہ یا زانی و ھذا اور لفظ محک نہ کہا تو وہ دوسرے کا قذف کرنے والا بھی ہوگا اورا مام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ اگر دوسرے کہا کہ یا ابن الزانیہ و ھذا اور لفظ محک نہ کہا تو وہ دوسرے کا قذف کرنے والا بھی ہوگا ہی بحیط میں ہے۔ اگر کس نے زانی کو زنا کی ساتھ قذف کرے یا دوسرے زنا کہا تو اس پر حد نہیں ہے خواہ بعینہ اُسی زنا (جس ہے وہ ذائی مورات ) کے ساتھ قذف کرے یا دوسرے زنا ہے یہ مبسوط میں ہے۔ اگر کہا کہ تو نے ایک کے ساتھ ان دونوں عورتوں یا ان دونوں عورتوں ہے زنا کیا تو قاف کو صداری جائے گی اور یہ بیجا گیا ہیں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے ہا کہا کہ تو فلال ہے کہ کہا ہے ذائی بس اگرا بیجی نے اس مجھا گیا ہی سے ہے۔ ایک مرد نے دوسرے ہا کہا کہ کہ ہے کہا کہ فلاس ہے ہے کہا کہ فلاس ہے جا کہ کہا کہ اے زائی تو کسی پر حد نہ ہوگی ندا پیجی کی اورا گرا بیجی نے اس محتی ہیں شہا کہا کہ جس کے پاس بھیجا گیا تھا اس سے جا کر کہا کہا کہ اے زائی تو اس کو صد ماری جائے گی بیو قادی قاضی خان میں ہے۔ اگر دوسرے سے کہا کہ یا اس اس اس بھیا گیا تو عربی نواس کو صد نہ اری جائے گی بیو قادی قاضی خان میں ہے۔ اگر دوسرے سے کہا کہ یا اس اس اس بھیجا گیا تھی کہا کہ اورا گرع نی آدمی سے کہا کہ اور عمل کی بیاتی میں ہے۔ اگر دوسرے سے کہا کہ یا نہا کہا کہا کہ اور اس کو صد قداری جائے گی اورا گرع نی آدمی سے کہا کہ اور عمل کی بیکا فی بیکا فی میں ہے۔

ایک نے ایک مسلمان سے جس کے ماں باپ دونوں کا فرین کہا کداے کست انت تو اپنے باپ کے واسطے نہیں ہے تو اس کوحد نہیں ماری جائے گی:

اگرایک نے دوسرے ہے کہا کرتو بی فلاں کی بیس ہے بین ایسے قبیل کا نام لیا جس میں ہوہ مشہور ہے تواس پر حد نہوگ ۔ ایک نے ایک مسلمان ہے جس کے ماں باپ دونوں کا فریس کہا کہ نای لست انت لاہیلہ " توایخ باپ کے واسط نہیں ہے تو اس کو حد نہیں ماری جائے گی اور ایک نے اپ غلام ہے جس کے ماں باپ مسلمان ہیں کہا کہ تو اپ باپ کے واسط نہیں ہے واسط نہیں ہے واسط نہیں ہے تو اور گئا ہے ہی تو موٹی پر حد نہ ہوگی اگر چہ غلام اس کے بعد آزاد ہو جائے یہ فاق کی قان میں ہے۔ اگر کہا کہ تو اپ والدین کے واسط نہیں ہے تو ہو تا ذف نہیں ہے ای طرح آگر کہا کہ تو اپ والدین کے واسط نہیں ہے تو ہو تا ذف نہیں ہے تو بھی تا ذف نہ ہوگا اور آگر کہا کہ تو اپ باپ کا نہیں ہے حالا نکساس کی ماں آزاد ہواور باپ کسی کا غلام ہے تو کہنے والے برحد واجب ہوگی بعنی اس کی ماں کے واسطے اور آگر اس کا باپ آزاد ہواور ماں باندی ہو تو صد نہ ماری جائے گی گئی تعزیر دی جائے گی اور اگر کسی دوسرے ہے کہا کہ تو این فلاں نہیں ہے اور مذلا سے اس کے واوا کا نام لیا تو اس کو صد قد فلان ہوں ہو اور قلال سے اس کے واوا کا نام لیا تو اس کو حد قد فلان ہوں ہو گی دوسرے ہے کہا کہ تو این فلاں نہیں ہوا ور فلان ہے اس کے داوا کا نام لیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اور یہ کنزیس ہے اور آگر کسی نے کہا کہ تو این فلاں نہیں ہے اور فلان سے اس کے داوا کا نام لیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اور یہ کنزیس ہو اور اگر کسی ہے کہا کہ تو این فلاں نہیں ہوا ور فلان سے اس کے داوا کا نام لیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اور یہ کنزیس ہے۔ اور آگر کسی نے کہا کہ تو این فلاں نہیں ہے اور فلان سے اس کے داوا کا نام لیا تو اس کو حد نہ ماری ہو ہے۔

الركسي سے كہاكة اے ابن ہزارزانية "تو قاذف كوحد مارى جائے گى:

ایک فخص کواس کے باپ کے سوائے دوسرے کی طرف منسوب کیا بدون غضب ( مالت عمد ) کے تو حدث ماری جائے گ

ساق وسباق ہے ہث کرکسی پر تہت لگانا:

ا الركس تخفی ہے كہا كدا ئے النے يا تجام كے بينے حالا تكداسكا باب ايسانيس ہوتو كہنے والے پر حدنبيس ہا وراگر كس ہے كہا كدائے كر نجے يا اشتر اسوولى جينے حالا تكداس كا باب ايسانيس ہوتو بھی حدنہ ہوگی اورا كركہا كداوسندھی يس عبش ك

ع سرخ رنگ ماکل بزردی دیا ہے؟ ا۔

پچیق یہ اس کے حق میں قذ ف نہ ہوگا اور کہنے والا قاذ ف نہ ہوگا اورا گرم بی آ دی ہے کہا کہ اے عبد یا اے مولی تو کہنے والے پر حد نہیں ہے اورا کا طرح آگرم بی ہے کہا کہ اور ہقان تو اس پر حد نہیں ہے اورا گرکی نے کہا کہ اے میر سے بیٹے تو اس پر حد نہیں ہے۔ اس طرح آگر کی نے کہا کہ اے میر سے بیٹے تو اس پر حد نہیں ہے۔ اس طرح آگر کس نے کہا کہ تو میر اغلام یا آزاد کر وہ ہے تو بیاں پر دقیت کا یا ولا ، کا دعویٰ ہے اور قذ ف بالکل نہیں ہے۔ اگر کس سے کہا کہ تو عرائے گی ہے مب وطیم ہے۔ اگر کس سے کہا کہ تو عرائے گی ہے مب وطیم ہے۔ اگر کس سے کہا کہ تو عرائے گی ہے مب وطیم ہے۔ اگر کس سے کہا کہ تو عرائے گی ہے مب والے پر حد نہ ہوگی ہوئے القدیم ہے۔ اگر کس سے کہا کہ تو عرائے نہیں ہے یا تو انسان نہیں ہے یا تو مرد اے کہا کہ تو حالا نکہ اس کا با ہے ایسان نہیں ہے تو بیٹو نہیں ہے اوراگر کہا کہ تو حالانگہ اس کا با ہے اوراگر کہا کہ تو حال نہیں ہے تو بی تقریق نے نہیں ہے اوراگر کہا کہ تو حال نہیں ہے تو بی تو بی

ایک مرد نے دوسر مرد بردعویٰ کیا کہ اس نے جھ کو قذف کیا ہے پھر دوگواہ لایا کہ یہ گواہی دیں گے کہ اس کو قذف کیا چیز ہے: گے کہ اس کو قذف کیا چیز ہے:

اگرزید نے عمر و کوفتذ ف کیا حالا تکہ عمر و کے پاس اس امر کے گواہ نیس کہ زید نے اس کوفتذ ف کیا ہے اور عمر و نے جا ہا کہ زید سے تشم لے کہ والند میں نے اس کوفتذ ف نہیں کیا ہے تو ہمار سے نز دیک حاکم اس سے تشم نہ لے گا یہ جو ہر و نیر ہ میں ہے۔اگر کسی نے دوسر سے پر قنذ ف کا دعویٰ کیا پس اگر قاذ ف نے اس کا اقر ارکیا یا اس پر اس امر کے کوا ہ قائم ہوئے تو قاذ ف سے کہا جائے

ل ای غلام جیسے عبد عربی می غلام کے معنی ہیں آتا ہے اس طرح موٹی کا لفظ یولا جاتا ہے اور اس لفظ کے گئی معنی اور بھی ہیں جا۔ معربی نور در نگ اور سرائل ہیں عرب کے لوگ روم نی الاصفر کہا کرتے منظم ا۔ سے روہی زن بدکار الجسے کسی کینی تری جا

گاکہ جوامرتو نے کیا ہے اس کو ٹابت کرکہ میسے ہے ہیں اگر اس نے ٹابت کیا تو خیرورنہ اس پر صد قائم کی جائے گی بعنی صد تذ نہ۔

زمایا کہ اگر اس کو تعوزی صد ماری گئی چر قاذ ف نے اپنے ہے بو نے پر گواہ قائم کئے تو اس کے گواہوں کی ساعت ہوگی اور جب

گواہوں کی ساعت ہوئی تو تعوز ہے کوڑے جو باتی رہے ہیں اس کی ضرب سے ساقط کے جا کیں گئے پھراں فض کی شہادت ساقط نہ

ہوگی بعنی و وائل شہادت میں ہے رہے گا اور کوئی نشان فش اس کے ساتھ لازم نہ ہوگا یہ ایسنان میں ہے۔ امام محمد نے فرمایا کہ اگر

ایک مرد نے دوسر ہمرد پر دعویٰ کیا کہ اس نے بچھکو قد ف کیا ہے پھر دو گواہ لایا کہ بیگوائی دیں گے کہ اس نے اس کو قذ ف کیا ہے

ایک مرد نے دوسر ہمرد پر دعویٰ کیا کہ اس نے بچھکو قد ف کیا ہے پھر دو گواہ لایا کہ بیگوائی دیں گے کہ اس نے اس کو قذ ف کیا ہے

ایک مرد نے دوسر ہے مرد پر دعویٰ کیا کہ اس نے بچھکو قد ف کیا ہے پھر دو گواہ لایا کہ بیگوائی دیں گے کہ اس نے اس کو قد ف کو اس نے اس مرد گواہوں نے کہا کہ ہم گوائی دیے ہیں کہ

اس نے اس سرد کو کہا کہ اسے زانی تو دونوں کی گوائی مقبول ہوگی اور قاذ ف کو صد قد ف ماری جائے گی بشرطیکہ ہردو گواہ عادل ہوں

اور اگر قاضی ان گواہوں کی عدالت نہ جائی اس میں معرور میں میں شرک می میں اس کو اس کے کہا کہ اس نے اس کو کہا کہ دانی تو امام ابوضیفہ نے فرمایا کہا کہ ہم کہا کہ اس نے اس کو کہا کہ در نے کہا کہ اس نے اس کو کہا کہ در نے کہا کہ در اس کے کہا کہ ہوگی میں ہیں ہوگی تو امام ابوضیفہ نے فرمایا کہا کہ تو کہا کہ اس نے کہا کہ ہوگی سے کہ در ذکہا کہ در فی تو کہا کہ در کہا کہ در فی تو کہا کہ در فرم کی میاس ہوگی میں ہوئی ورق کی اور میا در کیا کہ در کہا کہ در فرد کو کہا کہ در کو کہا کہ ہوگی کے کہا کہ ہوگی کیا کہ ہوگی کے در در کہا کہ در فرد کی کہا کہ ہوگی کہا کہ ہوگی کے کہا کہ ہوگی کے کہا کہ ہوگی کو کہا کہ ہوگی کہا کہ ہوگی کے کہا کہ ہوگی کے کہا کہ ہوگی کے در کہا کہ در فرد کی کہا کہ ہوگی کے کہا کہ ہوگی کہ کہ کہا کہ ہوگی کے کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ ہوگی کے کہا کہ کو کہ کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کہ کو کی کو کی کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کا کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو ک

میں میں الناصری میں لکھا ہے اگر قاذف نے دعویٰ کیا کہ جس کو میں نے قذف کیا ہے بیزانی ہے اور میرے پاس اس کے سے او کواہ جن تو اس کو گواہ قائم کرنے کے واسطے مہلت دی جائے گی پس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو خیر ورنداس کو حدفذف ماری جائے گی دوراگر اس نے ایسانہ پایا جس کو گواہوں کے پاس جھیج تو وہ خود کو تو ال کے ساتھ روانہ کیا جائے گا جواس کی حفاظت کریں گے پس

ا محبور كرك كابنارا سين عرف ك تكساب اورجهال قيد برمتن الفوق ب وبال بيريال والحكار جمد كياكميا باا-

اگراس نے گواہ نہ پائے تو اس کو حد ماری جائے گی اور اگراس کے بعد اس نے گواہ قائم کے تو ان کی گوائی تبول ہوگی ہے تا تارخانیہ میں ہے۔ اگر کس کو قذف یا گھر قاذف چار گواہ فاس آلا یا کہ بیستاند و اسان ہے جیسا ہیں نے کہا تو اس کے سرے حد دور ہو جائے گی اور مقذوف اور گواہوں ہے بھی دور ہوگی بیظہر بیٹی ہے۔ جس کو قذف کیا ہے اگر وہ ذنہ ہوتو می خصوصت اس کے سوائے کس کوئیس ہے خواہ وہ حاضر ہو یا غائب ہواگر مرد مقذوف تبل مطالبہ کے یا بعد مطالبہ کے یا تاذف پر تھوڑی حد قائم کے جانے اور اگرام دمقذوف جو فائب ہوگی اگر چہ ایک بی کو ڈار ہا ہو بی فاؤی کر فی سے اور اگرام دمقذوف جو فائب تھا حاضر آیا اور تاذف کوقاضی کے پاس لایا پھر قاذف کو تعویٰ کر فی کہ پھروہ فائب ہوگی اگر چہ ایک بی کو ڈار ہا ہو بی فاؤی کر فی ہوگیا تو حد پوری نہی جائے گی لا ای صورت ہیں کہ پورے ہونے تک حاضر رہے اس واسطے کہ پوری حد ہیں مطالبہ شرط ہے یہ فائد البیان میں ہے۔ اگر میت تھیں کو قذف کیا تو اس کے والدین کواگر چہ اور نے در ہے کے ہوں یا دادا پر دادا و غیرہ اور اس کی والدین کواگر چہ اور نی مطالبہ شرط میں دادا و غیرہ اور اس کی صورت میں حوادت میں حالیہ میں خواہ وہ وارث ہو یا نہ ہو میا مورث کی حد قال ہوگی تو باقی اور نیز اقر ب دا بعد دونوں کی ماں جی اور اگر بعض نے مطالبہ ترکیا تو باقیوں کومطالبہ کا اختیار ہے بیتر تا تی مطالبہ تا تھیں کو مطالبہ تا تھیں کومطالبہ کا اختیار ہے بیتر تا تی مطالبہ تا تھیں کو مطالبہ تی اور غیر تا تھیں ہو یا نہ دونوں کی ماں جی اور اگر بعض نے مطالبہ ترک کیا تو باقیوں کومطالبہ کا اختیار ہے بیتر تا تی سے میں سے خواہ وہ دوار نے دونوں کی میاں جی اور اگر بعض نے مطالبہ ترک کیا تو باقیوں کومطالبہ کی اور کی مطالبہ تا تا تا تا مطالبہ ترک کیا تو باقیوں کومطالبہ کا مقام سے میں میاں کو خواہ کو میں کی میں کو کیاں جو بیا میں اور اگر بعض نے مطالبہ ترک کیا تو باقیوں کومطالبہ کا میں میں میں میں کی تو باقی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو بائی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو

قال المرجم على وهذا اذا جب له الا تحتیاد و الاستحقاق اور حدقذ ف میت کا مطالبه فیل کرسکا الا ای صورت بیل کراس قذ ف ساس کی نسبت بیل قدح و اقع بوتا ہویا یہ ہدایہ بیس ہاوراس مطالبہ بیل پر کا بیٹا اور دخر کا بیٹا ظاہر الراویہ کے موافق کیساں جیں یہ فاوی قامنی خان بیل ہے اور مال کے باپ یا مال (عالی) کو اس مطالبہ کا اختیار فیل ہے یہ محیط میں ہوا اور بھا ہوں و بہنوں و چھاؤں و چھوم بیس ہا اور مالووں و خالا وی کومطالبہ حد قذ ف فیل ہے یہ شرح طواد کی بیل ہا اور اور اور کومطالبہ حد قذ ف کا اختیار ہواس و قت فیل حاصل ہوتا ہے کہ قاذ ف اس کا باپ یا داداو غیرہ کہتے ہی اور پھے درجہ کا ہویا مال و نانی وغیرہ ہو یہ الین احتیار ہواس و قت نہیں حاصل ہوتا ہے کہ قاذ ف کی اور اس کی مال مرج کی بیا مال یا بھائی یا دوسرے خاد ندے ہے بس اس نے حدقذ ف کا مطالبہ کیا تو قاذ ف کوحد ماری جائے گی اور اس کی مال مرج کی مربوبا ہا کہ قذ ف کوحد ماری جائے گی اور اس کی مطالبہ کیا تو قاذ ف کوحد ماری جائے گی اور اس کی مطالبہ کرے اور اگر مقد وف کا ایک ہی جیٹا ہوا ور اس نے قذ ف میں قاذ ف کی تھد یق کی پھر جا ہا کہ دفت ف میں قاذ ف کی تھد یق کی پھر جا ہا کہ دفت ف میں قاذ ف کی تھد یق کی پھر جا ہا کہ دفت ف میں قاذ ف کی تھد یق کی پھر جا ہا کہ دفت ف میں قاذ ف کی تھد یق کی پھر جا ہا کہ دفت ف

امام محد نے جامع صغیر میں فرمایا کدایک مرد کا ایک غلام ہے اور اس غلام کی ماں آزاد و مسلمان تھی اور وہ مر چکی تھی پھر مولی نے اس غلام کی ماں آزاد و مسلمان تھی اور وہ مر چکی تھی پھر مولی نے اس غلام کی ماں کو قذف کیا تو غلام کو اپنے مولی ہے اس کے حد قذف کے مواخذہ کا اختیار نہیں ہے نہ محیط میں ہے۔ اگر دو مردوں نے باہم گالی گلوچ کی ہیں ایک نے کہا کہ میں تو زانی نہیں ہوں اور ہ میری ماں زانیہ ہے تو فرمایا کدا سے واقعہ میں حدثیں

جمع الجوامع میں اکھا ہے کہ اگر فورت ندکورہ نے اپنی عدالذ ف کا مطالبہ کی دوسرے قاضی کے یہاں کیا تو وہ قاف کو صد مارے گالا آنکہ وہ کم قاضی اقل کے حکم تضاء پر کواہ قائم کرے بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر کسی نے چند بار قذف کیا یا چند بار زنا کیا یا چند بار شراب پی بجر وہ ایک بارحدے محدود ہواتو وہ ان سب کے واسطے ہوجائے گی بیکا نی میں ہے اور اگر ایک جماعت کو کلام واحدے قذف کیا یا ہرایک کو علیحہ و علیحہ و کلام ہے قذف کیا یا اور منظر قدیمی قذف کیا بچران سب نے اس پر حدقذف کا دعویٰ کیا تو ان سب کے واسطے اس کو صدواحد ماری جائے گی اور اس طرح ان میں ہے بعض نے دعویٰ کیا اور بعض نے نہ کیا ہیں اس کو صدماری میں تو بیصدان سب کے واسطے ہوجائے گی اور اس طرح ان میں سے ایک حاضر ہواتو تاذف پر ایک بی حدیوگی اور ہس پجرا گراس کے بعد جس نے مطالبہ میں کیا ہے وہ آیا تو اس کے تن کی صدقذ ف باطل ہوگی کہ اس کے واسطے اس کو وصری صدماری جائے گی اور اگر قاذف کو سز اے حدوی کی پجر بعد قارئ ہونے کے اس نے دوسر سے کو لڈف کیا تو دوسرے کے واسطے اس کو ووسری صدماری جائے گی اور جوحد قذف جاری کر دی جاتی ہے وہ اپنے ما تبل کے حدود قذف کو باطل کر دیتی ہے اور جواس کے مابعد لازم آئی ان کو سے اور قدین کی اور خوصد قد نے بیسر می کے اس کے حدود قذف کو باطل کر دیتی ہے اور جواس کے مابعد لازم آئی کو سے اس کو سے کی کو سے بیسر ان وہ بین میں ہے۔

اگرز ٹایا شرابخواری کی وجہ ہے اس کوتھوڑی حد ماری گئی گھروہ بھاگ کیا گھراس نے دوبارہ زنا کیا یاشراب پی تواس کور سر نوحہ ماری جائے گی اور اگر قذف میں ایسا ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگراؤل مقذوف حاضر ہوا تو اس کے واسطے حد پوری کردی جائے گی اور دوسر ہے مقذوف کی واسطے پھرسز اندی جائے گی اور اگر فقظ دوسرا حاضر ہوا تو قاف کو دوسر ہے قذف کے واسطان سر نوحہ ماری جائے گی اور اوّل کی باتی حد باطل ہوگی اور اگر ایک شخص پر اجنا س شخلاہ کی حدود بھتے ہوئی مثلاً اس نے قذف کیا وز تا کیا و چوری کی اور شراب پی تو اس پرکل میں حدود قائم کئے جائیں ہے گئن ہے ور بے قائم نہ کئے جائیں گے اس وجہ ہے کہ اس کیا بانک ہوجائے کا خوف ہے بلکہ انظار کیا جائے گئی اس تک کہ اوّل ہے اچھا ہوجائے اور پس پہلے پہل اس پر حدقذ وف جاری کی جائے گی اس واسطے کہ اس میں حق العبد ہے پھر اس کے بعد امام اسلمین کو افتیار ہے جا ہے پہلے حدزنا جاری کرے اور جا ہے پہلے ہاتھ کانے اور شرابخواری کی حدمو خرکی جائے گی اور اگر باو جو داس کے اس نے کسی کو جمروح کیا ہوجس کا بدلا بھی اس پر واجب ہوتو

ا بیقید مشتر ہے کہ اگر دوسر سے قاضی کے میہاں مطالبہ پیش کرے تو وہ تیا ساواستمسا نا قاؤف کوعد مارے گاوانلہ تعالی واعلم ۱۳ ہے۔ ع کانی ہو جا کیں گےنہ کے تقسد او بالات ان سب کے واسطے ہوگی الا بمطالبہ جن نکہ فرآ مل فیراا۔

پہلے جراحت کا بدلا لے لے گا پھر حدقذ ف جاری کرے گا پھر جو باقیوں جس سے اتو کی ہونلی الترتیب پوری کی جائے گی ہیں۔

ہے۔ اگر کہا کہتم سب زانی ہوالا ایک تو اس کو حدا ماری جائے گی "اس واسطے کداس کا کلام مستنی مند یعنی اصل قنز ف موجب حد صاور ہوا پس ہرایک کو حدقذ ف کے دعویٰ کا اختیار ہے تا وقتیکہ و مستنیٰ کو معین نہ کرے بی فاوئی کبریٰ جس ہے۔ ایک ناام نے ایک آزاد کو قذف کیا پھر آزاد کیا تھر دوسر ہے کو قذف کیا پھر دونوں نے باجماع دعویٰ کیا تو اس کوائی (۸۰) درے مارے جا تیں گئے اور اگر پہلے اول مقد وف آیا اور اس کے واسطے جالیس درے مارے گئے پھر دوسر ے نے دعویٰ کیا تو اس کے واسطا ہی بیر کے دوسر امقد وف آئی تو اس کے واسطا ہی ہورے کر دیئے جا تیں گئے اور اگر پہلے اور اگر پہلے اور اگر پہلے اور اس کے واسطے ہی ہور کے اور اگر بھل اس کے کہ دوسر امقد وف اس کو لانے اس نے ایک اور تی ہو واسطے کو اس کے اور اگر بھی مارے جا تیں گئے اور اس کے واسطے کہ می قدر باتی ہو واسطے کو اس کے اور اگر بھی گئے اور اس کے کہ دوسر امقد وف اس کو لانے اس نے ایک اور تی ہو واسطے کہ می قدر باتی ہو واسطے کہ می قدر باتی ہو وہ تیں میں آزاد مدی کئی داخل ہو بھی تیں۔ پیر تی گئی سے۔

تر حدالا حرار ہے پہر اس میں آزاد مدی کئی داخل ہو بھتے تیں۔ پیر تی القدیم میں ہے۔

اگر کوئی کا فرحد قند ف میں سزایا ب ہوا تو اس کی گواہی دیگراہل ذیہ پر جائز نہ ہوگی:

اگر مقد وف نے تبل اس کے کہ اس کے قان فی پر حدقائم کی جائے زنا کیا یا کوئی وطی حرام غیر مملوک کی تو اس کے قان ف سے حد ساقط ہوگئی اور اسی طرح اگر مقد وف مرتد ہوگیا تو بھی اس کے قان ف سے حد ساقط ہوگئی بھراس کے بعد اگر مسلمان ہوگیا تو اس کے قان ف پر حد عود نہ کر ہے گی اور اسی طرح اگر معتوہ ہو کہ اس کی عقل جاتی رہی ہوتو بھی ہی تھم ہے میہ سوط میں ہے۔ قان ف کے ذریہ ہے اس طرح حد ساقط ہو جاتی ہے کہ مقد وف اس کے قول کی تصدیق کرے یا قان ف اس کے زنا کرنے پر چار کواہ قائم کر ہے خواہ اپنے محدود ہونے سے پہلے قائم کرے یا مارے جانے کے درمیان میں قائم کرے اور مید بنا ہرا کیک روایت کے روایات

ا قال المرح جم آولد مد ماری جائے گی بینی مراویہ ہے کہ اس کو صد ماری جائے گی برایک شخص کے دعویٰ پران لوگوں بیں سے جن کواس نے تہت لگائی ہے اور میرا دہیں ہے کہ قاد ف بی برائیس ہے کہ قاد ف بی برائیس ہے کہ قاد و اس نے مبہم رکھااورا گروہ کی ور نامیا ہے کہ برائیس ہے کہ اس بنا پر ہے کہ اس نے مبہم رکھااورا گروہ کی کو میں ہوگا ہوں ہے کہ برحال میں وہ صدا مارا کو میں موری میں قط جو جاتا اور دو مروں کے تق میں وہ قاد ف رہتا ہیں ان کاحق ساقط نہ ہوتا ماس کلام ہیں ہے کہ برحال میں وہ صدا مارا جائے گا البت معین کرتے کی صورت میں خاص ای محفی کا دعویٰ ساقط ہو جائے گا اور مبہم رکھنے میں فسب کا دعویٰ قائم ہوسکتا ہے۔ ا

على ہے ہواد بیرائ وہاج علی ہے اور اگر چار کواہوں ہے کم مقد وف کو زنا کرنے پراس کی طرف ہے متبول نہ ہوں کے پھر
اگروہ چار کواہ لا یا جنہوں نے مقد وف کے زنا مصادم کی گواہی دی تو قا ذف کے دسے استحسانا حد دور کی جائے گی اوراگروہ تین
گواہ لا یا جنہوں نے مقد وف کے زنا پر گوائی دی اور قا ذف نے کہا کہ علی چوتھا ہوں تو اس کے کلام پر انتفات نہ کیا جائے گا اوراس
کے ساتھ تی باتی تیوں گواہوں پر بھی حدقتہ ف جاری کی جائے گی اوراگر دوم دوں نے یا دوعور توں اوراکی مرد نے گوائی اواکروں
کے ساتھ تی باتی قد دور کی جائے گی ہے تو قا ذف اور تیوں گواہوں سب کے ذمہ سے حدوور کی جائے گی ہے ہو والی سے باکر میکا تب اس قد دور کی جائے گی ہے ہو اسلے کا فی ہے نہیں اس کا بال کتابت اواکر کے آخر جرموا
اگر دی جات عیں اس کی آزادی کا تھم دیا گیا اوراس کا باقی ترکہ وار کان احرار کے درمیان تعلیم کیا گیا پھر اس مکا تب میت کوکی
نے قد ف کیا تو اس پر حدجاری نہ کی جائے گی ہے جو اسلے گی ہو کی ہ

حدِقدْ ف اور حدِرْ نامين فرق:

تعزير كابيان

公山边

تعزیر کی شرعی تعریف اور اقسام کابیان:

واضح ہو کرتعزیر الی تادیب ہے جو صرفیس ہوتی ہے ادرا سے جرم می واجب ہوتی ہے جوموجب صرفیس ہے۔ بینها ب

ا جس كودير كذرى باور مقذار ديركي او يرذكر بوچى باا

تعزیر کا ثبوت دومر دول یا ایک مرد دوعورتول کی گواہی ہے ہوتا ہے:

ا این مدتو ایک مقرری سرا ہے کہ اس میں کی بیٹی کونیس ہو کتی ہے اور تعزیر انک تا دیہ ہے کہ وہ مدنیس ہے اور نداس کی کوئی سرار مقرر ہے بلکہ جہول برائے ان مہلسلمین ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا حد ہے ایس اور بیشتر کا مخاریہ ہے کئیں اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا حد افزیر ورنوں جمع ہو کئیں اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا حد افزیر ورنوں جمع ہو کئی برائیں ہیں اکثر کا مخاری ہے کہ تعقید اس کے معنی ہویں کہ جو موجب حدثیں ہے اس کے معنی ہویں کہ جو موجب حدثیں ہے اس کے معنی ہویں کہ جو موجب حدثیں ہے اس کے معنی ہویں کہ جو موجب حدثیں ہوگی ہویں ہوگی ہوں کہ جو موجب کے معنی ہویں ہو جائے جو موجب میں حدث میں واجب ہوگی اور بھینہ اس میں تعزیر نہیں ہے الا بھید و گراز وجو و مثلاً ذیا باکر وہیں جلدی ورے بنظر اینکہ کے فتر فر وہ جو باکس مثل اتفال اا۔ اس مالی ہے وہ مراو ہے جو ایک میں میں اس جا کر چنلی کھا کر توگوں کا مال لوات اور نگل کراتے ہیں اا۔

ست نیل باننس اس وقت تک کے واسطے ایا جائے گا ان گوا ہوں کا حال در یافت ہو ہیں اگر گوا ہوں کی تعدال کی گئی تو اس وتعزیر دی بست نیل باننس اس وقت تک کے واسطے ایا جا ہے گا ان گوا ہوں کا حال در یا گیا ) کرنے کی ساتھ ہوتی ہے اور بھی صفع اور تو ایا کہ کے ساتھ ہوتی ہے اور بھی صفع اور تو ایا کہ ہے ہوتی ہے اور تھی ہوتی ہے اور بھی ہوتی ہے اور تھی ہوتی ہے اور تھی ہوتی ہے اور تھی ہوتی ہے اور ایا میں کی طرف نظر ترش سے دیکھے بینہا ہی ہے اور ایا م ابو یوسف کے بزد کی ہوتی ہے داس کا مالک لے لے اور امام اعظم وامام محمد اور باتی متنوں اماموں سے مزد کیا ہے ہو تر نیک میں ہوائن ہے اور بیاتی متنوں اماموں سے نزد کیا ہے۔

ہر تر نیس جائز ہے اور یہ فتح القدیم میں ہے۔

بعد ضرب تعزیر کے محوی کرنا بھی جائز ہے اگراک بی کوئی مصلحت ہو یہ بینی شرح کنز میں ہے اور جس کی مدت اماس کی دائے کے بیر دہے یہ بر الرائق بیں ہے۔ جن صورتوں بی کد درے مارے جاتی ہیں ان بیل تعزیر کے درے سب سے بخت و زور سے مارے جاتی میں گئے چراس سے کم حدز نا کے در تے پھر شراب خواری کے پھر حدفذ ف کے یعنی حدقز ف کے درے سب سے بلکے آسانی سے ماری جاتی ہو اور جس محفی کو حد ماری گئی یا تعزیر پھر و واس سب سے مرکمیا تو اس کا خون بدر ہے بخلاف اس کے شوہر فی اپنی زوجہ کو بسبب ترک زینت و منگار کے یا بسبب ترک اجابت کے لیئی شوہر نے اس کو اپنے بستر پر بلایا اور و و نہ آئی یا بسبب نے اپنی زوجہ کو بسبب بر مرضی شوہر کے گھر سے باہر نگلنے کے تعزیر دی پس و وعور سے اس تعزیر سے مرکنی قو شوہراس کا ضامی (ویت کا اور یہ نہر الفائق میں ہے اور تعزیر و بار نے میں کھر اکر کے کیر سے پہنے ہوئے اس کو درے مارے جا کیں گئی خراس پر سے پوشن و حشوا تار لئے جا کیں گئی جا دی حد میں و وہر و د (اس کے مین صد ذاعی منصل نہ کور ہیں ) نہ کیا جائے گا ضرب در واس کے توال کی مد میں اور فرن (ذکر کے ہویا مؤن سے کا طلاق زبانعرب) کے اور سے امام ابو حنیف و امام میر کا قول سے اعتماء پر متفرق لگائی جائے گی مواسے مراور فرن (ذکر کے ہویا مؤن سے کہ طلاق زبانعرب) کے اور سے امام ابو حنیف والم میر کا قول

ہاور بیفاویٰ قاضی خان میں ہاورا بیا ہی صدو والاصل میں ندکور ہے۔ اگر گالی والے الفاظ بدکسی اشراف کو کہے جیسے فقہا میں سے کوئی فقیہ ہو یا کوئی علویٰ نو کہنے والے کو تعزیر دی جائے گی:

مردِصالے ہے کہااہے معفوح 'اے ابن قرطبان (دیوث) تو بقول ناقطی اُس پرتعزیرواجب ہوگی۔

الرکہاکدا سابن الفاجرہ یا اوائن الفاحة تو اس پرتعزیرواجب ہوگی اس واسطے کداس نے اس کواپک طرح کا عیب لگایا ہے بدغایة البیان میں ہے۔ اگر فاسق سے کہا کدا سے فاسق یا شراب خوار سے کہا کدا سے فالم ہے کہا کدا سے فالم ہو کہ ہو واجب نہ ہوگا ہے تاہید میں ہے اور اگر کسی مردصائے ذی مردت سے کہا کدا سے چور اسے شرک اسے کا فرتو اس کو تعزیر دی جائے گی بیوا تعالت میں ہے۔ اگر کہا کدا سے سفارتو تعزیر دی جائے گی بیوا تعالت میں ہے۔ اگر کہا کدا سے سفارتو تعزیر دی جائے گی بیوا تعالت میں ہے۔ اگر کہا کدا سے سفارتو تعزیر دی جائے گی اور بیجو ہرو نیرو میں سے۔ قال المحر جم الما طلاق فی عوفنا فقید تامل اور اگر کہا کدا و بنازتو تعزیر دیا جائے گا اور بیم ہے۔ اگر مردصائے سے کہا کدا سے معلوح اسے مراجیہ میں ہے۔ اگر کسی مردصائے سے کہا کدا سے معلوح اسے این قریر واجب ہوگی اور اگر کہا کدا سے بندرا سے جواری تو تاطفی نے ذکر فر بایا ہے کداس پرتعزیر واجب ہوگی اور اگر کہا کدا سے بندرا سے جواری تو اس می تعزیر واجب نہ ہوگی اور بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ صدر الشہید نے فر مایا کہ جواری کہنے میں تعزیر

واجب ہوگی اور بیفلاصہ میں ہے۔ اگر کہا کہ اے معلوح تو تعزیر دی جائے گی اور صدواجب نہ ہوگی اور بیامام ایو یوسف وامام محرکا قول ہے اور اگر کہا کہ یامعفوج السبیل تو حدواجب ہوگی اور امام ابو صنیغہ کے نزدیک کسی صورت میں قافف نہ ہوگا لیکن اس پر تعزیر واجب ہوگی اس واسطے کہ اس نے اس کوایک نوع کا عیب لگایا اور تو لیمعلوج جمعنی مصروب الدبر بعنی جس کوگا نڈو کہتے ہیں اور یظہیر بیمس ہے۔

ا كركباك ات ابله الله التي ( عن ع ) يا ستورتواس پر يجه لازم نه تا كا اورا كركباك الساقذر ( پليدي) تواس مي تعزير وا جب ہوگی بیفآویٰ کبریٰ میں ہےاور اگر کسی مرد نے کسی حادثہ میں علماء کا فتویٰ لے کراسیے خصم کے سامنے چیش کیا پس تصم نے کہا کے اس برنہیں عمل کرتا ہوں یا کہا کہ جوانہوں فتوی ویا ہے ایسانہیں ہے حالانکہ پیخص جابل ہے اور اس نے اہل علم کو تحقیر کے ساتھ یادکیا ہے تو اس پرتعزیر واجب ہوگی۔ اُٹرکسی کوتعریض کے ساتھ قذف کیا بعنی اس کوزیا کاری کے ساتھ تعریض کی تو تعزیر واجب ہے بیاجاوی قدی میں ہے۔ آ دی کے واسطے اولی بہ ہے کہ جب اس سے الیمی بات کہی جائے جوموجب حدوثعزیر ہے تو اس کو جواب نہ دے اور مشامخ نے فر مایا کہ اگر کہا کہ اے حبیث تو احسن بہ ہے کہ اس سے بازر ہے اور اگر بازنہ ربا اور قاضی کے حضور میں مرافعہ کیاتا کہ کہنے والے کوتا دیب دیتو جائز ہے اوراگر باو جوداس کے کہنے والے کو جواب ویا کہ نیس بلکہ تو ہے کہ مضا نقتہ نہیں ہے بیہ بحرالرائق میں ہے اور ہمار ہے اصحاب سے مروی ہے کہ اگر کسی نے طرح طرح کے گنا ہ وفساد کرنے کی عادت پکڑلی تو اس پراس کا گھر گرا دیا جائے گا اور بیمراجیہ میں ہے۔ فخرالاسلام نے فرمایا کہ اگر کمی نے مسجدوں کے دروازے پر پترانے کی نا دت اختیار کرلی تو واجب ہے کہ اس کوتعزیر دی جائے اور مبالغہ کیا جائے لینی بردھ کرتعزیر دی جائے اور قید کیا جائے یہاں تک کہ تو بہ کرے یہ بحرالرائق میں ہےادر دروغ وفریب کے قبالے و خطوط لکھنا موجب تعزیر ہے اور نیز موجب تعزیر یہ بھی ہے کہ احکام شر بعت کے ساتھ مماز حت کر ہے لیعن مسلھول اور مجملہ موجبات تعزیر کے وہ ہے جوابن رستم نے ذکر کیا ہے اگر برزون کی دم کا نذا ئی مینی سر سے کا ث و الی یا باندی مے سر سے بال موتار و اسے تو تعزیر واجب ہوگی اور از آنجملہ اگر سلطان نے کسی کوکسی مسلمان کے قتل پر ناحق با کراہ مجبور کیا بینی دس طرح اکراہ کیا کہ تھے گونل کروں گا اگرتو اس کونل نہ کرے گا بس اس نے قل کیا تو اس کا قصاص سلطان پر ہوگا اور تعزیر قاتل پر ہوگی بیامام اعظم وا مام محمد کا تول ہے اور از انجملہ بیہے کدا گر کسی نے دوسرے کوزیا کرنے پر آ سراہ کیا ایس اس نے زنا کیا توجس نے اکراہ کیا ہے اس پرتعزیرہ اجب ہوگی اور مجملہ جوجہات تعزیر کے زمد مارد ہے میتا تارہانی ہی ہے۔

ونت ہے کہ گواہوں نے اس کے فتق کی گواہی دی اور بچھ تفصیل نہ بیان کی اور اگرفتق کی تفصیل کرنے میں ایسی بات بیان کی جو ستضمن حق الند تعالیٰ یاحق العیاد ہے تو ایسی کواہی تبول ہو گی مثال اس کی بیرہے کدزید نے مثلاً کسی سے کہا کہاو فاسق پھر جب وہ زید کو قاضی کے حضور میں کے گیا تو زید نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے اجتبیہ عورت کا بوسدلیا یا اس کو چینالیا یا اس سے خلوت کی یامثل اس کے کوئی امرفسق بیان کیا چردو کواوقائم کئے کہ جنہوں نے کواہی دی کہ ہم نے اس کواپیا کرتے دیکھا ہے تو ٹنگ نہیں کہالی گواہی قبول ہوگی اور زید کی ذات ہے تعزیر دور ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں ہےاً گرایک نے دوسرے پرایسادعویٰ کیا جو موجب تکنیم ہے اور مدعی اپنے دعویٰ کے اثبات سے عاجز رہاتو اس پر تجھواجب نہ ہوگا بشرطیکہ بیکلام اس کی طرف ہے بطریق دعویٰ نز دھا کم شرع صا در ہوا ہواوراگراس کا صدور بطریق بدگوئی یا اقتصاص بدکوئی یا اقتصاص کے صا در کہوا ہوتو اپنے لاکق مزادیا جائے گابینہرالفائق میں سراجیہ سے منقول ہے ایک مخص منفی ند مب کا شافعی المذ مب ہو گیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی بیہ جواہرا خلاطی میں ہے زید نے عمر دکو ناحق مارا پھر عمر و نے زید کو بھی تاحق مارا تو دونوں کو تعزیر دی جائے گی اور تعزیر جاری کرنے میں پہل اس سے کی جائے گی جس نے مارنے میں پہل کی ہے رہ بحرافرائق میں ہے۔ جوشراب خواروں کے مجمع میں جیشا یا جولوگ شرابخو اروں کی بعیت پرجمع ہوئے کہ شبہہ شرا بخو اروں کا پڑتا اگر چہ شراب نہ بی ہوتو ہرا یک کوتعزیروی جائے گی اور جس کے ساتھ رکو وُخمر ہے اس کو تعزير دى جائے كى اور محبوس كيا جائے گا اور جومسلمان شراب بيتا ہويا سود كھا تا ہواس كوتعزير دى جائے گى اور قيد كيا جائے گا يبال تک کہتو بہکر ہےاور ایبا ہی معنی ومحنث (جوا غلام کرا تا ہو چنی ایسا فتذاس کی ذات ہے بریا ہو) و با تکد (رویے والیاں جومصیتوں میں أجرت پررویا کرتی یں )ان سب کوتعزیر وی جائے گی اور قید کئے جائیں گے یہاں تک کرتو بہ کریں بینہ الفائق میں ہے خاتیمیں لکھا ہے کہ مسلمان مقیم نے عمد آگر رمضان میں افطار تھ کیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی اور بعد اس کے قید کیا جائے گا اگر ہیں کی طرف ہے دو بار وافطار کر ذِ النَّهُ كَا خُوف مِو بِيهَا تَارِ غَانِيهِ مِن ہِے ّــ

ایک نے اینے بچے صغیر کوخمر (شراب) بلائی تو اُس کوتعزیر دی جائے گی:

ا سام محتقین علاء کنزد یک این صورت بر محول ہے کہ ہاو جود جاتل ہونے کے بطریق لبودلعب اس نے ایسا کیا ہوا۔ س افطارے مرادیہ ہے کدوزو شرکھا اور بیمرادلیس ہے کروز ورکھ کرتو ڑوالاا۔ س صدر شہید نے فرمایا کہ بوسدائنید نشان شبوت ہی کس تفناء اس کا دعوی عدم شبوت قبول شہوگا ا۔

واجب ہوگی تو فر مایا کہ ہاں وہ تعزیر دیا جائے گا یہ تا تار خاند میں ہے۔ تیمید سے متقول ہے کی فحض نے ایک مردی ہوی یا دفتر کو جو صغیرہ ہے کر دفریب سے نکال کر کسی مرد کے ساتھ میاہ دیا تو امام محد نے فر مایا کہ میں ایسا کرنے والے کو برابر ہمیشہ قید رکھوں گا یہاں تک کہ وہ اس مورت کو داپس کرے یا خود مرجائے۔ یہ فادی کبری میں ہے۔ ایک نے اپنے بچے صغیر کو نمر بلائی لیمی شراب تو اس کو تعزیر دی جائے گی بیتا تار خاند میں ہے۔ ہاتھ سے جل لگانا حرام ہاور اس میں تعزیر لازم آتی ہاورا ہی ہوی یا بائدی کو اپنے ذکر سے عبث کرنے کا قابود یا حتی کہ اس کو انزال ہوا تو یہ کروہ ہاورا سے مرد پر پچھوا جب نہیں ہے یہ سراج وہائی میں ہے۔ ایک نفر الدیاس کو آتی کیا تو اس پر تعزیر واجب ہوگی بی حاوی میں ہے۔ ایک نفر الدیاس کو آتی کی انواس پر تعزیر واجب ہوگی بی حاوی میں ہے۔ ایک نفر الدیاس کو آتی کی اور است قبول نہیں کرتا ہے تا تھ طلب کرتا ہے حالا نکہ مولی مقرے کہ دیمیری صحبت و ساتھ میں انہی طرح رہا گر

ونتاوی عالمگیری..... جلد 🗇 کی 😅 💮 کتاب السرته

# السرقه السرقة المسرقة المسرقة المسادة المسادة

سرقہ اوراس کے طہور کی صور کے بیان میں اس میں جارابواب ہیں

(1) : C/A

ىرقە كى شرى تعريف:

س اوگوں کے درمیان بہت رائے ہے تو امام ابو بوسٹ نے امام اعظم ہے دواہت کی کدایسے دی درہم ہے اندازہ کیا جائے گا جو شہر میں اوگوں میں زیادہ رائے ہے اور حسن نے امام اعظم ہے دواہت کی کدوہ اعز اجود دی درہموں سے اندازہ کی جائے تی کہ شک کے ساتھ کا نما نہ واجب ہوگا یہ محیط میں ہے اور بھی بعض کے نزد کی محتار ہے بیغزالت المعتین میں ہے اور ایک کے اندازہ مرنے پر نہ کا ناجائے گا اور نداندازہ کرنے والوں کے اختاا ف کرنے کی صورت میں یعنی اگر اندازہ کرنے والا ایک ہویا اندازہ کرنے والے اگر چہ زیادہ ہوں تحرباہم اختلاف کریں ای طرح کہ کوئی اُس کی قیمت نصاب اندازے اور کوئی نصاب سے کم تو

قیت؛ سے دومرد عادل کے کہنے ہے تا بت ہوگی جن کو محرف قیت علی مہارت ہے تیمین علی ہو درنساب کا پورا بون چور کے حق میں جا معتبر ہے بعنی اُسی کی طرف استہار کیا جائے گا کہ اُس نے چوری کس قد در کی ہے نہ مالکوں کی طرف اور اُسی اوب ہے ایک ایک در ہم چرایا تو اُس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیر چیط ہے ۔ اُس ہے گریے رائسا ہے کہ حرز ایک بی جو چنا نچ اگر دومنزل محتلف ہے ملاکر ایک مختل نے پورانسا ہے جرایا لیخی مثل ہرا کہ منزل سے میں ہے گئی ہے گئے ور ہم کھر سے چرائے لیخی مثل ہراکی دار میں قطع نہیں ہاور ایک وار کے بیوت بمنزلہ بیت واحد کے جین چنا تچ اگر ایک دار میں دار میں ہو ہوں اور ہر بیت میں ایک ایک ایک آر دار بڑا ہواور اس میں قطع نہیں چور نے ہر بیت ہے دہوا والیک ایک در ہم کھر اچ ایا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جو کا ٹا کہ ایک در ہم کھر اچ ایا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جو کا ٹا کہ کا ٹا جائے گا بخلاف وی ہو گئا ہے گئا ہے اور یہ بھی شرط ہے جائے گا بخلاف وی ہو گئا ہے اور یہ بھی شرط ہے کا اس سے کوایک لا یا تو ہاتھ دن کا ٹا جائے گا بینہ والعائق میں ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ظاہر اُس کا للا نے چنا نچ اگر حز میں ایک ویکا ل لا یا تو ہاتھ دنکا ٹا جائے گا بینہ والعائق میں ہو اور یہ بھی ضروری ہی کہ اس کو ظاہر اُس کو لئا گئا لا نے چنا نچ اگر حز میں ایک ویکا کی کا ضام می ہوگا ہے بھو تھی تھی کہ الرائق میں ہوگا ہے بھو تھی کا الرائق میں ہوگا ہے بھو تھی کہ الرائق میں ہوگا ہے بھو الرائق میں ہے۔

اگرایک جماعت ہواور چوری کرنے کا مباشراس میں فقط بعض ہے تو ان سب کا ہاتھ کا ٹاجائے گا:

ا نظاہر مقابل باطن ہے ندمقابل تھی۔ چنانچے آگئی میارے سے نظاہر ہے الامند کے لیکن جو کٹس چوری کروہا ہے دومراا گرچہ ہاتھ سے چوری نہیں کرت ہے مگر اس کا مدد گار ومحافظ ہے

اگر چوری کا اقر ارکیا پھرر جوع کیا پھر پعض مال کا اقر ارکیا تو اس کا ہاتھ دندگا ٹاجائے گا:

اور نیز چاہے کہ مقر کو اقر ار ہے پھر جانے کی تلقین کرے کہ حلدائ پر سے صددور ہوجانے کا حاصل ہو پس اگروہ اقر ار
ہے پھر گیا تو ہاتھ کا نے جانے کے حق میں مجھے ہے لینی ہاتھ ندکا ناجائے گا مگر مال تا دان ندوا جب ہونے کے حق میں نہیں سے جا ہور ہم ہوا ہے بلکہ میں نے قال افتیار شرح مختار میں ہے اور اگر اقر ارکیا کہ میں نے اس سے ہو در ہم اس کے چرائے پھر کہا کہ جھے وہم ہوا ہے بلکہ میں نے قال افتی کے سودر ہم چرائے میں تو ان دونوں میں ہے کسی کے واسطے ہاتھ نہیں کا ناجائے گا مگر اول مقر لدکو مال والیس دے اور اگر اس نے چوری کا اقر ارکیا بھر دھوٹ مال کا اقر ارکیا تو اس کا ہم تھی ہے اور اگر اُس نے چوری کا اقر ارکیا کہ میں نے بیدر دوہم جرائے میں اور سے میں نہیں ہی جا تھی نہیں نے اور قد وری میں کھنا ہے کہ اگر کسی نے اقر ارکیا کہ میں نے میدر دوہم میں اس کے مالک کوئیں بھیا تناہوں تو اُس کا ہاتھ نہ کا ناجائے گا بید فیرہ میں ہے۔

امام محر نے جامع صغیر میں فرمایا کہ دومردوں نے اقرار کیا کہ ہم نے بیہ ورہم چرائے ہیں پھران میں ہے ایک نے کہا کہ بیمیرا مال ہوت ان میں ہے کہ کا ہاتھ نہ کا تا جائے کا خواہ ان میں ہے ایک نے بیہ تولی تھم تضاہو نے ہے پہلے کہا ہو یا بعد تھم تضاہو نے ہے پہلے کہا ہو یا بعد تھم تضاہو نے ہے پہلے کہا ہو یا بعد تھم تضاہو نے کے کہا ہوائی کی امام محر نے اصل میں تصرح کردی ہے اس واسطے کہ ہاب حدوو میں استیفاء کے لئے شعبہ بقضاء تا ہت ہا وراگر دونوں میں ہے ایک نے اقرار کیا کہ میں نے وفلاں نے فلال محف ہے ہی گڑا جودونوں کے ہاتھ میں ہے چرایا ہوئی دوسرے نے اس کے ایک بید کہ دوسرے نے اس کی تھر دوسرے نے اس کی تھر میں کے اوراگر دونوں میں بالا جماع دونوں کا ہاتھ کا تا جائے گا ووم آئکد دوسرے نے اس کی تکذیب کی تو اس کی دوسر تیں ہیں اول آئکد دوسر اید کے کہ میں نے چرایا نہیں ہے ہی گڑا امراکی راحوں تیں بیل اجماع ان وونوں میں بیل ایما کا ان وونوں میں بیل ایما کا ان وونوں میں بیل ایما کا ان وونوں میں بیل اور میں تھر بیل کی بیل اجماع ان وونوں میں بیل اور میں تھر بیل اور اس صورت میں اختیا نے کئی بیل تا ورائر میں انتخام میں میں تقادم ہو میں تھر میں ہونوں کہا کہ میں نے نہیں وہائے کی اس میں تقادم سے حد ساتھ ہو جاتی ہے۔ یک بیل وی ورائر میں تھر میں ہونوں کی اس میں تقادم سے حد ساتھ ہو جاتی ہے۔ یک بیل وی ورائر وی بیل میں تقادم سے حد ساتھ ہو جاتی ہو جاتی ہو ہوتی ہوں وہا۔

ہے کہ امام ابوضیف وامام محد فرمایا کہ اقرار کرنے وائے کا باتھ کا تا جائے گا اور رہا انکار کرنے والا سوبالا جماع اس کا باتھ نہیں کا ناجائے گا میمیط میں ہے۔

اگردوسرے نے اُس کی تھدیق کی پھرائس ہے پھر گیا تو بالا تفاق اتر ارکر نے دالے سے قطع ساقط ہوجائے گا یہ عابیہ جس ہاوراگر دونوں میں ہے ایک نے کہا کہ ہم نے یہ کیڑا فلال سے چہایا ہی دوسرے نے کہا کہ تو جموث ہول ہم نے ہیں چہایا ہی دوسرے ہے کہا کہ تو جموث ہول ہم نے ہیں چہایا ہی دوسرے ہے کی نہا کہ اگر اُنس ایک ہوئے گا اورا کی شخص نے دوسرے ہر کہا اورائس ہے انکار کیا تو اُس کا ہا تھے ہیں کا ناجائے گا اورائس نے انکار کیا تو اس ہے تھم لی جائے گی ہی اگر اُس نے فتم سے انکار کیا تو اُس کا ہا تھے ہیں کا ناجائے گا لیکن مال کا ضامی ہوگا ہوائ وہائی میں ہوا اوراگر اُس نے اقر ارکیا پھرانے وہائے گا درائے ہوگا ہوائے گا ہی اگر اُس نے اقر ارکیا ہی ہوگیا اورا نکار کیا تو ہا تھ ندکا ناجائے گا دلیکن مال کا ضامی ہوگا ہیں ہوگا ہے ہوگیا تو ہائے منداس نے تو جس کا مال کی ضامت کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صاحت کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صاحت کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صاحت کی تو ہاتھ کی دوسرے کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صاحت کی وہا تھو کا ناو مال کی صاحت کی تو ہاتھ کی دوسرے کی تو ہاتھ کی ناو مال کی صاحت کی تو ہاتھ کی دوسرے کی تھدین کرنے اس کو اقدار وہر امال کی صاحت کی تو ہاتھ کی تو دونوں میں ہے کہ کا جھے نے گا اورا قال کی تھدین کرنے کے بعد کہا کہ اس کو اقدال نے تعمیل ہوگا ہو گیا ہی خواسر می نے جرایا ہے تو دونوں میں ہے کہا تھے نہا نا جائے گا اوراق کی تھدین کرنے ہیں کہا ورائس کی تعمیل ہوگھ نے گا اوراق کی میں ہے۔

اگر چور نے کہا کہ میں نے اسکوفلال سے چرایا اور اسکو اس مخص کے پاس جسکے ہاتھ میں ہے ود بعت رکھا:

مقرلہ نے دونوں مالوں کا دعویٰ کیا ہو پس بیامام اعظم کا قول ہےاورا گراُس نے کہا کہ میں نے چرائے سوورہم نہیں بلکہ دوسو درہم تو اُس کا ہاتھ کا تاجائے گا اور و وضامن نہ ہوگا اور مرا داس ہے رہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ جب مقرلہ نے فقط دوسودرہم کا دعویٰ کیا ہویہ محیط مرحسی ہیں ہے۔

اگرائی نے کہا کہ میں نے چرائے دوسود رہم نیس بلکہ سود رہم تو اس کا ہاتھ نہ کا تا جائے گا اور دوسود رہم کا ضائن ہوگا اس واسطے کہ اُس نے دوسو درہم جرانے کا اقر ارکیا پھرائی سے پھر گیا لیس ضان واجب ہوئی اور ہاتھ کا شاواجب نہ ہوا اور سود رہم کا اقر ارکیا پھرائی سے پھر گیا لیس ضان واجع کرنے میں سروق مندنے اس کی تقدیق کی تو ضان بھی واجب نہ ہوگی بید فتح الفتد ہوئی ہیں ہے اور اگر کہا کہ میں نے اس سے دی درہم چرائے نہیں بلکہ اُس سے نوتو امام ابو صنیفہ نے فر مایا کہ میں اور اگر کہا کہ میں نے اس سے دی درہم چرائے نہیں بلکہ اُس سے نوتو امام ابو بوسف فر مایا کہ میں اول کے واسطے دی درہم کی حنان ولواؤ تگا اور دوسر سے (۱۱) کے واسطے ہاتھ کا شخے کا تھم دوں گا اور امام ابو بوسف فر مایا کہ میں اور اس کے واسطے ایک باراور اقر اور کرے پھرانہوں نے فر باتے کے دوسر سے کے واسطے ایک باراور اقر اور کرے پھرانہوں نے امام انوں کو اس کے دوسر سے کہ واسطے ایک باراور اقر اور کرے پھرانہوں نے نیس بند میں نے اس سے دی درہم کی امام کر دوس کے داسطے میں کہ واسطے کہ اگر اقر اور کیا کہ میں نے اس سے دی درہم کی اور اس کے دوسر سے کہ اگر اقر اور کیا کہ میں ان دونوں کے واسطے دی درہم کا ضامی کر دن گا اور ہاتھ تھریں کا ٹوں گا دہائے کہ میں ان دونوں کے واسطے دی درہم کا ضامی کر دن گا اور ہاتھ تھریں کا ٹوں گا دہائے کا تھریں دورہ کا کہ تیں گا تھریں کہ کا ضامی کر دن گا اور ہاتھ تھریں کا ٹوں گا دہائے کہ تھریں دن گا کہ تیں گا تھریں کیا تھریں کی تھریں دن گا کی تقریم کیا تھریں کے در

اگر کہا کہ میں نے چرایا یہ کپڑا اُس ہے اور وہ مو ورہم قیمت کا ہے پھر کہا کہ نیس بلکہ میں نے اس و وسرے کو چرایا ہے تو المام اعظم کے زوید کے اول کی بابت ہاتھ تیس کا ناجائے گا بدی طرحتی میں ہے اور اگر کا کا اور ووسرے کی بابت ہاتھ کا ناجائے گا بدی طرحتی میں ہے اور اگر کڑا گئر کی اور اور کر کا کا کرنے ہے حمل رہایا کؤکی حالقہ یا حاملہ ہوئی پھراس نے اقر ارکیا تو اقر ارکیج ہے یہ یہ بی میں ہے اور اگر کئی نے سرقہ کا بطوع خود اقر ارکیا پھر کہا کہ بیری متاع میری متاع ہے یا کہا کہ میں نے اس کو و بعت دی تھی یا کہا کہ میں نے اس کو اس سے بطور رہیں کے بعوض اس دین کے جومیر ااس پر ہے لیا ہے تو اس مرد کے ذمہ ہے ہاتھ کا خادور کیا جائے گئے گئے ہے کہا کہ میری متاع ہے اور اگر گواہوں سے سرقہ ناجت ہوا ہو پھرائس نے ایسا کہا تو بھی تھم ہے اور اگر گواہوں سے سرقہ فی ٹائی سے ایسا کہا تو بھی تھم ہے اور اگر قاضی نے کسی چور پر ہاتھ کا شخص کے تاکہ اور کہا تا ہا ہو کہا ہی متاع ہے اس کی متاع ہے ۔ سے ہاتھ کی کئی سے میں میں بھوٹی کو اس کی تو اس کی تو اس کی متاع ہے ۔

زید نے عمر و پر سرقد کا دعویٰ کیا تو مدعی پر گواہ لانے لازم ہیں اور مدعا علیہ پرفتم عائد ہوگ اور مارنا

خلاف شرح ہے اور فتوی دینے سے اجتناب ضروری ہے:

اورا گرئی نے باکراہ چوری کا قرار کیا تو اس کا اقرار باطل ہے اور بعضے متاخرین نے اُس کے سیح تنہونے کا فتویٰ دیا ہے سے طبیر یہ میں ہے جس پر سرقہ کا دعوی کیا گیا ہے اگر اس نے سرقہ کا انکار کیا تو فقید ابو بھرا فاعمش سے مروی ہے کہ اس صورت میں امام اسلمین دی غالب رائے میں آئے کہ یہ چور ہے اور مال اس کے پاس ہے تو اس کو اسلمین دی غالب رائے میں آئے کہ یہ چور ہے اور مال اس کے پاس ہے تو اس کو اس کو اس کے واس کے اس کے دائر ادر کیا الاست کے مترجم کہتا ہے کہ یہ تول تی تیس کیونکہ ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آن کی مراد اس تول تی تول تی تیس کیونکہ ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آن کی مراد اس تول ہے تیس کیونکہ طاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آن کی مراد اس تول ہے تیس کیونکہ ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آن کی مراد اس تول ہے تارہ ہوسکتا ہے کہ شاہر وہ تاکہ میں کہتا ہے کہ ہوں اور اس کے سال کی دور تا ہوں اور اس کی دور کے اور ہوسکتا ہے کہ شاہد وہ قائل صحت کے منان کی داہ ہے ہوں اور اس میں اس کے دور کے اور ہوسکتا ہے کہ شاہد وہ قائل صحت کے منان کی داہ ہوں اور اس کی دور کے اور ہوسکتا ہے کہ شاہد وہ قائل صحت کے منان کی داہ ہوں اور اس کی دور کے اور ہوسکتا ہے کہ شاہد وہ قائل صحت کے منان کی داہ ہوں اور اس کی دور سے اور ہوسکتا ہے کہ شاہد وہ قائل صحت کے منان کی دار میں اور اس کیا کہ تعدال میں کی دور کے اس کی دور کے دار کی منان کی دور کیا تا میں کی دور کے دور کیا تا ہوں کی دور کے دور کے

تعذیب (تعزیر) دی اورا بام المسلمین وایسا کرنا جائز ہے اور عامد مشائخ کے نزدیک امام المسلمین کواک کے تعزیر دینے کا اختیا ۔

جیسے کہ اس کو چوروں کے ساتھ جانے دیکھے تو ایسا کرسکتا ہے (واسطی ظہور امر کے) یہ ذخیرہ میں ہے۔ زید نے عمرو پر سرقہ کا دعویٰ کیا تو مدگی پر گواہ لانے لازم جی اور دعا عالیہ پر تشم عا کہ ہوگی اور مار نا خلاف شرح ہاک کا فتو کی شدویا جائے گا اس واسط کہ مفتی کا فتو کی مطابان کے حضور میں پیش کیا اور درخواست کہ مفتی کا فتو کی مطابان کے حضور میں پیش کیا اور درخواست کی کہ سلطان اس کو سزاد سے تا کہ بیا قرار کر سے چھراس کو سلطان نے ایک یا دومرتبہ پٹوا کر قید خانہ میں واپس بھیج دیا ہی عمر وکو کچر ایس عرابا پر جڑ حالی و بال سے گرا اور مرگیا اور اس قید خانہ میں ناحق مال دینے کا خسارہ ایس میں انہی ناحق مال دینے کا خسارہ بھی انہی نا ہوگی کہ دید سے اپنے سے اسے مورث کی دید سے اور ذید اس سب سے کہنی ہے اور ذید اس سب سے کہنی ہو ایس ہے کہنی کری میں ہے۔

ا أر چوري كا اقر اركيا مجر بها كاتو تهي اس كا بيجهان كيا جائے گاندني القورند بعد بخلاف اس كے اگر كوابوں كى كوابى سے اس پر جوری فابت بوئی پھر بھا گاتونی الفوراس کا پیچیما کیاجائے گااور ماتھ کا فاجائے گالیمیط میں ہے اگر کسی نے کہا کہ انا ساد ق هذا النواب يعنى قاف كوتوين دى اور باءموحد وكوز بردياتواس كاباته بيس كاناجائ كااورا كرأس فسادق هذا النواب كبايعنى ب ضافت تواس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا پیظمبیر یہ میں ہےا مام محمد نے فر مایا کدزید کے غلام کے ہاتھ میں دس درہم میں اُس نے اقرار کیا کہ میں نے بیدرہم عمرو کے چرائے ہیں اس اگر ایسا غلام ہو کدأس کو تجارت کرنے کی اجازت ہے یا مکا تب ہواور أس نے ایسے مال کے سرقہ کا جس کوو ہ تلف کر چکا ہے یا موجود ہے اقر ار کیا تو اس کا اقرار ہاتھ کا شنے اور صان مال دونوں کے حق میں سیجے ہے ہیں اُس كاباته كان دياجائے گااور مال مسروقد اگرموجود بوتوواليس دياجائے گااور اگر غلام مجور بوليتي تضرفات محموع بوليس اگرأس نے ایسے سرقہ کا قرار کیا( ہال) جس کووہ آلف کر چکا ہے تو اس کا اقرار ہاتھ کا نے جانے کے حق میں سیجے ہے اورا گرأس نے ایسے مال کے سرقہ کا جو بعینداس کے ہاتھ میں موجود ہے اقر ار کیا ہی اگر مونی نے اُس کی تقیدیق کی تو اس کا ہاتھ کا نا جائے گااور مال مسروقہ اس کے (مال کے ) ما لک کووالیس کیا جائے گا اور اگر موٹی نے مال کے حق میں اُس کی تکذیب کی کہ بید مال میرا ہے تو بتا برقول امام اعظمم کے اس صورت میں بھی اس کا اقر ارحق قطع و مال دونوں میں سیجے ہے پس غلام کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور مال ندکوراس کے ما لک کو والإس ديا جائے گابية خيره ميں ہے اور اگر سرقه كاظبور گوائى (جوت) پر ہوتو شرط ہے كددومر دعا دل كوا و ہوں اور خالى عورتوں كى كوائى اس میں مقبول نہ ہوگی نہ جن مال (مال سروق) میں اور نہ جن قطع (ہاتھ کا جاء) میں اور سرووں کے ساتھ عورتوں کی گواہی جن مال میں ہمارے بزویکے مقبول ہے اور حق قطع میں نبیس مقبول میں ہوگی اور ایسا ہی اگر گواہی پر گواہی ہوتو وہ بھی ہمارے بزویک حق مال میں مقبول ہے اور ہاتھ کا نے جانے کے حق میں تبیس مقبول ہے جب دومرد عاول نے سرقد کی گوا ہی دی تو تاضی مال وقطع دونوں کے حق میں بیگواہی قبول کرے گا پھر وونوں گوہواں ہے دریافت کرے گا کہ مرقہ کیا چیز ہے پھر مال مسروق کی جنس ومقدار دریافت کرے گا بشرطیکه بال مسروق کچبری قاضی میں حاضر نہ ہوا درا گرمجلس نضامیں حاضر ہوتو ان سے مال مسروق کی جنس مقدار دریافت نہ کرے گا نیکن سرق پرنظر کرے گا جے ہم نے فصل اقرار میں بیان کیا ہے۔ پھر دونوں سے دریافت کرے گا کہ کیونکہ چوری کی اور گواہوں ے مکان و وقت ومسروق منہ کو بھی دریافت کرے گا ہی جب انہوں نے اُس سب کو تھیک بیان کیا اور قاضی ان گواہوں کی ا اوراگردر بروی توامید بی که حدو وربوگر بال کاضامن ہوگا۔ ع لینی اسکی کواہوں نے اپنی کوائی پراوروں کو کوا وکردیا۔ کماؤ کرنی باب الثادات۔

عدالت ہے آگاہ ہے تو سارق پر ہاتھ کا نے جانے کا تھم دے دے گا اور اگر وہ گوا ہوں کی عدالت ہے واقف نہ ہوتو اس پر ہاتھ كائے جانے كا تھم ندد ع جب تك كه كوابول كا حال دريافت ندكرے اور عدالت فا بربونے تك سارق كوقيدر كھے كا چراس حالت میں کہ وہ قید ہے اگر گوا ہوں کی عدالت فلا ہر ہوگئی لیں اگر مسروق منہ حاضر ہوتو قاضی چور پر ہاتھ کا نے جانے کا تھم وے دے محاور وہ غائب ہوتو سارق کے ہاتھ کا نے جانے کا تھم ندوے کا اور اگر مسروق مند حاضر ہواور قاضی نے چور بر ہاتھ کا نے ج نے کا تھم دے دیا بھراستیا قطع ہے پہلے مسروق مند غائب ہو گیا تو امام محد نے اس صورت کو کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ واجب ہے کہ اس میں امام اعظم کے دوتول ہوں کہ برقول اوّل ہاتھ کا ث ویا جائے گااور برقول دوم نہیں کا ٹا جائے گا اور ان میں سے بعض نے قرمایا کہ استیفا قطع امام اعظم کے اوّل و آخر دونوں قولوں کے موانق ممنوع ہے اورا گر د د گواہوں نے چوری پر گواہی دی چمران دونو ں کی عدالت فلا ہر ہونے کے بعد دونوں غائب ہو گئے یا مر مے اور بنوز قاضی نے عکم نبیں دیایا جاری نبیں ہوا ہے تو ان دونو ں صورتوں میں امام اعظم کے اوْل تول سے موافق قاضی کی تھے تھے تھ دے گا اور نہ نا فذ کرے گا اور دوسرے تول کے موافق تھم دے کرنا فذکر دے گا اور اگر دونوں گواہ فاس یا مرتدیا اندھے ہو سے یا وونوں کی عقل جاتی رہی ہیں اگر ایسا امر قبل تھم تضاء ئے واقع ہوا تو تھم تضا ہونے ہے مانع ہوارا گریدا مور بعد تھم ہونے کے قبل ا المجينية عنو جاري مونے سے مانع موں مح اور اگر دو كوابول نے دومر دوں يركوابي دى كه فلا و فلال دونوں نے فلال فخص كى چوری کی اور دونوں گواہوں نے سرقہ بیان کیا اور جن دونوں پر گواہی دی ہے ان میں سے ایک غائب ہے نہیں ملا اور ہاتھ نہیں آیا تو بنابر آخر تول امام ابوطنيفه كے اور ويل صاحبين كا قول بے يتم بے كہ جو حاضر ب أس كا باتھ كاث ويا جائے كا مجرجو غائب ب جب حاضر ہواور مالک مال اس کوقاضی کے حضور میں لے گیا تو قاضی اس کو تھم دے گا کددو بارہ کواہ چیش کرے بیمعیط میں ہے۔ اگرامام اسلمین نے کسی چور کے باتھ کا نے جانے کا تھم دے دیا پھرمسروق مندنے اس کوعفو کرویا کیا تو اُس کا عفو کرتا باطل ہے بیابیناح میں تکھا ہے اگر دو کا فروں نے ایک کا فرو ایک مسلمان پرسرقہ کی محواہی دی تو کا فرکا ہاتھ نہ کا اعام مجاجع جیسے مسلمان کا باتھ مبک اٹا جائے گا اگر دو کو اہوں نے ایک آدی بر کو ای دی کداس نے گائے چرائی ہے اور دونوں نے اس کے رنگایس اختلاف کیا کہ دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ووسفید تھی اور دوسرے نے کہا کہ سیاہ تھی تو امام اعظم کے زور کی سوائی مقبول ہوگ اور صاحبین نے اس میں ظلاف کیا ہے اور کرخی نے فرمایا کہ بیا ختلاف ایسے دور گوں میں ہے جو ہا ہم متشابہوں جیسے سرخی وزردی اورجو باہم متا بنیں ہیں جیسے سپیدی وسائی توبیا گوائی بالا جماع مقبول ندموگی اور سیح سے کے سب میں اختلاف ہے اورا اگر دونوں میں ہے ایک نے گوائی دی کہاس نے عل چرایا اور دوسرے نے گوائی دی کہاس نے گائے چرائی تو بالا جماع گوائی قبول ند بوگا اورا کردونوں نے گوا بی دی کہاس نے کیز اچرایا ہے مگرایک نے کہا کہ کیڑا ہروی تھا اور دوسرے نے کہا کہ وہ مروی تھا تو لئے الی سلیمان میں ندکور ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے اور نشخ ابوحفص میں ندکور ہے کہ بالا جماع الیم محوا بی قبول نہ ہوگی جس پرسرقہ کی موای وی کی ہے اگراس نے کہا کہ میمیرااساب ہے کہ میں نے اس کے پاس رکھوایا تھا اور میمنکر ہوگیا تھایا ہیں نے اس سےخریدا تقا بإكباكه أس نے اقراركيا تھا كدييمبرا ہے تو ان سب صورتوں من چور كے ذمه سے حدسا قط كى جائے كى بيميط ميں ہے اوراگر دو موابوں نے گوای دی کہ بیمال اس زیدئے چرایا ہے اور دوسرے دو گوابوں نے گوائی دی کہ بیمال اس محروفے چرایا اورمسروق مند لین جس کا مال چرایا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ زید نے چرایا ہے تو زید کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا میر محیط سرحس میں ہے۔

ا سروق منه ما لک مال سروقه لغنی جس کامال چور نے جرایا۔

اورا گر گواہوں نے ایک غلام ماذون پر دی درہم یازیادہ کے مرقد کی گوائی دی اور غلام محکر ہے ہیں اگر اُس کا مولی حاضر ہوتہ بالا تفاق سب اماسوں کے زویک غلام کا باتھ کا ٹا جائے گا اور مال سروق کی نسبت بیتم ہے کدا گر غلام نے اس کو تلف کرویا ہوتو ضامن نہ ہوتو امام عظم وامام محد کے زویک غلام کا باتھ نہ ضامن نہ ہوتو اورا گر بعینہ قائم ہوتو مسروق منہ کو والیس کرد ہے گا اورا گر موٹی غائب ہوتو امام عظم وامام محد کے خود میں مال نہ کور دینے کا تھم کہ جائے گا گواہوں نے دی ورہم ہے کم جرائے گی گواہی دی تو قاضی مال نہ کور دینے کا تھم کر ہے گا خواہ مولی حاضر ہویا غائب ہواورا گر گواہوں نے غلام ماذون کے دی ورہم جرائے کے آخر اور کی گواہی دی تو قاضی مال نہ کور دینے کا تھم کو اور اگر گواہوں نے غلام ماذون کے دی ورہم جرائے کے آخر اور کی گواہی دی تو امام اعظم وامام کھم وے دی گااور باتھ کا نے کا تھم نہ دی گا اورا گر کسی غلام مجر کے گواہوں نے خاتم نہ دی گواہوں نے کا تھم نہ دی گا اور اگر کسی غلام ہویا غائب ہو در آئر گواہوں نے نام می خود موٹی خاتم کی گواہوں نے خاتم کو وہوئی حاضر ہویا غائب ہو در آئر گواہوں نے غلام مجور کے افر ارسر قد کی گواہی دی تو تاضی ایس کو تی تول نہ کرے گا خود ہوگا مرفام ہو بیا غائب ہو حد کر کہ خاتم کا جو اور خود کر گواہوں نے خالے موز دور کی گا ور خال کے داسے ماخوذ ہوگا گرفام ہو دائے گا اور نہ مال کے واسطے موٹی آئر کے فروخت کرنے کے لیے ماخوذ ہوگا گرفام ہو دائے آئر اور ہونے کے مال کے واسطے ماخوذ ہوگا ہوذ فیر وہ میں ہو دے۔

پس اگر کسی کے گھر میں واخل ہوا (چور ایک) جہاں متاع محفوظ ہے اور اُس نے متاع کو لے لیا اور اُس کو باہر نکا لاقو مالک کو اختیار (روا) ہے کہ اس کو آل کر دے اور نو در این ساعہ میں ہے کہ امام محد نے فرمایا کہ اگر چور سیندھ دیتا ہوکو تھری ( گھر میں ) میں اور مالک نے اس کو دینے کر چل تا ہوکو تھری ( گھر میں ) میں اور مالک نے اس کو دینے کہ چور کو آل کر ہے اور نو اور این رہتم میں قول امام محد نے کہا کہ اگر چور مکان میں سیندھ دیتا ہوا ور بالک نے اس کو آل کر دیا تو کیا اس کی دیت کا مام محد اس موالی کہ اس مام اعظم نے فرمایا کہ آس کو کرتا ہوا ہوں ہوا اور دیت کا ضامن نہ ہوگا اور مجر داور نو اور بین ساعہ میں امام محد ہے کہا کہ اس کو کہوئیس سکتا ہوں تو اس کو روا ہے کہ آل جورک کے دار میں داخل ہوا اور مالک مکان کو معلوم ہوا اور دیک جاتا کہ میں اس کو پکوئیس سکتا ہوں تو اس کوروا ہے کہ آل در یا تھا میں ہوا ہو لیک مکان کو معلوم ہوا اور دیک کی جاتا کہ میں اس کو پکوئیس سکتا ہوں تو اس کوروا ہے کہ آل کر دیا تو اس کو اور میں داخل ہوا یا گر اس کو گل کر دیا تو تو آل کر تصاص دو یت پھی لازم نہ ہوگی ہو می میں میں ہیں ہوگئی کر دیا تھا تھی ہوگئی کر تھا تھو گی اور می میں ہوگئی کر تو اس کی میان کی میں میا تو تو آل پر تصاص دو یت پھی لازم نہ ہوگی ہو می میں میں میں ہی ہوگئی ہو تو تا کی پر تصاص دو یت پھی لازم نہ ہوگی ہو میں میں میں ہوگئی ہو تو تا کی پر تصاص دو یت پھی لازم نہ ہوگی ہو میں میں میں ہی ہوگئی ہو تا کی بیاتو تو تا کی پر تصاص دو یت پھی لازم نہ ہوگی ہو میں میں ہو اور میں ہوگئی ہو تو تا کہ بور تو تا کی بیاتو تا کی بور کیا کہ کو تو تا کی بور کو تو تو تا کی بور کی کو تو تا کی بور کو تو تو تا کی بور کو تا کہ کو تو تا کی بور کو تو تھا کی کو تو تا کی بور کو تا کو تو تا کو تو تا کی کو تا کی کو تو تو تھی کو تو تا کی کو تو تو تا کی بور کو تا کو تو تا کو تا

ایک شخص دوسرے کے بہاں رات کو داخل ہوااور مال چراکراس کو دارے ہاہر نکال لایا پھر مالک مال

### أس كے بیچھے دوڑ ااوراً س كول كر ڈ الاتو مالك پر بچھ بیں ہے:

فقاوی اہل سرقد میں تکھا ہے کہ چور نے ایک محص کی دیوار میں سیندھ لگانی شروع کی اور ہنوز سوراخ نہ ہونے پایا تھا کہ
ما لک نے اُس کو وکھے کراو پر سے ایک پھر ڈال ویا کہ وہ مرگیا تو ما لک کی مدوگار براوری پراس کی دیت واجب ہوگی اور ما لک نہ کور
پر تن اُن اُن اُن آئے گا یہ ذیر ہیں ہے فاوی ایوالیٹ میں نہ کور ہے کہ ایک محض دوسر ہے کی دیوار پر چڑھا بغرض چوری کے اور دیوار پر
پزر پڑی ہے پس ما لک ویوار کوخوف ہوا کہ اگر میں چلایا تو بیپ وار سے کرچل دے گا پس آیا مالک کو طال کہ اس کو پھیئے مارے تو
فر مایا کہ ہاں اس کوروا ہے بشر طیکہ چاور دوس درہم یا زیادہ کی ہواور فقیدا بوالیت نے فر مایا کہ ہمار سے اسحاب نے اس مقدار کی شرط
نیس لگائی ہے بلکہ مطلقا فر مایا ہے کہ اُس کو تیرو غیرہ مارد سے کا افتیار ہے ۔ جنایات الجامع الصغیر میں نہ کور ہے کہ ایک محض دوسر سے
کے بہاں رات کو داخل ہوا اور مال چاکراس کو وار سے با ہر زکال لایا پھر مالک مال اُس کے چیچے دوڑا اور اُس کوئل کر ڈالا تو ماک

پر پھونیں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بیالی صورت میں ہے کہ موائے قبل کرنے کے اور کسی طرح اس سے مال واپس شدد سے سکنا ہو پس جب کہ ایس صورت ہوتو اُس کوفل کرنا روا ہے اور قاتل پر صابی واجب نہ ہوگی اور منتی میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے بیاس ایک گردہ رو ٹی ہواور دو مرسے نے اس سے چمین لینی جاتی تو ما آگ کوروا ہے کہ اس سے تنوار سے مقابلہ کرے جب کہ اینے نفس پر جوک سے حالف ہواوراس طرح اگر اس کے پینے کا پائی ہوتو اُس میں بھی بہی تھم ہے بیہ چیل

قال المترجم جب اپنی نفس پر خالف ہو ہوک یا بیاس سے بیام سے خواہ ملک ایسا ہو جہاں کشرت سے یائی ماتا ہے یا مشاور ہور ہے اس کو کی نے اسی حالت بیں پایا کہ وہ چوری بین بین مشاول تھا بلکہ اپنی اور ضرورت بین مشاول تھا تو اس کو آل کرتا روائیس ہے ہاں اس کو پکڑ کرا مام المسلمین کے پاس لائے تا کہ امام اس کو تیجھا کر کے اس کو مارتا روائیس ہے اس کو تیجھا کر کے اس کو مارتا روائیس ہے اللا آنک اس کا بحر مال لے بھا کا ہور پر جلا یا کہ وہ بھاگ گیاتو ما لک کو بیجھا کر کے اس کو مارتا روائیس ہے اللا آنک اس کا بھر میں ہے اگر مالک ہور پر دعوی کر سے تو مار سے بیاں تک کہ اس کو مارتا روائیس ہے کہ جب چور پر دعوی کر سے تو ہا یں لفظ دعویٰ کر سے کہ اس نے سے لیا نہ بلفظ مرت کو اہوں کے تن میں مستحب ہے کہ جب چور پر دعویٰ کر سے تو ہا یں لفظ دعویٰ کر سے کہ اس نے سے لیا نہ بلفظ مرت کو اہوں کے تن میں مستحب ہے کہ جب چور پر دعویٰ کر سے تو ہا یں لفظ دعویٰ کر سے کہ اس میں نے لیا نہ بلفظ مرت کو اہوں کے تن میں مستحب ہے کہ جب چور پر دعویٰ کر سے تو کہ ہوگی کہ یا کہ ہاں میں میں ہوگا اور اس کا ہاتھ تیس کا ناجائے گا اگر چہاں کے بعد وہ چرا لینے کا جمال کی ہا تھوئیں کا ناجائے گا اگر چہاں کے بعد وہ چرا لینے کا بھی بھی اور دیر کے بہاں میں نے لیا ہے تو وہ مال کا ضامی ہوگا اور اس کا ہاتھ تیس کا ناجائے گا اگر چہاں کے بعد وہ چرا لینے کا بھی بھی اور دیر کہا کہ ہاں میں نے لیا ہے تو وہ مال کا ضامی ہوگا اور اس کا ہاتھ تیس کا ناجائے گا اگر چہاں ہیں ہے۔

ایک نے دوسر برسرق کا وعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اُس سے انکار کیا تو اما م اعظم نے فرمایا کہ اس سے تسم لی جائے گ پس اگرا س نے تسم سے انکار کیا تو اس پر مال کا تھم دیا جائے گا اور ہاتھ کا شنے کا تھم تیں دیا جائے گا کذائی الظہیر بیا ورای طرح اگر اُس نے اقرار سے رجوع کرلیا تو بھی بہت تھم ہے اور اس طرح گوائی کی صورت یں اگر ایسا ہوا ( یعنی رجوع کرلیا ) تو بہت تم ہم ہا مال کا ضامن ہوگا اور ہاتھ نہیں کہ نا جائے گا ہو تما ہی ہی ہو دو گواہوں نے ایک خفس پر چوری کی گوائی دی اور اس کا ہاتھ کا شد دیا گیا پھر گواہوں نے رجوع کیا کہ بیٹیں بلکہ فلاں دوسرا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اور کی ویت کے دونوں گواہوں اُس کے رجوع کر لینے پر گوائی دی تو متبول نہ ہوگی اور اُس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ دو گواہوں نے چور کے اقر ارسرقہ پر گوائی دی اور مشر ہے یا خاصوش ہو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اگر وہا رسے فعل پر چوری کی گوائی دی تو اس دونوں مشہور علیہا یس سے کی کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اس کا کا تا جائے گا اور اس کا کا تا جائے گا اور اس کی کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اس کا کھم اول پر جائے گا اور اس کا خاص کے ایک اس کا خاص کا باتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور مال کا تھم اول پر

ب√ب: ⊕

#### اُن صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کا ٹاجائے گا اور جن میں نہ کا ٹاجائے گا اس میں تین نصلیں ہیں

فعنل: ١

#### جن صورتوں میں ہاتھ کا ٹا جائے گا

اگر بور ہے کے اصل مال پر دست کاری غالب ہو جیے بغداوی وجر جانی چٹائیاں ہوتی بیں کہ ان کی بناوٹ ہی کی قیت
کہاتی ہو مشائے نے فر مایا کہ اس بیس بھی ہاتھ کا ٹاجائے گا یہ کانی بٹس ہاور دروازوں کے سرقد بٹس جب ہی ہاتھ کا ٹاجائے گا
کہ جب وہ ترز بین ہوں اور خفیف ہوں کہ ایک آ دی پر اُن کا اُٹھا نے جانا بھاری شہواس واسطے کہ بھاری دروازوں کی چوری پر
رغبت نہیں کی جاتی ہو اور اگر ور سے مرکب ہوں تو ان کے سرقہ بٹس ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا سیمین بٹس ہے اور جو چیز یں جلد فاسدو
کی جاتی ہیں جسے دودھ و گوشت وفو اکر تر اُن کی چوری سے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا سے ہوا یہ ہی ہوا اور خوا کہ دخت بر ہوں اور جو کھی ہونو
دیت ہیں جسے اخروت و ہا دام تو ان کے چرا نے میں ہاتھ کا ٹاجائے گا ایم طیکہ وہ حرز مین ہوا ور جو نو اکد درخت پر ہوں اور جو کھی ہونو
کانی نہ کئی ہوتو اُسکی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اور اگر فو اکہ بعد استحکام کے تو ڈا گیا اور کھیتی کاٹ کر کمی اصاط میں جس کا درواز وہ تفال ہے دکھی گو ڈا گیا اور کھیتی کاٹ کر کمی اصاط میں جس کا درواز وہ تفال ہے دکھی گو ڈا گیا اور کھیتی کاٹ کر کمی اصاط میں جس کا درواز وہ تفال ہے دکھی گانو ان کے بیدائی کا جائے گا بیسران وہائی میں ہے۔

مجڑتے ہوں خواہ پھل درخت پر سے چرائے ہوں یا محرز ہوں اور اگر سال آسودگی ہوتو جلد مجڑنے والے پچلوں کی چوری سے ہاتھ نبیں کا ٹا جائے گا اورخواہ درخت پر سے لیے ہوں یا اور جگہ محرز ہوں اور اگر پھل ایسے ہوں کہ جلد نہ مجڑتے ہوں اور محرز ہوں تو ان کی چوری سے ہاتھ کا ٹا جائے گا بیز خیرہ میں ہے۔

#### ر بدورونی کے جرانے میں ہاتھ کا شانبیں آتا:

تمام حبوب میں اور روغنوں (محمی میل یا چربی ) میں اور طبیب وعود و مشک ان سب کی چوری میں باتھ کا نا جائے گا اور اس طرح اگررونی یا کتان یا صوف کوچ ایا تو بھی ہاتھ کا تا جائے گا اوراس طرح اگر گیہوں یا جویا آٹا یاستویا جھی یا جھو ہارے یامنتمی یا ر وغن زینون کو چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اس طرح میننے کی چیز وں اور فروش اور نیز لو ہے دیپینل وجست کے برتنوں (یا ۴ ناہو )اور لکڑی اور چڑے کمائے ہوئے اور کاغذ و چھریاں و تینچیاں و تر از و کیں اور رسیاں چرانے پس بھی ہاتھ کا نا جائے گا (بشر طیکہ نساب سرقد بورا ہو) اور پھروں کے چرانے میں ہاتھ کا ٹائیس آتا ہے بیسراج وہاج میں ہااور خام علی چوری میں ہاتھ نیس کا ٹاجاتا ہے اور نیز پھروں کی باغریاں چرائے ہے بھی ہاتھ نہیں کا ناجاتا ہے اور نمک چرائے سے بھی ہاتھ نہیں کا ناجاتا ہے سیمین می ہواور ا مام اعظم یے قرمایا کے سینگوں کی چوری میں ہاتھ کا نمانہیں ہے تواہ معمولہ ہوں یا غیر معمولہ موں یعنی بنائے موسئے ہوں یا کمائے ہوئے نہ ہوں اور ائر کوئی ورخت جڑ سمیت ہاغ سے چرایا حال نکروہ وس ورہم کا ہے تو اس میں باتھ کا ثنائیس آتا ہے بیسرائ و ہائ میں ہے اورسر کہ (ماف کیا ہوا) وشہد کی چوری میں بالا تفاق ہاتھ کا ناجاتا ہے بیشرح مجمع البحرین میں ہے تاجرال عدل سے کسی باغی نے کھے چرایا در حالیکہ و وان کے درمیان تھا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیتا تار خانبہ میں ہے اور شکر چرانے سے بالا جماع کا ٹا جائے گا بدیدار می ہاورامام محر سے مروی ہے باتھی دانت چرانے میں جب کداس ہے کوئی چزمیس بنائی می ہے باتھ فیس کا تاجائے گااور ہارے اصحاب نے فرمایا کہ ہاتھی دانت خواہ معمولہ ہویا غیر معمولہ واجب ہے کداس میں ہاتھ ندکا ٹا جائے اس واسطے کداس کے مال ہونے میں انتلاف ہے اور مشائخ نے فر مایا کدیے تھم جوامام محدّ نے ذکر فرمایا ہے واجب ہے کدایسے ہاتھی وانت میں ہوجو یا استخوانهائے جمال ہے اور باتھی وائت غیرمعمولہ میں اس واسطے باتھ ندکاٹا جائے گا ہ وہ مباح میں سے ہے اور معمولہ میں اس واسطے باتھ کا " جاتا ہے کہ اس می صنعت غالب (باتمی دانت ہرصنعت غالب ہوتی ہے) ہے۔ یس ایسا ہو کمیا جیسے معمولہ لکڑی کذا فی الا بیتاح یعنی جیر لکڑی مباح ہوتی ہے تکر جب اس کے تخت وغیر و بنائے گئے تو ان کے چرانے سے ہاتھ کا ٹا جاتا ہے ویسائل بہال بی قافیم اور ظا برالروایة کے موافق آئمین کی چوری سے ہاتھ نیس کا ٹاجائے گا بیائے انقد رہی ہے۔

صید کے چرانے میں ہاتھ کا ٹائیس آتا ہے جواہ صید وحق ہو یا غیر وحق ہوخواہ ختلی کی ہویا ترک کی بیتا تار خانیہ می ہو اور حنا ہ کی چوری میں اور حنا ہ کی جوری میں اور خواہ کی چوری میں اور حنا کی جوری میں ہاتھ کا ٹائیس آتا ہے اور اگر در ندہ جانو رول کو ذرح کیا گیا ہوا ور ان کی خمال کس نے چورائی تو ہاتھ کا ٹائیس آتا ہے الا اس صورت میں کداس کھال کا بچھوٹا یا مصلے بنایا گیا ہواور نیز ایسے برتن و ہا تھ کی سے چرائے میں جس میں طعام ہی ہاتھ اللہ کی جوڑے میں جوڑے و خورہ کے کام میں آتی ہے برخر طیارہ والی تو رائی ہوں۔ ااست عبر مرجم کے ذرک کے میاح و مجارہ درخام سو اللہ کی جوڑے میں جو مرجم کے ذرک کے میاح و مجارہ ورخام سو و اللہ کی جوڑے میں جو مرجم کے ذرک کے میاح و مجارہ درخام سو و مرجم کے ذرک کے میاح و مجارہ درخام سو و مرجم کے ذرک کے میاح و مجارہ درخام سو و مرجم کے ذرک کے میاح و مجارہ درخام سو و مرجم کے ذرک کے میاح و مجارہ درخام میں آتی ہے بھی جو مرجم کے ذرک کے میاح و میاح

الله متر أردو مي الصفي كم اكماما تاب اى سے تصفر الشكر سے الكر كميلنا) - [المنجد] .... (حافظ)

سازی پاید ۱۱ سے بعنی اس کی زبان بیمال کی زبان نه موسامند (بعنی مقامی زبان نه موطافظ)

ہوتو تیاں یہ ہے کہ ہاتھ کا ٹاجائے اور استحسانا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا خواہ جو پچھاس نے لیا ہے وہ بغذراس کے مال کے ہویا زیادہ ہو یا کم ہواور اگر زیدنے اس کا عروض مساوی وس درہم کے چرایا ہوتو ہاتھ کا ٹاجائے گالیکن اگر زیدنے کہا کہ جس نے اس کواپنے تق کے وض رہمن لیا ہے یا اپنے حق کی اوائی جس لیا ہے اور اس کی تصریح کر دی بالا جماع اس کے ذمہ سے صدود کی جائے گی اور اگرا اس نے اپنے حق سے جبید سم کے دراہم لے لیس یا اس سے کھوئے لے لیے تو ہاتھ بیس کا ٹاجائے گا میر ان وہاج میں ہے۔

ا كرمكاتب ياغلام في مولى كقرض دار هي يجه جرالياتو باته كا ناجائكا:

اگر چاندی کا برتن چرایا جم کی قیت مودرہم ہاوراس میں نیند یا طعام ہے جوبائی نہیں روسکتا ہے یا دودھ ہے تو ہاتھ نہیں کا نا جائے گا اوراس صورت میں اس چر کومقصود قرار دیا جائے گا جو برتن کے اندر ہاورا گر طفل آزاد کو چرایا تو ہا تھے کا نائبیں آتا ہے اگر چر طفل ندکور پر زیور ہواور بیام ما عظم و امام محمد کا قول ہاورامام ابو یوسٹ نے کہا کہ ہاتھ کا نا جائے گا جب کہ طفل پر زیور ہواور بیا اس کو پہنے گا ہوں محمد کا قول ہے اورا اگر بیاں ہے کہ و وخود اپنے قابو میں نہیں ہاورا اگر ویکنا ہوتو ہالا جماع اس کے چرانے والے پر ہاتھ کا نائبیں آتا ہے آگر چراس پر کشر ت سے زیور ہو بیسران وہان میں ہم سنتی بولکا و چلا ہوتو ہالا جماع اس کے چرانے والے پر ہاتھ کا نائبیں آتا ہے آگر چراس پر کشر ت سے زیور ہو بیسران وہان میں ہم شمنی کی گردن میں درہم کا طوق ہوتو میں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹوس گا اورا گر گون وہ میں شہد ہی چرایا جس کی قیت نو درہم ہے تو ہاتھ کا نا جائے گا اورا گر کوزہ جس میں شہد ہی چرایا جس میں سے شہد کی درہم اور کوزے کی قیت نو درہم ہے تو ہاتھ کا نا جائے گا اورا اگر کوزہ جس میں شہد ہی چرایا جس میں سے شہد کی تیت کی سے تبد کی تیم ہوتا ہو ہاتھ کا نا جائے گا اورا اس میں ندکور ہے کدا گر خم شراب چرایا جس میں سے خم کی قیت و درہم ہے تو ہاتھ کا نائبیں آتا ہے اور نہیں الائم سرحی نے اپن شرح میں تکھا ہے کدا گر حزد میں شراب جو ایا جس کی اگر حزد میں شراب کو نی لیا اور بریں کھا ہے کہ اگر خم شراب جو لیا لیا اور برین کے اس میں میں کہ دوبی کی طرف ہے دکیل ہاتھ میں ہو تا ہو تا

یا ہے نکالا اورظرف ایسا ہے کہ اس کی چوری سے ہاتھ کا ناجاتا ہے تو چور کا ہاتھ کا ناجائے گابید فضرہ میں ہے۔ اگر تقسر چرایا جس میں پانی مجرا ہوا ہے اور و ووس درہم کا ہے تو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اور اگر تقسہ کا پانی اس نے دار کے اندر بی پی لیا ہو پھر خانی تقسہ ہاہر نکال لایا تو ہاتھ کا تاجائے گابیونٹل ہیں ہے۔

# امام اعظم میشانید وامام محر میشانید کے زور یک گفن چور برقطع بدنہیں:

ے درہم یا دیناریااورکوئی چزروائے کفن کے چائی تو بالا جمان اس پر ہاتھ کا ٹائیس آتا ہے بیران و ہان میں ہے۔

اگر قبر کی بیت مقفل میں ہوتو ہماری مشاک نے افسال نے کیا ہا اور اسمجہ ہے کہ ہاتھ ٹیس کا ٹاجائے کا خواہ اس نے گفن کھود کر قبر

ہاتھ ٹیس کا ٹاجائے گا دیکا فی میں ہے۔ اگر مشتری نے جو چز یا کتھ ہے بشرط خیار ہا کتا تھے میں ہے گفن چورا یا تو اسمح بیہ ہا تھو ٹیس کا ٹاجائے گا ہو کا فی ہوت کے بار سے قبال کے افد ہیں ہے محت خیار کے افد ہو کے ایک کے بارک کے باتھ کی گا ہوت کے بھر موصی کی موت سے پہلاس نے موسی کے پاس ہے چائی تو ہا کہ ہوت کی بھر موصی کی موت سے بہلاس نے موسی کے پاس ہو بیاران و ہان میں ہواورا گر کی نے وار اگر موصی کی موت کے بعد قبل اسے چوائی تو ہا تھو ٹیس کا ٹاجائے گا بیران و ہان میں ہواورا گر کی نے وال میں ہیں ہو اور اگر کی نے اور ایک کا ٹاجائے گا جس میں چور کی شرکت ہے ہے تھول کے چرائی تو ہا تھو ٹیس کا ٹاجائے گا جس میں چور کی شرکت ہے ہے تھواہ آزاد ہو یا فاام ہو سے کسی متائ کی چور کی شرکت ہے ہے تھو ٹیس کا ٹاجائے گا جس میں چور کی شرکت ہے ہے تھواہ آزاد ہو یا فاام ہو سے کسی متائ کی پور کی شرکت ہے ہے تھو ہو کہ جو الیا تو اسمی کی دو ہر سے نے متائ مرق کو چرالیا تو اسمی میں ہور کی شرکت ہے ہے تھو میں ہوا میں سے کی کو بیا احتیار نے ہوگا کہ دو سرے چور کا ہاتھ کا سے کی دو مرسے نے متائ مرق کو چرالیا تو بھور کی تو ہو کا ہاتھ کا سے کی دو مرسے نے متائ مرق کو چرالیا تو بھور نے جاتھ کی دو مرسے نے متائ مرق کو جوائی تھی کا بیا ہو کیا ہوتھ کا سے نہ بیا ہو کیا ہوتھ کا سے نے کہ دب تک مال میں مروق میں کی خیرت میں وہ برہ تر کی ہوتو اس کا ہا جائے گا مثلاً پہلے دوئی کیا ہوتھ کا سے نہ ہوگیا ہوتو اس کا ہا جائے گا مثلاً پہلے دوئی کی دو برہ ہوتو اس کا با جائے گا مثلاً ہوئی کو دوئی کی خور کے ہوئی ہوتو اس کا با جائے گا مثلاً پہلے دوئی کیا ہوتھ کا بیا تھوگا تا جائے گا مثلاً پہلے دوئی کی دوئی کیا ہوئی کا باتھ کا مان کا جائے گا مثلاً کہلے دوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کا جائے گا مثلاً کہلے کیا گا ہوئی کا ہوئی کا ہوئی کی دوئی کیا تو اس کی دوئی کیا تو ہوئی کیا ہوئی کا ہوئی کا ہوئی کا ہوئی کیا گا ہوئی کا ہوئی کا ہوئی کا ہوئی کا میان کیا گا ہوئی کا میان کو دوئی کیا گا ہوئی کیا گا کیا گور کے گا ہوئی کیا گا ہوئی کا کور کیا گا کیا کیا گا کیا گا کیا گا کیا

کر کپڑ ابو گیا تو ایسا ہالا جماع اس کا ہاتھ کا ناجائے گا بیشر ح طحادی میں ہے۔ اگر سو در ہم چرائے بس اس کی وجہ ہے چور کا ہاتھ کا ناگیا اور دراہم فد کوراس کے ہالک کووابس دیے مجھے چر دوبار وانہیں بی خنائم لیعنی جہدہ کا ال جولوٹ میں تمع کیا گیا ہے تامنہ سے بینی جس میں سلمانوں کا انتحقاق ہو۔

كه چوركا باتيم كاث كرما لك كودالي دي عن مجرجب اس كاسوت كات ليا كياتوسوت كودو باره چور في جرايا ياسوت تحاكدوة بن

در بموں کواس نے چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گااور اگران کومع اور سوورہم کے چرایا تو اس کا یاؤن کا ٹا جائے گا خواہ ب رونوں سکھے درہموں کے باہم محلوط ہوں یا جدا جداممتر ہوں رقبہ بیریہ میں ہے اور اگرسونا یا جاندی چرائی اور چور کا ہاتھ اس کی وجہ سے کا ٹا گیا اور مال ندکوراس کے مالک کووالیس کیا گیا بھر مالک نے اس کا برتن بنوایا تھایا برتن ہے اس کے درہم سکددار بنوائے پھر چورنے اس کورو ہارہ چرایا تو اہام اعظم کے نزو کی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گااور صاحبین نے فرمایا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ شرح طحاوی میں ہے۔ کفاینۃ البقی میں ندکور ہے کہ ایک کیڑ اجرایا اور اس کوسلایا پھراس کور دکر دیا (واپس کردیئے سے) پھراس میں تقصان آ گیا پھراس نے ناقص کو چورایا تو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا یہ نہرالغائق میں ہاور اگر گائے چرائی کہ جس سے جرم میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور گائے ندکوراس کے مالک کوواپس دی گئی چر مالک کے یاس وہ بچہ جنی چرچور نے اس کا بچہ چرایا تو اس کا ہاتھ کا تا جائے گا اور اگر کمی مال عین کی چوری میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور عین نہ کوراس کے مالک کووایس دی گئی اور مالک نے کس کے ہاتھ فروخت کر دی پھراس کوخر پدلیا پھر دو ہارہ چور نے اس کو چرایا تو امام محمدؓ نے بیمئلیکس کتاب میں ؤ کرنہیں فر مایا اورمشا کُخ نے اس میں ؛ ختلا ف کیا ہے چنانچہ ہمارے عراتی مشائخ فر ماتے ہیں کہاس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور مشائخ ماوراء النبر فریاتے ہیں کہ باتھ کا ناجائے گا یے طبیر یہ میں ہے اور ای طرح اگر مالک نے وہ چیز چور کے ہاتھ فروخت کر دی پھراس سے فرید لی پھر دویارہ چور نے اس کو چورایا تو بھی ایہ ہی تھم ہے بینہرالفائق میں ہے۔ایک نے ایٹے مال کی زکوۃ نکالی اورالگ کر کے رکھی تا کہ فقیروں کو باتث دے پھراس کو کسی غنی یا فقیرنے چرالیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس واسطے کہ ہنوز دواس کی ملک میں باقی تھی اور مہی مختار ہے یہ غیاثیہ میں ہے اور اگر کمسی چور نے حربی مستامن کا مال چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور یہ ہمارے نز دیک بدلیل ۔ استحمان ہے۔اہل عدل کے کسی آ وی نے اہل بنی کے لشکر میں رات کے وقت غارت کی اوران میں ہے کسی آ وی کا مجھ مال چرالیا اوراس کوایام اہل عدل کے پاس لایا تو فر مایا کہ ہیں اس کا ہاتھ نہیں کا ٹو ں گا اس واسطے کداہل عدل کوروا ہے کہ جس طور ہے ان کو قدرت حاصل ہوا ہل بغاوت کا مال لے لین اور اس کور کھ چھوڑیں یہاں تک کہ باغی لوگ تو بہ کریں یا مرجا تھیں چھریہ مال ان کے وارثوں کو دے دیا جائے گا ہی اس طرح چوری کرنے ہیں شہد ہوگیا کہ اُس نے اس طریق سے لیا ہواور اس طرح اگر باغیوں جمیں ہے کوئی آ دمی اہل حق وعدل کے لشکر میں غارت کر کے مال لے تمیا تو اُس کا ہاتھ بھی نہیں کا ثاجائے گا اس واسطے کہ ابل بغاوت مال ابل عدل كاحلال جانيتے ہيں اور ان كى تاويل اگر چەفاسد ہے ليكن جب اس كے ساتھ متعه كا انضام كيا گيا تووه بمنز لہ تاویل میچے کے ہوگئی اور اگر اہل عدل کے ملک میں ہے کی ہومی نے دوسرے کا مال چرالیا حالانک چوراس کو کا فرکہتا ہے اور ا س كا بال لينا وخون بهانا روار كھنا ہے تو ميں أس كا باتھ كا نوس گا اس واسطے كه تا و مل يهاں متعدے خالى ہے اور بدون متعد كے تا ویل کا کچھا متبار نہیں ہے اس واسطے اُس کی منان ساقطنہیں ہوتی ہے پس ایسا ہی ہاتھ کا ٹما بھی ساقط نہ ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہوہ اہل عدل کے تحت میں ہے ہیں امام اہل عدل کواس پر دستری ہے کہ ہاتھ کا شنے کی حداس پر پوری جاری کروے بخلاف اس مخص کے کہ جواہل بغاوت کے لئکر میں ہے کہ اس اہل عدل کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے میں سوط میں ہے۔

یے تعنی جو تعنی دارالحرب کارینے والا دارالسلام میں مجھ مدت کے داسطے اس کے داخل ہوا کامن سے وہ لوگ جوامام وقت سے بعادت اختیار کر کے أس يرقل في بون ١٢٠

فصل: 🕀

# حرزاورحرز ہے لینے کے بیان میں

#### حرز کی اقسام:

حزد دوطرح کا ہوتا ہے ایک جزد کہ جس میں کوئی بات تھا عت کی خود موجود ہے جیسے ہوت دوراورا سے جرد کو جرز بدیمان کہ جس اور بکی فسطاط و دوکان و تحیموں کا تھم ہے کہ بیسب چیز ہی جزہ ہوتی جیں اگر چہان میں کوئی شخص حافظ نہ ہوخوا ہان میں سے چور نے ایسی حالت میں چاایا کہ اُس کا دروازہ کھلا ہوا تھایا دروازہ ہی شقااس واسطے کہ مجارت ہے خرص اجرازہ وتی ہے لیکن واضح رہے کہ ہاتھا کہ وقت تک تبین کا ناچائے گا جب تک کہ مہر شاکال لائے بخلاف اجراز بحافظ کے کہ اگر حافظ ہواور چور نے لے کا تو اس کا ہاتھ کا ناچائے گا خواہ وہ ہاہر لا یا ہو یا نہ لا یا ہو دو محرز بحافظ جسے کوئی شخص راستہ پر یا جنگل میں یا مجد میں بیٹھا اور اسے پاس اپنی متائے رکھ کی تو وہ اس متائے رکھ کی تو وہ اس متائے کا محرز ہے اور بی تھم اس وقت ہے کہ حافظ خہوراس متائے ہے قریب ہواورا گراس سے دور بوتو وہ اس کا حفظ عت کر سک ہواورا گراس سے دور بوتو وہ اس کا حفظ عت کر سک ہواور اس میں پکھ فرق نہیں ہو تھا اور دھائے میں باور اگر اسے متائے کو محرا نظاموتا ہو یا جا گا ہوا ور متائے اُس کے نیچ ہو یا پاس رکھی ہواور بھی تھے ہے میران و بان میں ہم اورا گرا ہے متائے کو محرا میں گئی تو چور کا ہاتھ کا ناجائے گا بشر طیکہ ایسی جگہ مو یا ہو کہ آس کے سے جو یا اور وہ چور گئی تو چور کا ہاتھ کا ناجائے گا بشر طیکہ ایسی جگہ مو یا ہو کہ اُس کی جہائے متائے پرنیس مو یا بلکہ تریب اس کے مو یا اور وہ چور گئی تو چور کا ہاتھ کا ناجائے گا بشر طیکہ ایسی جگہ مو یا ہو کہ اُس کی تو ناظت کر سکت ہے ہو میں ہو کہ اُس کی تو ناظت کر سکت ہیں ہو کہ اُس کی تو بات میں ہو کہ اُس کی تو ناظت کر سکت میں ہے۔

امام ابوحنیفہ مِن اللہ سےروایت ہے کہ اگر جمام میں کس نے نیچے سے کیڑ اچرالیا تو اُسکاہاتھ کا ٹاجائیگا:

ے اورای پرفتو کی ہے بیرکافی میں ہے اورا گرمحرز بدمکان ہے اوراُس کو اندرآنے کی اجازت دی گئی پھراُس نے اجازت سے
داخل ہوکرکوئی چیز چرانی تو اس کا ہاتھ تیس کا ٹاجائے گا اوراس کے تق میں بیرزنہ ہوگا اگر چہ و ہاں کوئی تکہبان ہوا وراگر چہ مالک
متائ اُس پرسوتا ہواور ان عمارات میں جوالی ہوکہ اس میں بلا اجازت جب جاہے داخل ہوسکیا ہواور منع نہ کیا جاتا ہوتو بیاور
جنگل کا میدان میساں ہے کہ تکہبان بٹھا لینے سے محرز ہوجائے گا جیسے مجدوراستہ کا تھی ہے بیابینیاح میں ہے اوراگر کس نے گون کو
پیاڑ کراس میں سے بچھ چرالیا یاصندوق میں ہاتھ ڈال کر مال لے لیا تو اُس کا ہاتھ کا ٹاجائے گاتے ہیں میں ہے۔

اگراندروا نے نے بال کے سند کے منہ پردکھ دیا پھر باہرنکل کراس کو لے لیا تو اس کوام م گئر نے ذکر نہیں فر بایا اور بیسی ہے کہ باتھ نہیں کا ناجائے گا اور اگر وار میں کوئی نہر جاری ہواور چور نے متاع کو لے کر نہر میں ڈال دیا پھر و ہاں سے نکل کراس کو لے لیا پی اگر متاع نہ کور خود پانی کے روز نے بابرنکل آئی تو اس کا ہا تھے نہیں کا ناجائے گا اور اگر اس نے پانی کو حرکت دی جس سے وہ متا با بہرا گئی تو اس کا ہاتھ کا ناجائے گائی کوا ہام تمر تاخی نے ذکر کیا ہے کہ لیکن مبسوط میں ہے کہ اگر خود پانی کے زور ہے بھی نکل آئی ہوتوا تھے ہے کہ اس کا ہاتھ کا ناجائے گا یہ نہیا ہے اور اگر چور نے اندر سے اس کوراست میں چھینک ویا پھر نکل کراس کو لے لیا تو اس کی ایک ویا ہو گا اور اگر ایس کو لے لیا تو اور آگر اس کو لے گئی تو اس کو گئی ہوتوا کی جائی گا اور اگر ایس کو ایس کے تو اس کو ایس ہوتوا سی کو گئی ہوتوا سی کو اور سے با ہر نہیں نکا لا ہے تو اس کا با تھے گا اور ایس کو اور سے تو اس کو اور سے با ہر نہیں نکا لا ہے تو اس کا باتھ نمیں کا تا جائے گا اور سے تھی ہوتا ہو کہ اہل جو ایا اور اس کو وار سے با ہر نہیں نکا لا ہے تو اس کا باتھ نمی کو باتھ کی تا ہو کہ اہل جو سے اس کو اس موت سے بے بروانہ ہوں لین بی میں سے بی خوال لفظ فاری بماند گون تھیا دفیر وہ سے کہ دار چھوٹا ہو کہ اہل جو سے اس کے تو اس کو دار سے با ہر نہیں نکا لا ہوت نے کہ دار چھوٹا ہو کہ اہل جو سے اس کے تو اس کو دار سے با ہر نہیں گا تا جائے گا اور سے تھی میں وقت ہے کہ دار چھوٹا ہو کہ اہل جو سے اس کے تو سے بی خوالہ باتھ نازی بماند گون تھیا ہو کہ اہل جو سے اس کو تا ہو اس کے تو اس کو دار ہو تو سے بی خوالہ سے تو اس کے تو سے بی خوالہ باتھ کی دار کے تو دہ باتی ہو کہ کر اس کے تو سے بی خوالہ ہو کہ اہل جو سے بی کے دار کی تو تا کہ تا کہ دار تھی خوالہ نمائی تو ہوئی گئی تا کہ دار کے تو در سے باتی دار کے تو در سے باتی دور سے باتی دی دار کی تو تا کہ دار کے تو در سے باتی دور سے باتی دور سے باتی دور سے باتی دور سے بی کی دار کی خوالہ کے دور سے باتی دور سے بات

انتفاع کے حاجت مند ہوں اور اگر وار کبیر ہو کہ اس میں مقاصیر ہوں کیچنی مجرے و منازل ہوں اور ہر مقعورہ میں رہنے والے ہوں اور اہل منازل اس وار کبیر کے صحن ہے ہے ہر وا ہوں کہ اس سے انتفاع حاصل نہ کرے ہوں ہاں اس قد انتفاع حاصل کرتے ہوں جیسے کو چہ سے نفع اٹھاتے ہیں پھر مقصورہ میں سے چرا کر صحن وار بیس لایا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر بعض مقصورہ کے رہنے والے نے دوسرے مقصورہ کی کوئی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیکائی میں ہے۔

اگر بیت نقب لگایا پھر نکا اور کوئی چیز نیس کی پھر دوسری رات بیس آیا اور داخل ہو کرکوئی چیز چرافایا پس آگر مالک بیت کو نقب کاعلم ہوگیا مگر اس نے اس کو بدند ہیں کیا باقت ند کو مقاہر ہو کہ کہ اس کے جو را بیل گر وہ اس کی بین کی رہی ہو اس کے جو را بیل گر دھے کو لے کرا بیلہ مکا نا جائے گا بیسران و بان عبی بیس ہے۔ چو را بیل گر ھے کو لے کرا بیلہ مکا نا جائے گا بیسران و بان عبی گر چار کیا گر ھے کو لے کرا بیلہ مکا نا ہوا کہ اور اس کے اور در اس کا ہا تھی کا نا جائے گا بیسران و بان عبی گر جو را بیلہ گر دھے کو لے کرا بیلہ کہ کہ رہی گر ہے گھر میں بھلا آیا اور اس فر وہ کی کور وغیرہ میں کوئی خیز ہی ندھ دی اور چھوڑ و یا بیس طائز خور اس کے گھر میں کوئی خیز ہی ندھ دی اور چھوڑ و یا بیس طائز خور اس کے گھر میں بھلا آیا اور اس فران مواور چور کو کھو الی تو بیلی کی بیس کہ کہ کہ میں ہوگئی ہوڑ ہی بیس ہے اور اگر چور نے حر بیس کہ کا نا جائے گا دور اس کے الیا پھر دوسرا اس حزد میں دوفل ہوا اور چور کو حمل کی اس کے خور میان میں ما لک کواطلاع ہوگئی کہ اس نے باتھ کا نا جائے گا دور دور ان وہند کر دیا تو دوسری ہور کی چور کی جور کو جو لو ایس کی دور میان میں ما لک کواطلاع ہوگئی کہ اس نے ہو جو دور کی بیار ہو کھو نا لا بیا کہ کو دوسری ہور کی ہو تو ہا تھو گا نا جائے گا در دور دور کی ہور اپور ہو کہ کو نالا کو خیر دور کی ہو تو ہا تھو گا نا جائے گا در سران و ہائی میں ہو کہ جو کہ چور نے چوا ہو تو اپور اپور ہو کہ کو ان اس کے خور اس اجاز ت میں کی تھی ہو اپور اپور اپور اپور اپور اپور کو پھوڑ اپور کو پھوڑ اپور کی ہور نے چوا ہو تو اپور کی ہور نے چوا ہو تو اپور اپور کی ہور نے چوا ہو تو ہا تھو گا در اگر خور کے دیوار کو پھوڑ اپور کو پھوڑ اپور کی ہو تو اپور کو ہور نے چوا ہو تو ہو تھی کی تھی ہو ہو کہ دیور کی ہور دیا ہوا جو کو ایور اپور کو ہور کی ہو تو اس کو بھوڑ کو ہور نے چوا ہو تو ہور کو ہور اپور کو ہور کور

اگرآستین (شیردانی کوٹ وغیرہ) کے باہر در ہموں کی تھیلی گئتی ہوئی کو کاٹ کر پڑرہم لے لیے تو اس کا ہاتھ کا ٹاند چائے گا:

اگررات میں دروازہ دارے داخل ہوااور دروازہ متعلل نہ تھا جمڑ اہوا تھا اوراس وقت داخل ہوا کہ وگئی مٹائی نماز پڑھ

چکے تضاور خفیہ یا مکابرہ کے ساتھ بال لے لیا اوراس کے ساتھ جھیا رہے یا تیس ہے اور بالک مکان اس ہے آگاہ ہوایا آگاہ نہ ہوا

تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اوراگر کوئی شخص کی کے دار میں شام وعشاء کے درمیان داخل ہوااورلوگ ہوز آتے جاتے ہیں تو یہ وقت

بمزلہ دن کے ہوراگر بالک دار کو چور کا آٹا معلوم ہوا اور چور تیس جاتا ہے کہ بالک مکان اس میں ہے یا چور جانا ہے کہ بالک مکان سے باور مالک مکان اس میں ہے یا چور جانا ہے کہ اوراگر

مکان ہے اور اگر دونوں کو بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا اوراگر دات میں کی ہے مکابرہ کیا حتی کہ ال کے لیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اوراگر

دونوں نہ جائے ہوں تو بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا اوراگر دات میں کی ہے مکابرہ کیا حتی کہ الی الی تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور آگر دن میں اس ہے مکابرہ کیا تو ہاتھ نہ کا تا جائے گا اور قیا سے دونوں میں دونوں صورتوں میں نہ کا ٹا جائے گا اور دوسری اس کے ہیے جا آگی اور کہنی بردی تھا با نہ تھی کو چور پر ہاتھ کا ٹا نہیں ہیں ہے۔ اگر حز بین ہے ایک کہ نا واجب ہے یہ یہ جا آگی اور کہنی بردی تھا ب نہتی تو چور پر ہاتھ کا ٹائیس ہیں ہے۔ اگر حز بین ہے ایک بردی تھا ب نہتی تو چور پر ہاتھ کا ٹائیس ہیں ہے۔ اگر حز بین ہے ایک بردی تھا ب نہتی تو چور پر ہاتھ کا ٹائیس

اگر چراگاہ ہے کوئی بکری یا گائے یا اونٹ چرالیا تو اس کا ہاتھ ندکا ٹا جائے گا ایسا بی امام محد نے ذکر قرمایا ہے اور تُنْ اسلام نے فرمایا کہ انا اس صورت میں ہاتھ کا ٹا جائے گا کہ ان کے ساتھ کوئی چرواہا گا بہان ہوا در بقائی میں ندکور ہے کہ چراگاہ ہو دوئی چرائے میں ہاتھ کا ٹائیس آتا ہے آگر چران کے ساتھ چراو ہا ہوائی واسطے کہ چرواہا چرائے کے واسطے مقرر ہوتا ہے نہ تھا ظلت کے واسطے بس وہ چروا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور تمہبان ہوتو ہاتھ کا ٹا اسطے بس وہ چروا ہے کان کے ساتھ کوئی اور تمہبان ہوتو ہاتھ کا ٹا واجب ہوگا اور ای پر فتو کی ہوں جوائیس کے واسطے بنایا گیا ہے اور اس گھر کا واجب ہوگا اور ان کی موجود نے در بند کوتو زکر داخل ہو کر کوئی بکری چرائی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور بقائی میں کھا ہے کہ اگر درواز وہ بخر اور اگر پھر وں یا کا نوں کا خطیرہ بنا اور اس میں بحریاں جو کہ کی اور انہوں کے پاس موتا ہے تو ان کے جورکا ہاتھ کا ٹا جائے گا امام محد نے فرمایا کہ اگر بحر ان کو کوئیر میں ہو انہوں کو تیرون کے بیاں کو ہرائی کو کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئی کی اور ان کوئیر کی اور ان کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئیر کوئی کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کا اور نیز کوئی تکہبان ہے پائیس ہے طال تکہ وہ ان کوئیک مقام پر جمع کر چکا ہاتھ کو گا امام محد نے تو ان کوئیر کوئیر کوئیر کی کا اور نیز کوئی تکہ ہا اور نیز کوئی تکہ ہا اور نیز کوئی تکہ کی اور نیز کوئی تکہ ہا کوئیر کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئیر کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئی کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئی تکم کوئیر کوئیر

حدیعتی ہاتھ کا نے کی دی جائے گی بیرحاوی میں ہے اور عامد مشائخ کے نزویک اگر اس نے بکریوں کوا بیے مقام پر جمع کیا جواس نے ان کی حفاظت کے واسطے مقرر و مہیا کیا ہے پھران میں سے چور نے چرایا تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا خواوان کے ساتھ تگہان ہویا نہ ہو بیرمحیط میں ہے اور بین مجمح ہے بیدذ خیر و میں ہے۔

اگررضاعی ماں یا بہن کی کوئی چیزاس کے پاس سے چیائی تو ہاتھ کا ٹاجائے گا:

اگر سی نے اپنے ماں باپ سے اگر چہ کتے ہی او نے درجوں کے ہوں یا فرزند سے اگر چہ کتے ہی ہے ور ہے کہ بول یا ذکر رحم محرم سے مثل بھائی و بہن و پتا و ماموں و پھو پھی و خالہ کے کوئی چڑج ائی تو اس کا ہا تھ دکا ٹا جائے گا اورا گراس نے اپنے دی رحم محرم کے گھر سے غیر کی متاع چرائی تو ہا تھا کا ٹا جائے گا اورا گر غیر کے گھر سے غیر کی متاع چرائی تو ہا تھا کا ٹا جائے گا دو کر ہے اگر یوں مرد میں ہے۔ اگر رصاعی ماں یا بہن کی کوئی چڑا سے گا اورا گر غیر سے چرائی تو ہا تھی کا ٹاجائے گا بیکا ٹی میں ہے۔ اگر یوں ومرو میں ہے۔ اگر رصاعی ماں یا بہن کی کوئی چڑا س کے پاس سے چرائی تو ہا تھی کا مرد میں ہے ایک نے دوسر سے کا مال چرالیا تو اس کا ہا تھے نہیں ہیں ہو تو اس کے باس سے اگر یوں مرد میں ہے ایک نے دوسر سے کی حرز خاص ہی سے جس میں دونوں رہے نہیں ہیں گوئی چڑ چرائی تو بھی بھی ہی ہو تو اپنی ہو گا ہو اس کے باس ہو تو اس کو اور ہو تو اس میں ہو تو اس کو اور ہو تو اس میں ہو تو اس کو ہو تو کہ کو طلا تی تعلق ہو گا اورا کی اور ہو تو اس میں ہو تو اس کو ہو تو کہ کو طلا تی دی ہو یا دو طلا تی ایم میں طلا تی اورا تی طرح ہو کوئی نو بھی ہو تو اس کا ہا جم کو طلا تی دی ہو یا دو طلا تی ایم سے اس کو ہو تو ہوں کو ہو تو کہ کو ہو تو کی ہو تو دولوں کی اجم کو ہو تو کوئی ہو کوئی میں ہو تو اس کو ہو تو کہ کو ہو تو کہ کا جائے گا میرا تو وہائی ہو ہو تو کہ کوئی ہو کوئی کا تا جائے گا میرا تو وہائی ہو ہو تو کہ کوئی ہو تو دولوں کوئی ہو تو تو کی اورائی ہو تو تو کہ کا ہو تو تو کہ کوئی ہو تو دونوں نے ہم نکاح کر لیا پھر اس کا مال چرالیا پھر بنوز قاضی کے حضور میں میا امام اسلمین کے حضور میں مرافعہ نہیں ہوا تھا کہ دونوں نے ہم نکاح کرلیا پھر اس کا مال چرالیا پھر بنوز قاضی کے حضور میں میا امام اسلمین کے حضور میں مرافعہ نہیں ہوا تھا کہ دونوں نے ہم نکاح کرلیا پھر اس مقد میکا مرافعہ ہو گا گی ہو تو ہوں ہور کر کر ہور کر مردہ یا مورت کی اورائی کو تو تو ہوں ہور کر مردہ یا مورت کی ہو تو دونوں نے ہم نکاح کرلیا پھر اس مقد میں ہو تو تو کر میں ہورت کوئی کر کر ہور کر میں ہورت کی اورائی گی تو تو تو کر کر کرنے ہور کر کر کر ہور کر مردہ یا مورت کی اورائی گوئی کر گوئی کر گوئی گا گوئی کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر کر گوئی کر کر کر گوئی کر کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر کر گوئی کر کر کر گوئی کر کر کر کر

اگر قاضی نے ہاتھ کا سے کا تھم دے دیا گر ہوز جاری نہ ہوا تھا کہ دونوں نے ہا ہم نکاح کرلیا تو امام اعظم واہام محر کے خور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بیران و ہان میں ہے۔ اگر الی بیوی سے چرایا جواس پراس وجہ سے حرام ہوگئ ہے کہ اس نے بیٹی کا بوسہ لے لیا تو اس کا ہاتھ کا تا جائے گا بیر محیط میں ہے۔ اگر صهر کی انتقان کے بیہاں سے چرایا تو اہام اعظم کے نزد یک ہا تھنیں کا ٹا جائے گا اور میدا ختلاف الی صورت میں ہے کہ گھر داماد کا ہواور اگر کرد یک ہاتھ کا ناجائے گا اور بیدا ختلاف الی صورت میں ہے کہ گھر داماد کا ہواور اگر گھراس کی دفتر کا ہوتو بالا تفاق ہاتھ نیس کا ٹا جائے گا ای طرح اگر صهر کا مال چرایا گرائی زوجہ کے بیہاں سے چرایا تو بالا تفاق ہاتھ کہراس کی دفتر کا ہوجو ہے دفتر کا شوہر ہوجھے دفتر کا شوہر ہوگئے دفتر کا شوہر ہوجھے دفتر کا شوہر ہائی کی ذات رقم محرم عورت کا شوہر ہوجھے دفتر کا شوہر ہائی با ہے گ

ا اس کَ تَصَرَیُ مَنَ بِالطلاق مِی مَدُور ہے دہاں دیکھناچا ہے؟ اور سے قال المحر جم عرف دیار میں قول شیخ الاسلام اظهر ہے واللہ المم اللہ سے جس کو ہمارے عرف میں دانا داور ہندی میں جوائی کہتے ہیں؟ ا۔

#### مرزبان کے پاس مممان نے کھے چرایاتو؟

اگرمہمان نے میزبان کے یہاں سے بچھ چرایا تواس پر ہاتھ کا ٹاجا نہیں آتا ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ اگرایک قوم کا ایک خادم ہوادراس نے ان کی متاع چرائی تو اس پر ہاتھ کا ٹائیس آتا ہے اوراگرا چرنے کی ایک جگہ نے جہاں جانے کی ای کو اجازت دی گئی کو کئی چر چرائی تو اس پر بھی ہا ٹائیس آتا ہے اوراگر کی نے اپنا گھر دو ہے کو اجارہ پر دینے والے ایس لینے والے دونوں میں سے کی نے دوسرے کا پچھ مال (نساب ہے کہیں ہے) چرالیا اور ہرایک بیلحد ومنزل میں ہے تو اہام اعظم کے نزدیک اگر موجر نے متاجر سے چرالیا تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور صاحبین کے نزدیک اگر موجر نے متاجر سے چرالیا تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا۔ بیس اس تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ بیس مقروضی ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ بیس ان جس ہے۔

(P): 020

# کیفیت قطع و اِس کے اثبات کے بیان میں

قال المترجم : یعنی اس فصل میں اوّل یہ بیان ہے کہ ہاتھ کیوں کرکا ٹاجا تا ہے اور چنا نچ فر بایا کہ چورکا واہنا ہاتھ گئے کے جوڑے کاٹ کرا لگ کر دیا جائے اور تیل میں آت دیا جائے اور تیل کے دام تا اور سم کرانا یعنی تیل آل کر خون بند کرنا یہ ہمارے نزد یک چور پر لازم ہے یہ بر الرائق میں ہے۔ اگر اس نے دوبارہ چرایا تو اس کا ہایاں پاؤں کا ٹاجائے گا اور اگر اس نے تیمر کا بار کو تھی ہوں کوئی نہیں کا ٹاجائے گا مگر وہ برا برقید فائد میں رکھاجائے گا یہاں تک کہ تو ہر سرے اور یہ استحسان ہے اور اس کو تھی دو تو ہی کہ براہ سیاست اس کو آل کر دے کو تعویر بھی وی جائے گی اس کو مشائح نے ذکر فر مایا ہے یہ بدایہ میں ہے اور امام اسلمین کوروا ہے کہ براہ سیاست اس کو آل کر دے اس واسطے کہ وہ وز مین میں فساد کرتا گھر تا ہر اجیہ میں ہے۔ اگر چور کا بایاں ہاتھ شل ہویا کا ٹا ہوا ہو ہا و ہتا پاؤں کنا ہوا ہو تو اس میں فساد کرتا گھر تا ہوا ہو آگر اس کا بایاں پاؤس شل ہوتو بھی بھی تھم ہے اور اس طر تا آلر اس کا بایاں اگوٹھا کتا ہو یا تا ہا ہوا ور اس طر تا آلر اس کا بایاں اگوٹھا کتا ہو یا تا ہو ہوں تو خالے ہوا کہ ایا ہو تا تھی ہوں تو خالے اس میں انگلیاں کم و تاقی ہوں تو خال ہر الروا سے بایاں انگلیاں کہ موتو ہاتھا کا تا جائے گا ہو ہے۔ اگر اس کا باتھ وابان میں انگلیاں کم و تاقی ہوں تو خال ہر الروا سے الس میں انگلیاں کم اور دور اس میں کا بار ہوا ہے۔ اس کر خون بند کر دو با ہو کا تا ہوں تا ہوں تا تھی ہوں تو خال ہو تا ہوں تا ہوں تو خال ہوں تا تھی ہوں تو خال ہو تا ہوں تا تھی ہوں تو خال ہو تا تھی ہوں تو خال ہو تا تھی ہو تا تھی ہوں تو خال ہو تا ہوں تا تھی ہوں تو خال ہو تا ہوں تا تھی ہوں تو خال ہو تا ہو تا تھی ہوں تو خال ہو تا تھی ہو تا ہو تا تھی ہو تا ہو تا تھی ہوں تو خال ہو تا تھی ہو تا تھی ہوں تو خال ہو تا تھی ہو تا

کے موافق ہاتھ کا نا جائے گا یہ جین میں ہے۔ اگر چور کے ایک بی معصم کے میں دوہ تھلیاں ہوں تو تعض نے فرہایا کہ دونوں کا ئی جائے گی اور اگر اصلی بھیلی متیز ہواور اس کے کاشنے پر اقتصار ممکن ہوتو زائد نہ کا فی جائے گی اور اگر بیمکن نہ ہوتو دونوں کا ئی جائے گی اور اگر وہ ان دونوں میں سے ایک بی سے گرفت کرتا ہوتو جس سے گرفت کرتا ہوتو جس کے کرفت کرتا ہوتو ہوں کا ٹی جائے گی بیوجو ہر و نیر و میں ہے اور اگر اس کا داہنا پاؤں ایسا ہو کہ اس کی انگلیاں کی ہوئی ہوں ہیں اگر اس پاؤں پر کھڑ اہوسکتا ہواور چل سکتا ہوتو اس کا ہاتھ کا ناجائے گا اور اگر اس یاؤں کے بل چل نہیں سکتا ہے تو ہاتھ نہ کا ناجائے گا بیمبسوط میں ہے۔

# حديين جنس منفعت كي كرفت كابالكل فوت كرديناجا تزنبين:

#### اگرجلاد کے سوائے دوسرے نے بایاں ہاتھ کا ث دیا تو پھر بھی ضامن نہ ہوگا:

ا معصم بالكسرجائے دست برلجن بعنی ہاتھ كاو و مقام جہاں پر تنگن منتے ہیں اوراس كو بھارے عرف ميں پہنچا كہتے ہیں اا۔ ع تاديب اوب ديا اا۔

ضامن ہوگا اور اگر جلاد نے چور کا بایاں پاؤں کا ٹاتو جلاداس پاؤں کی دیت کا ضامن ہوگا اور چور کا داہما ہاتھ کا ٹاجائے گا اور اگر جلاد نے اس سے دونوں ہاتھ کا ثے تو اس کا داہما ہاتھ چور کی کے سبب سے کٹا ہوا قرار ویا جائے گا اور با کی ہاتھ کا جلاد ضامن ہوگا کہ اس کی دیت چور کواواکرے گا بیمچیط میں ہے۔

اگرجلاد نے دونوں ہاتھ اوردونوں یاؤں کا ندو ہے تو چور کے واسطے جلاداس کے بائیں ہاتھ اوردونوں یاؤں کا ضامن بوگا اورا گرچورکا داہنا ہاتھ معدوم بوتو اس کا بایاں یاؤں کا ثاجائے گا یہ تما وی تا ہیے ہیں ہے اورا گرچوری کے گواہوں سے چور پر ان استعمار استعمار کے تقل کا تھم نہا کا بھر نہا ہو تھا کا باتھ نہیں کا تا ہوں کا ہاتھ نہیں کا تا ہوں کا گورزانہ کے بعد پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ نہیں کا تا ہوں کا تا ہوں کا باتھ نہیں کا تا ہوں کا اورا گرکوتو ال وغیرہ اس کے بیچے دوڑ کرائ وقت اس کو پکڑلائے تو اس کا ہاتھ کا ناجائے گا یہ مسبوط بیس ہے اورا گرچور نے دو تعلق موافعہ قاضی ناخ کے حضور سے چرایا ہوتو ایک کی فیبت بیس چور کا ہاتھ نہا تا جائے گا یہ عمل ہے۔ اگر کسی چور نے جوز جا نبات ہے چرایا اور موافعہ قاضی ناخ کے حضور بی ہوا تو قاضی نم کورکو بعد جو سر اس کے عالب ہوا تو قاضی ناخ کو جوز جا نبات کے چور پر صدم تو تو تا تم کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور پہنظیراس کی ہے کہ خوارزم میں سے کسی نے چرایا اور قاضی ناخ کو جوز جا نبات کے چور پر صدم تو تو تا تم کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور پہنظیراس کی ہے کہ خوارزم میں سے کسی نے چرایا اور قاضی باخ کو جوز جا نبات کے چور کر موت کا خوف ہوتو تا خور سر کسی کسی کسی سے تا ہوں کہ اس کسی ہور کے خور موجو ہے اورا گراگراس قدر شدت نہ ہوکہ کا خوا نے جاس کی موت کا خوف ہوتو تا خور سر کیا تو ہا کہ کر یا جائے گا اورا گرمردی یا گری میں کسی آئے تک قدر رکھا گیا مجرو وقعہ خانہ میں مرکیا تو ہال مروقہ کی مثانت اس چور کہ میں واجب ہوگی ہے مبوط میں ہے۔

# ا گر کسی چور نے مال چرالیا اور قبل اس کے کہ مقدمہ حاکم کے پاس جائے مال سروقہ اس کے مالک کو

#### واپس دیا تو چورکوسز ائے قطع نه دی جائے گی:

ا میال مرادد ولوگ جوماته در مع مون یا پرددش مراد سے اا۔

کبا کہ بیال میرا ہے تو امام اعظم کے زویک ہاتھ کا ناجائے گا اور مال ندکور مسروق منہ کو والیں دیا جائے گا اور اگر مال ندکور تلف ہو علیا کہ بیاب ہوتو ہمارے سب اسحاب کے زویک غادم ندکور کا اقر اربابت حدشری بینی سزائے قطع کے میچے ہوگا اور غلام ندکور پر صنان واجب نہ ہوگ خواہ اس کے موٹی نے اس کی تکذیب کی ہویا تقد اتن کی ہواور بیسب اس وقت ہے کہ غلام وقت اقر ارکے کبیر ہوا اور اگر وقت اقر ارکے میز ہوتو اس کی تعدید ہوتو اس پر مزائے قطع بالکل لازم نہیں آتی ہے لیکن مال کی نسبت رہے کم ہے کہ اگر بیصغیر ماذوں ہوتو مال مسروق مسروق منہ کو ایس وقت میں تائم ہواور اگر تلف ہوگیا تو وہ ضامن ہوگا۔

اگر چورکوسز ائے قطع دی گئی اور مال مسروقہ بعینہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ مال اس کے مالک کو

#### وإيس دياجائے گا:

اگر فاام مجور ہولیں اگر مولی نے اس کے اقرار کی تقدیق کی ہوتو مال سروقہ سروق منہ کو واپس دیا جائے گا اگر و بیاتی

قائم ہوا ور گر تلف ہوگیا ہوتو اس پر منهان نہ ہوگی نہ ٹی الحال اور نہ بعد آزاد ہونے کے بیغایت الحبیان میں ہے۔ اگر فاام نے وس

ور ہم ہے کم کی چوری کا اقرار کیا تو اس پر سزائے قطع نہ ہوگی پھر مال کی بابت دیکھا جائے گا کہ اگر بیغام ما قول ہوتو اس کا اقرار کھی ہوگا اور مال نہ کور سروق منے کو واپس دیا جائے گا اور اگر تلف ہوگیا ہوتو ضام ن ہوگا خواہ فالم نہ کور کبر ہو یا صغیر : واور اگر فالم نہ کور ہو پس اگر اس کے مولی نے اس کے اقرار کی تقدیق کی تو بہت تھم ہوا ور اگر تکذیب کی تو یہ مال مولی کا ہوگا اور فالم کو دیکھا جائے گا کہ اگر وقت اقرار کے کبیر ہے تو بعد محتق کے مال اقرار کی کا ضامی ہوگا اور اگر صغیر ہے تو ضامی نہ ہوگا ایر مان وہائے میں ہوجود ہے تو وہ مال اس کے مالک کو واپس دیا جائے گا کیو کہ ہو اللہ کو واپس دیا جائے گا کیو کہ ہوگیا ہوتو سارتی نہ کو کا اس کے مالک کو واپس دیا جائے گا کیو کہ مال نہ کو واپس دیا جائے گا کہ وکہ اور اگر میں باتی ہے یہ ہوا ہے گا کہ وگا اس اس کے مالک کو واپس دیا جائے گا کہ کو تھر ہوتو سارتی نہ کو ذات کا ضامی نہ ہوگا اور ای طرح آگر اس کے مال کے ورمیان میں جو تی ہوتی کی جاتی ہوتا ہوتا تا ہی ہوتا ہی ہوتا ہو باتی میں ہے۔ گر تھر ہوتی کی جائی ہوتو ہوتاتی میں ہوتاتی ہوتی ہوتاتی مال کے ورمیان مال کے ورمیان مال کے ورمیان مال کے ورمیان می جاتی ہوتی ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہوتاتی ہوتی ہوتاتی ہیں ہوتاتی ہوتاتی

نے اس کو تلف کر دیا تو ما لک کو اختیار ہو گا کہ اس سے تا وان (ین قیت مال ندکور) لے پھرمشتری نے اپنائٹن جوا دا کیا ہے چور سے واپس لے گااور چور سے اس مال کی قیمت واپس نہیں لے سکتا ہے میچیط میں ہے۔

اگرایک بی شخص نے کی بارسرقد کانصاب کامل چرایا:

ا اركس آدى نے چور سے فصب كرلى اور چوركا ماتھ كائے جانے كے بعدوہ غاصب كے ياس تلف ہو كئ تو چور كرواسط اس پر حنوان ند ہوگی اور مالک کے واسطے ہمی منوان ند ہوگی میرا بین اے امام محمد نے فر مایا کدا گر ایک مخص نے تی بار جوری کی اور پھراس کوایک ہی حد کی سزادی گئی تو بیسز ااس سب کے واسطے ہوگی اس واسطے کہ جوحد و وخالص التد تعالیٰ کے واسطے ہوتے ہیں جب وہ کی مجتمع ہوجاتے ہیں تو متداخل ہوجاتے ہیں بشرطیک سب ایک ہی جنس کے ہوں اس لیے کہ مقصودوا قامت حدے یہ جوتا ہے کہ سب جرم کے ارتکاب سے مترجر ہو بخلاف اس کے اگر اس نے ایک بارچوری کی اور اس پر حدقائم کی گئی بھراس نے ووسری بار چوری کی تو ایسانہیں ہے بلک ووسری حد قائم کی جائے گی کیونکہ ہم کو یہ یقین معلوم ہوا کہ و وحد اوّل سے منز جرنہیں ہوا ہے اور اس امر پر اجماع ہے کہ اگر چوری کے مالوں کے مالک حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کرکے چور برسرقہ ٹابت کیا ہی اگر نالہائے سرقہ جور کے پاس ملف ہو گئے ہوں یا اس نے ملف کر دیے ہوں تو وہ ان کے داسطے کچھ ضامن ند ہوگا اور اگر ان میں سے ایک یا دو حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کیا اور باقی لوگ عائب ہول یس جوحاضر ہواس کے واسطے قاضی نے چور کا ہاتھ کا ٹا پھر باقی لوگ حاضر ہوئے ہیں اگر چور کے باس مالہائے سرقد تلف ہو مجے ہوں یا اس نے تلف کرویے ہوں بہرحال امام اعظم سے نزو کی وہ با تیوں کے واسطے ان کے اموال کا ضامن نہ ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ غائبوں کے سرقات کی قیمت کا ضامن ہوگا اور جو مخص وقت خصومت کے حاضرتھا اس کے سرقہ کا بالا جماع ضامن نہ ہوگا اور اگر مالہائے مسر وقد قائم ہوں تو امام ان کوان کے مالکوں کو وابس کردے گا اور بیوالیس کرناسزائے قطع سے مانع نہیں ہے بیچیط میں ہے۔ اگر ایک ہی مخص نے کی بار ہر بارسرقہ کا نصاب کا مال چرایا اور بعض سرقد نصاب کامل میں اس سے مخاصمہ کیا گیا حتی کہ بعد ثبوت کے اس کا ہاتھ کا ٹام کیا تو ہاتی نصابوں کا امام اعظم کے نزو کے ضامن نہ ہوگا اور اس میں صاحبین کا خلاف ہے یہ غاینة البیان میں ہے اور اگر چوری کا اقرار کیا اور جس سے چرایا ہے وہ غائب ہے یس حاکم نے ابنا اجتہا دکیا ہیں اپنے اجتہاو (اگر چاہم وعظم کے قول سے قلاف ہے) منہ ) سے اس کا ہاتھ کٹواویا تو مسروق مند ے واسطے چور نذکور بچھ ضامن مذہوگا اگر چہ مسروق مند بعد حاضرا نے ہے اس کے اقر ارکی تقید بین کرے میمسوط میں ہے۔

سارق مال سرقہ میں جوشے پیدا کردے اس کے بیان میں

اگر کمی وار میں کوئی کپڑا چرایا اور وار نہ کور کے اندر ہے اس کو پھاڑ کر دو کھڑ ہے کر ویے پھراس کو یا ہر نکال پس اگر سے کپڑا

بعد جا کہ کر ڈالنے کے مساوی دی ورہم کے نہ بوتو بالا تفاق اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا بخلاف اس کے اگر ہا ہر نکال لانے کے بعد

اس نے بھاڑا کہ جس سے اس کی قیمت نصاب سرقہ ہے کم ہوگئی اور اگر اس نے حرز کے اندر جاکہ کرویا پھراس کو ہا ہر نکالا حالا نکہ وہ مساوی وش درہم کے ہے پس اگر اس طرح عیب دار کر دیتے ہے انتصان میر آسمیا ہوتو بالا تفاق چور پر سز ائے قطع ہوگی اور اگر مشان فاحش ہو پس اگر کیڑ ہے کہ مالک نے یہ افتار کیا کہ کیڑا بھٹا ہوا کے کر اس سے اپنے نقصان کا تا وان نے لے تو چور پر پر

سزائے قطع ہوگی اوراگر بیا ختیار کیا کہ یہ کپڑا چورکود ہے دے اوراس ہے اپنے تھی سالم کپڑے کی قیمت لے لے تو چور پرسزائے قطع نہ ہوگی اورامام ابو بوسف نے فرمایا کہ ہر دوصورت میں اس برسزائے قطع نہیں ہے بیمسوط میں ہے اور علماء نے فاحش و بسیر کے فرق میں اختلاف ہو کے فرق میں اس نہ اور تھی ہے کہ منفعت فوت ہوجائے اور کے فرق میں اختلاف کو اس کے فرق میں اس کہ جس سے مین مال و پکو منفعت فوت ہوجائے اور اسیروہ ہے کہ اس سے پکو منفعت ذائل شہو بلکہ فقط عیب آگیا ہو یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر کپڑا بچاڑ دینے ہے اس کا اجلاف ہو بعنی وہ کپڑا ہے اور اس سے زیادہ اختیار ہوگا کہ اس کپڑے کی بوری قیمت اس چور سے تاوان نے اور اس سے زیادہ اختیار نیل سے زیادہ اختیار نیل سے زیادہ اس کو سزائے قطع نہ دی جائے گی اور اسلاف بعنی بیکا رکر ڈالنے کی بہاور چور اس کپڑے کی اور اسلاف بعنی بیکا رکر ڈالنے کی بہاور چور اس کپڑے کہ اس کپڑے کہ اور اس کو سزائے قطع نہ دی کا بھی نہ رہے تو بیا ملاف ہے کہ افرائی آئیمین ۔

اگرلوہا' تانیا' بتیل پامشابہ اس کے کوئی چیز چرائی پھراس کے برتن بنائے

اگر بحری چرائی پس اس کوذی کی گروالا پھراس کو ترز ہے با پر نکال لا یا تو چور کو ترزائے قطع دی جائے گی اگر چہ بعد ذیخ کے وہ مساوی دس درہم یازیادہ کی ہوئین مسروق مند کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ فتح القدیم بلی ہے۔ اگر ایس چائدی یا سوٹا چرایا جس بیل قطع واجب ہے پھراس کے درہم یا دیتار بنالیے تو اس کو مزائے قطع دی جائے گی اور امام اعظم تھے تردیک بید درہم یا دیتار مروق مند کو وابس دے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ مسروق مند کو ان درہموں یا دیتار لینے کی کوئی راہ نہیں ہے کذائی البداییا ور ینار مروق مند کو وابس دے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ مسروق مند کو ان درہموں یا دیتار لینے کی کوئی راہ نہیں ہے کذائی البداییا ور سی مرح آگراس فی ہوئی ہے۔ اس کے کوئی چر چرائی کی ہو بان جائے ہی ایسا بی اس مایس کے کوئی چر چرائی کی ہو اس کے برتن بنائے ہیں اگر بنائے جانے کے بعد وہ وزن سے فروخت ہوئے اور اگر بحل کی پر ان جائے گئر ان الفیا تو مرائی کوئی کی پر ان کی طرح کے سیا تو تو اور اگر بعد بالا جماع وہ چور کا ہوگا اور کی صام من شہوگا کذائی الفیا ٹیدیکن چور کواس سے کی طرح کرے سلایا تو سرائے تو کی جرائی جورکاس کے کی طرح کرنا موالی کرنا طال نہیں اور فیصا بیند و بین اللہ تعالی چوراس کا ضامن ہے بیتمر تاخی جس ہے اور اگر چور خور کا ہوگا اور کی صام کی ہو ایو کی مرائی جس ہے اور اگر بنوز نہیں اور فیصا بیند و بین اللہ تعالی چوراس کا ضامن ہے بیتمر تاخی جس ہے اور اگر چور کواس سے کی طرح کی تو مرائی میں ہو ایک کی بوامسروق مند کو واپس دے گا بیمیسوط میں کی تیسی کر اگر بنوز نہیں کی ہے کہ اس کو باتھ کی خوالے کی سراوی گئ تو یہ کپڑ اقطع کیا ہوا مسروق مند کو واپس دے گا بیمیسوط میں

ئے بھی سے بقدرا پنے خرچہ کے لے کر باتی کوصد قد کرد ہے میں جاورا گراس نے درہم چرا کران کو گداختہ کیا یا گنگن ؛ هال
لیا تو مسروق مند کوا فتیار ہے کدان کووا بس لے لے اورا گر مال مسروقہ بٹیل ہو کہ اس کے تقصہ بنالیے یا او باہو کہ اس کی زدہ بنائی تو
مسروق منداس کونہیں لے سکتا ہے اوراس طرح سوائے ان مے عروض میں ہے اگر کوئی چیز چرائی اوراس کواس کی هالت سے متغیر کر
د یا پس اگر تغییر مقصان ہوتو مسروق منداس کو لے سکتا ہے اوراگر مال مسروقہ بحری ہوجو بچے جئی تو مسروق مندان دونوں کووا بس لے
لے گا یہ مسوط میں ہے اورا گر گیبوں چرا کران کو چیسا تو سز اے قطع دے جانے کے بعد وہ آتا چور کا ہوگا اورا گرستو چرا کران کو شہد یا
د فن میں ات کیا تو اس میں و بیا تی اختلاف ہی جیسار تکنے میں ہے بیشرح طحاوی ہیں ہے۔

·6: C/1

## فطاع الطريق ليعنى راہزنوں کے بيان ميں

#### را ہزنوں کے واسطے مخصوص احکام کابیان:

جاننا چاہے کہ راہزنوں کے واسطے چندا حکام خاص بیل ویے جانے وغیرہ کے لیکن ایسے داہر ل جن کے واسطے ادکام مخصوصہ بیل شرطیس بھی ہیں ایک یہ کہ ایسے لوگ ہول کہ ان کے واسطے شوکت و نعت ایسی حاصل ہو کہ راہ ہوگا مخصوصہ بیل شرطیس بھی ہیں ایک یہ کہ ایسے لوگ ہول کہ ان کے واسطے شوکت و نعت ایسی حاصل ہو کہ راہ دالے ان کا مقابلہ نے کہ بین اور سائے نہ مخبر سکیں اور را گبیروں پر انہوں نے رہزئی کی ہو خواہ ہتھیار سے یا تھر و غیرہ سے دور اور قبرہ سے دور ہواور نیا بھے ہیں لکھا ہے کہ دو قریباور دوم مر (دونوں کے درمیان جن رات دون دوری ہو) اور و مدینہ کے درمیان میں رات دون کی راہ ہوتو و ہاں رہزئی ہوگی ایسا ہی ظاہر انہوں نے درمیان سے دور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر ان لوگوں اور قصبہ کے درمیان راہ سفر سے کم بھی ہویا قصبہ ہیں انہوں نے داروں ہے رہزئی کی ہوتو دان پراحکام راہزئوں کے جاری کے جاری کے جا کیں گے اور ای پرفتو کی ہوم آئیکہ یہ امر دار الا سلام میں ان سے دات کو رہزئی کی ہوتو دان پراحکام راہزئوں کے جاری کے جا کیں گے اور ای پرفتو کی ہوم آئیکہ یہ امر دار الا سلام میں ان سے دات کو رہزئی کی ہوتو دان پراحکام راہزئوں کے جاری کے جا کیں گے اور ای پرفتو کی ہوم آئیکہ یہ امر دار الا سلام میں ان سے دات کو رہزئی کی ہوتو دان پراحکام راہزئوں کے جاری کے جا کیں گور اور ای پرفتو کی ہوم آئیکہ یہ امر دار الا سلام میں ان سے دائی کی دائی کی دائوں اور کو سے کہ ان سے دائی کو دائیں کی دائی کے دائیں کی دائیں کا دائی کو دائیں کو دائیں کی دائیں کی دائیں کو دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کو دائیں کو دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کو دائیں کی دائیں کو دائیں کی دور کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دور کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دور کی دائیں کی دور کی دائیں کی دائیں کو دائیں کی دائیں کی دور کی دور کی دور کی دائیں کی دور کی

ا بین ہوگا کہ چوری بھی اس کا دوسرا باتھ کانت دیا جائے گا دالوجہ ظاہر ۱۳ سے جن لوگوں کا مال لوٹا ان کا کوئی راہز ن ایسار شتہ دار ند ہو کہ اگر و وچوری کرتا تو اس پر تطع داجب نندوتی بلکہ یہ ہو کہ سب ایسے ہوں کہ چوری بیں ان پرسز اپنے قطع واجب ہوتا ا

صادر ہوا ہو جہارم آنکہ تمام و وشرائط جوچھونی چوری میں مذکور ہوئے ہیں بائے جائیں اور بیشرط ہے کدرا ہزن سب سے سب اجنبی جوں صاحبان اموال کے حق میں اہل و جوب قطع ہوں اور پنجم آنکہ ان را ہزنوں کے توبہ کر لینے اور مالکوں کو مال واپس کرویے ہے پہنے امام المسلمین نے ان پر قابو پایا ہوئے میتا تار خاند میں ہے۔

# اگرر ہزنی کرے مال لے لیا پھر اس فعل کوڑک کر کے اپنے اہل وعیال میں زمانہ تک مقیم رہا تو امام

### . المسلمين استحساناً أس يرحد جارى ندكر عاً:

اگر گواہوں نے رہزنوں برعام لوگوں میں سے سی کے رہزنی کرنے کی گواہی دی:

یرہ نے وغیرہ کتے ہی بیجے درجہ کے فرزند پرر بزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی ادراگر دونوں گواہوں نے کہا کہ قطعوا علینا دعلی اصحابنا داخلہ وامائنا تو کواہی قبول نہ ہوگی اوراگر گواہوں نے ر بزنوں پر عام لوگوں ہیں ہے کس کے ر بزنی کرنے کی گواہی دی اوراس شخص کا کوئی ولی معلوم ہوتا ہے یا نہیں معلوم ہوتا ہے تو بدوں کی خصم کے حاضر ہونے کے ان پر حدثبیں قائم کی جا نمیں گی اور اگر ر بزنوں نے امان لے کر داخل ہونے والے تا جروں کی ر بزنی دارالحرب میں یا دارالاسلام میں ایسے مقام برکی جہاں ہائی لوگ غالب ہیں پھر یہ لوگ گر فار کر کے امام اسلمین کے پاس لائے گئے تو ان پر حدثا فذر نہ کرے گا اوراگر دابزن لوگ ایسے قاضی کے پاس کا بینی مان برنوں کو اولیا نے مقتولین کے پر دکر ویا پس ان لوگوں نے اولیا نے مقتولین نے بردکر ویا پس ان لوگوں نے اولیا نے مقتولین سے دیت اوا کرنے پر حلی کر ای پھرا بیک زباند کے بعد بہلوگ کی دوسرے (افاض کے سامنے چیش کے گئے تو وہ ان پر حدقائم نہ کرے گا اور جب کر در بزنوں کی نبست قاضی نے مقتولین کے مسامنے چیش کے گئے تو وہ ان پر حدقائم نہ کرے گا اور جب کر در بزنوں کی نبست قاضی کے سامنے چیش کے گئے تو وہ ان پر حدقائم نہ کرے گا اور جب کردر بزنوں کی نبست قاضی کے سامنے پیش کے گئے تو وہ ان پر حدقائم نہ کرے گا اور اس خوال کی تعلی ہو کہ ہورائی کر الوقو قاتل پر پیچھیس ہے اورائی میں میں بیت میں دیت میں میں بیت میں دی جو سے مقتولین میں بیت میں بیت میں دیت میں میں بیت میں دیت میں میں بیت بیت ہوئی ہوئی بیت میں بیت میں بیت کی بیت ہوئ

طرح اگران کا باتھ کا ب و الاتو بھی کھینیں لازم آئے گابیانتے القديم ش ہے۔

اگرامام نے رہزنوں کوقید خاندیں بند کیا اور ہنوز ان پر بورا جوت نہیں ہواہے کہ کسی رہزن کو کسی آدی نے جا کرقل کردیا 🕟 چرر بزن کی ریزن کے گواہ قائم ہوئے تو اس کے قاتل پر بھی تصاص لازم آئے گالیکن اگر بدقاتل اس مقول کا ولی موجس کور بزن نے ربزنی میں تل کیا ہے تو اس صورت میں اس قاتل پر مجمد الازم نیس ہوگا میہ سوط میں ہواورا گراصوص نے سے کسی تو م کا مال لے الیا پس ان لوگوں نے کسی اور قوم سے فریاد جا ہی پس دوسری قوم کے لوگوں نے ان اصوص کا پیچیا کیا بھی اگر مالکان مال ان کے ساتھ ہوں تو ان کولصوص ہے قبال کرنا روا ہے۔ اور ای طرح اگر نصوص غائب ہو مجے ہوں اور فریا دری کے واسطے نکلنے والے لوگ ان لصوص کی جکہ پہنچانے ہوں اور ان سے مال واپس کراد ہے پر قادر ہوں تو بھی بر تھم ہے اور اگر بیلوگ ان لصوص کا ٹھکا ٹانہ مہنی نے ہوں اور ان سے مال واپس کراویے کی قدرت ندر کھتے ہوں تو ان کونسوس سے مقابلہ کرناروائیس ہے اور اگر مالکان مال نے رہزن سے مقابلہ کر کے اس کو آل کیا تو ان پر کچھوواجب نہیں ہے اس واسلے کہ انہوں نے اپنے مال سے واسطے اس کو آل کیا ج ہاوراگرر ہزن ان کے سامنے سے بھا گ کرائی جگہ چلا گیا کہ اگراس کو بدلوگ ای جگرچیوڑ ویے تو و وان کی رہزنی پر قادر نہوتا عمر انہوں نے اس کولی کر ڈ الاتو ان پراس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے کدانہوں نے لی کر ڈ الا نہ بخرض اینے مال کے اوراگر ر ہزنوں میں ہے کوئی مخص بھا گا اوراس نے اپنے آپ کوالی جگہ میں ڈالا (ممبرے کنوئیں میں) کہاس حالت میں وہ قطع طریق پر قادر نہیں ہوسکتا ہے بھر بدلوگ بیچیا کر کے اس تک پہنچاور انہوں نے اس کولل کرڈ الاتو ان پراس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے كداس كول كرنااين مال كے خوف مينيس واقع ہوا ہے۔ واضح ہوكه آدمي كوائن مال كے واسطے قال كرنا رواہے اگر جدمال ندكور بقدرنصاب بھی نہ ہواور اس مال لینے کو جو محض اس سے مقابلہ کرے اس کو آل کرسکتا ہے بدائع القدير على ہے۔ اگر كس نے دوسرے كا کا تھونٹ کراس کو مارڈ الاتو امام اعظم کے نز دیک اس کی دیت اس قاتل کی مددگار براوری پر ہوگی اور اگر اس نے شہر میں ایک بار ے زیادہ گلا مونث کر مار ڈالنے کی حرکت کی ہوتو پراہ سیاست سیخص آل کردیا جائے گا کذانی الکافی۔

ا انہوں نے ہارے ساتھیوں کی راہ باری وہارا مال لے لیا بیٹی ان لوگوں نے ہارے اور ہارے ساتھیوں کی رہزنی کی اور ہارا مال سے لیا ۱۳۔ ع دارالحرب ودارالسلام کی تعریف اپنے اپنے موقع پر بیان ہوئی وہاں دیکھناچاہے اور سے سوس جمع لعس پورکو کہتے ہیں ۱۴۔ سے محتی کداگر دہزان اس کو باڑ ڈالے ویہ شہید ہوگالقول علیہ اسلام میں آل دون مال فیوشہید لینی جونش اپنے بال کے سب سے ماروالا گیاتو و شہید ہوا ہے ۱۱۔

(۱) جس کے زویک عنوکر تا کی مؤرنیس سے ملکہ خدشری میں ان کومزائے آل وسولی دی جائے گی جیسا کراویر بیان ہوا ہے۔

# السير السير السير

### اس کی تفصیل شرعی وشرط و تھم کے بیان میں اس میں دس ابواب ہیں

بار : ب تفسیر شری :

واضح ہوکہ اس کی تفییر شری اس طرح کی گئے ہے کہ جہا دبلانا ہے طرف دین تن کے اور قبال کرنا ہرا یہ محض کے ساتھ جو انکار کرتا ہے اور قبول کرنے سے تمر د<sup>(۱)</sup> کرتا ہے خوا ہ یہ فعال ہی جان ہے کرے یا مال ہے۔

شرط وحكم جبهاد:

شرطابا حت جہاورویا تین ہیں ایک یہ کروشن جس دین تی گیطرف بلایا جاتا ہے اس کے قبول سے انکارکر ہے اور دشن کو ہماری طرف سے امان ندوی گئی ہو اور ہمارے ان کے درمیان عہد ہو۔ دوم آنکہ جہاد کنندہ اپنا علم واجتہاد سے یاجس کی رائے و اجتہاد کا معتقد ہے اس کے اجتہاد سے یہ اس کرتا ہوکہ اس جہاد کا اسلام کو قوت و شوکت حاصل ہوگئی اور اگر اس کو جہادو قبال کرنے میں سلمانوں کے واسطے قوت و شوکت حاصل ہوئے کی امید نہ (۲) ہوتو اس کو قبال کرنا حلال نہیں ہے کیونکہ اس میں اپنے نفس کو تہلکہ میں والنا ہے۔ تھم جہاد ہ ہے کہ دنیا میں اس جہاد کرنے والے کے ذمہ سے واجب ساقط ہوجاتا ہے اور آخرت میں سعادت و تو اب عظیم حاصل ہوتا ہے جیے اور عبادات میں ہے یہ کی طرف میں ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جہاد بل نفیر کے فل ہے اور بدنیفر کے فرائی کے خرائی کو خرائی کو میں ہوجاتا ہے۔

جہا قبلِ نفیر کے فرض کفائیہ ہے اور بعد نفیر کے فرض عین ہے:

عامہ مشائخ رصتہ اللہ تعالیٰ کے فرد کی جہاد ہر حال میں فرض ہے تمر بات اتن ہے کہ قبل نغیر کے فرض کفایہ ہے اور بعد نغیر کے فرض میں ہے اور یکی قول میچے ہے۔

ا اشارہ ہے کہ ہام محضوص بدات اہم استمین نہیں ہے بلکہ کی نے المان نہ دی ہوا ۔ ع محصل کلام ہے کہ جہاد کر اجب بہار ہے کہ اس کے جہاس کے حسیر کے جہاس کے جہاس کے حسیر کے ح

نفیر کے معنی سے ہیں کہ کسی شہر کے لوگوں کو خبر دی جائے کہ دشن آگیا تمباری جان و مال وائل واولا و کا قصد رکھتا ہے ہیں جب اس طور پر ان کو خبر دی گی تو اس شہر ہیں ہے جو جو تف جہاد پر قادر ہے اس پر واجب ہوگا کہ جہاد کے واسطے نظلے اور عمل اس خبر کے ان کو جباد کے واسطے نظلے کی مخوائش تھی۔ پھر نفیر عام آجانے کے بعد تمام اہل اسلام پر شرقا و فر با جباد فرض میں نہیں ہو جا تا ہے اگر چہان کو فقیر عام بھی تھی ہوا ور فرض میں آئیس پر ہوگا جود تمن ہے قبر عب ہیں اور وہ جہاد کرنے پر قادر ہیں اور ان پر جود تمن ہے دور جین تو ان پر بفرض کفار برق میں آئیس پر ہوگا جود تمن ہے قبر عبد ان کی طرف حاجت جی آئے دور جین تو ان پر بفرض کفار برق میں جی کہ ان کو ترک جہاد کی گئوائش ہے پھر جب ان کی طرف حاجت جی آئے باہی طور کہ جود تمن ہے ترب ہیں اور وہ جہاد کر کے جہاد نہ کر ہی تو ان عاجز یا سلمند وں ہے جو قریب ہیں ان پر قرف میں ہوگا ۔ مقابلہ کرنے ہے عاجز ہوں یا تکاس کر کے جہاد نہ کر ہی تو ان عاجز یا سلمند وں ہے علی بندا القیاس تمام اہل زمین پر شرقا و فر باای تر تیب ہے فرض میں ہوگا پھر واضح ہو کہ نفیر دینے والا خواہ عادل ہو یا فاش ہواں ہوگا اور نئی تھا م اہل زمین پر شرقا و فر باای مار کی تو ان ان کی خبر مقبول ہوگی اور نئی تھی سلمنان کو ترب ہیں کہ خبر مقبول ہوگی خواہ عادل ہو یا فاش ہوار آئر کی تقتر سے کہ تھی اور کی تھی ہوئے اور ان پر خوف ہوا تو ان ہے اور اکر کی ترف ہوا تو ان ہے اور اکر کی ترب ہیں کا کر جوات سے دوشنوں کا مقابلہ تو اجب ہوگا اور نیز واجب ہے کہ تھیا دوں وسواری سے ان کی مرگاری کر ہی تا کہ جہاد بھی شرقائم رہ بے برجوا میں ہے۔

كتاب السير

برمر دآ زا دُعاقل مندرست برجو جہا دیر قادر ہے جہا دگر ناوا جب ہے:

کدانہوں نے میرا نکلتا ای وجہ سے مروور کھا ہے کہ میرے قلّ ہو جانے کے خوف سے ان کے دل پر تھیرا ہٹ وصدمہ

ا ثغر اليه باداسلام جو مي بسلام كفار بواا

<sup>(</sup>١) باتھ ياؤل كنابوااال

ہے تو نہ نظے اور اگر اس کی تحری میں میہ بات آئے کہ انہوں نے میراجہاد کا جانا ای وجہ سے مکروہ رکھنا کہ جارے دین دملت وانوں ے قال کرے گاتو اس کو اختیار ہوگا کہ بدوں ان کی رضامتدی کے چلا جائے الا آئکدان کے ضائع ہوجانے کا خوف ہوتو ایسی صورت میں نہ نکاع اور اگر اس نے تحری کی اور اس کی تحری ان میں ہے کسی بات پر واقع نہ ہوئی بلک اس کوشک رہا اور کوئی جانب کمان دوسرے پر مرج نہ ہوئی تو یہ کماب میں ندکورنیس ہے اور مشامج نے فرمایا کہ جاہیے کہ نہ نکلے اور اگر دونوں کواس کا جکنا اس وجہ ہے کوارا نہ ہوکہ ہمارے الل دین سینتال کرے گا اور نیز اس کے آل کے خوف ہے بھی ان کو بےمبری اور صدمہ ہے تو جہا دکونہ جائے۔اگر اس کے ہادرویدرزندہ میں انہوں نے اس کو جہا د کو جانے کے واسطےا جازت دیے دی اور اس کے جدین وجد تین <sup>(۱)</sup> مجھی زندہ جن انہوں نے اس کا جانا تکروہ رکھا تو جدوجہ ہے اگراہ کی طرف النفات ندکرے جہاد کے داسطے جانے اورا گراس کے والدين مرمحے ہوں مگر دادااور تانی زند و ہول یعنی پاپ کا باپ اور ماں کی ماں تو بدوں ان دونوں کی اجازت کے نبیل جاسکتا ہے اور اگراس کاسگادا دااور سکانانا اور سکی دادااوراس کی تکی نانی موجود بهون تواجازت کا اختیار سکی نانی اور سکے دادا کو ہے۔

بیاس وقت ہے کہاں نے جہاد کے واسطے نکلتا جا ہا وراگر میرجا ہا کہ تجارت کے واسطے وغمن کے ملک میں امان لے کر جائے لیں والدین نے اس کے نکلنے کو کروہ رکھا ہیں اگر وشمنوں کے ملک کا اسپر ایسا ہوں کہ اس کی طرف سے اس کواسپنے او پرخوف نہ ہواور میلوگ ایسی قوم ہوں کہائے عہد کو د فاکرنے میں معروف ہوں اور اس کو وہاں تجارت کے لیے جانے میں منفعت ہوتو ضا تقضیں ہے کہ بدان کی تا فر مانی کر سے جلا جائے اور اگر وشمنوں کے ملک کے تا جروں میں مسلمانوں کے فشکروں میں سے سی لشکر کے ساتھ جاتا ہے پس اس کے والدین نے یا ایک نے اس کو مروہ رکھا پس اگر بدلشکر بڑا ہو کہ غائب رائے سے دشمتوں کی طرف ے ان پر خوف نہ ہوتو بھی نکلنے میں مجمع مضا کہ نہیں ہے اور اگر غالب رائے کے موافق اس نشکر کے حق میں دشمتوں کی طرف سے خوف ہوتو نہ نکلے اور اس طرح اگر سربیا یا جریدہ انخیل (۲) ہوتو بھی ہدوں والدین کی اجازت کے نہ نکلے اس واسطے کہ غالب اس صورت میں بلاکت بی ہے اور بیہ جوہم نے ذکر کیا ، بیدوالدین اورا جداد وجدات کی صورت میں تھا اور رہاان کے سوائے اور ذوی الرخم مثل بینے و بیٹیاں و بھائی و بہن و پھو پھیاں و ماموں وخالا ئیں وغیرہ ہرذی رحم محرم کداس نے اس کا جہا د کے واسطے نگلنا مکروہ ر کمااور بیامران پرشاق ہے ہیں اگران کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے مثلاً ان کے ملک میں پچھ مال نہیں ہے اور و وہ غیریاصغیرہ ہیں یا کبیر ،عور تیں ہیں کمران کے از واج نہیں ہیں یا کبیر مرد ہیں گرا یا جج ہیں کہ می صرفہ کے لائق نبیں ہیں اوران کا نفقہ آس پر ہے تو بدوں ان کی اجازت کے نہ جائے اور اگر ان کے حق میں ضائع ہونے کا خوف تہیں ہے بایں طور پران کا نفقداس پرتیس ہے مثلاً ان کا مال ہے یا مال نہیں ہے مگرو ولوگ بالغ تندرست میں یاعور تنس یالغہ میں کہ جن کےشو ہرموجود میں تو بدوں ان کی اجازت کے جا سكتا ہے اور ربى اس كى بيوى يس اگر اس كے ضائع ہوجائے كا خوف ہوتو بدوں اس كى اجازت كے نہ جائے اور اگر اس كے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتو ہدوں اس کی اجازت کے چلا جائے اگر چہ سیامراس پرشاق گذرے بید خیرہ میں ہے۔

عورت نے اگراہیے پسر کو جہاد ہے منے کیا اس اگر اس عورت کا قلب اس کے صدمہ فراق کامتحل نہیں ہا درجیوز نے ے اس کوضر ور پہنچا نتا ہے تو اس کومنع کرنے کا اختیار ہے اور گنبگار نہ ہوگی مدفقاوی قاضی خان میں ہے۔ امام محد نے فر مانے کہ جھے ا جیمانہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں مردوں کے ساتھ ہوکر قال کریں الا اس صورت میں کہ مسلمان لوگ مفتطر ہوں اور مدد کی

ا سرید بالغتم وتخفیف الراویز بے انگر کا ایک دمیر جمیزات کی سرایا ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) واوانانا جدتمن ميني دادي وناتي والله اعلم ال ٢) رسال سوارون كاما ا

جانب مخان ہوجا کیں ہیں اگر مسلمان اس کی طرف مضطر ہوں ہا ہی طور کہ خبر تغیر آئی اور حورتوں کے نظنے کی حاجت وضرو دہ مخی تو قال کے واسطے عورتوں کے نظنے میں کچھ مضا لقہ نہیں ہے اور عورتوں کو الی حالت میں روا ہے کہ بدوں اجاز ہ اپنے آ ہا اور شو ہروں کو ایسی حالار آگا ہے کہ بدوں اجاز ہوں شوہروں کے نظیر موں شوہروں کے نظیر سے اور اگر نظنے ہے شعر کر ہے گال کرنا ممکن ہوتو تھی اور مالی ملاح آگر سلمان لوگ ان کی مدد کی طرف مضطر ہوں ولیکن ان مورتوں کو دور ہے تیراندازی کر کے قال کرنا ممکن ہوتو تھی اس طرح قال کرنے میں پچھ مضا نقد نہیں ہے اور غازیوں کے واسطے روٹی و کھانا پکانے و پائی بلانے اور چروحوں کی دوا کرنے کے داسطے جوان مورتوں نہوں نے بائی بلانے اور چروحوں کی دوا کرنے کے دعیرہ کے کہڑ سے نہیں کو روٹی کھانا پکا کی دوا کرنے کے دعیرہ کے کہڑ ہوں اور اس مورکا جو مرابق ہوتوں دیمروحوں کی عدارات کریں اور پائی بلائی میں وروٹی کھانا پکا کیں دھیرہ کے کہڑ ہوں بائی کے بائی کی دورت کے بائی کی اور میں مورک کی مفانا پکا کی دورت کی مورک کی دورت کی ہوتوں کی مورک کی طاقت رکھا ہوتو مشل تھا ہائی کی دھیرہ کی کہڑ ہو گئی ہوتوں ہوتوں کی عدارات کریں اور پائی بلائی کے بائی کی اور ہوتوں کی مورک کی طاقت رکھا ہوتو مشل تھا ہائی کی دورت کی مورک کی دورت کی مورک کی طاقت رکھا ہوتو مشل تھا ہائی کی دورت کی مورک کی دورت کی مورک کی اور ہوئی کی اور ہوتوں کی مورک کی دورت کی دورت کی کہ کو اور کی دورت کی کھیل موجوں کی دورت کی مورک کی مورک کی کھیل کی دورت کی کھیل کو جائی ہوتوں کی دورت کی دورت کی کھیل کی دورت کی کھیل کی دورت کے لیے جانے میں کی دورت کے دورت کے لیے جانے میں کھی مضا نقد تہیں گرد ہوں کا مال اس قدر دورک جو پھیل میں ہوتوں سے بیں آگر مدیں کا مال اس قدر دورک جو پھیل میں ہوتوں سے بیں آگر مدیں کا مال اس قدر دورک جو پھیل میں ہوتوں سے دوران کو دورت کے دورت کی دورت کے کہڑ کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی مورک کے کھیل میں کے دورانے کو دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کی کھیل کی دورت کے دورت کی دورت

سمی کودسی کردے کدا گرجھے میر حادثہ موت چیش آئے تو میرے ترکہ میں سے میرا قرضدادا کردے اوراگراس کے باک وفائے قرضہ کے لائق منے ہوتو او لے یہ ہے کہ معبرار بے بہاں تک کہمل اس کا قرضہ ادا کرے اور اگر باو جوداس کے بدول اجازت قرض خواہ کے اس نے جہاد کیا تو بیکر دہ ہے ادراگر قرض خواہ نے اس کو جہاد کرنے کی اجازت دے دی مگر قرضہ سے بری نہ کیا تو بھی متحب بھی ہے کہ اوائے قرضہ کے داسطے کمل کرے اور اگر ایس حالت میں اس نے جہا دکیا تو بھی مضا کفتہیں ہے ادر اس طرح اگر قرضہ میعادی ہواور قرض دار بطریق فاہر جانہ ہو کہ میں میعاد آئے سے پہلے واپس آجاؤں کا تو بھی بھی تھم ہے كذانى الذخيرة اوراكرزيد نے اينے قرض خواه كوعمرو برائر الى كرا كے جہاد كا قصد كيا بس اگرزيد كاعمرو برمثل اس قرضه كے قرض ہوتو اس کے جہادیں جانے میں پہومضا نقربیں ہے ادر اگر زید کا عمر و پرشل اس کے مال ند ہوتو مستحب یہ ہے کہ نہ نکلنے اور اگر عمر و نے زید کو جہاد میں جانے کی اجازت دی اور قرض خواونے ندوی تو جانے میں پھومضا تقدیمی ہے جب کد جوالد تمام ہو گیا ہے اور اگراس نے قرض خواہ کے لیے کسی پر اتر الی نہیں کرائی دلیکن اس کی طرف سے بدوں اس کی اجازت کے کسی محف نے اس کے قرض خواہ کے واسطے بدیں طور کفالت کرلی کہ وہ قرض وار کو بری کردے اوراس نے قبول کیا تو ایک صورت میں قرض وار کوروا ہے کہ جہاد کو چلا جائے اور ان دونوں میں ہے کی سے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر اس کی طرف سے کسی تغیل نے اس کے تھم سے کفالت كرلى مواور مديوس كى برأت كى شرطنيس كى تواس كوا عنيارنيس ك جبادكوجائ جب تك كرقر من خواه كفيل ساجازت عاصل ند كرے ادر اگر كفائت بغيراس كے حكم كے كر فى ہے تو اس پر يكى واجب ہے كدفظ طالب سے اجازت حاصل كرے اور لفيل سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یمی حال کفالت بالنفس می ہے کدا کر تغیل نے اس کے عظم سے اس کے نفس کی کفالت کی ہے یعنی بایں طور کہ جب قرض خوا واس کو طالب کرنے گا تو جس اس کو حاضر کروں گا اس طرح کفالت بالنفس کرنی مگراس کے تھم سے تو اس کو بدوں ا جازت کفیل کے جانے کا اعتبارتہیں ہے۔

ل كوشش كراجات مع منامن مون والاجاب

بيهب يجهجواً وير مذكور موا أس وقت ہے كنفير عام نه مواور جب نفير عام موتو مضا كفة بيس:

اگر بدوں اس کے حکم کے کفالت بالنفس کر لی ہوتو بدوں اجازت کیے لایل کے اس کے چلے جانے میں پھرمضا لقہ نہیں ہے اوراگر قرض دار مفلس ہواوراس کواوائے قرضہ کے لیے کوئی حیار نہیں ہے ہوائے اس کے کہنا زیوں کے ساتھ وار لحرب میں تجارت کے واسطے جائے تو مضا لقہ نہیں ہے کہ چلا جائے اور قرض خواہ ہے اجازت نے اوراگر اس نے کہا کہ جہاد کے واسط جائے ورشا جا بروں شاید بھے فید نہیں ہے کہ بروں جا تا بوں شاید بھے فیا اسلام میں سے ابیا پھوٹل جائے کہ میں اس سے اپنا قرض اواکر ووں تو بھے پند نہیں ہے کہ بروں اجازت قرض خواہ کے جائے ۔ بیسب جو مذکور بوااس وقت ہے کہ نفیر عام نہوا ورجب نفیر عام ہوتو مضا لقہ نہیں ہے کہ قرض دار جا جا جا ہو گئی اس میں ہوتو مشروں جائے گئی اجازت دی ہو یا منع کیا ہو پھر جب اس مقام پر پہنچنا جہاں مسلمانوں نے قرار پکڑا ہے ہی اگر ایسا امر نظر آئے جس سے سلمانوں کے حق میں خوف ہوتو ضرور قبل کرے اوراگر ایسا مر ہو کہا اس سے بر ہوگوئی فقیدہ بال باجازت اپ قبل کرے اوراگر ایسا مر ہو کہا تھا ہے کہ اس سے بر ہوگوئی فقیدہ بال نہیں ہو کہا دیا ہو جا در اس کے جا دیکر کر بیا ہے کہ کہا سے بر ہوگوئی فقیدہ بال نہیں ہو کہا دیکر کر بیا ہو کہ کہا ہو ہے۔ قال المحرج میں جو اس کے حال کے جہاد نہ کر اگر ایسا مرکز کو کول کواس کے ضائع ہونے نقصان پہنچ گا ہے سراجیہ میں ہے۔ قال المحرج میروائے تو اس کے ضائع ہونے سے دواحد مثلہ فی العلمین من الاولین والآخر میں من المجلکته والرسل والیون والانس کلھھ وقد غز النہی و لیس یہ کن وجوداحد مثلہ فی العلمین من الاولین والآخر مین من اللہ تعالٰی اعلمہ۔

ا انتل وہ مال اسباب نئیمت جس کوا بیرلٹنگر نے ہوقت ممذکر دیا کہا س جنگ ہیں جوجس کے ہاتھ ملکےوواس کا ہے اور البت آنخضرت سُلُونَّ آئے جہاد فر مایا حالانک ان کے شل ادلین وآخرین میں ہے کوئی کسی عالم کیا ملائکہ میں کیا نمیاءوجن وانس جملہ میں سے نمیس ہے ا

<sup>(</sup>۱) زادوراطدركها بوال (۲) اموال و بيج دعورتول ال

ئے بچے وعورتوں و مال کے ہیں پھر واضح رہے کہ ہرا یک مسلمان پران کا پیچپا کرنا جب فرض ہے کہ جب ان کوامید ہو کہ کا فروں کے اپنے قلعوں میں کمس جانے سے پہلے ان تک پہنچ جائیں ہے۔

بیت المال میں مال ہوتو ا مام کومز اوارنہیں ہے کہ مالداروں پر ایسانتھم جاری کرے جس سے بدوں اُن کی خوشی خاطر کے ان کا پچھے مال لے لے :

اگران کی غالب رائے میں بیام ہوکہ نہ پہنچیں گے تو ان کو گئے اکٹر ہوگی کہ اپنے مقام پر تغیر سے دہیں ان کا پیچانہ کریں بیا میط میں ہا می گئے ہیں کہ امام اعظم ابوصنیفہ نے فر مایا کہ جب تک مسلمانوں کے واسط قوت ہوت تک بھاکل کم دو (۱) ہے اور جب نہ ہوتو مضا نقہ نہیں ہے کہ بعض کو تقویت دیں ہیں جب تجیز اشکر کی حاجت پڑے تو اس وقت دیکھا جائے کہ اگر مسلمانوں کے واسط قال کی توت ہولیتی بیت المال میں مال ہوتو امام کو مزاوار نہیں ہے کہ مالداروں پر ایساتھم جاری کرے جس سے بدوں ان کی خوثی خاطر سے جعل دیتا جا ہاتو میکرو نہیں ہے بلکہ یہ فریق بیت المال میں مال ہویا نہ ہو۔ اگر مسلمانوں کو توت قال حاصل نہ ہویا ہی طور کہ بیت المال میں فریقہ بہتر و مرغوب فید ہو والوں کے لیے کافی ہوتھم کے مال نہ ہوتو مضا نقہ نہیں ہے کہ امام المسلمین مالداروں پر اس قدر مال دینے کا جو جہاد کے واسطے جانے والوں کے لیے کافی ہوتھم کے مال نہ ہوتو مضا نقہ نیں ہو کہ اس میں خوات ہو اس کے بیاں مال ہے تھا وار ہوائی ہوائی جان و مال سے جہاد کر فا واجب ہے۔ جو تھن ان فرات سے جباد کر فا واجب ہے۔ جو تھن ان فرات سے جباد کر فرائی ہو جہاد کے واسطے وانے کا دوسرے کو جہاد کے واسطے روانہ کی دوسرے کو جہاد کے واسطے روانہ کر رونوں میں سے ایک اپنی جان سے ادر اس کے بائی مال ہے تو اس ہوائی مال سے جباد کر فرائی ہو جباد کے واسطے روانہ کے واسط میں دوسرے کو جہاد کے واسطے روانہ ہو جباد کے واسطے روانہ کی دوسرے کو جہاد کے واسطے روانہ کی روسرے کو جہاد کے واسطے روانہ کی دوسرے کو جہاد کے واسطے روانہ کی روسرے کو جہاد کے واسط میں دوسرے کو جہاد کے واسط میاں ہوائے گا۔

ا ایک مالدار نے دوسر کوخرج و مالی سے مدد کی کہتو جا کر جہا دکراا۔ سے بہر حال مال واروں کا مالی مدد کرتا بہت پہندیدہ ہے اا۔ سے قلت الاولی ان بقول اپنی ذات سے جانے سے معقدور ہے اا۔ سے کی اس سے ظاہر ہوا کہ اس سندیں شخ الاسلام سے دوتول میں اور بظاہر وہ دوتوں یا ہم مخالف ہیں تو یہ بات ضروری ہوئی کہا جائے کہ اور اس ہے رجوع کیا اور اس قول پرشس الائد کے ساتھ یا تو موافقت ہوگی یا مخالفت یا ہوں کہا جائے کہ صورت اذل جب ہے کہاں کے واسلے کافی فلقہ ہوا ورصورت ٹانی جب کہان کے واسطے نفقہ نہ ہواای کے شاکر کی اور درجہ ہو والند اعلم ماا

<sup>(</sup>۱) مدكاري ال

ہے۔اگرزید نے عمروکوا پی طرف ہے جہاد کے واسطے جعل دیا پھر عمر وکواز تئم مرض وغیر وکوئی ایساعذر پر جیش آتا جس ہے و وخود نہ جا سکا اور اس نے جا ہا کہ بجائے اپنے کسی دوسر ہے کو جس قدر مال لیا ہے اس ہے کم وے کر جہاد کرنے کے لیے روانہ کرے تو اس میں پچھ مضا نقہ نہیں ولیکن جو کچھ مال بچالیا ہے اس کی نسبت اگر اس کی ہیمراد ہے کہ اس کواپٹی ذات کے داسطے نہیں بچائے رکھتا ہوں بلکہ بیت المال میں داخل کر دوں گا تو بچالیئے میں بچھ مضا نقہ نیس ہے۔

ا گرکسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے واسطے کسی فقر رجعل کی شرط کی بایں طور کہ کسی کا فرحر بی کوئل

كردي بس اس في كرديا تواس ميں يجھ مضا كقة بيس:

اگراس کی مرادیہ بے کہ اس کو اپنی ذات کے داسطے بچالوں تو دیکنا چاہیے کہ اگر زید نے جعل دیے کے وقت محرو نے

یوں کہا تھا کہ اس مال سے میری طرف سے جہاد کرتو عمرو کو بیاضیار نہ ہوگا کہ بنچ ہوئے مال کوا تی فات کے واسطے رکھ لے اور اگر

یوں کہا ہو کہ یہ مال تیرا ہے تو اس جہاد کوتو عمرو کو اختیار ہوگا کہ بنچ ہوئے کوا پی ذات کے واسطے رکھ لے اور یہ ظاہر ہے کیا تو نہیں

دیکھتا ہے کہ اس صورت میں تو اس کے واسطے بی جائز ہے کہ سب مال اپنی ذات کے واسطے رکھ لے جہاد نہ کرے اگر کی مسلمان

فر دسرے مسلمان کے واسطے کی قد رجعل کی شرط کی ہا میں طور کہ کسی کا فرح بی کوئل کر د سے بس اس نے قل کر دیا تو اس میں بچھ مفا اُقدیمیں ہے اور اہام مجد نے فر مایا کہ شرط کی تو بیٹ کا اور بعض مشائ نے فر مایا کہ بید ہو کتاب میں فہ کور ہے بیہ فاصد امام مجد کا تو اس میں بیالا جماع کے واسطے جرنہ کیا جائے گا اور بعض مشائ نے فر مایا کہ بید ہو کتاب میں فہ کور ہے بیہ فر مایا کہ بید ہو کتاب میں فہ کور ہے بیہ کا مور نہ ہوگئ تو اجراکھل سے اس قدر زائد کر کہ کوگ اسپنا انداز ہے میں اتنا فقصان خیری اور اگر امیر لفتکر نے کہا کہ میں نے اس کوار کوار کی تو ایس کو کہا کہ اس کے اور اگر امیر لفتکر نے کہا کہ بیالا جماع کہ خوا سے اور اگر امیر لفتکر نے کہا کہ میں نے اس کوار کوار کو اور کا سے اس کور کہا کہ گرکہ کو کہا کہ بی کو تو ہوں کے مور کیا حالا تکہ میں جانا تھا کہ نہیں جانے تو بوری اور کوئل کیا تو تیرے واسطے مور کہا میں اس نے قل کیا تو اس کو پھونہ نے کوار الاسلام میں لا دلا تا مکر وہ ہو کہا کہ بوان کی کہ جوان سے مرکم انے اس کے واسطے در درم می جوان کے مال میں اس نے قل کیا تو اس کے مرکم ان کے اس کے درس کے در اسطے میں اس نے قبل کیا تو اس کے وار وی کے مرون کا دار الاسلام میں لا دلا تا مکر وہ ہو میں جوان کے مرکم ان کے اس کے مرکم ان کے اس کے مرکم ان کو دار الاسلام میں لا دلا تا مکر وہ ہو میں میں اس نے قبل کیا تو تو ہو کہ کہ کو دار الاسلام میں لا دلا تا مکر وہ ہو میں میں سے مرکم ان کے اس

ا مام السلمين برواجب ہے كہ تنور سلمين كو قلعة بندكر ہاور دروازہ بائے تغور برلشكر شعين كرے تاكہ كفارہ كو بلاد السلمين ميں وقو ف ہے مانع ہوں اوران كومقودكريں بينزائد المفتين ميں ہے۔ اگر امام كوئى نشكر روانہ كرئے تو جاہيے كه ان بركوئى شخص امير مقرد كرو ہے اورا ہے ہى كوان پر امير مقرد كرے جواس كے واسلے صالح ولائق ہولينى لڑائى كے كام ميں خوش تہ بير ہو اور بہير گار ہواور نشكر يوں پر شفقت كرنے والا ہواور فى ہواور شجاع ہواور جب اس طور پر ان پركوئى امير مقرد كيا تو جاہے كه ان مجابدين كے واسلے اس كور پر ان پركوئى امير مقرد كيا تو جاہے كہ ان مجابدين كے واسلے اس كوروں تو امام المسلمين كو جاہدي كہ ا

ل وبذا ہواالا سے اسے معنور جمع ثغر دربندیاں جائے دوحرب جس کو ہمارے عرف میں گھائی بولتے ہیں بعنی وہ کھو کھیجس کی راہ ہو کر تخلی طور پر دشمن پر خلابر ہوں ۱۱۔ سے ہوشیاری و بھلائی وخیروشفنت وغیر و کی ۱۲۔

اس کوامیر مقر دکرد نے فواہ وہ قر کئی ہویا اور قبیلہ عرب ہے وہ یا بھی از موالی (۱) ہویہ چیل میں ہے۔ بید واسے کداگر اہام کی فاس کی قدیر لڑائی میں ذیادہ لائن پائے قواس کوامیر مقر دکرد سے بیتا ہیں ہے۔ اہام محد نے قرمایا کہ جب امیر لشکر نے لشکر کو کسی بات کا محم دیا تو لشکر پر واجب ہے کداس بات میں اس کی اطاعت کریں الاآ نکہ بالیقین بیہ بات گناہ ہواور واضح ہوکداس مسئلہ کی تین صور تیں ہیں ایک بید کہ اہل لشکر بیقین بیوجائے ہوں کہ امیر نے جس بات کا تھم کیا ہے اس میں ہم کو فقع پہنچے گا مثلاً امیر لشکر نے ان کو تھم کیا کہ ابھی قال شروع نہ کرواور ان کو بیقین معلوم ہوا کہ ابھی قال شروع نہ کرنے میں ہمارا نقع ہے باہی طور کہ بیقین معلوم ہوا کہ ابھی قال شروع نہ کرنے میں ہمارا نقع ہے باہی طور کہ بیقین معلوم ہوا کہ ابھی قال شروع نہ کرنے میں ہمارا نقع ہے باہی طور کہ بیقین معلوم ہوا کہ ابھی قال شروع نہ کہ ہمارے ہی تھے دوسرے لشکر ہے کہ وہ فی الحال میں ہمارے ساتھ مل جائے گا اور قوت بڑھ جائے گی ہیں جب اسی صورت ہو بالیقین نی الحال قال کا کرک کرنا اہل لشکر کے تو میں مارے ساتھ مل جائے گا اور قوت بڑھ جائے گی ہیں جب اسی صورت ہو بالیقین نی الحال قال کا کرک کرنا اہل لشکر کے تو میں مورت میں امیر لشکر کی الحال عت کریں۔

## شک ہے کہ نفع ہوگا یا ضرر ہوگا دونوں طرف احتمال برابر ہوتو امیر کے حکم کی اطاعت کریں:

دوم آنک ان کو بیقین معلوم ہوکہ جس امر کا بھی دیتا ہے اس ہے ہمارا ضرر ہے مثلاً مثال ندکور وہیں دیکھتے ہوں اہل حرب
ہم ہے تی الحال نہیں لڑ کئے ہیں اور تاخیر قال ہیں عقریب ان کی ہد د آجائے گی جس سے ہمارا ان سے مقابلہ کرنا دشوار ہوجائے
گا اور ہم کو ضرو پنچ گا اور پیلیتین ہوتو امیر لشکر کی اطاعت نہ کریں اور سوم آنکہ اللی لشکر کوشک ہوجس امر کا بھی ہے کہ اس میں ضرر ہوگا یا لفع ہوگا وہ نو سطر ف احتال کیساں ہوکسی امر کا ان کو یقین نہ ہوتو اہل لشکر پر اس کے قول کی اطاعت واجب ہوا وراس طرح ہوگا یا فنع ہوگا یا فنع ہوگا یا مرد ہوگا
اگر امیر لشکر نے ان کو قبال کرنے کا بھی دیا اور وہ جانے ہیں کہ بیقین ہم کو فنع پہنچ گا یا اس میں ان کوشک ہے کہ فنع ہوگا یا ضرر ہوگا
میں اس کے قول کی اطاعت نہ کریں۔ اگر اہل لشکر ہا ہم مختلف ہوں بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کہت ہوا وربعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کہت ہوا وربعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کہت ہوا وہ جانے ہیں کہ اس میں نوا ہو ہو ہے ہیں کہ اس میں ہلا کہت ہوا وہ جانے ہیں کہ اس میں ہلا کہت ہوا وہ جانے ہیں کہ اس میں نوا ہو ہوں کہ ہم کو نقع حاصل نہ ہوگا ہو ہیں کہ اس میں نوا ہو ہوں کہ ہم کو نقع حاصل نہ ہوگا ہو ہیں کہ اس میں ہلا کہت ہوا وہ جانے ہیں کہ اس میں ہلا کہت ہوا وہ جانے ہیں کہ اس میں ہلا کہت ہوا وہ جانے ہیں کہ اس میں ہلا کہت ہوا وہ ہوا ہے ہیں کہ اس میں ہلا کہ ہوا وہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ ہوگا ہو اس کہ ہوا ہوگا کہ ہم کہ ہوا ہو گا کہ ہم اندا ہو ہوگا ہو گا کہ ہم نے اس کہ ہوا کہ کہ ہم نے اس کی جو وہ کو کی عذر میں بات کا حکم کی اور آنکہ ہو وہ کو کی عذر میں بات کا حکم ہوگا کہ ہم نے اس کی حدو اس کی وہ وہ کی کو کی کو سے جو اس پر وہ جو ہو تو زیر سے مالے ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعین سوائے حرب سے اا

اہل ساقہ کو مدد دینا نہ چاہیے اور اگر امیر نشکر نے ان کو تھم دیا ہوکہ اپنے مرکزوں ہے جنبش کر کے نہ جائیں اور شع کر دیا کہ کوئی دوسرے کو مددند یں توان کو نہ چاہیں ساقہ کو مددویں اگر چدو اپنی جانب سے بے خوف ہوں اور اہل ساقہ کے حق میں خوف کرتے ہیں اور اگر ایام نے اہل نشکر کو منع کر دیا کہ جانوروں کے چارہ کے واسطے نہ تکلیں تو ان کو نکلنا نہ چاہیے خواہ اہل منعت ہوں یا نہ یوں لیا نہ دونوں بکساں ہیں ولیکن ایام نے جب ان کو چارہ نہ بروں لیعن استے لوگ کہ کر دشمن کو دور کر سکتے وروک سکتے ہوں یا ایسے نہ ہوں تو دونوں بکساں ہیں ولیکن ایام نے جب ان کو چارہ کے واسطے جانے سے منع کیا تو اہام کو خاہیے کر نشکر میں سے ایک تو م کو چارہ کے واسطے روانہ کر سے اور ان پر ایک مخص امیر مقرر کر دے کردہ متنا م نشکر کے واسطے چارہ لا دیں اور اگر ایام نے کی کو نہ بھیجا اور نشکر کو چارہ کی ضرورت لاحق ہوئی اور ان کو اپنی جانوں اور اپنی سوار یوں کے حق میں خوف لاحق ہوا ور ان کی باس اس قدر نہیں ہے کہ جس سے چارہ خریدیں تو مضا نقہ نہیں ہے کہ وہ چارہ کے واسطے جائمی اگر چہ اس میں امیر لشکر کی نافر بانی ہے۔

تیرااندازی نے نزائی نہیں کرسکتا ہے تو مضا کقہ نہیں ہے کہ جو کافر تیرااندازی کرتا ہے اس کے

سائے ہے فرار کرجائے:

<u>اگرامیرانشکر نے تھم دے ویا کہ کوئی تخص حیارہ کے واسلے نہ جائے الا فلال تخص کے جیمنڈے کے بیٹیے ہو کرتو اہل کشکر کو</u> ع ہے کہ اس کی شرف کا لیا ظار میں کہ اس کے جعند ے نے جا کی اورای طرح اگرامیر الشکرنے بایں عبارت کہا کہ جو تف جارہ کے واسطے جانا جا ہے ہوائی جانا جاتا ہے کہ فلال کے جھنڈے کے نیچے ہوکر جائے تو بھی جا ہے کدای کے جھنڈے کے نیچے جا کی بیمیط ِ میں ہے۔ ماہما ہے 'حرام میں قال کرناروا ہے اوران مہینوں میں قال سے جوممانعت کی مختم کی ومنسوخ ہو گئی ہے۔ اگرمسلمانوں کی تعداد کا فروں کی تعداد سے نصف ہوتو مسلمنا نو س کوان کی لڑائی ہے بھا گ جانا حلال نہیں ہے اور پینظم اس وقت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہتھیار ہوں ۔ تو جس کے ماس ہتھیار نہ ہوں اس کومضا لکہ نہیں ہے کہ وہ ایسے کا فر کے رو ہرو سے جس کے ماس ہتھیار ہیں دور بھاگ جائے اورای طرح اگراس کے باس تیرااندازی کا آلہ نہ ہولین تیرااندازی سے ٹرائی نبیس کرسکتا ہے تو مضا نقد نبیس ہے کہ جو کا فرتیرا اندازی کرتا ہے اس کے سامنے ہے فرار کر جائے اور علی بنرا مضا کھٹیس ہے کہ ایک آ دمی تین کا فروں کے مقابلہ ہے فرار کرے بیمحیط سرھنی میں ہے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزاریا زیادہ ہوتو ان کو کا فروں کے مقابلہ ہے ہما گیا حلال نہیں ہے ا ٹر چہ تعدا د کا فروں کی گئی گونہ ہواور میتھم اس وقت ہے کہ ان سب کا کلمہ ایک ہی ہواورا گران کا کلمہ متفرق ہوتو ایک کے مقابلہ میں وو کا اعتبار کیا جائے گا اور ہمارے زبانہ میں طاقت کا اعتبار ہے اور جو محص ایسے مقام سے فرار کر عمیا جہاں اہل قلعت پخین وغیرہ مار کر ضرر رسائی ' کر مکتے ہیں یا اسی جگہ ہے جہال تیرول یا پھرول سے صدمہ پہنچاتے ہیں تو سچومضا کتائیں ہے بیرم میں ہام محدٌ فرمایا كدمضا أقانيس ب كدامام اسلمين ايك مردكويا دوكويا تين كوسريد بنا كررواندكر يبشرطيكه اكبيلا يادويا تين اس كي طاقت ر کمتا تعبویہ ذخیرویس ہے۔ جہاد کے توابع ہے رباط ہے بعن ایسے مقام پرا قامت کرنا جہاں ہجوم وشمن کا کھٹاہے بدین غرض کہ اگر وہ تا گاہ بچوم کرے تو اس کو دفع کریں اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون می جگہ ہے اس واسطے کہ یہ ہر جگہ محقق نہیں ہوتا ہے اور مخاریہ ہے کہ وہ الی جکہ ہے کہ اس کے درے اسلام نہ ہوا ورخیسین میں ای تول پر جزم کیا ہے یہ بر الرائق میں ہے۔

ا منتقام منترے کے سابیعی سرادنیں ہے بلک بیمراد ہے کہ اس کی معیت بیں جائیں اور علی بہمباے حرام جار ماہ ہیں رجب وی قعدہ وی اگحہ، عمر ماا۔ سے مصنف نے کہا کہ بیتول محر کا ہے کیکن دوسروں کے زویک جائز نہ ہوگا کمرای صورت میں کدوہ تمن بوں اور بیاسے ہے اار

(b): C/1

# قال کی کیفیت کے بیان میں

كتاب السير

كفاركى چند "اصناف" كابيان:

جب المام المسلمين وارالحرب بين جانے كا قصد كرے تو اس كو جا ہے كالشكر كا معائد كرے تاكدان كى تعداد اورسواروں اور پیدیوں کومعلوم کرے پس ان کے تام لکھ لے بیشرح طحاوی ٹس ہے۔ جب مسلمان لوگ دارالحرب میں داخل ہو کر کسی شہریا تغد کا محاصرہ کریں تو میلے ان کواسلام کی طرف بلائمیں بس اگروہ قبول کریں یعنی اسلام لائمیں تو ان کے ساتھ قبال ہے بازر ہیں اور اگرا نکارکریں تو ان کوادائے جزید کی طرف بلائیں لین کمیں کہتم نوگ اپنے دیں پر دہونگر پست ہوکر جزید دیا کرو کذا فی الہدایہ پس اگر قبول کریں تو جو تفع ہمار ہے واسطے ہے وہ ان کے واسطے اور جوہم علیر پڑے گا وہ ان پر بھی پڑے گا کذافی الکنز ولیکن جزیہ کے واسطے کہنا انہیں کے حق میں جن ہے جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے اور جن ہے جزید نقبول کیا جائے گا ان کو جزید وینے کی طرف نه بلائمیں تیمین میں ہے۔ واضح ہو کہ کفارہ چند صنف کے جی ایک صنف بیہ ہے کہ ان سے جزید لینا جائز نہیں ہیں اور شدان کو ذمی بنایا <sup>ع</sup> جائز ہے اور وہ عرب کے ایسے مشرک ہیں جوکسی کتاب ہوئی کے قائل نہیں ہیں اس جب الل اسلام ان پر غالب ہوں تو ان کے مرویا تو اسلام لائمی ورندل کرویے جائمی اوران کی عورتیں و بیچے سب فئ عم ہوں مے اور دوسری صنف وہ کہ بالا جماع ان ہے جزیہ لیٹا جانز ہے اور وہ بہود ونصاری ہیں خوا وعرب کے ہوں یا تہیں ادر کے ہون اس طرح مجوس سے بھی بالا جماع جزید لیتا جائز ہے خواہ عرب نے ہوں یا کہیں اور کے ہوں اور تیسری صنف و ومشرکین بیں کدان سے بڑے لینے کے جواز میں اختلاف ہے اور و وسوائے عرب اور سوائے اہل کتاب اور سوائے مجوس کے تو م مشرک ہیں بس ہمارے نز دیک ان سے جزید لیمتاروا ہے بیمحیط میں ہے۔

اور جس کو دعوت اسلام چیجیجے گئی ہے اس کو بغرض مبالغہ انداز کے دعوت اسلام کر دینامستحب ہے

کیکن <u>واجب ہیں ہے:</u>

جس کو دعوت اسلام نہیں پہنچائی گئی ہے اس ہے قال کر ہنیں جائز ہے افا بعد اس کے کہ اس کواسلام کی دعوت کرے کذائی الہدا بیاورا گران ہے بغیر دعوت اسلام کے قال کیا تو سب گنہ گار ہوں گے لیکن جو کچھانہوں نے ان کی جان و مال آلف کیے ہیں اس کے ضامن نہ ہوں محے جیسے ان کی عورتوں و بچوں کے ملف کرنے میں ضامن نہیں ہوتے ہیں بیمبسوط میں ہے اور جس کو دعوت اسلام پہنچ منی ہے اس کو بغرض مبالغه انداز کے دعوت اسلام کردینامتحب ہے لیکن وا جب نہیں ہے بیہ ہدا ہی ہی ہے اور واضح رے کہ تاکید کے واسطے دوبارہ رعوت اسلام کرنا دوشرطوں ہے متحب ہے ایک میرکہ پہلے دوبارہ رعوت اسلام پہنچانے میں مسلمانوں کے حق میں ضرر ندہوا کر نقدیم وعوت اسلام میں مسلمانوں کے حق میں ضرر ہوں مثلاً معلوم ہو کہ اگر نقدیم وعوت کی جائے گی تو وہ قال کے واسطے سامان تیار کر کے مستعد ہور ہیں گئے یا کوئی حیلہ بر پا کرلیں گئے یا ہے قلعوں کی دری ومضبوطی کرلیں گے تو

ل مثلاً وشمن جرحة يا توجم ان كي مدوكار مول سكال على تم جمار الدول على موجزيد ديا كروُ الدي على مول كد مختي تيمت على ثار مول مے ا۔ سے کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کی جالت ہیں اگر حملہ کیا اوراس حملہ ہیں ان کی عور تھی و بچے بھی تھیں ہوئے تو و وان کے ضامن نہیں ہوتے ہیں تین عراقل شيع جائي سخاار

نقدیم دعوت اسلام دوبارہ مستحب نہیں ہے اور دوسری شرط بیکہ اس دعوت سے طبع واسید ہوکہ شائدہ ولوگ تیول کر کیس اور اگران کو اس سے نامیدی ہوتو دوبارہ دعوت میں بیکار مشغول نہ ہوں بیری علی ہے۔ مضا نقد نہیں ہے کہ دات یادن میں کا فروں پرا یکبارگ تاخت نریں بدوں دعوت اسلام کے اور بیالی زمین کے واسطے کہ ان کو دعوت اسلام کانی کئی ہے بیری طرفتی میں ہے۔ افتکر بہت بڑا نہوجس پر ہے جو فی وامن کے ساتھ اطمیتان ہوتو اس کے ساتھ عورتوں اور قرآن مجید

#### لے جائے میں مضا كفتہيں:

لیں جب کا فرول نے اسلام اور اوائے جزیہ سے انکار کیا تو الله تعالیٰ عزوجل سے مدو واستعانت کی دعا کر کے کا فرول سے جہاد و قبال کریں کذافی الافتیار شرب الحقار اور روائے کدان کے قلعول کے بیچ بختین نصب کریں اور ان کو جا ویں اور ان کو کھی فراب کر دیں یہ ہوایہ میں اور ان کو کھی فراب کر دیں یہ ہوایہ میں ہے۔مفا لقہ نہیں ہے کہ ان کے قلو فراب کر کے فاک میں اور ان کی کھی فراب کر دیں اور قلا حسن بن زیاد کیے نہیں ہے کہ ان کے قلو فراب کر کے فاک میں ملا میں اور پانی میں اس کوفر ق کر دیں اور قلار تیں ڈھادیں اور شخص میں ورائیں ہے کہ بیٹ میں اور ان کی کھی فراب کر اور قال میں ہوا ہوا تا اور فرق کر دیں اور قلار جب یہ بات معلوم ہوا ہوا تا اور فرق کر ایس کے میاتھ ان کوفال کرنا و غالب ہونا سوخا دی ورائیں کہ اور قلاح قو با نا وفرق کر نے میں کا فرون کا قصد کریں گے میمسوط میں ہوا اور شرکوں کو تیر ہار نے میں کہ اگر بھر ہوا کہ اس جا کر چہ ان میں مسلمان قیدی یا مسلمان تاج ہوں اور اگر انہوں نے مسلمان کوفیل کر تا ہوں کا قصد رکھیں پھر اس طرح الزائی اور شرکوں کو تیر ہار نے میں پھر اس طرح الزائی اور شرکوں کو تیر ہار نے میں پھر اس طرح الزائی دیت اس جو مسلمان تاج ہوں اور اگر انہوں نے مسلمان کو تیر ہار جو بی تاج رہا بی جو اس کر ساتھ کوروں اور قرآن مجید لے جانے میں مضا کوئیں ہو اور بر انگر میں جو میں جو شرکوں کو تیر ہور کے فرق دامن کے ساتھ اور توں ومصاحف کا لے جانا کروہ ہے۔ مربیاتی چھوٹ کو تھوٹ کوئی ورائیں نے کوئی کوئیں ہوروں ومصاحف کا لے جانا کروہ ہے۔

اگرکوئی مسلمان اہان کے گروار الحرب ہیں گیا تو مضا نقد ہیں ہے کہ وہ استے ساتھ قرآن مجید لے جائے بشرطیکہ یہ قوم

کفارا یہے ہوں کہ اپنا عہد وفاکر تے ہوں یہ ہدایہ میں ہاور جب لشکر بڑا ہوتو خدمت کے واسطے بوڑھی عورتوں کو ساتھ لے جائے

میں مضا نقذ ہیں ہاور جوان عورتوں کا اپنے گھر میں رہنا آسلم ہاوراوٹی یہ ہے کہ بخوف فتذ عورتی بالکل نہ جا کیں اوراگر بخرض

مجامعت عورتوں کا لیے جانا ضروری ہوتو با نمریوں کو نے جانی نہ آزاووں کو یہ جین میں ہالیک قوم پر ہیزگارلوگوں کی جہاد کے

واسطے جانا چاہتی ہاوراگر ان کے ساتھ فاستوں کی ایک قوم بھی جہاد کو جاتی ہے جن کے ساتھ مزامیر جیں ہیں اگر پر ہیزگاروں

ہو میکن ہو کہ بدوں ان فاستوں کے جلے جا کمیں یہ تو می سے مسلمانوں کو چاہیے کہ غدر نہ کریں اور اگر بدوں

ان فاستوں کے جانا مکن نہ ہوتو ان کے ساتھ جا کمیں یہ تو گل نہ کریں اور نہ بچوں کو اور نہ بچون کو اور نہ تی قانی سے کو اور نہ اندے ھوکو

ا منین و آلہ جس کے در بیدے بڑے بڑے پڑے تھروغیرو رشنوں کی طرف بھیکتے ہیں ہندی ہیں اس کو معلوائس کہتے ہیں اوراب اس زمانہ بی ان کا جلن کنیں کہتے ہیں اور اب اس زمانہ بی کا خوات کا ان کا جلن کا ان کا جلن کا ان کا جلن کا کہ دول کے متنو لوں کے تاک کان وغیرہ کاٹ ڈالنا ۱۲۔

ع ووقعی جوابی کبری کی وجہ ہے اس قابل نہیں رہا کہ مقاتل کر سکے جس کو ہمارے برف ہیں بوڑھا بھوں بولیے ہیں او

اور نہ لنجے کوالا اس صورت میں کہ ان میں ہے کسی کو تدبیر جنگ میں بدا خلت ہو یا عورت ملکہ ہولیتنی ان کی یادشاہ ہوتو اس کولل کر دیں۔ اس طرح اگر ان کا ہادشاہ کوئی طفیل صغیر ہوادراس کو میدان حرب میں اپنے ساتھ لائے ہوں اوراس کے لل کرنے می ان کی جماعت پریشان ہوئی جاتی ہوتو اس کے لل کرنے میں مضا نقہ ہے سے جو ہرہ نیرہ میں ہے اورا کرعورت مال والی ہوکہ لوگوں کو لڑائی پراپنے مال سے ہرا چیختہ کرتی ہوتو وہ فل کر دی جائے گی ہے جیا میں ہے۔

اس طرح ان لوگوں میں سے جو مقاتلہ کرتا ہوتو ہی قبل کیا جائے گر آتی ہات ہے کہ طفل وجنون ای وقت تک قبل کیے جا سے جی جب بیک اوران وونوں کے سوائے ہاتھوں کے قید کیے جانے کے بعد بھی قبل کر دیے میں مفا کھٹیں ہے اورا کر بحون بھی اوراکر بھی اوراکر بھنون ہو جاتا ہوا ور بھی ہی جم بحون ہو جاتا ہوا ور جس کا ایک ہاتھ اوراکر بھی اور وہ کی خاصة داہنا ہاتھ کٹا ہوا ہو وہ قبل نہ کیا جائے گا بھر طیک ایسے لوگ ایک طرف سے اور دور کی طرف سے دور اپاؤں کٹا ہوا یا جس کا خاصة داہنا ہاتھ کٹا ہوا ہو وہ قبل نہ کیا جائے گا بھر طیک ایسے لوگ ایسے اللہ علی اوراک طرف کا بدن خلک ہو گیا ہو وہ آتی نہ کیا جائے گا اوراک ہی ہو جو داس کے وہ قبل نہیں ہے۔ جس کا ایک طرف کا بدن خلک ہو گیا ہو وہ آتی نہ کیا جائے گا اوراک ہو جو داس کے وہ قبل ہی شریک ہے تو اس کے آل کرنے میں مضا نقہ نہیں ہے اوراک طرح اندھا وہ اور وہ قبل نہیا جائے گا ہوں اگر سے ایسے لوگ کی ہو ایسے لوگوں ہی ہو گیا ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں گ

ک قوت حاصل ہوتو ان کو دار الحرب میں چھوڑ آنا نہ جا ہے:

ا مومد عبادت فانه مبودد تصاري المرس على محورت المرس على محال موجائ يعنى رأ مل جائها

<sup>(</sup>١) داوانام داوار ناناوغيروال

بالحمیں جانب سے ایک ہاتھ والیک ہاؤں کئے ہوئے کو اور ندوا ہے ہاتھ کئے ہوئے کو اس واسطے کدان سے اولا و بیدا ہوگی ہیں ان کے وہاں چھوز آنے میں مسلمانوں پرتخی و مدد ہوجائے گی اور ہابڈ ھا بھوس جس سے نطفہ نبیس قرار پاسکتا ہے تو جا جی اس کو وہاں چھوڑ آئیں اور جا جی نکال لائنیں اور میں تھم رہبوں اور صومعہ والوں کا ہے بشر طیکہ ووسی ایسے ہوں کہ عورتوں ہے جماع نبیس کر سکتے جی اور بہی تھم ایسی بڑھی عورتوں کے جن سے اولا وہونے کی امید نبیس سے بید ہدا ہے سے بحرالرائق میں منقول ہے۔

اہام قد وری نے اپنی کتاب بی قربایا کہ کفار دو تھم کے ہیں بعض ان بی ہے وہیں جوالتہ عزوجل کے منظر ہیں اور بعض وو ہیں جوالتہ عزوجل کا اقرار کرتے ہیں گراس کی وصدائیت کے منظر ہیں جیسے بت پرست پس جو منظر النہ عزوجل ہے جب اس کا اقرار کر نے تو اس کے اسلام کا تھم ویا جائے گا اور جو تحض مقرالتہ عزوجل ہے اور منظراس کی وصدائیت کا ہے جب اس کی وصدائیت کا مقربوجائے ہیں ہو اور اس کے اسلام کا تھم ویا جائے گا اور جو مقربو والے نا اللہ تو اس کے اسلام کا تھم ویا جائے گا اور جو مقربول کا اقرار کر لے تو اس کے اسلام کا تھم ویا جائے گا ہیں ہے۔ بت محربول کا اقرار کر لے تو اس کے اسلام کا تھم ویا جائے گا ہیں ہوں تو وہ مسلمان موجود ہیں ہو اس تھا کہ ہو کہ اس کی مسلم ہوں تو وہ مسلمان نہ ہوگا اور ایم ورکی یا نفر اور کہ کہ اللہ مسلم ہوں تو وہ مسلمان نہ ہوگا جب تک بید نہ کہ وگھر دو اس کے اسلام گا کہ جو بہو دو نصار کی آئی کی مسلم ہوں تو ہو ہو جو اس کے اسلام کا تھم ہوں تو اس کے اسلام کا تھم نے کہا کہ جو بہو دو نصار گا آئی گا کہ اسلام کا تھم نہ ویا اور اگر کہا کہ جو بہو دو نصار گا آئی کی مسلم نوں کے اسلام کا تھم نے کہا کہ اللہ کا اور اور جو دیس کے کہ جس نصران نے جو کہ کہ جس نصارت کے اسلام کا تھم نے کہا کہ اسلام کا تھم نے کہا کہ اللہ اور اور اور جو دو اس کے اسلام کی در اور کے کہا تہ کہ جو کہ کہ جس نے کہا کہ اسلام کا اور اور کہا کہ اسلام کا تھم نے کہا کہ اسلام کا تو ہو کہ کہ جس نہ وہ اسلام ہیں داخل میں واضل ہو کہا کہ اسلام اور اگر کہ جو کہا کہ اسلام کی در اور کہا کہ در کہ جو کہا کہ اسلام کی کہ جس در کہا کہ اسلام کی در کہ جو کہا کہ اسلام کی در کہ در کہ در کہ در کہ در کہا کہ در کہ دو کہ در کہ در کہا کہ در کہ در

اگر نفرانی یا یہودی نے کہا کہ لااللہ الا اللہ میں یہودیت یا نفرانیت سے بیزار ہوا اور اس کے ساتھ یوں نہ کہا کہ میں داخل ہوا تو اُس کے اسلام کا حکم نددیا جائے گا:

رسالت کودریافت کیا تھا یوں کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مخطانین کے رسول ہیں ۔ تواس کے اسلام کا تھم ویا جائے گا۔

بعض مشائ نے مردی ہے کہ اگر نفر انی ہے کہا گیا کہ جم اللہ کے رسول برق بیں اس نے کہا کہ ہاں پھراس ہے کہا گیا کہ کیا دین فرائیت باطل ہے ہیں اس نے کہا کہ ہاں ہی بعض مفتوں نے فوئ ویا کہ وہ مسلمان نہ ہواور بعض نے فوئ ویا کہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح اگر نفر افی یا بہودی نے کہا کہ بیں و بعض مفتوں نے فوئ ویا کہ مسلمان نہ ہو وہ علمان نہ ہو وہ نے گا یہودی نے کہا کہ بیں وافل ہوا تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اگر چہاس نے بیدنہ کہا ہو کہ بیل مشائ ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ یہودیت سے بیز ار نہوا اور بھوی نے اگر کہا کہ بیں اسلام لا پایا کہا کہ بیں مسلم ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ یہودیت سے بیز ار نہوا اور بھوی نے گا اس واسطے کہ یہ دولیا ہے گا اس واسطے کہ یہ دولیا ہے گا تی واسطے کہ یہ دولیا ہے گا اس واسطے کہ دولیا ہے گا تی واسلام کا تھم و دولیا جائے گا اور برینا ہے قول صاحبین کے اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور برینا ہے قول صاحبین کے اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور ساحبین کے اس کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا اور برینا ہے تو ل صاحبین کے اس کی بیا دولیل ہے کہ اس نے بدون اذان وا قامت کے تہا نماز پڑھی ہیں الی صورت میں اس کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا دور صاحبین تاویل ہے اس کی تو واسے تھا۔

جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اس پراتفاق ہے کھا ختلاف نہیں ہے۔ اجناس میں لکھا ہے کہ اگر گواہوں نے کہا کہ رابنا ہ یصلی بسنته لین جم نے اس کود یکھا کہ بیست تماز پر حتاتھا اور بینہ کہا کہ بجماعت تماز پر حتاتھا ہی اس نے کہا کہ میں نے اپن نماز بربھی ہےتو بیاسلام ند ہوگا یہاں تک کدوہ کہیں کہ اس نے ہماری سی نماز پربھی اور ہمارے قبلہ کا استقبال کیا بیمعیط میں ہے۔ اگر گواہوں نے گواہی دی کر میاذ ان ویتا اور ؟ قامت کرتا تھا تو مسلمان ہوگا خوا واذ ان سفر میں ہویا حضر میں اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم نے اس کوسنا کہ محید میں او ان ویتا تھا تو یہ چھونہیں ہے جب تک بیانہ کہیں کہ بیمؤون ہے چنانچہ جب انہوں نے بیکہا کہ بیہ مؤذن ہے تو وہ مسلمان ہوگائ واسطے کہ جب انہوں نے اس کومؤذن کہانو بیعادۃ ہوگا پس وہ مسلمان ہوگا بیبز از بیا ہے بحرالرائق میں منقول ہے۔ اگر اس نے روز ہ رکھا یا حج کیا یا زکوۃ ادا کی تو نظا ہر الرداینۃ کے موافق اس کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے مجا اور واؤدین رشید نے امام محد سے روایت کی ہے کہ اگر اس نے اس طور پر جج کیا جیسے مسلمان کرتے ہیں بایں طور کہ لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اس نے احرام کے واسطے تہیہ کیا اور تلبیہ کیا اور مسلمانوں کے ساتھ مناسک تج میں حاضر رہاتو مسلمان ہوگا اور اگروہ مناسک میں حاضر ندہوا یا مناسک میں حاضر ہوا تکر جج ند کمیا تو مسلمان نہ ہوگا۔ اگر ایک گواہ نے کہا کہ میں نے اس کودیکھا ہے کہ بڑی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور دوسرے گواہ نے کہا کہ میں اس کودیکھا کہ فلا ں مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو دونوں کی موا ہی قبول کی جائے گی اوروہ اسلام کے واسطے مجبور کیا جائے گا کذا کی فاوی قامنی خان ولیکن وہ قبل نہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔ حسن بن زیاد سے مروی ہے کہ اگر کمی نے ذی سے کہا کہ اسلام لا پس اس نے کہا کہ میں اسلام لایا تو اسلام پر ہوگا بد بناوی قاضی خان میں ہے۔ امام محد نے میر کبیر میں فر مایا کدا گرمسلمان نے سی مشرک برحملہ کیا تا کداس کوفل کردے ہیں جب اس کو تنك د باؤي من كرليا تو اس نے كہا كه اشهدان لااله الآالله پس اگركا قرابى قوم بى سے بوكدوه لوگ اس كلمه كونبيس كہتے بي تو مسلمان پر واجب ہے کہ اس ہے بازر ہےاوراگر اس کو پکڑا کرا مام اسلیمن کے باس لایا تو وہ آزادمسلمان ہے بشرطیکہ اس نے پیہ

فتاویٰ عالمگیری..... طِد 🗨 کیکن السیر

اگر بت پرست نے کہا کہ بش کوائی دیتا ہوں کہ محد نگائیڈ کالقد تعالیٰ کے رسول ہیں تو وہ مسلمان ہوگا اورای طرح اگر کہا کہ میں دین محد نگائیڈ کم بر ہوں یا میں حدیثہ پر ہوں یا اسلام پر ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اوراگر وہ مرکبا تو اس پر تماز پڑھی ب جائے گی اوراگر کسی کا فرنے دوسر سے کا فرکواسلام تلقین کیا تو وہ مسلمان نہ ہواوراس طرح اگر اس کوقر آن سکھایا یا قرآن پڑھایا تو وہ

مسلمان نهرواية قاوي قاضي فان مي بـــــ

**⊕** : ఉ⁄⁄

مصالح اورامان کے بیان اور اس بیان میں کہس کی امان رواہے

ا یعنی اگروہ ہوش میں آ کراسلام ہے محر ہوتو مرتد کے حکم میں داخل کیا جائے گا ۱۱۔ ع منگھلانے والامسلمان ند ہوا کیونکہ سکھلانا اس کا اقرار نہیں ہے ا۔ سے باہم مسلح و ملاپ کر ۱۲۱۔ سے وعدہ دینا یعنی ہجم عین مدت کے واسطے لڑائی مؤتوف کردینا ۱۲۔

طرف سے امان ہوگی بیسراۓ وہاۓ ہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان نے اہل ترب سے ہزار دینار پر ایک سال کی شرط پر سلم کرلی تو اس کی صلح جائز ہے ہیں اگرامام کو بید بات معلوم نہ ہوئی بیہاں تک کہ سال گذر گیا تو وہ مال لے کراس کو بیت المال ہیں داخل کر دیاور اگرامام کواس کی صلح کا حال معلوم ہوااور سال نہیں گذر گیا تو امام غور فرمائے گا ہیں اگراس کے باتی رکھنے ہیں مصلحت ہوتو اس سلم کو باتی والے سلم ان کی طرف باتی دیں گئے ہوئے ان کی صلح ان کی طرف باتی دیں گئے ہوئے ان کی سلم ان کی در سے گا اور اگر اس کے تو زر دیے ہیں صلحت معلوم ہوتو مال ان کو واپس دے گا چران کی سلم ان کی طرف بھینک دے گا اور ان کے ساتھ قال کر ہے گا اور اگر نصف سال گذر گیا ہوتو بھی کل مال استحیا تا واپس کردے گا ہے جیط سرحسی

میں ہے۔

اگر کا فرول نے موادعت میں پیشرط کی کہامام اُن کووہ مخص واپس کردے جوان میں سے مسلمان

ہوکر ہمارے پاس آجائے تو موادعت جائز اور شرط باطل ہے:

سوراس اسپے مملوکون سے دیں سکے تو میہ جائز ہے میر چیط میں ہے۔اگر کا فروں نے موادعت میں بیشر ط کی کدامام ان کو وہ مختص واپس کر دے جوان میں سے مسلمان ہوکر ہمارے پاس آ جائے تو موادعت جائز اورشر ط باطل نے ہے کداس کا وفا کرنا واجب نہیں ہے سے کیائی میں سے

اگرامام نے ان سے ملح کر بی پیرصلے کا تو ژدینا مسلحت معلوم ہواتو ان کی سلم ان پر پھینگ دے پھر ان سے قبال کر سے بہدد یہ مسلم کا رکر تا بھی ایک المرست کے ساتھ تھا تو روحلے بھی بہدد یہ بہت کا رکر تا بھی ایک وجرب ہوگا جس طور سے اہان دینا مسلم ان نے ان کو پوشید وا بان دے دی تھی تو ای ایک اعلان وا خشار کے ساتھ ہوئی وا جب ہے اور اگر ابان دینا مسئم کر ایک مسلمان نے ان کو پوشید وا بان دے دی تھی تو ای ایک مسلمان نے ان کو پوشید وا بان دے دی تھی تو ایک اعلان ہوت میں اپنے اطراف مملکت میں نجر پہنچا سے تو المراف مملکت میں نجر پہنچا سے تین استان عوصہ بھی اس کے مہل کہ دے کہ اس مدت میں اپنچا سے اطراف مملکت میں نجر پہنچا سے تعلق کر مہلت دے کہ اس مدت میں وہ اپنچا سے اطراف مملکت میں نجر پہنچا سے تو اور ایک مہلکت میں نجر پہنچا سے اور اسلمانوں کے لئیر میں بھی آگئے ہوں یا اسلام اور مسلمانوں کے لئیر میں آگئے ہوں یا اپنچا کے دائر وہ لوگ اپنچا ہوئے اور ایک مہلت دے بیمان بھی کہ مسب لوگ اپنچا ہوئے اپنی تعلق وہ بہلت اس واسطے ہے کہ عذر کر تا ثابت نہ ہوا وہ سے ماکن میں وہ اپس جا کی اطلاح دی اور مہلت دی و فیر و کا اس وقت ہے کہ اہمام نے کی قدر مدت کے واسطے ان سے ملح کی ہو پھر تیل اس مدت کے اطلاح دی دور مہلت اس واسطے ہے کہ عذر کر تا ثابت نہ ہوا وہ اس میں ان کو اطلاع وہی نہ کر کے اللے اس مدت کے واطلاح دی اور مہلت کی اطلاح دی دور والوں کو بھر تیل اس مدت کے اطلاع نہ دی ہو پھر تیل اس مدت کے اطلاع نہ دور اور ان سے قبال کرے بشر طیکے بیا من کے اطلاع شد دے اور ان سے قبال کرے بشر طیکے بیا مران کے اظام نے دور وادر ان سے قبال کرے بشر طیکے بیا مران کے اظام نے دور وادر ان سے قبال کرے بشر طیکے بیا مران کے اعتران سے قبال کرے بشر طیکے بیا مران کے اعتران سے قبال کرے بشر طیک کے اعتران سے قبال کرے بشر طیکے بیا مران کے اعتران کے اعران سے قبال کرے بشر طیک کے اعتران سے قبال کرے بشر طیکے بیا میں کے اعتران کے دور اور ان سے قبال کرے بشر طیکے بیا مران کے اعتران کے دور ان سے قبال کرے بشر طیک کے اعتران سے قبال کرے بشر طیک کے اعتران سے تبار طیک ہو بھر ان کے دیں مران کے اعتران کے دور ان سے تبار طیک کے اعتران سے تبار طیک کے اعتران کے دور ان سے تبار کی ایک کو دور کی کی دور کی کر دور کی کو کر کو دور کی کر دور کی کے دور کی کر دور کی کر دور کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر

السے اشخاص ( ذمی ) کا بیان جوجزید دے کرمسلمانوں کے تابع فر مال ہوکرر ہیں:

واصح ہوکہ ذی اس کو کہتے ہیں کہ اس نے عہد کیا کہ ہم ملمانوں سے مقابلہ نہ کریں سے جزیدا داکریں مجے اور اپنے وین یرمسلمانوں کے تابع ہوکرر میں مے قال فی الکتاب اوراگر ذمیوں نے اپناعہد تو زاتو وہ مثل ان مشرکوں کے ہیں جنھوں نے اپنی صلح کا عہد تو زااور ان کا مال لے لینا جائز ہے اس واسطے کہ جزید کے ساتھ ان کا باتی رکھنا رواہے یہ اعتمیار شرح مختار میں ہے۔ جولوگ اسلام ہے مرتد ہو محتے اور انہوں نے غلبہ کیا اور جس ملک میں رہتے ہیں وہ دار الحرب ہو گیا تو خوف کی حالت میں ان سے بلا مال ليصلح كرلينارواب بشرطيكهاس مين مسلمانون كے فق مين بہترى ہواورا كران سے مال لے كرصلى كى تو جب ان پر انتخ ياب ہوں ميد ہاں ان کو واپس نہ دیا جائے اس واسطے کہ بیہ مال مسلمانوں کے واسطے نیمت ہے بخلاف کے لیعنی وہ گروہ مسلمان جوامام برتق کی اطاعت ہے سرکشی کر کے باغی ہوجا کمیں تو جب اڑائی ختم ہوجائے اور باغی لوگ تابع ہوں تو ان کا مال جو ہاتھ آیا ہے و وان لوگوں کو وابس کر دینا واجب ہے اس واسطے کہ وہ مال غنیمت نہ ہوگا ہاں قبل اڑائی فتم ہونے کے ان کا مال ان کووالیس نہ کرے گا اس واسطے کہ اس میں ان کے حق میں اعانت ہے بینہرالقائق و فتح القدیر میں ہے اور عرب کے بت پرست لوگ مثل مرمدوں کے ہیں تھم موا دعت میں اس واسطے کہ عرب کے بت پرستوں ہے مثل مرتدوں کے سوائے اسلام کے اور پچھ قبول نہ کیا جائے گا پس و واسلام لا دیں یا ان کوتلوار تھم ہے اور سروارنشکر اسلام کو یا اور کوئی قائد کم ہواس کو بیہ مکروہ ہے کہ اٹل حرب کا ہدیہ قبول کر کے مخصوص اپنے واسطے کر لے بلکہ بیں کرنا جاہیے کہ اس کومسلمانوں کے واسطے مال غنیمت قرار دے۔ اہل حرب کے ہاتھ ہتھیاروں وکراع کا فروخت کرنا مکروہ ہےخواہ ان سے ملح ہوگئی ہویا نہ ہوئی ہواور نیز ان کے پاس بیسامان بھیجنا بھی مکروہ ہےاوراس طرح نو ہاوغیرہ جو چیز اصل آلات حرب ہےان کے یہاں بھیجنایا ان کے ہاتھ فروخت کرنا مکروہ ہےاور ڈمیوں کے یہاں ان چیزوں کا بھیجنا مکروہ نہیں ہے ریاضیارشرح مختار میں ہےاوراگر حملی ایک تلوار لا یا اور بجائے اس کے کمان یا نیز ویا ڈھال خریدی تو دارالاً سلام سے ہا ہرنہ جانے ہے بیمبسوط میں ہےاوراگراس کودر ہموں کے عوض قرو خت کر کے پھر دوسرے خریدی تو مطلقاً منع کیا جائے گا تیمبین ` میں ہے اور اگر اہل حرب کے کسی بادشاہ نے درخواست کی کہ جس تمہارا ذمی ہوتا ہوں بدین شرط کہ جزیدا دا کروں گا اور اپنی مملکت میں جس طرح چاہوں گاقتل وظلم وغیرہ ہے تھم کروں گا تو اسلام میں بیامرروائییں ہے اوراس کی ورخواست قبول نہ کی جائے گی اور اگر کوئی قطعہ زمین اس کا ہوجس میں اُس کے اہل مملکت ہے ایک تو مساکن ہوجواس کے غلام ہوں کہ جس کوان میں سے جا ہتا ہے قرو خت کرتا ہے پھرائی نے مسلمانوں ہے ذمی ہو کر ملج کر لی تو بعد ملح کے بھی وہ لوگ اُس کے غلام ہوں سے جیسے پہلے تھے کہ جن کو جا ہے فروخت کردے یہ فتح القدیر میں ہے۔ اور اگر ان پر اس کا وغمن غالب آیا پھرمسلمانوں نے اپنے ڈمی ہونے کی وجہ سے اس وشمن کوزیر کر کے ان غلاموں کو اُس سے چھین لیا تو قبل تقسیم غنیمت کے بیسب مملوک اس ذمی با دشاہ کو مفت واپس دیے جائیں گے اورا گرنشیم غنیمت ہو بھی ہوتو پھر بقیمت واپس دیئے جائیں سے جیسے دیگر دموال اہل ؤمہ کا تھم ہے اورعلی ہز داگر با دشاہ ند کورمسلمان ہو گیا اور جولوگ أس کی مملو كه زمين ميں أس كے غلام بيں وہ بھی مسلمان ہو سے يااس كى زمين والے مسلمان ہوئے اور بادشاہ مسلمان نہ ہواتو بدلوگ جوأس كى زمين ميں ہيں اس كے غلام رہيں سے - جيسے سملے تھے بيمسوط ميں ہے -

فصل:

#### امان کے بیان میں

اگر کسی مرد مسلمان آزاد نے باعورت مسلمہ آزادہ نے کسی کا فریا ایک بھاعت کفار کو یا اہل قلعہ کو با ایک شہر والوں کو امان دی تو اس کا ان او گوں کو امان دینا سی ہے ہو اور مسلمانوں میں ہے کسی کوروا نے ہوگا کہ پھر ان لوگوں سے قبال کر ہے لیکن اگر اُس کا اس طرح امان دینا خلاف مصلحت ہو کہ اس مصدہ فظر آئے تو امام اسلمین ان کی امان تو ز نے ہاں کو اطلاع دے دے گا جیسے کہ اگرخو دامام نے امان دی پھر مسلمت اس امان کے تو ز دینے میں خلاجر ہوئی تو ان کو امان تو ز دینے کی اطلاع کرے گا اور اگر امام نے امان دی تا اور انگر اسلام میں ہے کسی آدی نے ان کو امان دے دی حالا تکہ اس میں خرابی ہے تو امام ان لوگوں کو امان تو ز دینے سے مطلع کردے گا اور اس محض کوجس نے امان دینا باطل ہے لیکن و ہے دی کا امان دینا باطل ہے لیکن اگر امام نے ذمی کو تھم کہا کہ ان حربیوں کو امان دینا باطل ہے لیکن اگر امام نے ذمی کو تھم کہا کہ ان حربیوں کو امان دینا باطل ہے لیکن اگر امام نے ذمی کو تھم کہا کہ ان حربیوں کو امان دینا ہو اس نے دے دی تو گا تو ان خوا کو تو جا کرنے ہے تیمین میں ہے۔

اورمکا تب کا اہان دیناروا ہے اور جو مسلمان کر اہل جرب کے ملک میں تاجر ہے یا جو مسلمان کر ان کے ہاتھ میں مقید ہے

اس کا امان ویناروانہیں ہے اور جو محض دارالحرب میں مسلمان ہوا ہے اور وہاں موجود ہے اور اُس نے اہل جرب کو امان دے دی تو

اس کی ابان روانہیں ہے بی تماوی قاضی خان میں ہے اور اگر غلام نے امان دی پس اگر ہو جہادو قال کرنے میں اسپنے مولی کی طرف ہے اجازت یا فتہ ہے تو بانا فلاف اس غلام کا امان ویناروا ہے اور اگر وہ قال ہے ممنوع ہوتو امام اعظم کے نزد کی اُس کا امان دینا فہیں مسلم مسلم ہے اور امام مجھ ہوئے اور امام ابو یوسف کا قول اس مسئلہ میں مسلم ہر ہوا وہ اور ہمار ہے بعضے مشائح نے فر مایا کہ خام مجود کی امان میں یہ افتہا فی مذکور اُس صورت میں ہے کہ یہ جہاد بدون بغیر عام چینچنے کے واقع ہوا ہوا ور اگر جہاد کے واسطے نفیر کی امان میل میں امان بلا فلاف سے ہوگی اور بعضے ہوگی اور بعضے مشائح نے فر مایا کرنیس بلکہ ہرصورت میں اختلاف ہے رہم علی میں ہے۔

ا گرطفل بالغ ہوا مگر ہواسلام کے ارکان واوصا فٹ نہیں بیان کرسکتا ہے بسبب نہ جانے کے اور امر

# معیشت کوئیں سمجھتا ہے تو اس کی امان سمجھ نہیں:

اور باندی کے امان دیے ہی ہی وی تفصیل کے جو غلام میں ندگور ہوئی لین اگر باندی ایے موٹی کی اجازت سے تال کرتی ہوتو اُس کا امان ہیں گئے ہے اوراگروہ قال نہ کرتی ہوتو اما م اعظم کے نزدیک اس کی امان ہیں سی جے ہید ذخیرہ میں ہے اوراگر میں اوراگر میں ہوتو اُس کی امان ہیں سی جے ہید خیرہ میں ہے اوراگر میں اُس کے نفع وضر رکونہیں مجھتا ہے تو اُس کی امان ہیں سی جے ہیں ہوتھی کھیک بیان کرتا ہو حالا نکدوہ قال ہے ممنوئ اُسلام کس کو کہتے ہیں ہی ہوتھیک تھیک بیان کرتا ہو حالا نکدوہ قال ہے ممنوئ ہے تو امام اعظم کے نزدیک نہیں سی جے ہے (امان اس کی) اور امام محمد کے نزدیک سی جے اور اگر وہ قال کے واسطے اجازت یا فتہ ہوتو اسے ہوتا اس کے ہمارے اور اگر وہ قال کے واسطے اجازت یا فتہ ہوتو اسے ہوتا ہوتا کہ ہوتا ہوتا ہواور اس کو جات ہواور اس کہ ہوتا کہ ہوتا کہ وہات ہواور اس کو مصل میان کرتا ہوتا وہ اس کے اور اگر وہ اسلام کے اور اگر وہ اسلام کے ارکان واوصاف نہیں بیان کرتا کیا اس کی مسلم کے ارکان واوصاف نہیں بیان کرسکتا

ے بسب نہ جاننے کے اور امر معیشت کوئیں سمحقتا ہے تو اس کی امان سمجھ نہیں ہے اس کئے کہ بمنز لدا مرقد کے ہے اور بمی عمم اڑکی کا ہے خوا واڑکی آزاو ہو یا باندی ہو بیر محیط میں ہے۔

اورا گرمسلمانوں میں سے کسی مرد نے ایک گروہ شرکوں کوا ہان دے وی پھر دومر ہے گروہ مسلمانوں نے ان پرتاخت کی اورمر ووں کوتل کیا اور اموال کولوٹ لیا اور اس کوآئیس میں تقلیم کرلیا اور ان مورتوں ہے ان کی او نا دہوئی پھر اس گروہ مسلمانوں کو جنہوں نے تاخت کی ہے ایان دیے جانے کا حال معلوم ہوا تو قتل کرنے والوں پر جس کوانموں نے قتل کیا ہے اس کی ویہ ہوا تو قتل کرنے والوں پر جس کوانموں نے وقل کیا ہے اس کی ویہ ہوان کا مہر وی اور عور تیں اور بال ان کے اہل کو واپس دیے جائیں گے اور ان مورتوں سے چونکہ انموں نے وقلی کی ہے ان کا مہر تاون ویس کے اور ان سے جو اولا دیدا ہوئی ہے وہ بغیر قیمت آزاو ہوں کے اور اسپنے والد کے مسلمان ہونے کی وجہ ہوان کی مسلمان ہوں کے کہ ان کے واپس دیئے جانے کی کوئی راہ نہیں ہوادو اس مورت میں تاوں سے کہ ان کے مان مورتوں کی اور عادل اس معاملہ میں بوڑھی بیدو اپس دی جائیں گی اور عادل اس معاملہ میں بوڑھی بر بین گار عورت ہوگی ندم دید میں ہو۔

ا مام محرّے فرمایا کہ اگرمسلمانوں نے اہل حرب کوامان کی ندا بکار دی تو سب اہل حرب ان کی امان دہی کی آواز سُن کر امن میں ہوجا کمیں گئے جاہے کسی زبان میں ان کونداوی ہوخواہ انہوں نے اس کلام کو بچھ کرامان معلوم کر لی ہویا اس زبان کوند سمجھے اوراس ہے امان کونہ معلوم کیا ہوصرف آواز سنی ہو جیسے عربی زبان میں ان کوامان وینے کی منا دی کر دی حالا نکہ و واوگ رومی ہیں کہ عر لینبیں سمجھتے ہیں یا تبطی زبان میں ان کوندائے ایان وی حالانکہ بیلوگ الیں قوم ہیں کے تبطی نہیں سمجھتے ہیں اورمثل اس کے تو امی صورت میں آوازین کروہ مامون ہوجا کیں سے اور اگر کا فروں نے مسلمانوں کے امان وہی کی آواز نہیں سی تو ان کے واسطے امان عاصل نہ ہوگی ہیں اس کا قبل کرنا اور گرفتار کرنا رواہ اور اگر سلمانوں نے ایسے مقام سے ان کومنادی کی کدوہاں ہے آوازشن سکتے ہیں مگر دی محرقرائن سے ہر جہت سے معلوم ہوا کدان لوگوں نے آواز نہیں نئی ہے مثلاً بدلوگ خواب میں سے یا قبال میں مشغول تعے تو بیامان ہوگئی اورمعلوم ہونے ہے یہاں بیمراو ہے کہ غالب رائے ہے بیامرمعلوم ہوا نہ بعلم حقیقی اور واضح رہے کہ سب کو ا مان عاصل ہونے کے واسطے میشر طنبیں ہے کہ اواز امان کوسب لوگ شنیں بلکہ اکثروں کاشن لینا کافی ہے اور بیسب کے شن لینے کے قائم مقام رکھا جائے گا اور اگر مسلمانوں نے کسی تر بی ہے کہا کہ لاالنخف مت خوف کریا اس ہے کہا کہ تو امان یا فتہ ہے یا اس ے کہا کہ لاباس علیك تو اند بشریخی مت كرتوبيرب امان ہوارا كرأس ہے كہا كدلك امان اللہ تو امان ہو كی اوراس طرح اگر كما كدلك عهد الله يالك نعة الله يا أس ع كما كروه أورالدتعالى كاكام سياس عهد الله يالك نعة الله يا اس کوا بان حاصل ہوگئی اور اگر سروار نظر اسلام نے کسی جماعت معین ہے جو قلعہ میں محصور میں کہا کہ تم نکل کر ہاری طرف آؤ ہم تم ے صلح کی بابت مرادصت (مادات رضامندی) کریں اورتم امان یا فتہ ہو یا بیلفظ نہ کہا کہ تم امان یا فتہ نہ ہوں مے اورا گر اُن ہے کہا کہ ہارے یاس اُتر آؤ توبیا مان ہے اور اگر ان سے کہا کہ ہاری طرف نگلواور ہم سے خربید و فروخت کروتنی ہے امان ہے اور اگر اہل حرب سمى قلعد من ياسى مضبوط حكم من جهان ان كويناه وقوت حاصل بموجود بون يسسى مسلمان في سمى حربي كواشاره علما كه ہمارے یاس چلا آیا اہل قلعہ کواشارہ ہے کہا کہتم درواز و کھول دواور آسان کی طرف اشار و کیا پس اُنھوں نے درواز و کھول ویا اور مان كياك بيامان إورجوفل المروملمان في كياها ومسلمانون اوران حربيول كورميان معروف موكد جب ايها كياجاتا

ہے تو امان ہوتی ہے یا ہدا مراس طرح ان میں معروف نہ ہوں بہر حال ان مشرکوں کو اہان ہوگی اور اگر وشن کی طرف اپنی آئی ہے اس طرح اشارہ کیا کہ جس ہے ہیں جو جاتا ہے کہ میرے پائی آؤں حالا لکہ بدا شارہ کرنے والا اپنی زبان ہے کہ رہا ہے کہ اگر تو آئے گا تو میں تجھے تی کروں گا ہیں وشن ذکور چلا آیا تو وہ امان یا فتہ ہے اُس کا قل کرنارو انہیں ہے اور یہ تھم اس وقت ہے کہ مشرک نے اشارہ کو مجھا اور اس کو امان خیال کیا اور اشارہ کرنے والے کے اس قول کو کہ اگر آئے گا تو تجھے تل کروں گا نہیں سنایا نیا مگر نہ سمجھا ہوا ور اگر اشارہ کرنے والے کا بی قول کو کہ اگر آئے گا اور اگر اشارہ کرنے والے کا بی قول کو کہ اگر آئے گا اور اس کی اور کی اور کی جھا آیا تو بی امان نہ ہوگی اور کی اور کی ہوا آیا تو بی اس نے کا فر ہے کہا آتا کہ میں بی تھے تل کردوں اپن کا فر نے اوّل کا ام سنا اور سمجھ کی ہوا آیا تو اس کو امان نے مشرک سے کہا کہ چلا آیا تو اس کو امان ہو اگر اس نے آخر کلام سن کر سمجھ لیا ہو آئی اس نے اور اگر اس نے آخر کلام سن کر سمجھ لیا ہو آئی اس نے اور اگر اس نے آخر کلام سن کر سمجھ لیا اور آخر کلام کو نیس شنایا آخر کلام کو نیس سمجھ اپس چلا آیا تو اس کو امان نہ ہوگی اور علی ہذا اگر حر بی ہو گا آیا تو اس کو امان نہ ہوگی اور می ہذا اگر حرام سے کہا کہ بیاں آد کھ تو تی دور گا اور اگر اس نے آفر کلام سب شنا اور سمجھ لیا ہے تھر چلا آیا تو اس کو امان نہ ہوگی اور علی ہذا اگر حربی ہو گا کہ یہاں آد کھو تھی ہو تا کہ کی کہا کہ یہاں آد کھو تھی ہو تا ہوں تو بھی ایس ہو تھی اور علی ہو اگر حربی ہو تا جو کہا تھی ہو تا کہ کہا کہ یہاں آد کھو تھی ہو تا ہوں تو بھی ایس ہو تھی اور اگر کا ہوں تو بھی ایس کو تا جو اور تا ہوں تو بھی ایس کو تا جو اس کو تا ہوں تو بھی ایس کو تا جو اس کو تا ہوں تو بھی ایس کو تو تا جو اس کو تا ہوں تو بھی ایس کو تا ہوں تو بھی اور تا ہوں تو بھی ایس کو تا جو تا ج

اگرح نی نے کہا: آمنو بی اعلی اولادی:

اگرحر تی نے کہا کہ مجھے امان دو بدیں شرط کہ میرے مولی اس میں داخل ہوں حالا نکہ اس کے مولی اللہ میں داخل ہوں حال نکہ اس کے مولی اللہ عنی غلام کوئی نہیں ہے فقط با ندیاں ہیں تو استحسانا میہ با ندیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گی:
اگر حربیوں نے کہا کہ امنو ناعلی انبانیا یعن ہم کوامان دو ہایں شرط کہ ہمارے ابنا واس میں داخل ہوں حالا نکہ ان کے

ا قول مسلبيدين خاص اس كي يشت و تعلقه سے بيا بني جوكو كي جس قدر مون ال

<sup>(</sup>۱) روایت آخمی ہے اا۔

عهير پيم ہے۔

ا تول خامنہ مونوں یعنی امان طلب کرنے والے مع ان کے مونوں کے خاصۃ بدوں شمول ٹرینہ اولاد کی ا۔ سے کیونکہ لفظ متاع کے معنی ہیں یہ چیزیں وافٹی تیس ہیں اا۔ سے موالی جمع مولی اور مولی آزاد کرنے والے اور آزاد کیے گئے دونوں پر بولتے ہیں اا۔ سی سید مارے ٹردیک ہے اور بررائے امام شافعی جا ہے کہ دونوں کو بھی نہ شامل ہوئے ا۔

اس متامن کو ہوگا اور آگر آس نے کہا کہ بیس نے سمی کی تیمین کی نیت نہیں کی تھی تو ہر دوفریق استحسانا اس امان بیس شائل ہوں گے اور اگر مسلمانوں نے کسی قلعہ کا محاصرہ کیا اور مروار قلعہ نے قلعہ پر سے فلا ہر ہوکر کہا کہ جھے تع میر ہے دی اہل قلعہ کے امان دو بدین شرط کہ جس قلعہ کو تمہار ہے واسطے تھولے دیتا ہوں ہی مسلمانوں نے کہا کہ تیر ہے واسطے ایسا ہی ہے ہیں اُس نے کھول دیا تو وہ تع دس اہل قلعہ کے امن میں ہوگا مجر دس آ دمیوں کے معین کرنے گا اختیار اس مروار قلعہ کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میر ہواسطے مع میر ہوائی قلعہ کے امان کا عقد کر وبدین شرط کہ تم اس قلعہ میں داخل ہو ہیں اس میں نماز پر معولی اس پر اُس کے ساتھ عقد امان قرار میں اُس میں نماز پر معولی اس پر اُس کے ساتھ عقد امان قرار اُدیا تو مسلمانوں کے لیے اس قلعہ بی ہے اُن قلعہ کے امان کی ہوئی داندا کھنیں بیں ہے۔

الل حرب ميں ہے کوئی شخص امان کا طالب ہوااورائے ساتھ اپنے اہل وعیال کا ذکرنہ کیا تو؟

اگر اہل حرب میں ہے کسی مرد نے اہل اسلام ہے امان طلب کی اور اس کوامان دی گئی پھرا ہے ساتھ ایک مورت کولایا اور کہا کہ میری بیوی ہے اور اپنے ساتھ چھوٹے جھوٹے اطفال لایا اور کہا کہ بیمیری اولا دے حالاتکہ ان کواپی امان میں ذکر نہیں کیا تنا بلك ين كها تفاكد جيدا مان دوتاكه من تمهار يدياس آؤل بإدارالا سلام من آؤل باتمهار الشكرين آؤل جودارالحرب مي موجود ہے تو الی صورت میں قیاس یہ ہے کہ سوائے اس کے باتی جتنے ہیں سب مال فئی ہوں لیکن بدامر فتیج ہے پس أس سے ساتھ ہم . ان کو بھی استحسانا امان میں داخل کرتے ہیں اور ای طرح اگر اُس کے بہت ہے مردوعورت ہوں بس اُس نے کہا کہ میدمیرے رقیق ا بیں اور اُنہوں نے اُس کے قول کی تقید بق کی یاو ولوگ صغیر ہیں کدا ہے حال ہے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں حتی کہاں میں اُن کے تقد این کرنے کی احتیاج نہیں ہے تو اس میں بھی ایسا ہی قیاس واستحسان جاری ہے چنانچہ بھکم استحسان ہم اُس ہے تتم لے کراً س ے قول کی تصدیق کریں گے اور اس کے ساتھ ان کو بھی مامون قرار دیں گے حالا نکد قیاس بیہ ہے کہ بیسب سوائے اُس کی ذات کے فئی ہوں ۔ ای طرح سواری کے جانوروں اور اجیر مز دور جواس کے ساتھ آئیں ان میں بھی ایسا بی تھم بقیاس و باستحسان ہے اور اگر اس کے ساتھ چند مروہوں جن کی نسبت و و کہتا ہے کہ بیاوگ میری اولا د ہیں اور اُنہوں نے اُس کی تقید بی کی تو بیاوگ قیاساو استحسانا دونوں طرح ہے فئی ہوں مے اور اگر اطفال صغیراس کے ساتھ ہوں اور وہ ایسے بین کہ اپنظس سے تعبیر کر سکتے بین کہ کون ہیں پس اس حربی نے کہا کہ بیمیری اولا و بیں اور اُنہوں نے اُس کی تصدیق کی بھکم قیاس و ہٰکی ہوں گے اور استحسانا و ہٰکی شد ہوں سے اور اگران اطفال نے أس كى تكذيب كى تو وہ سلمانوں كے ليفئى موں مجاور اگراس كے ساتھ بالفتور تيس موں اور أس نے دعویٰ کیا کہ بیمیری بیٹیاں ہیں اور ان عورتوب نے تقدیق کی تو قیاسا سافئ ہوں گی اور استحسانا مامون ہوں گی بالجملداس جس کے مائل میں اصل بیقرار یائی کہ جو مخص اپنے تفس کے واسطے اپ آپ امان طلب کرسکتا ہے بلحاظ غالب واکثر کے تو و وامان میں دوسرے کا تابع نہیں قرار دیا جائے گا اور جو مخص بلحاظ غالب واکثر کے نہ پنے واسطے امان اپنے آپ نہیں لیتا ہے تو وہ امان میں دوسرے کا تابع کیا جائے گا پس علی ہذاا گرحر بی نے اپنے واسطے امان لی تو اس کی ماں وجدہ تبیس و پھو پھیاں وخلا تمیں و ہرعورت جو اُس کی ذات رخم محرم ہوا مان میں اس کے تابع کی جا 'میں گی اور اس حربی کا باپ وجدو بھائی وغیرہ جوخودا مان لیتا ہے ایسے لوگ اس حریی کے ساتھ اس کی تبعیت میں داخل امان نہ ہوں سے اور جوشس کے مستامن کے امان تبعیت میں داخل امان ہوتا ہے اگر مستامن کے ساتھ دارالا سلام میں داخل ہوا پس معلوم ہوا کہ بیابیا ہے جبیا کہ اُس نے کہالیعنی مستامن کے ساتھ داخل امان ہونے والے لوگوں میں سے ہے یا متنامن دعویٰ کیا کہ بدایا ہے اور جوساتھ آیا ہے اس نے اس کے قول کی تقدیق کی تو مبرحال دونوں  صورتوں کا حکم کیسا ہے اور وہ اس مستام ن کی ایان کی تبعیت میں داخل ایان ہوگا اور اگر آس نے اس مستام ن کی کھذیب کی تو وہ نگ مورتوں کا حکم کیسا ہوگا اور اگر پہلے اس کی تصدیق کی چر تھذیب کی تو اس میں تفصیل ہے کہ اس مستام ن حربی کی تعریف کی چر تھذیب کی تو اس میں تفصیل ہے کہ اس مستام ن حربی کے اور اُس کی اول وصفار جو اپنے تشم سے تبدیر کر سکتے ہیں بن میں دہیں گے اور اُس کی اول وصفار جو اپنے تشم سے تبدیر کر سکتے ہیں بن میں دہیں گے اور اُس کی اول وصفار جو اپنے تشم سے تبدیر کر سکتے ہیں بن میں دہیں گے اور اُس کی اول وصفار جو اپنی واب پر آس کے بوتل بونے کا اقر ارزیکیا کیونکہ مستام ن نے خود می ان پر وقیت کا اقر ارزیکیا ہوئے کہ اس کی تعدید کی تو اُنھوں نے اپنی ذاتوں پر وقیت کا اقر ارزیکیا کیونکہ مسلمانوں نے اپنی ذاتوں پر وقیت کا اقر ارزیکیا ہوئے ہوتا ہے اور مسئد محصور میں بیان فر مایا کہ اگر مصور نے نے اور مسئد محصور میں بیان فر مایا کہ اگر مصور نے بان مورجو پچورہ پپرواٹر فی وغیرہ اپنے ساتھ تکال لایا ہے واض ہوگا ہے اس کا لباس اور جو بچھیار پہنے ہوئے اس کے جو کہ ہوگا ہے اور ماسواتے اس کے جو کہ میں سے اس قدروا خل ہوگا ہے اس کے جتمید اور ماسواتے اس کے جو بہد قبل امان ہوں گے جتمید تو تھیار اُس کے مشل آدمی پہنے میں بیٹس یا چند تا مسلمانوں کے جو بہد کی بیش سے جو بہد کی اس کے دو بی میں ہوئے ہوگا کی اس کے دولا اس کے جو بہد کرا میں اپنے موغر ھے پراگا کی جو بہد اور بیا تھ جو کہ کو کی بوجہ لادے ہوئے ہو بھدر زیادتی کے آس کے نہوں گر ایک میں ایک میں ایک مذہوں گر ایک کو بہدوں گر ایک کی میکھوں میں ہے۔

طہیر سے۔

ا تا کدچیونا سردار جوکسی گروه پرانسر ہویاسردار کے ماتحت تائب ہوتا۔

امان و سے دے پس ذی نے حربیوں سے کہا کہ میں نے تم کوامان دی یا کہا کہ فلاں نے تم کوامان دی تو دونوں کیساں ہیں اور وہ سب امان یا فتہ ہوجا نیں گے اور اگر ذی ہے کہا کہ تو قلاں نے تم کوامان دی پس ذی نے ان سے کہا کہ فلاں نے تم کوامان دی تو مجلی وہ سب امان یا فتہ ہوجا کیں گے اور اگر ذی نے کہا کہ میں نے تم کوامان دی تو یہ باطل ہے بیدز خیرہ میں ہے۔

اگر مسلمانوں نے اہل حرب کے کسی قلعہ یا شہر کا محاصرہ کیا ہیں اُنھوں نے مسلمان سے درخواست کی کہ تم ہم کو اللہ تعالیٰ کے عظم پراتار دلیتی ہم تمہارے پاس آئے ہیں جوالتہ تعالیٰ ہم پر تھم کر ہے اس شرط پر ہم کو بلا دکتو مسلمانوں کواس طرح پر بلانا نہیں چاہیے یہ ہو تھے ہوئے ہم کہ اُن تو اسلام چاہیے کہ ان پراسلام ہو ہا کہ وہا ہے گا اور ان کو اس کا مال وہور تیں واولا دسب پر دکر دیئے جا کیں گے اور ان کا ملک دار اسلام ہو جائے گا اور ان کی اراضی ہیں سے فظ عشر کیا جائے گا اور اگر اُنہوں نے اسلام سے افکار کیا تو اہام ان کو ذی بنا دے گا اور ان کی جائے ہوئے کہ اور نہوگ رقی نہیں بنائے جا کیں گے اور نہ تو کی بنا دے گا اور ان کی خواظ جگہ ہیں والی کی نہیں پر خراج بائد سے گا اور بیلوگ رقی نہیں بنائے جا کیں گے اور نہ تو لہ جائے کا ور ان کی زمین پر خراج بائد سے گا اور بیلوگ رقی نہیں بنائے جا کیں گے اور نہ تو یہ جائز کے جائے کی اور نہ وہ لوگ اپنی کے قل کو اور ان کی زمین پر خراج بائد سے گا اور بیلوگ رقی نہیں بنائے جائیں گے اور نہ تو یہ جائز کو بہی تا کے جائی کی اور ان کی ایر کہ کی اور نہ کو گا اور اگر آئی کی اور نہ کی بنائے جائے کا اور اگر ان کے کہ ان کے کہ ان کے تھی جائز ہوگا اور اگر اس نے بیتھ کی کہ ان کے تھی جائز ہوگا اور اگر آئی کی کہ ان کے کہ ان کے تھی کہ کہ تھی کہ کہ تھی کہ کہ تھی کہ کہ تو کی اللہ کو تھی معاملہ کیا جائے گا جو تھی اللہ تو الی پر اُئر آئے کیا تو وہ لوگ ایسے ہو جائیں گر جسے النہ تعالی کے تھی پر اُئر سے لین ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو تھی اللہ تعالی پر اُئر آئے کے کہا تھی وہ کی معاملہ کیا جائے گا جو تھی اللہ تعالی پر اُئر آئے کے کہا تھی وہ کی مواحلہ کیا جائے گا جو تھی اللہ تعالی کیا تو تھی معاملہ کیا جائے گا جو تھی اللہ تعالی کی کہا تھی تھی تھی کہ کو تھی اس کے کہا تو کہ کیا تھی وہ کی مواحلہ کیا جائے گا جو تھی اللہ تو تھی کی کہا تھی تھی کی کہا تھی کہ کو تھی اند تعالی کی کھی کی کو تھی کی کھی معاملہ کیا جائے گا جو تھی اور کی کھی کی کھی کے کہا تھی کھی کھی کھی کھی کے کہ کو تھی کہ کی کھی کھی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کی کھی کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کے کہ کی کو کھی کے کہ کو کے

ا شال بتمام زماندو وتوں کواا۔ ع جب سے احاط عموم اوقات وزمانہ کا انہو کا لہذا بعد وقت یا مجلس کے اس کا تقل ندر ہے گا ہی امان تھے ہوگی اا۔ ع جس کو ہمارے عرف میں محصول ولگان ہولتے ہیں اا۔

<sup>(</sup>١) جيسارامني اسلام كاحكم بوالاا

فناویٰ عالمگیری..... جادی کی کی کی اسیر

کی صورت میں ذکور ہوا ہے اور اگر اس مسلمان نے اپنے آپ کو حکومت سے فارج کیا لینی کہا کہ میں ان کے تن میں حکم ہوئے ہے فارج ہوتا ہوں تو وہ فارج ہوجائے گا اور اگر اُس نے پہلے بیچم کیا کہ واپس کردیئے جا کیں پھران کے تل کیے جانے کا حکم کیا تو استحسانا نہیں سمجے ہے میں میر میں ہے۔

اگر کا فروں نے آمان کی درخواست کی بدیں شرط کہ ہم برایمان چیش کیا جائے پس اگر ہم قبول کرلیں تو

خیرورند ہم اپنی جائے محفوظ میں والیس کردیے جائیں توامام اسلمین براُسکا قبول کرنا واجب ہے:

ا گرانھوں نے کی مسلمان کوبطور مذکور تھم قرار دیالیکن بیمسلمان نسبب این فسق کے یابسب محدود القذف ہونے کے ایسا ہے کہ اس کی مواہی روائیس ہے تو ان کے حق میں اس کا تھم جائز ہوگا خواہ ان کے قبل کیے جانے کا یار قبل بنائے جانے کا یا سوائے اس کے اور تھم کرے <sup>نے</sup> بیمچیلہ میں ہے۔نو از ل میں تکھاہے کہ اگر اہل حرب کسی ایسے مخص کے تھم پر اتر ہے جومحدو دالقذ ف ہے یا ندھا ہے تو بیجا تر نہیں جے بیتا تار خانیہ میں ہے۔ اگر انہوں نے کسی غلام یا طفل آزاد کو جوعاقل ہو کیا ہے تھم ہے تو اس کا تھم جائز نہ ہوگا اور اگر باو جوداس کے وواس کے علم پراتر ہے تو ذمی بنائے جائیں مے جیسے علم التد تعالی پراتر نے کی صورت میں ہے۔ اگروہ کی ذمی کے تھم پراٹر ہے ہیں اس ذمی نے آل کیے جانے وان کی عورتیں و بحدر قبل بنائے جانے کا یااس کے اور تھم کیا تو جائز باياى امام محد في سيركبير من زكركيا باوراكر قبل اس كرد مي كواية او برحم بنادي و واوك مسلمان بهو محية و مجران كحق میں ذمی کا کوئی تھم مثل کی جانے یار تیتی بنائے جانے وغیرہ کے جائز نہوگا بلکہ اس صورت میں امام اسلمین ان کوآزادمسلمان قرار دے گا کدان کے اوپر کوئی راہ نہ ہوگی۔اگرانہوں نے کمی عورت کو تھم قرار دیا تو اس عورت کا تھم ان میں سب طرح کا روا ہے سوائے علم قل کے کہ اگر عورت مذکورہ ان کے حق میں قبل کیے جانے کا تھم کرے تو قبول نہ ہو گا ایٹ ہی زیادات میں مذکور ہے۔ جو مسلمان ان کے ہاتھ میں مقید ہے وہ تھم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اوراس طرح جومسلمان ان کے ملک میں تا جرہے وہمی تھم نہیں ہوسکتا ہے اوراس طرح اگران میں ہے کوئی محض مسلمان ہو کرو ہیں رہاہے وہ مجم تھم نہیں ہوسکتا ہے ای طرح ان میں کا جو خفی نشکر اسلام میں ہے و وہمی تھم نہیں ہوسکتا ہے اور میر کمیر میں لکھا ہے کہ اگر اہل حرب نے میشر ط کی کہ ہم لوگ فلال کے تھم پر اتر تے ہیں بدیں شرط کدا گراس نے ہمارے حق میں پھوتھم کیا تو یہ تھم پورا ہوگا اورا گراس نے پچھے تھم نہ کیا تو ہم کو ہمارے مقام حفاظت میں واپس کردویا بیشرط کی کہ ہم فلاں کے تھم پر ہدیں شرط اترتے ہیں کہ اگر اس نے ہمارے بن میں میتھم کیا کہ بیلوگ اپنے مقام محفوظ عن واہل پہنچاد ہے جا تھی تو تم لوگ اس کو پورا کر دونو مسلمانوں کونہ جا ہیے کدان کواس شرط پر اتاریں اورا گرانہوں نے اس شرط یران کوا تا را تو حاکم کونہ جا ہے کہ ان کے حق میں ریحکم کرے کہ اپنے مقام محفوظ میں واپس کر دیے جائیں اور اگرمسلمانوں نے ان کے اس شرط پر اتارا اور جا کم نے ان کے حق میں یہی تھم کیا کہ اپنے مقام محفوظ میں واپس کر دے جا کیں تو ہم اس کے تھم کو پورا کریں مے اور اہل حرب کوان کے مقام محفوظ میں واپس کرویں تے۔نواور ابن ساعد میں امام محدٌ ہے مروی ہے کہ اگر امیر نشکر نے ابل قلعه میں سے کسی قوم کوامان دی بدیں شرط کہ وہ فلاں کے غلام ہوں اور دے اس امر پر راضی ہوئے اور فلا اس کی طرف اتر میجے تو مسلمانوں میں سے جوان کولوٹ لے ای کے واسطے نئی ہوں مے اور فلاں کے بخصوص غلام نہ ہوں سے۔ اگر کا فروں نے ایان کی ع مسمی کوتبت زنالگانے کے سبب سے عدمارا کمیا ۱۲۔ ع مشلا اگر اس نے تھم دیا کہ واپس کردیے جائیں تو پیٹھم روانہیں ہے آگر جداس نے تھم دیا اور

ائے عہدے بری ہوگیا اور سے کی اس مسئلہ میں دوروایتی ہیں اار

درخواست کی بدین شرط کے ہم پرایمان پیش کیا جائے ہیں اگر ہم قبول کرلیں تو خیرورنہ ہم اپنی جائے محفوظ میں واپس کردیے جا بھی تو ا مام المسلمين برأس كا قبول كرنا واجب باورا كراس شرط بركه ان براسلام چيش كيا جائے و ولوگ أتر بيس ان براسلام چيش كيا عميا تمرا نموں نے قبول نہ کياتو ان کواختيار ہوگا کہ وہ اپنے قاعہ میں چلے جائمیں ادرمسلمانوں کوروائيیں ہے کہ ان کوئل کریں اور ان کی عورتوں و بال بچوں کو گرفتار کرلیں اور اگر ان او کول نے بعد انکار اسلام کے اوائے خراج پر رضامندی طاہر کی توبیا مران کے ذمہ ن زم ہوجائے گاادراس کے بعد پھروولوگ رہانہ کیے جائیں گے کہاہے مقام محفوظ میں جاکر جنگ کریں اور اگر بعضے اہل قلعہ اس شرط برأتر آئے کے فلاں جو مجھ جارے حق میں تھم کرے ہم کومنظور ہے مجران لوگوں کے قلعہ سے جدا ہونے کے بعد قلعہ ذکور فتح کیا حمیااور جوخص مقاتل قلعد میں تھائل کیا عمیاتو بیلوگ جوائن شرط ہے نکل آئے تھے اپنی شرط ندکور پر موں کے اور اگران لوگوں نے بید بھی شرط کی ہوکہ بشرط عدم رضا مندی کے ہم نوگ استے قلعہ کو دایس کئے جائیں اور حال بیگذرا ہے کہ قلعہ منبدم کیا گیا ہے تو یہاں ے جواقرب مقام ایسا ہو کہ اس میں محفوظ ہو تئیں و ہاں بھیج دیئے جاتھیں مجے اور اگر تمام اہل قلعہ کے اتفاق ہے اسے لوگ اس طرح صلح کے واسطے نکلے ہوں تو مسلمان لوگ اہل قلعہ کو تل نہیں کریں سے اور اگر اُنھوں نے قبل کیا تو ان پر پچھ کفارہ وغیرہ لازم نہ آئے گاولیکن اُنھوں نے اساءت کی اور اگروہ لوگ اس شرط سے نکلے کہ ہمارے تن میں والی بذات خود تھم کرے تو والی مثل نشکر کے ایک سیابی مسلمان کے ہے پس ویسابی اس کا تھم بھی ہوگا۔اور اگر و واوک علی تھم اللہ تعالی وتھم فلاں اُتر آ سے تو بیشل اس کے ے کہ علی علم اللہ تعالی اُترے اور اگر و واوگ علی علم فلاں وفلاں اُتر آئے پھران دونوں میں سے ایک سر ممیا تو اس کے بعد اسمیے د دسر الما الله الله الله المستقى عن قر ما يا كه مال اس وقت روا مو كا كه برد وفريق بعن كفار ومسلمان اس كي تتم نتها ير رضامند ہوجا کیں اور نیز آسی مقام پر فرمایا کہ اور اس طرح اگر ہردوزندہ ہیں مگر دونوں نے تھی میں اختلاف کیا تو بھی مہی تھی ہے کہ كى كاظم تنهاروان بوگاالا أكد بردوفريق كى ايك كي هم يررضا مند بوجائي اوراگر بردوهم بس عايك في هم كيا كدان من ے لڑنے والے قبل کیے جائیں اور ان کے بال بیچے رقیق بنائے جائیں اور دوسرے نے بیٹھم کیا کہنیں سب کے سب رقیق بنائے جائیں تو ان میں سے کوئی قل نہ کیا جائے گا اور سب کے سب مردعورت و بچےمسلمانوں کے واسطے فئی جوں سے اور اگر دونوں نے تھم کیا کدان میں ہے لڑنے والے تق کیے جائیں اور ان کے بال بچے رقیق بتائے جائیں تو امام المسلمین کوان کے حق میں اختیار ہے جاہے یمی کرے کہاڑنے والوں کولل اور انکی عورتوں و بجوب کور قبل کرے اور جا ہے سب کوئی قرار دے اور اگر ابل حرب سمی مسلمان کے علم پر اُتر آئے اور کسی کومعین نہیں کیا تومعین کرنا امام اسلمین کے اختیار میں ہوگا کہ مسلمانوں میں ہے جو محض افضل ہوگا اُس کوئٹار کرے گااور اگر بعد تھم قرار دینے کے بل تھم جاری ہونے کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آزاد مسلمان ہوں سے اور اگر حاکم نے ان کے ذمی ہونے کا تھم قبل ان کے مسلمان ہونے کے وے دیاتو اراضی ان کے واسطے خراجی رہے گی اور اگر نے ان کے حق میں سے کم کیا کدان میں سے جنے سرکروہ ہیں ان کے عذر کا خوف ہے آل کیے جا کیں اور باقی مردعور تیں رقیق بنائی جا تمیں تو ایساتھم جائز ہوگا اور اگر نے ان کے تن میں بیٹھم دیا کہ ان کے مردل کیے جائیں اورعور تیں و نیچے رقیق بنائے جائیں بس ان میں ہے مردقل کیے میں اور عور تیں ویچے رقیق بنائے میے تو بیز میں فئی ہوگی جا ہے امام اسلمین اس کو یا نج حصے کر کے ایک حصد دکھ کر جار جھے مجاہدین کے درمیان تعلیم کر دے اور جا ہے اس کوائے حال پر والی کے قبضہ یس چھوڑ وے اور اس زمین کی آبادانی کے واسط ایسے لوگوں کو بلائے جواس کو خمیر کریں اور اس کا خراج اوا کریں جیسے ذمیوں کی زبین برکارا فا وہ کی تسبت علم ہے

ا براد الأل كام كيا ١١ - ١ علام ومملوك ١١ - ٣ وومال فنيمت جويغير شفت والرائي كم باتحد مكيماا-

اور الرائل حرب کے اُٹر آئے کے بعد قبل جا کم کے تھا کم مرحمیا توبیلوگ اپنے مقام محفوظ میں واپس کردیئے جائیں ماسوائے مسلمانوں کے بعنی جومسلمان ہو گئے ہیں کدان میں ہے جوآزاد ہیں وہ مفت الگ کر دیئے جائیں گے اور ساتھ لے لیے جائیں کے اور جولوگ مملوک ہیں وہ قیت دیکران میں ہے نکائی لیے جائمیں محےاس طرح جو ہمارا اذمی ان کے پاس ہواور بھی جوان کا زیر دست مسلمان ہوکرہم ہے اعانت جاہے چرواضح رہے کہ جس صورت میں بموجب شرائط وغیرہ کے بیدواجب ہوا کہ وہ اپنے مقام میں واپس کردیے جائیں تو ای مقام پرواپس دیئے جائیں مے جہاں سے نکال کر ہمارے پاس آئے تھے اور جومقام اس سے زیادہ معنبوط ہویا جہال فشکرزیادموجوو ہے وہاں وائیس نہ کیے جائیں گے بیمحیط میں ہے۔

جس چیز ہے امان واقع ہوتو اس چیز کے مثل مصراور اس سے زیادہ مصردونوں ہے امان ہو کی:

ا مام محد نے قرمایا کدا گرمسلمانوں نے اہل قلع میں ہے کس مخص ہے کہا کدا گرتو ہے ہم کوچنین او چنان رہنمائی کی تو تو اس داوہ شدہ ہے یا کہا کہ تو جھے کو ہم نے امان وی پھرائی نے اس طرح رہنمائی نہ کی تواہام کوا عتیار ہے جا ہے اس کولل کروے اور جا ہے اُس کور قیل بتائے اور اگراس سے بیوں کہا کہ ہم نے تھھ کوامان وی بدین شرط کہ ہم کو گینین و چنان رہنمائی کرےاوراس سے زیادہ کھے نہ کہا اپس أس نے رہنمائی نہ كى تو امام محمد نے اس صورت كو كتاب ميں وكرنبيس فرمايا اور اس ميں ميتھم ہے كدو واپني امان پر ہوگا کہ اہام کوائس کا قتل کرنا یار قبل بنانا روانبیں ہے اور اگر مسلمانوں میں ہے کوئی نشکر وار لحرب میں داخل ہوا اور اہل حرب کے کسی ا یسے قلعہ یا شہر کے فزویک ان کا گذر ہوا کہ ان مسلمانوں کوان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور مسلمانوں نے جا ہا کہ ان لوگوں کے سوائے دوسروں کے طرف جاکیں ہیں اہل شہرنے أن سے كہا كہتم ہم كواس بات كاعبددوكہ ہمارى اس نہرے بانى نہ ہو يبال تك کہ ہمارے بہاں سے کوئ کر جاؤہریں نثر طاکہ ہم تم ہے قبال نے کریں مے اور نہ تمہارا پیچیا کریں مے جس وقت تم کوچ کر جاؤ مے یں اگر ایسا عبد دینے بین مسلمانوں کے واسطے منفعت ہوتو اُن سے سیمعامرہ عظم کرلیں اور جب اُن سے سیمعامرہ کرلیا تو ان کونہ جاہیے کہ اس نہر سے خود یانی پیس یا اپنے جانوروں کو پلائیس بشرطیکہ بالیقین معلوم ہو کہ بدان لوگوں کے پانی کے واسطے مصر ہو گایا ضرر وعدم ضرر کچھ ندمعلوم ہواور اگرمسلمان اس یانی کی طرف مختاج ہوں تو ان کو جا ہے کہ بیدمعاہدہ ان کے سرمچینک دیں بعنی تو ڑ دیں اور ان کومطلع کر دیں اور اگر بالیقین ان کے پانی میں اس وجہ سے ضرر نہ پہنچا ہومثلاً پانی بہت کٹر ت سے ہوتو بدون رد معاہد ہ کے مسلمانوں کوروا ہے کہ خود پیس اورا بے جانوروں کو پلائیں اور جیساتھم پانی کے حق میں ندکور ہوا ہے دیسائی کھاس و جارو کے حق میں بھی ہے اور اگر ان لوگوں نے مسلمانوں سے بیدمعاہدہ لیا ہو کہ جارے کھیتوں و درختوں و پھلوں سے پچھ معرض نہ ہوں اور مسلمانوں نے ان سے رہ عبد کرلیا پرمسلمانوں کوأس کی حاجت لاحق ہوئی تو مسلمانوں کوروانہیں ہے کدان میں ہے کسی چیز ہے کی معرض ہوں جب تک کہان کوعہدر دکرویے کے بعداس کی اطلاع ندوے دیں خواہ بیامران کفاروں کے حق میں معزم و یا نہو اورا كركفاروں نے عبدليا كه بهار ي كميتوں وكھاس كونه جلاؤيس مسلمانوں نے ان سے بيعبدكرليا تومسلمانوں كوواجب ہے كماس کو و فارکریں بیں ان کے معیتوں و کھاس میں ہے چھونہ جلائیں اور اس کا مضا نُقد نہیں ہے کہ اس میں ہے اپنے کھانے کی چیز کھا کیں اور جانوروں کو جارہ دیں اور اگرائموں نے بیعبدلیا کہ ہمارے کمپتوں میں سے نہ کھاؤا ورنہ ہماری گھاس ہے جارہ وواورمسلمانون نے ان سے عبد کرلیا تو مسلما نوں کو نہ جا ہے کہ اس میں ہے کچھ کھا تیں بیاجا تیں یا سے جانوروں کو جارہ دیں اور اس جنس کے

مسائل میں اصل میہ ہے کہ جس چیز سے امان کو اقع ہوتو اس چیز کے مثل معٹراوراس سے زیاد وامعٹردونوں سے امان ہو گی اورجو بات اس سے کم معٹر ہے اس سے امان شہو گی اور اس وجہ سے اگر کا فروں نے معاہد ونیا کہ ہماری کھیتیاں شبطا وَ اورمسلمانوں نے بیعبد دیا تو مسلمانوں کوروائبیں ہے کہ ان کھیتوں کوغرق کرویں بیدذ خیرہ میں ہے۔

ی مشانکیتی میں سے ندکھانے پر معالمدہ ہوا پنی امان دی کرندکھا کیں ہے تو میا مان اس کے کھانے اور اس کے جانانے اور اس کو تباہ کردیتے وغیرہ سب سے امان ہوگی خواہ کھانا ہویا کھانے کے مثل معترامر ہو مثلاً نوج و النایاس ہے بڑ ھکر مثلاً آگ نگانا دینادغیرہ تا۔

ہوگا اگر مسلمان نہ ہوجائے اور ای طرح اگر کہا کہ تو امان یافیہ ہے برینکد اُتر آئے ہی تو ہم کوسودیناردے ہی اُس نے قبول کیا اور چلاآیا پھراً س نے دینار دیے سے انکار کیا تو بھی اس کا اس کے مامن میں پہنچا دینا واجب ہے اس واسطے کداوّل صورت اکس سے امان معلق بشرط قبول اسلام اور دوم مسمعلق بادائے وینار ہے ہی جب وہ چلا آیا اور قبول کیا تو وہ امان یا فتہ ہوگا اور وینار اُس کے ذمد ہوں کے پس جب اُس نے وینار وینے سے انکار کیا تو قید خانہ میں رکھا جائے گا تا کدان کوا دا کرے مگر و فئی نہیں ہوسکتا ہے کیونکداس کے حق میں امان ﴿ بت بولن ہے ہی جسب اُس نے کمی وفت دینارا داکر دیئے تو اُس کی راہ چھوڑ دینی واجب ہوگی تاکہ وہ اپنے مامن میں بینی جائے اور بیدرینا رأس کے ذمہ سے ساقط ند ہول مے الا اسلام لانے سے یا ذی بن جانے سے اور ای طرح اگر اُس نے صلح کی ہو بدین شرط کہتم کوایک راس دیں گے تو اس پر واجب ہوگا کداوسط ورجہ کا اداکرے یا اُس کی قیمت اواکرے ادرا گرحر بی نے مسلمانوں سے کہا کہ جھے امان دو بدین شرط کہ ہی تمبارے یاس آؤں ہی میں نے تم کوسود بینار دوں گااورا گرتم کو تہ دوں تو میرے واسطے امان میں ہے یا یوں کہا کہ اگر میں قلعہ ہے اُم کرتمہارے یاس آیا اور میں نے تم کوسودیناروے دیے تو میں امان یافت ہوں مجروہ اُتر کر چلا آیا اورمسلمانون نے اس سے دینارطلب کیے ہیں اُس نے دینے سے انکار کیا تو قیا سادہ فنی ہوگا مگر استحسانافئ نه ہوگا يهاں تك كرو وا مام المسلمين كے حضور على بيش كيا جائے كالهن امام اس كوتكم كرے كا كدكہ مال اواكرے پس اكر اُس نے ادا کیا تو خیر (ووامان یافیہ ہوگا) ورنداُن کوئی قراردے گا اورا گرمحصور الوگوں میں ہے کی محض نے کہا کہ تم جھے امان دوختیٰ کہ میں تمہارے ماس اُتر آؤں بدوں شرط کہ میں تم کونفر قید بوں کی طرف کسی مقام پر رہنمائی کرؤں گا بس مسلمانوں نے ای شرط پراس کوامان دی چرجب و واتر آیا تو اُن کواس مقام پر لے آیا مرد مکھا تو وہاں کوئی قیدی نہیں ہے۔ پس اُس نے کہا کہ قیدی بہاں تھے مركبيں ملے كئے مكر من ريبيں جانا ہوكہ كبال ملے مئے تو يخف اپنے قلعہ بن ياجبان سے وہ آيا ہے وہ بن پہنچا ويا جائے كا اور جو تخف حربی ہمارے قبضہ بیں اسپر ہے اگر اُس نے کہا کہ جھے امان دو بدین شرط کہ بی شمعیں سوراس نفر کی طرف زہنمائی کروں اور ہاتی مسئلہ بحال خود ہے پیرائس نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی تو امام کواختیار ہوگا کہ اس کوتل کردے یعنی وہ امان یافتہ نہ ہوجائے گا اور اگر محصور نے کہا کہ مجھے امان دو کہ میں تمہارے یاس آؤں بدین شرط کہ میں تم کوسور اس نفر قیدیوں کی طرف کمی مقام پر رہنمائی کروں گابدین شرط کدا گر میں سونفر کی طرف رہنمائی نہ کروں تو میں تمہارے واسطے ٹی بارقیق ہوں گا بھراس نے شرط و فانہ کی تو وہ مسلمانوں کے واسط فئی ہوگا محرمسلمانوں کوأس کاقتل کرنا روان ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہتم مجصا مان دو بدین شرط کہ میں تمہارے یاس آؤں پس تم کوا سے گاؤں کی رہنمائی کروں جس میں سوراس بردے ہیں اور حال ہے ہے کدان کومسلمان پہلے یا بھے تھے یااس کی رہنمائی سے پہلے وہ جانتے بتے اگر چدیائے نہ تنے تو اس کی رہنمائی پھے نہ ہوگی اور وہ فئی ہوگا اور اگر وہ مسلمانوں کوراوے لے کیا ادرمسلمان اس راہ بیلے مجر تبل وہاں تک چینے کے مسلمان بہون سے یامرد ندکور نے مسلمانوں کواس جکد کا بہا بتاریا اورخودان کے ساتھ ندگیا ہی مسلمان اس کے بیتے پر گئے مہاں تک کدانھوں نے بیقیدی کی ایک توبیاس کی رہنمائی میں داخل ہےاور اگراس نے کہا کہ جھے امان دوبدین شرط کہ میں شمیس ایسے بطریق کی رہنمائی کروں کہتم اس کے عیال واولا د تک پہنچ جاؤ اور اگر ایسانہ کروں تو میرے واسطے امان نبیں ہے پھر جب وہ اُتر آیا تو دیکھا کہ مسلمانوں نے بطریق پالیا ہے ہی کہا کہ بھی راستہ ہے جس کے بتلا سے کا میں نے قصد کیا تھا تو مجھے نیں ہے اوراگر اُس نے کہا کہ بدین شرط میان کواس قلعہ کے بطریق کی رہنمائی کروں اور وہ قلعہ ہے

ا محصوروہ جن کو ماروں طرف سے حصار علی اس طرح تھیرا کدان کو کی جانب نظنے کی راہیں ۱۲۔ ع واضح رہے کہ قید یوں سے بیمراؤیس ہے کہوہ متنید جی بلکہ مرادیہ ہے کہ بیارے اور سے میں اور کی کہ موجر رے تمبارے باتھا کیں گے ۱۲۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلدی کی و ۲۵۲ کی کی السیر

رہنمائی کرتا ہوا اُر آیا یہاں آ کردیکھا کہ مسلمان لوگ اس راستہ کو پا گئے تھے تو وہ امن یافتہ ہوگا اور ای طرح اگر اُس نے سی قلعہ یا شہر کی یا اس قلعہ یا اس شہر کی رہنمائی کا التر ام کرلیا ہوتو السی صورت میں یہی تھم ہے بیرمجیط سزحسی میں ہے۔

نارب: (۱۰)

غنائم اوراس کی تقسیم کے بیان میں اس میں تین تسلیں ہیں

فصل: 🛈

غنائم کے بیان میں

مال غنيمت اور مال فئه ميس فرق:

واصح ہو کہ فنیمت اس مال کا نام ہے جو کا فروں ہے جمبر وغلبہ لیا حمیا اور حالیکہ لڑائی قائم ہے اور فنگ اس مال کو کہتے جیں جو کا فروں ہے بغیر قبال کے لیا عمیا جیسے خراج و جزید وغیرہ اور نفیمت سے یا نچواں حصد لیا جاتا ہے اور فئی میں ہے نہیں لیا جاتا ہے یہ غایة البیان می ہے اور جو مال كافروں سے بطور مدیدیا مرقد فل یا چك لينے یا مبد كے عاصل ہوتا ہے وہ فتيمت نبيس ہے بلكدوه خاصکر لینے والے کا ہوتا ہے بیززائة المفتین میں ہام محر نے فرمایا کدا کرکا فران اہل حرب کے شہروں میں ہے کسی شہر کے لوگ مسلمان ہو شیخبل اس کے کہمسلمان لوگ اُن پرلز ائی میں غالب آئیں تو وہ سب آز ادمسلمان ہوں شے کہ اُن پر یا ان کی اولا دوو عورتوں پریا اُن کے اموال پر کوئی را ہنیں ہے اور اُن کی اراضی پرمثل اراضی اسلام کے عشر مقرر کیا جائے گانہ خراج لیتن ہیداوار میں ے دمواں حصدلیا جائے گا اور اس طرح اگر قبل مسلمانوں کے غالب ہونے کے وہ لوگ ذمی ہو سکے تو بھی بہی تھم ہے لیکن اس قدر فرق ہے کہ اس صورت میں اُنکی اراضی پرخراج مقرر کیا جائے گا اور نیز ان پر ہرنفر پر جزید موافق قاعد و کے مقرر کیا جائے گا اور اگر مسلمان ان پر غالب ہو گئے اور بعدمسلمانوں کے غالب ہو جانے کے وواسلام لائے تو امام اسلمین کوان کے حق میں اختیار ہے جا ہے اُن کواوران کے مالوں کومجاہرین کے درمیان تقسیم کر دے اوراس صورت میں پہلے یا تجواں حصدان میں ہے نکال کے گا اور وہ واسطے بیموں اور مسکینوں اور ایناء السبیل کو غیرہ کے رکھے گااور جارو یا نچویں حصان مجاہدین میں تقلیم کروے گاجیے مال غیمت تنتیم ہواہے اوراس اراضی عظم مقرر کرے گااورا کر چاہے ان پراحسان کرے کدان کی گردنیں اور بال بیجے اوراموال سب ان کووا پس کردے اوران کی اراضی پرعشرمقرر کرے اورا گر جا ہے خراج مقرر کرے اورا گران لوگوں پرمسلمان غالب آئے ہیں و و مسلمان ندہو ئے تو امام کوا ختیار ہے جا ہے ان کور قبل بتاد ہے ہیں ان کوان کے اموال کومجاہدین کے ورمیان تقسیم کر دیے ہیں اگر أس نے تقسیم کا قصد کیا تو اس کل غنیمت میں سے یا نچواں حصد نکال کر جہاں اس کور کھنا وصرف کرنا جا ہے۔ کھے گااور باقی کوان مجاہدوں کے درمیان تقسیم کر دے گا اور اس اراضی پرعشرمقرر کرے گا اور جا ہے ان میں سے مردوں کوکل کر کے عورتوں و بجوں و

ا واشح ہوکہ دوواتع یسرقر نیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ جیے سرقہ ہے حاصل ہوتا ہے اس طریقہ ہے یا جیسے انجک سے بھا کئے ہے حاصل ہوتا ہے اس طریقے ہے حاصل کیا گیا ہے اور دوور دوالت آیا م حرب کے شل مال نئیمت کے طلال ہے تا۔ اس والوگ جوابیخ دلیں سے دور ہوں تا۔ اس واسطے کہ دو والوگ جوابیخ دلیں سے دور ہوں تا۔ اس واسطے کہ دو والوگ مسلمان جی تا۔

مانوں کو جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تقسیم کرد ہے اور جا ہے ان کی جانوں وان کے بال بچوں کے ساتھ احسان کر لے لیں ان کو اور ان کے مالوں کو آہیں کے شہر وکرد ہے اور موافق وستورشری ان پر جزیہ مقرر کر ہے اور ان کی اراضی پرخراج باتھ ھے کذاتی الحجط خواہ اس ذین کا پانی عشری ہوجیے بارش کا پانی جن سموں و تالا ہوں و کنووں کا اور چا ہے خراجی ہوجیے ان نہروں کا پانی جن کو اہل جم نے کندہ کیا ہے بیہ البیان بیں ہے اور اگر کفار اہل حرب پر جومغلوب ہوئے جی اس طرح احسان کیا کہ ان کی جانیں اور اراضی ان کو ہر وکر دی اور عورش و بیچ و ہاتی اموال مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیے تو یہ جائز مگر کروہ ہے الل اُس صورت میں کہ اُن کے پر والی اعت کرسکیں ای طرح اگر یوں احسان کیا کہ ان کی جانیں واراضی وعورش و بیچ ان کے ہر و کیا تا مال کی جوز دیا جس میں اور اس کی جوز دیا جس

ے وہ زراعت کر سکتے ہیں تو بغیر کرا بہت جائز ہے اور اگر فظ ان حربیوں کی جائیں ان کو بخش دیں اور ہاتی اراضی مع سب اموال دیگر کے غالمین کے درمیان تعلیم کردیں توبیہ جائز ہے اور ای طرح اگر اُن لوگوں کی اراضی نہ ہواور اہام نے چاہا کہ ان بران کو بخشش دینے کے ساتھ احسان کرے تو نہیں جائز ہے رہے یا میں ہے اور چاہان سب کو تعلیم کردے فظ اراضی رہنے دے اور

اراضی کو بمز لہ جاہدین پروقف کی ہوئی کے رکھے اور اگر جا ہے اراضی میں اس ذمہ میں سے دیگر اقوام کولا کر بسائے اور اس کوخراجی

ترارد ے خواہ خراج مقاسمہ مقرر کرے یا خراج مقاطعہ اور بیسب خراج انہیں بجام بن کو حاصل ہوگا بیشرح طحاوی سے تا تار خانیہ میں نقل ہے۔

جولوگ اسپر ہوں ان کے حق میں امام کوا ختیار ہوتا ہے جا ہے ان کول کردے اور جا ہے رقیق بنادے:

آکرکی اہل ذمہ نے اپنا عہدتو رکندر کیا اور اپنی اراضی پر غالب ہو سے پامسلمانوں سے کی شہرو غیرہ پر قابش ہو سے اور پیددار بالا تفاق دار لحرب ہوگیا مجرسلمانوں نے ان کومغلوب کیا امرا ہام ہسلمین کوان کو گوں سے تی شہرہ غیرہ مقرر کر تو ادام جا ہے ان پرا حسان کرے کہ ان کی جانیں اور اموال و بال و بنچ داراضی کو تشلم کر دے اور ان کی ادامنی پرخراج مقرر کر دے اور ان کی ادامنی پرخراج مقرر کر گرام نے ان درے اور چاہے دو چندعشر مقر رکرے ہوئے مقرت امام عاول عرفر نے بی تخلب کے اور پرمقرر کیا تھا اور اگر امام نے ان صرف ہوتا ہو اور چاہے دو چندعشر مقر رکرے جیے حضرت امام عاول عرفر نے بی تخلب کے اور پرمقرر کیا تھا اور اگر امام نے ان مسلمانان غانمین (صاحبان فیسم کی قوم مسلمان لا کر بسائی کہوہ مسلمانان لا کر بسائی کہوہ مسلمانان لا کر بسائی کہوہ مسلمانان غانمین (صاحبان فیسم کی کو تو مسلمان لا کر بسائی کہوہ مسلمانان غانمین دھالی برخان ہوئی اور جب اس ارامنی میں مقل کر کے لا ناچا ہتا ہے اور جب اس ارامنی میں مقل کر کے لا ناچا ہتا ہے اور جب اس ارامنی میں وار ہوئی چاہ ہوئی اور جب اس ارامنی میں دور ہوگی ہوں ہوگی اور وہ اپنی ملکم کہوگی تو چاہ ہاں ارامنی پرعشر مقرد کرے اور چاہ ہوئی اور بدار بالا تفاق اگر مسلمانوں میں سے کوئی قوم مرقد ہوگی اور وہ اپنی میں محاوران کی حورتیں و بیچ غائمین میں تقیم کر دیے جا کی اور اس کی ارامنی واموال بھی درمیان غائمین میں تقیم کر دیے جا کیں گیا وہ ان کیا جائے اور اس ارامنی پرعشر معلوم ہوا کہور میں و بیچ غائمین میں تقیم کر دیے جاکیں جائے اور اس کی ارامنی واموال بھی درمیان غائمین میں تقیم کر دیے جاکیں وہ وہ ان کیا جائے اور اس کی ارامنی واموال بھی درمیان غائمین میں تقیم کر دیے جاکیں وہ وہ ان کیا جائے اور اس کی ادرامنی تھیم کر دیے جاکیں وہ وہ ان کیا جائے اور اس کی ارامنی واموال بھی درمیان غائمین میں تقیم کر دیے جاکیں کے خوراس کے بوداگر کی دی اور اس کی ادرامنی تقیم کر دیے جاکیں وہ دیکھ اور اس کی ادرامنی تقیم کر دیے جاکیں وہ دیکھ اور اس کی ادرامنی تقیم کر دیے جاکیں وہ دی ان جائے اور اس کی ادرامنی تقیم کر دیے جاکیں کی درائی کی درائی کے دیا کر دیے جاکیں کی در کیا جائے اور اس کی ادرائی تھیں کی درائی کی

أس كى رائے ميں بہترمعلوم ہوكداس زمين ميں كوئى ذى توم لاكر بسائے كہو واپنى ذات اوراس اراضى كاخراج اداكيا كريں بتواپيا كرسكتا ب بجرجب أس في ايما كرديا تويداراضي ان ذمون كي طك موجائ كى كدان كى ذريات (ميال واطفال وان ك اولاد) سلاً بعد نسل أن كے دارث بول محے اور اس كى اراضى كاخراج اواكرتے رہيں مجے ہیں جا نتاجا ہے كہ اس مقام پر ذميوں كانتقل كر کے لانا ذکر فرمایا یا بخلاف مسئلہ یا تقام کے اس وجہ ہے کہ ذمیوں کومر تدول کے آل کیے جانے سے مجموعیظ وغضب لاحق نہ ہوگا اور مانقدم میں ایانہیں ہے اور اگرا مام اسلمین کے غالب ہوجانے کے بعد مرتد لوگ مسلمان ہو مجھے تو وہ آزاد ہوں مے ان پر کوئی راہ نہ ہوگی کیکن ان کی عور تیل و بچے واموال کے حق میں امام کواختیار ہے جاہے ان کو غانمیں کے درمیان تقییم کر دے اور اراضی برعشر مقرر کرے اور چاہے انہیں مرید بن مسلمان شدہ کوان کی عورتیں و بچے وارامنی بطورا حسان دے دے اوراراضی برچاہے عشرمقرر كرے اور جا بے خراج بائد معے اور اگرا مام نے جا باكران كى جواراضى عشرى تقى أس كوعشرى رہنے دے اور جوخراجى تقى أس كوخراجى اسينے حال سابق يرر مصفة أس كويد بھى اختيار ہے اور اگر ايسے ذميوں پر جنہوں نے اپنا عهدتو ژويا تھا يا الل حرب پرامام غالب آيا اورامام نے جام کران کوذی بنادے کرخراج اوا کیا کریں اور حال بہے کہل ان پر غالب ہونے کے لڑائی کی حالت میں اُن کا مال حاصل ہوا ہے تو یہ مال اُن لوگوں کووا پس نہ کیا جائے گا الا بسبب عذر کے اور عذر فقط یہ ہے کہ بیلوگ تقبیر (آباد کرنا)اراض واُس کی زراعت پر بدون اس مال کے قاور ند ہوں اور رہاوہ مال جوان لوگوں کے قصنہ میں موجود رہاہے پس اگر عمارت اراضی واس کی زراعت كواسطاس مال كى طرف مختاج مول توامام أسكوان ئ ند المكااوراكراس كيختاج ند موس توامام كواختيار بي جاب اس کوان سے لے کر غانمین کے درمیان تقلیم کردے اور جا ہے نہ لے مگراولی بیہ ہے کہ یہ مال انہیں کے قضہ میں چھوڑ دے بغرض ان کی تالیف قلوب ( خاعرداری دول جولی ) کے تا کہ اسلام کی مجلا ئیوں پر واقف ہوکرمسلمان ہوجا نمیں اور اس طرح ان پر غالب آنے ے پہلے ان کی عورتیں یا بچوں میں سے جو کوئی گرفتار کرلیا ہوو و بھی واپس نے کیا جائے گا اور بعدان پر عالب آنے کے جوان کے یاس بیں اُن میں سے کوئی ان سے نہ لے گا اور جب امام نے بلا وائل حرب سے کوئی بلد مح کر کیا اور اس بلد کو اور اُس کے لوگوں کو مجاہدین فتح کرنے والوں کے ورمیان تقلیم کردیا پھر جا ہا کہ ان لوگوں پر ان کی گر دنوں واراضی کے ساتھ وحسان کرے لین ان کی جانیں ان کے میرد کرے کہذمی رہیں اور ان کی اراضی ان کے ملک میں دے دے با دائے خراج تو امام کو بیاضیار نہیں ہے اور اس طرح اگران براس طرح احسان کر دیا پھر جا ہا کہ تقلیم کرے تو میداختیار نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور جولوگ اسیر ہوں ان کے حق میں امام کوا تقیار ہوتا ہے جاہے ان کولل کردے اور جا ہے رقیق بنادے سوائے ایسے اسپروں کے جومشر کا ن عرب سے یامر تد ان اسلام ے ہوں کدأن سے سوائے اسلام یا تلوار کے اور مجمو قبول نہیں کیا جائے گا اور چاہے ان کومسلمانوں کا ذمی بنا کرآ زاد چھوڑ دے مگر سوائے مشرکان عرب ومرقد ان اسلام کے کہ بیاوگ ذی بھی تبیں ہو سکنے بیں اور جو مخص ان اسروں میں سے مسلمان ہو گیا اُس کے حق میں اور کوئی اختیار نبیں ہے سوائے استرقاق کے کداس کور قیق قرار و بے سکتا ہے تیجیین میں ہے۔ بیرجائز نبیں ہے کدان کو دارا لحرب میں واپس کر دے۔

مفادات كرنے ميں الل تشكرى رضامندى شرط ب:

والمنح ہوکد اگرمسلمانوں میں سے اہل حرب کے ہاتھ میں اسپر ہوں تو اہل حرب کے اسپروں سے مفادات کر لیما لیعن ان اسروں کواہل حرب کودے کراپنے اسروں کوأن ہے لے لیناامام اعظم کے نزد یک تبیں جائز ہے گذافی المکافی والمتون لیکن اس میں اختلاف ہے بنابریں زاد میں ندکور ہے کہ کہ تیج قول امام اعظم کا ہے انہی اور امام محد نے سیر کبیر میں فر مایا کہ کا فروں کی

ے چھڑا لے یا جھے ان سے خرید لے پس اس نے ایبائی کیا اور اس کودار الاسلام میں نکال لایا تو و بہال آزاد ہوگا اس پر ملک کی

کوئی راؤٹیں ہے لیکن جس قدر مال اس قیدی کے فد سے میں اس نے دیا ہو وہ اس اسپرر ہاشدہ کے ذمہ شر ضہ ہوگا بس تا م جو بجھا س

نے فد سے میں دیا ہے تو اس ہے واپس لے گابٹر طیکہ مقدار دیت ہے اکد نہ ہوا ور آگراس نے مقدار دیت سے زائد ہال اس کے فد سے

میں دیا ہے تو اس پررہاشدہ سے فقط بعقدر دیت کے واپس لے سکنا ہے اور جو پھھاس سے زیادہ ہو و فیس لے سکنا ہے ۔ قال المر جم

میں دیا ہے تو اس پر مسلمان یا ذمی نے اپنے خرید لینے کا تھم دیا تو یہ حقیقت میں خرید نہیں بلکہ تلا سے پس ملک نہ ہوگی جو پھھ فد یہ لے اسپر مسلمان یا ذمی نے اپنے خرید لینے کا تھم دیا تو یہ حقیقت میں خرید نہیں بلکہ تلا میں مشارکے ہوگی فد یہ دیا ہے

واپس لے گا مرجوم تعدار دیت یعنی دس بڑار در درم سے زائد ہو و فیس لے سکنا کیونکہ خرید یک تھم ہے پس مشارکے نے فرمایا کہ بھیا سی قول

عن کل ہوا نہ ما مور پروگ جان سے جین ) فاحش تا جائز ہوگا بخل ف تھم تعد یہ کے فاقیم بعض مشارکے نے فرمایا کہ بھیا سی قول

ام اعظم اور اما م ابو یوسٹ وام محترسب کے زد دیک وی تھم ہے جو خہور ہوا ہے اور علی ہزا اگر اسپر نہ کور نے اس سے کہا ہو کہ بڑار

در ہم فد ہد دے کر جھے ان سے چھڑا لے اور ما مور کواسے کے خوض چھڑا لینا کمکن نہ ہوا حق کہ اس نے زیادہ واپس ہے کہ بڑار این مور ہوا ہے اور علی ہزار این کے بین کے برا اینا تو مامور نے اور میں ہوا جی کہ کہ اس کے بیز فرورس سے فقط بڑار در دیم واپس لے سک فیر و میں ہے۔

ذر کور اس سے فقط بڑار در ہم واپس لے سکنا ہے بیز فیرہ میں ہے۔

اگرغلام ماذون نے کسی کو علم کیا کہ جھے فدیہ کراد ہے توبیاس ماذون کے مولی پر جائز ہوگا:

اگر اسیرنے مامورے لینی جس سے اپنے چیڑانے کے واسطے کہا ہے یوں کہا کہ جھے ان لوگوں ہے فدید کرالے بعوض اس چز کے جو تیری رائے میں آئے یا جس کے وض تو جا ہے یا یوں کہا کہ جھے تو ان سے فدید کرانے اور میرے فدید کرا لینے میں جوتو كرے كاجائز بوگاتواس مورت من جو يحدوه اس كے فديد من دے خوا الليل بوياكثر بوسب واپس كا اوراگريدتيدي غلام بويا باندى بواوراس نے سى مسلمان ياؤى مستامن سے كہا كہ جھے ان سے خريد لے يافد بيكرا لے بس اس نے اس كى قيمت كے شل ياكم یازیاد ہ پرایسا کرلیا تو بیرجائز ہے اور و واس مشتری کا غلام ہوگا۔اگر غلام نے کہا کہ جھے میرے واسطے خرید دے پس اگر اس کواس ے مثل قیست یابغیں بسیرخر بددیا اوران کوخبر دی کہ بیس اس کواس کی ذات کے واسطے خرید تا ہوں تو ہدغلام آزاد ہو **گا** کہ اس بر ملک کی کوئی راونہ ہوگی پھر مامورکوا ختیار ہوگا کہ جو پھواس نے اس غلام کوفد سیس ویا ہے اس سے واپس لے سیمیط میں ہے۔ اگر مکا تب نے کسی مخص کو تھے دیا کہ جھے فدیہ کراد ہے ہیں اس نے فدیہ کرادیا تو جس قدراس نے فدیہ میں دیا ہے مکا تب ہے واپس لے گااور اگر مکا تب ندکور اوائے کتابت سے عاجز (جو مال کہ بدل کتابت مقرر ہوا تھا اس کوارا ندکرسکا) ہو گیا تو مال ندکوراس کی محرون پر قر ضد ہوگا بین اس بے عوض و دمولی کے پاس سے فروخت کرایا جا سکتا ہے۔ اگر مکا تب نے اس کو تھم دیا کہ جھے یا بچے ہزار در ہم کے عوض فدیہ کراد ہے حالا تکہاس کی تیمت ہزار درہم ہے تو امام اعظم کے مزور یک جائز ہے اور میاحبین کے قول کے موافق نہیں جائز ہے الا مبتدر ہزور ورہم کے لیکن بیاس وقت تک ہے کہ وہ آزادنیں ہوا ہے۔ اگر غلام ماذون نے کسی کوظم کیا کہ جھے فدیہ کرادے تو بیاس ماذون مے مولی برجائز ہوگا یعنی اگر اس نے فدیہ کرا دیا تو جو مال دیا ہے وہ اس ما ذون کے موٹی سے نہیں لے سکتا ہے اور نہ اس ماذون کے رقبہ سے وصول یا سکتا ہے جب تک وہ مملوک ہے ہاں جب آزاد ہوجائے تو یہ مال اس پر اداکر تا لازم ہوگا۔ اگر کسی اجنبی نے دوسرے وجھم کیا کہ جودار الحرب میں اسر ہے اس کوخرید لے بس اگر مامورے یوں کہا کداس کومبرے واسطے خرید لے یا کہا کہاس کومیرے مال ہے خرید لے تو ماموراس مال کوجس کے عوض خریداہے اس تھم دینے والے ہے لے گااورا گراس نے بیلغظ کے میرے

واسلے یامیرے مال سے نہ کہا ہوتو وہ اس تھم دینے کوالے ہے والیس تبیس لے سکتا ہے الا اس صورت میں کداس کا خلیط (شریک یا نا

طلیل ) ہو بیلہم ریاس ہے۔

فاوی میں مذکورے کداگر قیدی نے کی مخفی کووکل کیا کہ جھے فدید کرادے چروکیل نے کسی دوسرے سے کہا کہ اس کو میر ہے واسطے خرید و ہے تو چائز ہے اور اس طرح اگر وکیل نے اس سے کہا کہ اس کومیرے واسطے میرے مال سے خرید و ہو بھی جائز ہے؛وروکیل کوافتیار ہوگا کہ اس اسیرمؤکل ہے میال والیس نے اور اگروکیل نے ووسرے دکیل ہے یوں کہا کہ اس کوخرید اور بیند کہا کہ میر ہے واسطے یامیرے مال سے مجرد وسرے وکیل نے خرید اتو و وسطوع تعنی احسان کنندہ ہوجائے گاحتی کہ وکیل دوئم کمی ے یہ ال تیں لے سکتا ہے اور وکیل اوّل بھی اسے مؤکل ہے چھنیں لے سکتا ہے بیمچیط میں ہے۔ اگر ایک گرو ومسلمانوں نے ا ہے چنرہ سے مال جمع کیااورا یک مخف کودیا کہ وہ دارالحرب میں جا کرحربیوں سے مسلمان تید یوں کوخریدے تو یے مخص اس ملک کے تا جروں ہے دریادت کرے گا ہیں جس کی نسبت اس کوخبر دی جائے کہ ریہ آزاد ہے اور ان لوگوں کے پنجد میں اسیر ہے تو مخفس مذکور اس کوخرید لے گا تکراس قدر قیمت دے گا کہ اگر ریدوا تع میں غلام ہوتا تو اس مقام پراس کی کیا قیمت ہوتی لیس ای قدر قیمت ہے تباوز ندر مے ایعی بعوض اس کی مثل قیت کے یا خفیف زیادتی کے ساتھ خرید سکتا ہے اور اگر محض مامور نے کسی اسر کوخرید نا ماہا بس اسیر نے اس سے کہا کہ میرے واسعے مجھے خرید لے بس مامور نے اس مال سے جواس کودیا گیا ہے خرید دیا تو ماموراس مال کا ضامن ہوگا اور اسپر نذکور ہے جس کوخر بید دیا ہے میہ مال واپس لے گا اور اگر مخص مامور مذکور نے اس اسپر ہے جس نے اس سے وقت اراد وخرید کے بیکہاتھا کہ جھے میرے واسطے خرید لے یوں کہا کہ میں تھے بعوض اس مال کے جو جھے دیا گیا ہے بغرض حصول تواب خریدوں گا بھراس کوخریدا تو مالکان مالک کے واسطےخرید نے والا ہوگا پیتا تار خانبیش ہے۔اگر زیدئے عمروکو تھم کیا کہ دارالحرب میں ہے ایک اس برمعین آزاد لیعنی مثلًا خالد کو بعوض مال مسمئی کے بعنی مثلًا بعوض ہزار درہم کے خریدے پس محرو نے خالد کوخریدا تو قالد برعمرو کے واسطے اس مال سے مجھودا جب ندہوگا۔ ہاں عمر وکو پیا نقیار ہوگا کہ زید سے بیر مال وابس لے بشر طبیکہ زید نے اس کے واسطے اس بال کی منانت کرلی ہویا ہے کہا ہو کہ اس کومیرے واسطے خرید وے۔اگر زید نے عمر دے کہا ہو کہ تو خالد کو خالد کی ذات کے واسط خریداوراس کے قواب کی اللہ تعالی سے امیدر کو تو عمرو وزید سے چھٹیں لے سکتا ہے مدمیط میں ہے۔

دارالحرب سے واپسی ہوتو کفار کے ظروف وا ثاث میں سے ہر چیز کواس طرح تو ڑے کہ بعد شکت

### ہونے کے وہ نفع کے لائق نہر ہیں:

ایک خفس وارالحرب میں داخل ہوا اوراس کے پاس اس قدر مال ہے کہ اس سے فظ ایک قیدی خرید سکتا ہے تو عالم اسر کے خرید نے سے جائل قیدی کا خرید نافضل ہے بیرامیہ میں ہے۔ جب اہام اسلمین نے دارالحرب سے دارالا سلام کی طرف عود کرنا چاہا اور حال یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کٹر ت سے مولٹی ہیں کہ ان کو دارالا سلام میں لانے پرقد رہ بین ہوں کے تو بید کرے کہ ان کی کونچیں کا ٹ کر وہاں چھوڑ سے بلکہ ان کو ذرح کر کے جلا وے اور ہتھیاروں کو بھی جلا دے اور جو ہتھیا را یہے ہوں کہ مو ختہ نہ ہو کہ میں مثلا لو ہے کے جی تو ان کو اس کی جگر فن کر دے جہاں کفار واقف نہ ہوں یہ کا فی میں ہے ۔ کفار کے ظروف وا فاش میں سے ہر چیز کواس طرح تو ڈے کہ بعد شکتہ ہونے کے وہ نفع کے لؤنس ندر ہیں اور روغنوں اور تمام سیانی چیز وں کواس طرح ہمائے کہ پھر اہل

ا وہ مال جونکاح غیر مجھ کی وطی اور ولی شہرے مرد پر لازم ہوتا ہے اور ایس سے کہ اگر کوئی خاتم آبل اس کے نئیمت وار لا سلام میں آگر محرز ہو جائے مرکمیا تو اس کے وارث اس سے میں میں اس کے نئیمت بدوں اور جائے مرکمیا تو اس کے وارث اس کے جیسے نئیمت بدوں اور دوار ان سلام کے ملک ایس ہو جاتی ہے ہیں اس نے تقسیم کر دی تو بیروا ہے اور سلام میں بازاری جو ہمیشہ ساتھ و رہن اور سہم مین جیسے سوار و بیادہ کے واسطے ایک سہم و دوم ہام مقرر ہیں اور میں ا

امان نے کردارالحرب میں تجارت کے واسطے کیا تھا اور لشکر اسلام میں ایک ہو گیا تو ان کا بھی وہی تھم ہے کہ اگر انہوں نے شامل ہو کر قبال کیا تومستی حصہ غنیمت ہوں مے ورندان کو پچھونہ ملے گابیہ فتح القدیر میں ہے۔ واضح رہے ردء کی اور مقاتل دونوں کیساں بیں تا بیدالیہ میں ہے۔

اگرامام کوضرورت ہوئی کہ غنیمت بار کرے دارالا سلام میں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں جانورانِ بار برداری ہیں جانورانِ بار برداری ہیں تقال کرائے گا:

ا گر نشکر اسلام کے ساتھ اجیر ہوں لیعنی مسلمان مز دور ہوں کہ ان کوئس نے خدمت کے واسطے مز دور کر لیا ہوتو آ مام محد نے فرمایا کہ اگر اس نے خدمت ترک کر کے کفار ہے قال کیا تو وہ مستی سہم ہوا اور اگر اس نے خدمت ترک نہیں کی ہے تو اس کے واسطے کوئی استحقاق میں ہے دراصل بدے کہ جو محص قال کے واسطے داخل ہوا وہ مستحق سہم ہے خواہ اس نے قال کیا ہو یاند کیا ہواور جو مخف غیر قال کے واسطے داخل ہوا وہ مستحق نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ وہ قال کرے اور قال کی اہلیت بھی رکھتا ہواور جو مخف کشکر کے ساتھ قال کے واسطے داخل ہوا پھراس نے قال کیایا مرض وغیرہ کی دجہ سے قال نہ کیا تو اس کے واسطے اس کاسہم غنیمت ہوگا اگر بیادہ ہےتو بیادہ کا حصہ اور اگر سوار ہےتو سوار کا حصہ اور جو محض قمال کے واسطے داخل ہوا پھر کفار کے ہاتھ میں اسیر ہو گیا پھر قبل اس کے کہ نیمت دارالا سلام میں تکال لائی جائے وہ رہا ہو گیا تو اس کے واسطے اس کاسہم غنیمت ہوگا بیمراح وہاج میں ہے۔اگر امام کو ضرورت ہوئی کے غنیمت بارکر کے دارالا سلام میں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں جانو رانِ بار برداری ہیں تو ایام اس مال غنیمت کوان برلا دکر داراتا سلام میں نتقل کرائے گا۔ اگر مال غنیمت میں جانو ران بار بر داری نہ ہوں لیکن امام کے ساتھ بیت المال میں ے جانور وغیرہ ہار برداری فاضل ہیں تو ان برالا د کرنتقل کرائے اور اگرامام کے ساتھ فاضل بار برداری نہ ہوں لیکن غنیمت حاصل کرنے والوں میں ہے ہرا یک کے ساتھ فاضل بار پر داری ہے اپس آگران کی خوشی ہوتو اجرت پران کی بار بر داری پر مال غنیمت لا د لائے اوراگران کی خوشی نہ ہوتو اجرت ہے ان پر لا دلائے کے واسطے ان مالکوں پر جبروا کراہ نہیں کرے گاریہ سیرصغیر میں ہے اورسیر كبير بين لكها ہے كدامام ان لوگوں كوان كى بار بردار بول براجرالمثل كے عوض اس مال كے لا دينے برمجبور كرے گا اور اگر غانمين ميں ے ہرا یک کے واسطے فاضل بار ہر داری نہ ہو بلکہ بعض کے ساتھ فاضل بار ہر داری ہو پس اگر ما لک خوشی ہے راضی ہوا کہ اجرت ہر کل غنیمت اس کی بار بر داری برلا دانا یا جائے تو جائز ہے اوراگروہ خوش شہوتو بتا برروایت سیرصغیر کے اس کومجبور نبیس کرسکتا اور بہتا بر روایت سیر کبیر کے اس کواس کام پرمجبور کرےگا۔ بیرمحیط میں ہے اور مضا لکتے نہیں ہے کہ دارالحرب میں نشکر کوعلوقہ دے اور جو طعام وال نشكر يا ئيں وہ كھاديں ،اور بيثل روني وگوشت اوراس چيز كے جوطعام ميں مستعمل ہوتی ہے جيسے تھی اورشہدوروغن زينون وسركہ اور نیز مضا نقد میں ہے کہ تر بین عمریں ایسے دہن (رغن) ہے جو کھایا جاتا ہے مثل تھی وروغن زینون وسر کہ کے اور مضا نقد نہیں ہے کہ کوداس سے تد ہین کرے اور اسینے جانور کی اور جواد ہان کے کہیں کھائے جاتے ہیں مثل روغن بنفشد دخیری اور روغن ور داوراس کے مانند کے تواس کوروانبیں ہے کہاس ہے تہ بین کرے۔ جوشے نہ کھائی جاتی ہے اور نہ بی جاتی ہے تو اہلِ کشکر ہیں ہے کسی کوروا نہیں ہے کہاس سے پھھا تفاع حاصل کرے خوا وو قلیل ہویا کثیر ہو۔

ا وہ لوگ جو قبال کرنے والوں کے پیچھے ان کی تفاقت ویددگاری وغیرہ کے واسطے سکے ہوں آا۔ سے جولوگ تشکر میں قبال کرتے ہیں اور جولوگ ان کے چھیے یا کسی کھنائی پر یاعورتوں و بچوں و مال کے پاس سلم تیار کھڑے ہیں دونوں کیساں ہیں اگر چیمافظ رو ماور مال واولا و قبال نہ کرتے ہوں آا۔ سے کسی عضو شی روغن ملتا جس کو ہمارے عرف ہیں تیل لگانا ہو لئے ہیں اور سے او ہاں جمع دمن روغن کو کہتے ہیں آا۔

## فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕝 کناب السیر

اگر اہل کشکر کوآگ روشن کرنے کی حاجت ہوئی خواہ بکانے کے واسطے یا صدمہ سر دی دفع کرنے کی غرض ہے تو مضا کقہ نہیں ہے کہ اہل حرب کی لکڑیاں ونرکل وغیرہ جو یا ٹیس وہ جلا دیں بشرطیکہ ہے

جلانے کے واسطے رکھی گئی ہوں:

آگر تشکر کے ساتھ تا جراوگ دار الحرب میں داخل ہوئے جن کا ارادہ قبال کانہیں ہے تو ان کوروانہیں ہے کہ طعام میں سے کوئی چیز کھا تیں یا اینے جانوروں کو کھلا کی الا اس صورت میں کہ خرید کر کے دام وے ویں اور اگر ایسے تا جرنے اس میں سے کوئی چیز خود کھائی یا ہے جانور کو کھلائی تو اس پرضان واجب نہ ہوگی اور اگراس کے پاس اس میں سے کوئی چیز باقی ہوتو اس سے وہ لے لی جائے گی اورر ہالشکر مجاہدین کا تو ان کومضا کقہ نہیں ہے کہ اپنے غلاموں کو جوان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں بدین غرض کے سفریس ان کے کاموں میں اعانت کریں ایسے کھانے پینے کی چیزوں سے ان کو کھلائیں اور میں تھم ان مجاہدوں کی عورتوں اور بچوں کا ہے ہاں جو محف ان مجاہدوں کے ساتھ مز دور ضدمت کرنے کے واسطے مقرر ہو کر گیا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ جب بڈھی عور تیں بدین غرض لشکر کے ساتھ داخل ہوئیں کہ فٹکر کے بیاروں اور زخیوں کا علاج کریں تو میر عور نیں خود کھائیں گی اورا ہے جانوروں کو کھلائیں اور ا پے رفیقوں کو کھلا کمیں میراج وہاج میں ہے۔ کچھ فرق نہیں ہے ایسے طعام میں کہ جو کھانے کے واسطے مہیا ہواور ایسے طعام میں جو کھانے کے واسطے مہیانہ ہولیعنی دونو سطرح کا طعام کھا سکتے ہیں تی کداہلِ لشکر کوروا ہے کہ گائے ، بکریاں اونٹ وغیرہ مو یش کو ذی کر کے کھا تمیں اور ان کی کھالیں مال غنیمت میں داخل کر دیں اور ای طرح حبوب وشکر دفوا کہتر و دختک ( عمیوں و چناد جود غیرہ) اور ہر شے جو عادت کے موافق کھائی جاتی ہے کھائیں اور بیاطلاق! یسے خص کے حق میں ہے جس کے واسطے سہم کے غلیمت ہویا وہ رضح تک عطور پنیمت سے پانے کی لیافت رکھتا ہوخواہ و غنی ہو یافقیر ہواور تاجر ومزدور خدمت کوابیا کھانانددیا جائے گالا آ کہ گیہوں کی رونی یا پیا ہوا کوشت ہوتو ایس سورت میں تاجر ومزدور کوبھی کھاند ہے میں مضا کقہ نہیں ہے سیمین میں ہے۔ اگر لشکر نے جارہ اپنے جانوروں کے واسطے اور طعام اپنے کھانے کے واسطے اورلکڑیاں استعال سے واسطے اور روغن استعال کے لئے اور ہتھیا رکڑائی کے واسطے دارالحرب سے لے لئے تو ان کو بیروانہیں ہے کہ ان میں ہے کوئی چیز فروشت کریں اور ندان چیز وں سے تمول حاصل کرا روا ہے لین ان کوذ خیر وکر کے اپنے وقت حاجت کے واسطے نگاہ ندر بھیں اور اگر انہوں نے اس میں ہے کوئی چیز فروخت کی تو اس کا حمن مال غنیمت میں دوخل کر دیں ریے غالبة البیان میں ہے۔ اگر انہوں نے تل یا پیازیا ساگ یا مرچ وغیرہ البی چیزیں یا کیں جو عادت کے موافق بطور تغیش کھائی جاتی ہیں تو ان میں سے تناول کرنے میں مضا نقتہیں ہے اور دواؤں وخوشبو میں سے پچھاستعال كرناروانبيس بياورواضح موكديكم جوازأى ونت بكامام المسلمين في ان كوكهاف ييني كى چيزوں سے انتفاع حاصل كرنے ے منع نہ کیا ہوا دراگرا مام نے ان کوأس ہے منع کردیا ہوتو ان کوالیلی چیزوں سے انتفاع حاصل کرنا مباح نہیں ہے اوراگرا بل شکر کو آم روش كرنے كى حاجت موئى خوا و يكانے كے واسطے يا صدمدمردى دفع كرنے كى غرض سے تو مضا كقة ميس ب كدا بل حرب كى لکڑیاں ونرکل وغیرہ جو یا تمیں وہ جلادی بشرطیکہ بیجلانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اوراس کے سوائے اور کام سے واسطے رکھی گئی ہوں بعنی عاوت کے موافق طاہر ہو کدایس چیز جلانے کی نہیں ہے مثلاً لکڑی کے مفوتے اور مفوتیاں بنانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اور حال بیکداس کی قیمت ہے تو اس کا استعمال کرناروانہیں ہے اورا گرمھوڑوں کے واسطے جونہلیں تو مضا کقتہیں ہے کہ گیہوں دے ا بعنی جم می سے محق حصد ہو جمع سوارو بیاد واڑائی والاا۔ م جمع ورش کدان کے واسطے حصر غیرت نہیں ہے مگر رمن کے طور بروی جاسکتی ہیں ا۔ اگردارالحرب میں کوئی درخت پایا اوراس میں سے تکڑی لی پی اگر اس جگداس کی پچھ قیت ہوتو اس سے انغاع حاصل کر نائیس روا ہے الآ اس صورت میں کہ کھانا پکانے یا صدمنہ سردی دفع کرنے کے واسطے جلادی اوراگر اس جگداس تکڑی کی پچھ قیت نہ ہوگئی ہے تو اس سے انقاع حاصل کرنے میں مفا نقد نیس ہے۔اگر اس کو دارالا سلام میں نکال لائے اورا ہام نے تقسیم مالی فیمت کا قصد کیا ہیں اگر اس مقام پر جہاں اہام نے تقسیم غزائم کا قصد کیا ہے اس کلڑی میں ہے ہے تی ہوئی کی پچھ قیت ہوتو اہام کو اس ساختہ کے حق میں افتیار ہے چاہیاں اہام نے ساختہ کو ایکران کواس قدر قیت جو بسب دستکاری ہوئی کی پچھ قیت ہوتی ہو دے کر اس ساختہ کو فزائم میں داخل کر لے اور جاہے اس ساختہ کو فرو خت کر کے اس کا حمل میں اس ختہ کے حصد میں بہ ساختہ کو فرو خت کر کے اس کا حمل اس کے ساختہ و غیر ساختہ و دونوں قیتوں پر تقسیم کر سے ہیں جس قدر ساختہ کے حصد میں بہ نسبت غیر ساختہ کے حصد حمل بہ نسبت غیر ساختہ کے حصد میں بہ نسبت غیر ساختہ کے حصد حمل بہ نسبت غیر ساختہ کے حصد حمل بہ نسبت غیر ساختہ کے حصد حمل نسبت غیر ساختہ کے حصد حمل کی دارالحرب میں نسبت غیر ساختہ کے حصد حمل ہی دونوں کی مسلم کر بھی جہاں اہام نے تقسیم غزائم کا قصد کیا ہے پچھ قیت نہ ہوتو و و لکڑی اس کو مسلم رہے گی جو اپنی ساتھ لے آیا ہے بی جیط میں ہے۔

اگر کسی نے منی یا عرفات میں سے کسی مقام پر اپنا خیمہ کھڑا کرنیا حالانکہ اس سے پہلے اس مقام پر

ایک مخص دیگرائر اکرتا تھااور بیام معروف ہے:

اگر الل لشکر میں ہے کہ آدمی نے کئی مقام پر طعام کثیر پایا جس میں ہے تعوز ااس کی عاجت ہے بچااوراس نے چاہا کہ اس کو دوسرے مقام پر لاؤلے چاؤں مگر دیگر حاجتمند ان لشکر میں ہے کسی نے اس سے اس طعام کوطلب کیا پس اگر وہ جانتا ہے کہ

یا مستختمین وبسکون دسط بچی کو کہتے ہیں جو صابون بنانے والوں کے کام آتی ہے تا۔ میں مزدوری کرنے والاتا۔ سے سمی مخض کومزدوری پرمقرر کرنے والاتا۔

جھے اس ووسرے مقام پر طعام ند ملے گا تو مضا نقدنیں ہے کہ اس طلب کرنے والے کو بینے سے انکار کرے اور اپنے ساتھ اس کو و وسرے مقام پر لے جائے اور اگر ایسان ہوتو اس کا انکار کرتا طال نہیں ہے اور اگر باو جود مخص اول کی حاجت کے دوسرے طالب نے اس سے بیدطعام مے ایا اور ہنوز اس میں سے کھایا نہیں ہے کہ مخص اوّل نے امام سے نالش کی اور امام کو مخص اوّل کی حاجت بجانب اس طعام کےمعلوم ہوئی تو امام اس کووا پس کراوے گا اور اگراؤل اس کامخیاج نبیس اور ووسرااس کامخیاج معلوم ہواتو امام اس کود وسرے سے واپس نہ لے گا اور اگرامام کے نز دیک ثابت ہوا کہ وونوں اس سے بے پر واپیں تو الی خصومت کے میں امام ہی کودوس ہے ہے لے کا مگرا ذل کووالیں ندوے کا بلکدان وونوں کے سوائے کسی ووسرے کووے گا۔ بیٹکم جوہم نے بیان کیا ہے ہرائی چیز میں جاری ہے جس میں مسلمان لوگ بحق شرقی کیساں ہیں جیسے رباطات میں اتر ناکسی مقام پر یامسجدوں میں انتظار تماز کے واسلے بینمنا یامنی میں یا عرفات میں ج کے واسلے کسی جگہ اتر نا چنانچہ اگر معجد میں کسی جگہ کوئی جیٹھا تو وہ اس مقام کا بدنسبت و دسر مے محض کے مستحق ہے۔ اگر کمی نے بور یا بچھایا اگر اس کو کسی و دسرے کے تھم سے بچھا دیا ہے تو بچھوا نے والا کے خوو بچھانے کے ما تند بے بعنی اس جکہ کامستی وہی ہے جس نے بچھوایا ہے اور اگر بچھانے والے نے خوو بدون تھم دوسرے کے بچھایا ہے تو بچھانے والااس كاستحق ہاس كواختيار ہے كديد جكہ جس كوجاہے دے دے۔اى طرح الركسى نے منى ياعر فات ميں ہے كسى مقام يرا بنا خیمہ کھڑا کرلیا حالانکہ اس سے مبلے اس مقام پرایک مخفس و مجرائز اکرتا تھا اور بیامرمعروف ہے تو جو مخفس اب کی مرتبہ اس مقام پر پہلے آن کراتراہے وہ اس کا مستحق ہے اور دوسراجس کا اس مقام پراتر نامعروف ہے اس کوبیا افتیار نہ ہوگا کہ اس کو اس مقام ہے ا ٹھائے۔اگراس نے اس مقام میں سے بہت جگدوسیع اپنی حاجت سے زیادہ لی تو غیرکوا فقیار ہے کداس سے اس کی جگہ کا وہ کوشہ جس كى اس كوحاجت نبيس ہے لے كر وہاں اس كے برابر آپ ازے اور اگر اتن جگہ كواس سے ایسے دو آ دميوں نے طلب كيا كه ہر ا یک کوان می ہے اس جکد کی ضرورت ہے اور جو تحف پہل کر کے وہاں اتر چکا ہے اس نے جایا کہ علی ابن علی سے ایک کودوں دوسرے کونہ دوں تو اس کو بیا ختیار ہوگا کہ اگر ان دونوں جس ہے ایک پیش قدی کرکے وہاں اُتریز ایھراس مخف نے جو پہل کر کے اس مقام وسیع می أتر چاہ اور وہ بے برواہ ہے برجا با کداس کووبال سے با تک کرے دوسرے ایسے فض کو جواس جگد کا محاج ہو وہاں اُتارے تواس کو بدافتیار ند ہوگا اور اگراس مخص نے جود ہاں پہل کرے اُٹر اتھا بدکھا کہ میں نے اس قدرزا کد گوشتہ مقام کو فلاں کے واسط اس کے تھم سے لے لیاتھ کراس کو بہاں اتاروں گا اپنے واسطے نیس لیا تھا تو اس سے اس امر رقتم لی جائے گی اور بعد تشم کھانے کواس کو بدا ختیار ہوگا کہ جو بہاں اڑا ہاس کوا تھائے اور بھی تھم طعام وجارہ کا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے اس کو فلان کے علم سے اس کے واسطے لیا توقعم لے کراس کا قول مسلم ہوگا اور اگر اہل لشکر میں سے دوآ دمیوں نے ایک نے جو پائے اور ووسرے نے زکل یے مروونوں نے باہم اس کا مبادلہ کمیا اورجس نے جو چیز خرید لی ہاس کا حاجت مند ہے تو دونوں میں سے ہر ا کے کوا ختیار ہے کہ جو پچھاس نے دوسرے سے خریدا ہے اس کواستعال میں لائے اور بیدونوں کے درمیان میں تھ نہوگی اس واسطے کدان دونوں چیزوں میں سے ہرایک کو بیا نقیارتھا کہ بقدرا پی حاجت کے لے لیکن چونکدلانے والے کی حاجت مقدم مانع تقی کہ بغیراس کے رضا مندی کے نبیں لے سکتا تھا ہی بایں مبائعہ برایک نے دوسرے کوراضی کرایا پھر جواستعال کیا تو اصلی مباح ہونے پرنہ ہایں مہائعہ فد کورہ اور میصورت بمنز لداس کے ہے کہ چندمہمان ایک وسترخوان پر بھتے ہوئے کہ ہرمہمان اس امر ے منع کیا گیا کداپنا ہاتھ اس طعام کی طرف دراز کرے جود وسرے کے سامنے ہے بغیر رضا مندی و دسرے کے اورا گرودسرے کی

ا جس کو ہمارے وف بی جھکڑ او تکرار ہو لتے ہیں ا۔ یہ باہم ایک دوسرے کے شے کو کی شے کے وض لینا ۱۲۔

طرف سے رضامندی پائی گئی تو ہرایک کودونوں میں ہے اختیار ہوگا کہ جوطعام چاہے کھائے گربایں نیت کہ مہمانی کرنے والے کی طک ہے جواس نے مباح کردی اور اگر بیصورت ہوکہ دونوں میں ہے ہرایک نے جو گلک ہے جواس نے مباح کردی اور اگر بیصورت ہوکہ دونوں میں ہے ہرایک نے جو گئے دومرے کے مبادلہ میں دیا ہوئی چیز کا حاجت مند تھا ویسا بی اپنی دی ہوئی چیز کا حاجت مند ہے گئی ان دونوں میں ہے ایک ہودونوں نے باہم مبادلہ کیا ہے اس کو تو اس کو بیا فقیار نہ ہوگا اور اگر بیصورت ہوکہ جو چھ بائع نے دیا ہے بائع اس کا حاجت مند ہواور مشتری اس سے بے پروا ہوتو بائع کو اختیار ہے کہ جو دیا ہے وہ لے لے اور جولیا ہے دائیس کر دے اور آگر بیہوا کہ جب بائع نے دا پس کر لینے کا قصد کیا تو مشتری نے وہ چیز جوخر بدی ہے کی دومرے فقص کو جو اس چیز دائیس کر دے اور آگر بیہوا کہ جب بائع نے دا پس کر لینے کا فصد کیا تو مشتری نے وہ چیز جوخر بدی ہے کی دومرے فقص کو جو اس چیز

اگر دونوں نے باہم مبالیعت کر لی حالا نکہ دونوں اس ہے ہے ہیں یا دونوں کواس کی طاجت ہے یا ایک بے پر دا ہے اور دوسرا حاجت مند ہے اور ہنوز دونوں میں باہمی قبصہ مذہواتھا کہ ایک کی رائے میں آیا کہ اس مبابعت کوتو ژ دے تو اس کواختیار ہوگا كر كرد اورا كرايك نے دوسرے كوكوئى چيز قرض (اس ال بيودارالحرب بسب) دى بديں شرط كدينے والا اس كے مثل ادا كردے گا بس اگر دونوں ميں سے ہرايك اس چيز سے بے بروا ہويا ہرايك اس كا حاجت مند ہوتو قرض لينے والے پر پچوبھى واجب نہ ہوگا اگر اس نے اس چیز کوتلف کر دیا ہواورا گر ہنوز تلف نہیں کیا ہے موجود ہے قرض دینے والا اس کاستحق ہے اگر اس نے عا با کہ میں واپین کرلوں تو واپس لے سکتا ہے اور اگر لینے والا حاجت مند ہواور اس کا دینے والا اس سے بیے ہوتو دینے والا اس سے والسنيس كے سكتا ہے۔ اگر بيصورت ہوكہ قرض كے وين لين كے دفت دونوں اس سے بيہوں پھر قبل اس كے كمه لينے والا اس كوتلف كرديد دونوں اس كے عاجت مند ہو محكے تو دينے والا اس كامستن ہے اور اگر لينے والا مملے عاجت مند ہوا بھر دينے والا حاجت مند ہوایانہ ہوا بہر حال لینے والے پر دینے والے کو کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر ایسے گیبوں میں سے جو داخل نتیمت ہیں کی کے پاس سے دوسرے نے اپنے ذاتی درہموں کے موض خرید ہے اور درہم دے دیئے اور گیہوں پر قبضہ کرنیا تو یہی مشتری ان گیہوں کا ستحق ہوابشرطیکان کا عاجت مندہو۔اگر دونوں میں ہےا کیہ نے تیج تو ڑ دینے کا قصد کیا اور گیہوں ہنوز بعینہ قائم ہیں تو اس کو میہ اختیار ہے پس مشتری گیہوں کوواپس کردے گا اوراہے درہم لے لے گا اوربیاس صورت میں ہے کہ دونوں ان گیہوؤں ہے بے یرواه ہوں یامشتری بے پرواہ ہواور باکع ان کا حاجت مند ہواورا گرمشتری ہی اس کا حاجت مند ہوتو باکع پر داجب ہوگا کہمشتری کو اس کے درہم واپس کردے اور گیہوں مشتری کومسلم رہیں گے ادرمشتری نے وہ گیہوں تلف کردیئے ہوں تو با نع پر واجب ہوگا کہ مشتری کائمن واپس کردے اور جو بچوشتری نے تلف کر دیا ہے وہ بہر حال اس کومسلم رہا۔ اگرمشتری چلا حمیا اور با کع کویہ قدرت حاصل نہ ہوئی کہ اس کواس کا تمن واپس کر دے توبیدورہم اس کے پاس بمنز لند لقط کے ہوں سے محرفرق بیہ ہے کہ درہم اس کے پاس مضمون ہیں ۔اگراس نے غنائم کے جمع تقیم کرتے والے کے حضور میں بیامر پیش کیا ہی اس نے کہا کہ میں نے تیری تج کی ا جازت دی اورنٹن داخل کر ہے تو اس کو جائز ہوگا کہٹن مذکور صاحب غنائم کے حضور میں بیش کرد ہے یعنی دے دے۔ پھرا گراس کے بعد مالک دراہم آیا تو دیکھا جائے گا کہ اگراس نے گیہوں قبل اس کے کہ صاحب غزائم بڑنے کی اجازت دے ملف کردیئے ہوں تو دراہم ندکورہ اس کووایس دینے جائیں عے اوراگر اس نے بعداجازت تے کے تلف کئے ہوں قبل اس کے تلف نہ کئے ہوں تو دراہم . ند کور وہا گ غنیمت میں داخل ہوں گے اورا گرمشتری نے کہا کہ بل تیری اس تاج کی اجازت دینے کے میں نے گیہوں کھالئے تھے پس

ا نین باجم ایک دوسرے نے ایک دوسرے کی شے کامبادلہ کیا ا۔

جھے درہم والیس کر دے اور اس نے اس ومر پر قتم کھائی تو اس کی تقد این شد کی جائے گی اور اس کو ورہم والیس نہ کئے جا کیں سے يبال تك كراس كے كواہ قائم كرے كريس في اجازت وج سے يسلے كيبوں كھا لئے تھے۔ اگر دوآ وميوں ميں سے ايك في كيبوں یا ہے اور دوسرے نے کپڑا کھر دونوں نے یا ہم مہابعت کا قصد کیا تو دونوں کو بداختیار نہیں اور اگر دونوں نے ایسا کیا اور ہرا یک نے جو کچے دوسرے سے لیا تھاوہ دارالحرب میں تلف کر دیا تو دونوں میں سے کسی پر منمان واجب نہ ہوگی مکر اتن ہات ہے کہ کپٹر سے کا فروخت كرف والائع كرف عن كنهكار موااوراى طرح اس كامشترى مهي ،اگر دونوس في ملف ندكيا يهال تك كددارالا سلام مي داخل ہوئے تو ہرا کی پر میدوا جب ہوا کہ جو چیز اس کے پاس ہو دواہل کرد سے اور اگر اس کو تلف کرے گا تو ضامن ہو گا اور اگر ید دونوں دارانحرب میں ہوں اور دونوں تلف نہیں کیا ہے تو جس نے کیڑے پر قضہ کیا ہے اس پر داجب ہے کہ کپڑے کوننیمت میں واطل كروے جيسے كدا تراس نے ابتدا ميں پايا ہوتا تو اس پر نغيمت ميں داخل كرديناوا جب تعاديس نے كيبوؤل پر قبضه كيا ہے اس ے حق میں اس صورت میں بھی ای تفصیل سے تھم ہے جوصورت اوّل میں گذرا یا عمبار حاجت مندی ہر دویا بے بروائی ہردویا حاجت كيرندوند وجنده يا حاجت وجنده ند كيرنده اور كيبون كاخريد في والاجلاكيا كداس كانتان و پيدنيس چلا بوق صاحب مفائم تاس كيز يواس مخفس سے جس كے پاس بے لے لے گاجيے اگرونى ابتداءً پاتا تو ليا۔ اگر كيزے كاخريد نے والا جلا عماس طرح کااس کانٹان و پیتہیں چانا ہے اور دوسرا موجود ہے قو معاحب مغانم کیبوں کے خریدار سے جب تک دارالحرب میں تیں کچے معرض نہ ہوگا جیسے کدا گر اس نے ابتداء پائے ہوتے تو بھی بھی تھم تھا پھر اگرخرید نے والا ان کیبووں کوئل اس کے کہ کھا جائے دارالا سازم میں نکال لایا توصاحب مغانم ان گیہوؤں کواس سے لے کرمال غیمت میں داخل کرد ہے گا۔ بیمیط میں ہے۔

قبل تقسیم واقع ہونے کے بدون حاجت پیش آنے کے کیڑے ومتاعبائے غنیمت سے انتفاع

حاصل كرنا مكروه ہے:

اگر مال غنیمت میں ہے کوئی مخص محوز ہے پرسوار ہوایا کوئی کیڑا پہن لیایا کوئی ہتھیا را تھایا اور ہنوز تغنیم واقع نہیں ہوئی ہے تواس میں کچے مضا نقضیں ہے جبکہ اس کواس چیز کی حاجت پڑی ہو۔ پھر جب لڑائی سے فارغ ہواتو اس کوفنیمت میں واپس کردے اوراگراس نے رد کرنے سے پہلے تلف کر دیا تو اس پر صان واجب نہ ہوگی اور اگراس کو پچھے حاجت نہ ہوگر وہ فنیمت کے محوزے پر سوار ہولیا تا کہاہے کھوڑے کو تحفوظ رکھے یا کیڑا مین نیا تا کہاہے کیڑے تحفوظ رکھے تو بیکروہ ہے لیکن اگر تلف ہو گیا تو وہ ضامن نہ ہوگا پہررح طحاوی میں ہے۔ قبل تغلیم واقع ہونے کے بدون عاجت پین آنے کے کپڑے ومتاعبائے غنیمت سے انتفاع عاصل کرنا تکروہ ہے کیونکہ اس بیں ایک جماعت کا اشتراک ہے لیکن جب بیلوگ کپڑے اور کھوڑوں وغیرہ چار پایوں وہتھیارومتاع کے عاجت مند ہوں تو امام المسلمین دارالحرب میں ان کے درمیان اموال فنیمت تقتیم کردے گا۔ پس عاصل یہ ہے کہ اگر ایک علی عاجت ہوئی تو اس کواموال غنیمت ہے انتفاع مباح ہے اور اگرسب کو جاجت ہوئی تو امام اسلمین تعلیم کردے گا اور ان چیزوں کا تھم بخلاف مرد مان اسپرشدہ کے ہے کہ اسپروں کوا مام و ہاں تھیم نہ کرے گااس واسطے کہ ان اسپروں کی طرف حاجت دوطرح سے بے إولى كے واسطے يا خدمت كے واسطے اور يفنول حاجت ہے بيكا في بيس ب- اكر مجابدين في اجتماع كيا اور وار الحرب ميں امام

ل مین نتیمت می داخل کردے اور ع مفانم جمع معنی مال نتیمت اور ع فاہرا یک سے مرادیب کرکل نبیں ہوں وہ حاصل آ نکدا کرگلیل متان ہوئے تو انتفاع عاصل كريں اور افركشرى تاج ہوئے تو اما تقسيم كرد سے وا۔

ے تقسیم کی درخواست کی تو امام ان کو عطید دے گا مجرا گرانہوں نے عطید تبول نہ کیا تو بخوف فتذامام ان کے درمیان تقسیم کردے گا۔
ای طرح اگرامام کے پاس بار برداری نہ ہوجس پر مال تغیمت لا دلا سے تو بھی دارالحرب بھی امام ان کے درمیان تقسیم کردے گا۔
تاکہ برایک اپنے حصہ کو دلا نے کی کلفت برداشت کرے بیچیا بھی ہواور جب مسلمان لوگ دارالحرب سے نکل آسے تو پھران کو
روانبیں ہے کہ اموال تغیمت سے اپنے چو پایوں کو چارہ دیں اور نہ بیجائز ہے کہ خوداس بھی سے کھا کیں اورجس کے پاس چارہ و
طعام نی رہا ہووہ فغیمت میں داخل کردے آگر وہ تقسیم نہ ہوئی ہواورا گرفتیم ہوگئی ہوتو آگر خود ٹی ہوتو نچے ہوئے کو صدقہ کردے اور
اگر فقیر ہوتو اس سے انتخاع حاصل کرے اور اگر دارالا سلام بھی آ جانے کے بعداس سے انتخاع حاصل کرایا تو اس کی قیمت مال
فغیر ہوتو اس کے داخل کردے اگر فغیمت ہوئی ہوئی ہوتو اس کی قیمت صدقہ کردے بشر طیکہ تو تھر ہواورا گر

اگر کوئی مسلمان یا ذمی دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور وہاں اس نے مال پایا پھرمسلمان لوگ اس دارالحرب پر غالب ہوئے تو اس مال کا تھم بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ اس مخف کا ہے جو

#### دارالحرب مين مسلمان موا:

 فتأوىٰ عالمگيرى..... طِد@ كَتَابِ السير

فصل: 🛈

در کیفیت قسمت

الشكرى (سواريا بياده) كے واسطے غنائم كي تقسيم:

امام اسلمین فلیمت کونشیم کرے گا ہیں پانچواں حصد نگال کر باتی چار پانچو ہی جھے غانمین کے درمیان تشیم کرے گا چھر
امام اعظم کے فرد کیک موار کے واسطے دوسیام اور پیدل کے واسطے ایک ہم ہے اور صاحیتی نے فر مایا کہ سوار کے واسطے تین سہام
ایس بدایہ جمل ہے اور جوفض لککر پرامیر مقرر کیا گیا ہے وہ اس تھم جمل بحز لدا کیے لکگری کے بیسرامیہ جمل ہے۔ استجانی نے
شرح محاوی جی فیروز ن جی بچر فرق کی گر سے بالی کی گور نے بول تو فاہر الروایہ کے موافق فظ ایک ہی گور نے کا حصد لگایا جائے گا اور
سور دوس جی بچر فرق نہیں ہے چنا نچہ کر فی و نجیب و ہر ذول و جیکن وغیرہ جن پر گھوڑے کا اطلاق ہوتا ہے سب کیماں جی گرجس
سور دوس جی بچر فرق نہیں ہے چنا نچہ کر فی و نجیب و ہر ذول و جیکن وغیرہ جن پر گھوڑے کا اطلاق ہوتا ہے سب کیماں جی گرجس
سواری جی اور جوفی دارا گھر ہی ہو الحراس کا گھوڑ استعار لیا یا جارہ پر لیا اور قال کے واسطے لیا ہے ہی وقت
سور الحراس کا گھوڑ امر گیا تو وہ سوار کے حصر کا سیمی ہو ایس کے اگر کی نے گھوڑ استعار لیا یا جارہ پر لیا اور قال کے واسطے لیا ہے ہی وہ دائر اس کے حصد کا معقب کو کہ اگر اس کے وہ استحار لیا یا جارہ کی اس کی وہ بیا سے گا۔ اگر اس کی محمد کا معقب کو جھوڑ کی استحار کیا ہو بھر بی ترام اس کے حصد کا معقب کر کے لیا ہے اور اس کو حاضر لا یا تو بھر بی ترام اس کے حصد کا معقب کو ای بیا ہو ہو اس جی سور وہ کی استحار کیا جو اس جی سور وہ بیا ہو گیا ہو ہو ہو اور وہن میں گھوڑ امر گیا یا دوس میں مرقوم ہو ہو ہر اس جی ہو اس جی سے کہ اور اس میں گھوڑ اس میں مرقوم ہو ہو ہر اس جو اور اس میں گھوڑ وہ کی جو اور وہ خوش دفتر جی سواروں جی لکھا ہو یا بیدلوں جی مرقوم ہو ہو ہر اس میں ہو گیا تی تو وہ نے ہو کہ اس کے وہ نے ہو کو اس میں ہو گیا ہو گھوڑ اخر بیران کی استحار عملی ہو گیا ہو اس میں ہو گھر اس میں ہو گھراس نے گھوڑ اخر بیرا سیاستھا ہو گیا ہو اور وہ خوش دور اس میں کھا ہو یا ہو ہو ہو ہو اور وہ کو خواص دفتر میں سور وہ کی کھا ہو یا ہو ہو تو ہو ہو ہو کہ کیا ہو گھوڑ اس میں کہا ہو گھر اس کی دور سے جو کہا ہو گھر اس کی دور سور کیا ہو گھر اس کی دور سور کی ہو کہا کا حصد سے گھر تا تر بھا کی تو اس میں کے دور سور کی کو کے کہا ہو گھر اس میں کو کی کو کھر کے کہا ہو کو کو کو کو کو کو کھر کے کو کھر کے کور کے کہا ہو کہا کو کھر کے کہا ہو کہا کہ کور اس کی کور کے کہا کہ ک

اصل جی قراریائی ہے کہ معتر ہار ہے زوی و حالت ہے کہ جب اس نے دارالا سلام سے جاوزت بدارالحرب کی ہے لین جس حال ہو و دارالا سلام سے پارہوا ہے۔ اگراس نے سواریہاں سے جاوز کیااور دارالحرب میں سوار داخل ہوا پھراس نے اپنا گھوڈ افروخت کردیایا رہی کردیایا اجارہ پردیایا جہ کیایا عادیت دیا تو ظاہرالروایہ ہے موافق گھوڈ ہے کا حصہ باطل ہوجائے گا اور پیدل کا حصہ پائے گا۔ بیسراج وہاج میں ہے۔ اگراس نے قال سے فراغت کے بعد گھوڈ افروخت کردیا تو اس کوسوار کا حصہ ساقط نہ ہوگا اور اس میں انقاق ہے کچھ اختلا ف نہیں ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔ اگراس نے حالت قال میں اس کوفروخت کردیا تو اصح قول کے موافق اس کی حصہ سوار ساقط ہوجائے گا ہیکائی میں ہے۔ اگر کس غاصب نے اس کا گھوڈ اغمیب کرانیا اور اس کو قیمت تا وان دے دی تو وہ پیاد و رہ گیا یہ فاق میں خان میں ہے۔ اگر دارالحرب میں سوار داخل ہوا محر قال کی حالت میں اس نے بسبب ضیق مقام یا جھاڈ دروختوں کے پیادہ قال کیا تو ایسے گول کوسواروں کا حصہ چا ہے اوراگر وہ دارالحرب میں ایسے گھوڈ ہے پرسوار سور مقام یا جھاڈ دروختوں کے پیادہ قال کیا تو ایسے گول کوسواروں کا حصہ چا ہے اوراگر وہ دارالحرب میں ایسے گھوڈ ہے پرسوار سے دوروں کیا تو ایسے گھوڈ ہے پرسوار سوری میں ایسے گھوڈ ہے پرسوار سوری میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی کی میں ہوئی میں اسے گھوڈ ہے پرسوار سوری میں اس سوری میں ایسے گھوڈ ہے پرسوار میں دوروں کیا جو اور الحرب میں ایسے گھوڈ ہے پرسوار

ا یعنی اگر سوار زاتو مثل سوار کے درنہ بیادہ ۱۳ سے عاریت لیا جس کو ہمارے مرف بیل مانظے کابولتے ہیں اور سے مترجم کہتا ہے کہ بعنی فتہائے نے کہا کے زائی کی حالت معتر ہے یعنی جس حالت ہے اس نے قال کیا ہے دیکن اسمے دی ہے جو وہاں فرکور بوافائنم وانفد اعلم والے سے بعنی جند کی تھی کے سے معاد ہوکر داخل ہوا جس پر قمال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے خواہ اسب اس کے کہ یہ گھوڑ ابہت بوڑھا ہے یا بسب اس کے کہ یہ کہت بچہ ہے کہ سوار کی نہیں ہے تو وہ سوار کے حصہ کاستی نہ ہوگا۔ اگر یہ گھوڑ اایسامریض ہو کہ اس پر سوار ہوکر قمال نہیں کہت بچہ ہے کہ سواری لینے کے لائن نہیں ہے تو وہ سوار کے حصہ کاستی نہ ہوگا۔ اگر یہ گھوڑ اایسامریض ہو کہ اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کو ساتھ کی بیار کی بیدا ہوگی اس اس حال سے اس پر وہ حدد ارافا سلام سے تجاوز کر کے دارالحرب میں داخل ہوا بھر اس کی بیاری ذائل ہوگی اور ایسا ہو گیا کہ اس پر قمال کر سکتا ہے اور بیر خواتم حاصل ہونے سے پہلے واقع ہوا تو استحاد یا جارہ لئے ہوئے گھوڑ ہے پر درب کے ہوئے یا مستعاریا اجارہ لئے ہوئے القدیم میں ہے۔ سے تجاوز کیا بچر مالک نے اس سے داپس کر لیا ہی وہ جنگ میں بیدل حاضر ہوا تو اس کے تی میں دور دایستیں ہیں بیر فق القدیم میں ہے۔

بحرى جهاد والے كى بابت غنائم كا مسلد:

جو المستقل بحر (دریا مندر) میں کستی پرسوار موکر قال کرتا ہے وہ دوسہام کامستحق ہے اگر چہ کشتی میں محوزے پرسوار موکر قال سیں کرسکتا ہے۔ یہ بحرالرائق میں ہے۔اگراس نے اپنا تھوڑ انسی مخص کو ہیدگر دیا اوراس کوسپر دکر دیا اور جس کو ہید کمیا ہے وہ اس محوزے برسوار ہو کر دارالحرب میں بقصد قبال داخل ہوااوراس فشکر کے ساتھ اس مخوزے کا ہدکرنے والا بھی کیا مجراس نے اپنی ہدے رجوع کر کے اپنا محور الے لیا تو جس قد رغنائم قبل اس کے اپنی ہدے رجوع کرنے کے حاصل ہوئے ہیں اس میں اس موہوب لیکا حصہ سوار کا لگا دیا جائے گا اور جس قدر منائم اس کے رجوع کر لینے کے بعد حاصل ہوئے ہیں ان عمل اس کا بدل کا حمدلگایا جائے گااور ہیکرنے والاجس نے بہدے رجوع کرایا ہے جملہ غنائم میں اس کا حمد بیدل کا لگایا جائے گااور اگرا بنا محور ا دارالا سلام ٹی بطور بھے فاسد کے فروخت کیا ادر اس کومشتری ہے میر دکر دیا جس کومشتری لفکر کے ساتھ دارالحرب میں لے ممیا اور محموڑ ایسینے والابھی ان کے ساتھ داخل ہوا ہے پھراس نے بوجہ زیج فاسد ہونے کے اپنا کھوڑ اوا پس کر لیا تو جو پچھ غزائم میں حاصل ہوں اس میں بائع کا حصہ پیدل کا لگایا جائے گاخواہ واپس کر کے لینے سے پہلے حاصل ہوئے ہوں یا اس کے بعداورمشتری ان غنائم کے حصہ میں جووا ہی کر لینے سے پہلے عاصل ہوئے ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جواس کے بعد عاصل ہوئے ہیں ان میں پیدل ٹا بت کر کے اس کے ہاتھ سے میگوڑا لے لیا تو استحقاق ٹابت کر لینے والا جملہ خنائم میں بیدل قرار میں دیاجائے گااور جس پر استحقاق ٹا بت کر کے لیا ہے وہ ان غنائم میں جو قبل واپس لینے کے حاصل ہوئی ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جواس کے بعد حاصل ہوئی ہیں ان میں پیدل مخبرایا جائے گا دومردوں میں سے ایک کے پاس محوز اہادردومرے کے پاس مجر ہے ہی دونوں نے باہم تا کا کرلی اور دونوں ان کو لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے مجرایک نے اپنے خریدے ہوئے میں عیب یا کروا پس کر کے جودیا تھاوہ داپس كرلياتو خچرخريد نے والا جمله عنائم من بيدل موكا اور كھوڑ اخريد نے والا ان غنائم ميں جولل باہمی روئيج كے حاصل موكى بيں سوار قرار دیا جائے گااور جوبعداس کے حاصل ہوئی ہیں ان میں پیدل تر اردیا جائے گا۔ اگرا بنا محور اداراتا سلام میں ایک مخص کے یاس جس کا اس پر قرضه آتا ہے بعوض اس قرضہ کے رہن کر دیا مجررا بن ومرتبن دونوں دارالحرب میں داخل ہوئے اور مرتبن سے محوز انہمی اینے ساتھ نے گیا تا کہ اس پر قال کرے بھررا بن نے مرتبن کواس کا قرضہ دارالحرب میں اداکر کے اس سے اپنا محور الے لیا تو رہن کرنے والا جمله غنائم میں جو فک رہن ہے پہلے یا بعد حاصل ہوئی ہیں پیدل قرار دیا جائے گا اور ای طرح مرتبن بھی جمله غنائم علی پیدل ہوگا اور اگراس نے اپنا کھوڑ اوار الحرب میں فروخت کرویا چردوسرا کھوڑ اخریدلیا تو ہواستھانا جیساسوار تھاویسائی رہے گا اور اگر کسی

ے درب بہاڑی تک کمانی کے درواز وکو کہتے ہیں ۱۲۔ سے اس صورت ہیں کہ دووقت وافل ہونے دارانحرب کے بیدل تھااورواضح ہو کہ ستی علیہ غنائم قبل استر دار کے حصہ موارکو تیا سا ظاہر ریتھا کہ صدقہ کرے لیکن استحسانی صدقہ نہ کرے گافائم ۱۲۔ سے غنائم ننیمت کی جمع ہے ۱۲۔

مسلمان نے کسی مسلمان دیگر کا تھوڑ افل کر دیا اور مالک فرس کو تیمت دے دی اور اس نے لیے لی اور اس کے عوش دوسر اٹھوڑ اند خریدا تو جوغنائم حاصل موئی ہیں ان میں اس کے واسطے سواروں کا حصدلگایا جائے گا۔ جس نے اپنامحور اوار الحرب میں باکراہ فروخت کیا تواس کے گھوڑے کا حصد ساقط تہ ہوگا۔اگر غازی نے اپنا کھوڑا دارالحرب میں درہموں کے عوض فروخت کردیا حالا تک اس سے پہلے غنائم حاصل ہو چکی ہیں پھراس نے دوسرا تھوڑ امستعار لیا یا اجارہ پرلیا پھراور غنائم حاصل ہو تھیں تو جوغنائم بعد بیع کے حاصل ہوئی جیں وہ ان میں پیدل قرار دیا جائے گا اور اجارہ لینے یا عاریت لینے والا بچائے مشتری کے قرار نہ دیا جائے گا بخلاف اس کے اگراس نے دومرا گھوڑ اخریدلیا تو بنابرتھم استحسان کے وہ سوار ہی قرار پائے گا۔ اگر کسی نے اپنا گھوڑ افروخت کر دیا بھراس کو ووسرا محوز ابدكيا كيا دوراس كومير وكرويا كياتو وه موارقرار يائے كاس واسطے كدجو چيز ببدكروي كى بودوا بى ذات ساس كى ملك میں ایکٹی پس و وشل مشتری سے ہوااوراگر پہلا گھوڑ اس نے پاس باجار ویا بعاریت ہوپس اس کے ہاتھ سے لے لیا گیا مجراس نے دومراخریداتو دوسرابچائے اوّل کے قائم ہوگا اوراگر پہلا با جار وہوا اور دوسرابھی بیا جارہ ہویا پہلا بعاریت ہوتو ووسراتھی بعاریت موتو بجائے اول کے قائم ہوگا اور اگراول باجار ہ مواور دوسر ابعاریت موتو دوسر ابجائے اول کے نہ موگا اور اگراول عاریت موااور ووسرایا جارہ موتو دوسرا بچائے اوّل کے قائم ہوگا بھر دارالحرب میں عاریت لینے والے نے اگر پہلاگھوڑ اس کے ہاتھ سے واپس لئے جانے کے بعد دوسرا گھوڑ امستعار لیا تو بعد اس کے جوغنائم ہوں ان میں وہ سوار قرار دیئے جانے اور سواروں کے حصہ یانے کا بسبب قیام دوم کے مقام اوّل میں جب ہی مستحق ہوگا کہ جب دوسری عاریت والے کا کوئی اور محور اسوائے اس محور ے کے بوجو اس نے عاریت ویا ہے اور اگر عاریت و ہندہ کا دوسرا محوز اسوائے اس کے تہوتو جوغنائم اس کے بعد حاصل ہوں ان میں عاریت لينے والا سواروں كے حصد كامستحق شد ہوگا يس عاريت وينے والا بسبب اين اس كموزے كے سواروں كے حصد كامستحق ہوگا يس اگر عادیت لینے والا بھی حصر موار کامستی ہوتو لازم آئے کہ دونوں میں ہے ہرائیک بسبب ایک بی محور ے لے ایک بی فنیمت میں ہے جھے کائل کامستی ہوااور بیجائز نہیں ہے اور اگر وار مل سلام میں اس نے ایک محوز اخر پدااور ہنوز باہمی قیصروا تع ندہوا یہاں تک کہ و ودارالحرب میں داخل ہوا پھرمشتری نے اس گھوڑ ہے ہر قبضہ کیااور ثمن اوا کر دیا تو ہائع ومشتری ووٹوں پیدل قرار پائیس گےاوراگر تنمن میعا دی ہو یا فی الحال اوا کرنا تھہرا ہو کہ مشتری نے وارالحرب میں واخل ہونے ہے پہلے اس کواوا کر دیا پھر دونوں وارالحرب می داخل ہوئے اورمشتری نے محوزے پر قبضہ کیا تو استحسانا مشتری سوار قرار دیا جائے گا۔اگر دوآ دی ایک محموزے کو جوان کے درمیان شرکت میں ہے لے کر دار الحرب میں بدین قصد داخل ہوئے کہ مجی اس پرسوار ہوکر میقال کرے اور بھی وہ تو بدونوں بیدلوں میں شار ہوں شے اور اس طرح اگر دو محور سے لے كر داخل ہوئے اور وونوں میں سے ہر ایك محور اوونوں كے درميان نصفا نصف مشترک ہے تو بھی وہ دونوں پیدلوں میں شار ہیں لیکن اگر دونوں میں ہے ایک نے دوسرے کو اپنا حصدا جارہ پر وے دیایا تبل اس کے کدوہ دارالحرب میں داخل ہوں تو اس صورت میں اجارہ لینے والاسوار ہوگا اوراگر دونوں نے باہم بخوشی خاطریة قرار دیا كه برايك دونوں كھوڑوں ميں سے جس كھوڑے پر جاہے سوار بوتو ديكھا جائے كدا كر دار الحرب ميں واخل ہونے سے يہلے دونوں میں الیں رضا مندی باہمی ہوگئ ہےتو دونوں سوار ہوں نے اور اگر وار الحرب میں وافل ہونے کے بعد اللّا کیا ہے تو ووٹوں پیدل بول مے۔ بعصد قال اس طرح سواری لینے کے بڑارے پر دونوں میں ہے کی پر جبرتہ کیا جائے گا ہاں اگریے بڑارہ تہ بعصد قال ہوتو بنا برتول امام محدّ کے اور یہی قول امام ابو یوسف کا ہے دونوں اس پر مجبور کئے جائمیں گے اور بنا برقول امام اعظمتم کے مجبور نہیں کئے جائمیں مے کیکن اگر دونوں اپنی خوش خاطر ہے اس پر راضی ہوئے تو قاضی اس کونا فذکر دے گا۔ بیمبیط میں ہے۔

مملوک کے واسلے حصد درگایا جائے گا اور شورت کے واسلے اور شافل کے واسلے اور ذام کے کواسلے لیکن پردائے امام اسلمین ان کورض کے عطور پر ویا جائے گا کہ جب اس نے قال کیا ہوا ورخورت اگر مریضوں کی پروا خت کرتی ہوا وات کرتی ہوتو اس کورض جب ہی دیا جائے گا اور ذی کو جب ہی دیا جائے گا کہ جب اس نے قال کیا یا راہ ختا کی ہوا اور نجو دور کی ہراوات کرتی ہوتو اس کورض ویا جائے گا اور ذی کو جب ہی رضی دیا جائے گا کہ جب اس نے قال کیا یا راہ بتائی وقال نہ کیا لیکن واضح رہے کہ جب اس نے قال کیا تو اس کورض اس قد رند دیا جائے گا کہ ہم کے برابر پینی جائے گئی اور اور فتال کیا تو اس کورض ویا جائے گا ہے فارید ویا ہوئے گئی ہوا ہے گا ہے فارید ویا اس کورض ویا جائے گا ہے فارید کی ہوائی کہ جب اس نے قال کیا تو اس کورض ویا جائے گا ہے فارید ویا ہوئے گا ہوئے گا ہے فارید ویا ہوئے گا ہوئے گا ہے فارید وی القر نی انہوں کے دور کو الم بائے گا ہوئے کا گر قرائے ووی القر نی انہوں کے دور کو مقد ہوئے اور ایک حصہ تبیان میں جو اور وہ لوگ مقدم ویا ہوئے گا ۔ فر آن مجدد کی آ ہے ہوئے گا کہ وہ تھے کہ وہ تو کہ اور فر ایا ہے سوخلارے گا ہوئے گا ہے ہوئے گا ۔ فر آن مجدد کی آ ہے ہوئے گا کہ وہ تو کہ ہوئے گا ۔ فر آن مجدد کی آ ہے ہوئے گا کہ وہ تو کہ ہوئے کا در فر بایا ہے سوخلارے گا وہ کی اور فر بایا کہ کہ ہوئے گا ہے کہ وہ تو خوارت کی فر کر بایا ہے سوخلارے گا ہوئی ہوئے گا ہوئے گا ہوئے کی کہ وہ تو خوارت کی میا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے گا ہوئے گا

اگرامام نے غنائم کولٹکریوں کے درمیان تقلیم کر دیا اور ہرایک نے اپنے اپنے حصہ پر قبضہ کرلیا اور

### ا ہے گھروں میں متفرق ہو گئے پھرایک مخص آیا:

ا رضح عطیہ لیل بعنی ندکور ولوگوں کو مال غنیمت ہے امام اسلمین بطور عطیہ کے تحوز اسامال دے گااورو و مجاہدین کی طرح تقلیم عمل شریک مدیجہ جا تھیں گے۔ ۱۲۔ ج خنیف العقل ۱۱۔

ربى بي الله بومثل ايك باندى يادو بانديال ياتين بانديال بول اورابل فشكرابيذ اين محرول مين متغرق موسيح بول توتقسيم ند نونے گی۔اگرابل نشکرائے اپنے محمروں میں متفرق نہ ہوئے ہوں یا متفرق ہوئے ہوں مکرجو چیز استحقاق میں جاتی رہی ہے وہ کثیر ہو ہیں اگر تین ہے زیادہ ہاندی ہوں مثلا قیاسا واستحسانا تعلیم ٹوٹ جائے گی اور پنی ہذا اگر امام نے عنائم کولٹکریوں کے درمیان تعلیم كرديااور برايك نے اپنے اپنے حصد پر قبضه كرليا اور اپنے كھروں بيس متفرق ہو ميئے پھرايك مخفس آيا اور اس نے دعويٰ كيا كه بس نے واقعہ قبال میں ان لوگوں میں موجود تھا اور اس پر دو گوڑہ قائم کئے اور اس کے واسطے اس امریا تھکم دے دیا عمیا تو قبا ساتھیم ٹوٹ جائے گی اور استسانان ٹوٹے گی اور اس کو بیت المال سے اس کے حصر کی قیمت دے دی جائے گی اور درصور حیکہ وہ چیز استحقاق میں جاتی رہی ہے کثیر ہواور تقتیم تو ننے کا تھم ویا حمیا تو پھراس کے بعد روایات مختلف ہیں بعض میں ندکور ہے کہ جس کے حصہ میں ایسا استحقاق فابت ہوا ہے امام اس سے کہ کا کدا ال الشكر میں سے جس پر تھے كوقد رت حاصل ہواس كو يہاں في آ اور بعض ميں فدكور ب کدا مام خودان کے جمع کرنے کامنولی ہوگا اورامام نے دونوں باتوں میں ہے جوافقیاری وہ جائز ہے پھراس کے بعد ننیمت کودیکھے کا ہیں اگر مال نتیمت عروض یا محیلی یا وزنی اصاف مختلفہ میں ہے ہوتو امام اس مخص کوجس کے حصد میں استحقاق پیدا ہوا ہے تھم دے گا کہ جن لشکریوں پر جھے کوقدرت حاصل ہوئی ہے لین تھے ال مجے ہیں ان سے جوان کے پایں حصہ ہاس میں سے جتنا تیرانخصوص حصہ پہنچاہے وہ لے لے بدیں حساب کہ اگرتما مالشکر پر جو پچھاس کے پاس اس کا حصہ ہے تقسیم کیا جائے تو ہرا یک کوجو پچھ پہنچے وہی تیرائق اس میں ہے ہا س قدران میں ہے ہرایک کے حصدے لے لے کو یا جواس کے ہاتھ میں (ان میں ہے ہرایک کے ہاتھ میں) موجود ہاں کے ساتھ مال غنیست مجھ اور تھا ہی نہیں اور اگر تمام مال غنیست کیلی یا وزنی چیز ہوں اور ایک ہی صنف کی ہوں توجس سخف پر و و قا در ہواہے جو پچھاس کے ہاتھ میں ہاس ہے نصف لے لے گا۔امام محمد نے فر مایا کُداگر مسلمانوں نے غنائم حاصل کے اور ان غنائم میں ایک مصحف ہے جس میں یہودیا نصاری کی کتابوں میں سے چھ ہے کہ بیٹیں معلوم ہوتا ہے کہ بیتو ریت ہے یا زبورے یا انجیل ہے یا کوئی کفر کی چیز ہے تو امام کو نہ جا ہے کہ اس کوسلمانوں پرتشیم کرے اور بیجی نہ جا ہے کہ اس کو آگ ہے جلائے اور جب کہ اس کا جلانا مکروہ مخبر اتو اس کے بعد دیکھے کہ اگر اس کے ورق کے واسطے کچھے قبت ہوا ور بعد محوکرنے کے اور وموؤالنے کے اس سے انتفاع حاصل کیا جاسکتا ہے مثلا و باغت کی ہوئی کھال پر اکھا ہوا ہو یا اس کے مثل ہوتو اما ماس تحریر کو کو کر کے ان اوراق کوغنیمت میں داخل کر دے اوراگراس کے ورق کی بچھ قیمت نہ ہواور بعد محوکر نے کے اس ہے انتفاع حاصل ہیں کیا جا سکتا ہے مثلاً کا غذ پر لکھا ہوا ہوتو اس کو دھوڈ الے اور آیا یہ کرسکتا ہے کہ بدوں محو کیے ای طرح اس کو فن کردے بس اگر ایسا مقام ہوکہ و بال ال تک کا فروں کا ہاتھ پینچے کا وہم نہ ہوتو دنن کر دے اور اگر ایسامقام ہو کہ و ہاں اس تک کا فروں کا ہاتھ دیننچنے کا وہم ہوتو دنن نہ کرے۔اگراہام نے کسی مسلمان کے ہاتھ اس کے فرو خت کرنے کا ارادہ کیا ہیں اگر و وقع جو خریدنا جا ہتا ہے بلحا ظاس کے حال کے اس کی طرف ہے بیخوف ہوکہ مال سے لا می کے وہ اس کتاب کومٹر کول کے ہاتھ فرو دست کرد ہے گاتو اس کے ہاتھ فرو دست کرتا مرووب اوراگر میخف معتدعلیہ ہواورمعلوم ہو کہ و ومشرکوں کے ہاتھ نہیں فروخت کرے گاتواس کے ہاتھ فروخت کرنے میں مضا کقہ نہیں ہاور ہارے مشاکح نے فر مایا کہ کلام کی کتابوں کے فروخت کرنے میں بھی ای تفصیل سے تکم ہے کہ جو مخص اس کو خرید نا جا ہتا ہے اگر اس کے حال ہے بیخوف ہو کہ بیگمرائ میں ڈالے گااور فتنہ ظاہر ہو گا تو امام کواس کے ہاتھ فروخت کرنا مکر دہ ے اور اگر و ومعتدعایہ ہوکداس پر ممراه کرنے اور فتنه کا خوف نہ ہوتواس کے ہاتھ فرو خت کرنے میں مضا نقابیس ہے۔

ا خواور وای کی ذات کے لیے ہویا دوسروں کے لیے بہر طور پر جس تخص کی ذات سے ایسااختال ہو کدووا پنے لیے یا دوسروں کے لیے یا عث مگرائ فتنہوگا تو اس کے ہاتھ نے فروفت کرے اا۔

# ونتلوی علمگیری..... جند 🗨 کاکن السیر

ایسی چیزیں غنیمت میں آئی ہیں جن کی قیمت ہے جیسے شکاری کتا و دیگر جانور پرند ہے تعلیم یا فتہ مثل ہاز وشکرہ وغیرہ کے تومثل اوراموال کے بیہ مال بھی غنیمت ہیں :

اگرائی جگہ پایا گیا کہ فالب وہاں مشرک ہیں یا قریب مشرکین کے ہتو وہ اہل ترب کا قرارویا جائے گا اور فیمت میں شارہوگا ہیں اس کے ساتھ وہ کی جواور غنائم کے ساتھ ہوتا ہے اور اہام غنائم کو تشکیم کرچکا ہے یا اس کھوڑ ہے کو فرو فت کرچکا ہے باس کھوڑ ہے کو فرو فت کرچکا ہے باس کھوڑ ہے کو فرو فت کرچکا ہے باس کھوڑ ہے کو فرو فت کرچکا ہے باہ نوز نہیں تقدیم کرچکا ہے باس کھوڑ ہے کو مفت لے لے گا خواہ باہ نوز نہیں تقدیم کرچکا اور نہیں فرو خت کیا ہے اور یہ کھوڑ اجس کے قبضہ میں تقاوہ واخر ہوا تو وہ اس کھوڑ ہے کو مفت لے لے گا خواہ تقریب کرچکا ہے باہ نوز نہیں تھے ہوگا ہو اور اس کو اجرائی کو اور اس کو اجرائی کو اور اس کو اجرائی کو اجرائی کو اور اس کو اجرائی کو اور اس کو اجرائی کو اجرائی کو اور اس کو اجرائی کو اور اس کو اجرائی کو اور اس کو دوسروں کے واسطے ہوگی پہلوں کے واسطے نہ ہوگی اور اگر کہلوں نے آئی کو دار الاسلام میں لاکر اجراؤ کر لیا ہو پھر ایسا واقع ہوا تو وہ روسروں پرواجب ہوگا کہ بیاموال فیمت پہلوں کو واپس کرویں اور جب امام نے یا نجواں حصد نکال کر باتی چاریا کو جو سروں پرواجب ہوگا کہ بیاموال فیمت پہلوں کو واپس کرویں اور جب امام نے یا نجواں حصد نکال کر باتی چاریا کو جو سروں پرواجب ہوگا کہ بیاموال فیمت پہلوں کو واپس کرویں اور جب امام نے یا نجواں حصد نکال کر باتی چاریا کو جو سے دوسروں پرواجب ہوگا کہ بیاموال فیمت پہلوں کو واپس کرویں اور جب امام نے یا نجواں حصد نکال کر باتی چاریا کو کو کو کو کھوٹر کو کھوٹر کو کہ کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کو کھوٹر کو کو کھوٹر کو کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کو کھوٹر کو

ا مسلیب بمعنی چلیها جوشکل سولی نی بوتی ہے اور انساری اس کی پرسٹش کرتے ہیں۔ تماثیل بمعنی مورت خواو و وانسان کی ہویا کسی دیگر جاندار کی جسیدا کثر ہند ہوگوسالہ و مہاد ہو و غیر و کی بنواکر مکانوں بیں رکھتے اور تیرگا کلے جس کشفی میں ڈال کر پہنتے ہیں ۱ا۔

<sup>(</sup>۱) سوتی وغیروال ۱۲ تماثل (فرکر) تمثال کی جمع (۱) تصویری مورش (۲) فرمان شای (فیروز اللفات) ..... (مانه)

فتاوي عام گيري ..... جاد ١٠ کتاب السير

دے دیں اور پانچواں حصداس کے باس تلف ہوگیا تو اہل تشکر کے ہاتھ میں جو پچھ ہو ووان کومسلم رہے گا اورائ طرح اگرائ نے پانچواں حصد نکال کراس کے مستحقین کو دیا اور باتی جار پانچویں حصے اس کے ہاتھ میں تلف ہو گئے تو یا نچواں حصدا ہے مستحقین کومسلم رہے گا۔ اگر امام نے پچوغیمت نشکر میں ہے بعض کے باس دو بیت رکھی قبل اس کے کدا موال غنائم تقسیم ہوں اور اس نے بیان نہ کیا جو پچھاس نے کیا ہے یہاں تک کدمر گیا تو وہ پچھ ضامن نہ ہوگا یہ فیادئ قاضی خان میں ہے۔

اگرایس جماعت نے جن کوتوت ومنعت حاصل ہے دارالحرب میں داخل ہو کرغنیمت حاصل کی:

ا مام مجر نے سر کبیر میں قرمایا کہ اگر ایک یا دو تین مسلمانوں بااس قدرمسلمان یا ذمی جن کوتوت معت عصل نہیں ہے بدوں اجازت امام کے دار الحرب میں داخل ہوئے اور و ہاں انہوں نے غنائم حاصل کیے اور اس کو دار الاسلام میں نکال لائے تو یہ سب انہیں کے واسطے ہوگا اس میں ہے یانچواں حصہ عنہیں نکالا جائے گا اور اگر امام نے ایسے داخل ہونے والے کواجازت وی ہو تو جو پھر حاصل کریں اس میں سے یا تجواں حصہ نکال لیا جائے گا اور جو باتی رہے وہ مثل سہام غنائم کے ان میں تنسیم ہوگا یہ غاید البین می ہے اور اگر ایس جماعت نے جن کوتوت ومنعت عاصل ہے دار الحرب میں داخل ہو کر تنیمت حاصل کی تو اس میں یا نجواں حصہ ہے کہ امام لے لے گا اگر چہ امام نے ان کو اجازت نہ دی ہو یہ ہدا یہ میں ہے۔ امام ابواکس کرفیؓ نے فرمایا کہ اگر دارالحراب میں دوفریق آپی میں متفق ہوئے ایک و وفریق ہے کہ امام کی اجازت سے داخل ہوا ہے اور دومرا بغیر اجازت گیا ہے حالانکہ باوجودان کے اجماع بے بھی ان کوتوت معت حاصل نیس ہے۔ پھرانہوں نے پچھنیمت حاصل کی تو جو پچھا سے لوگوں کوملا ہے جس کوامام نے اجازت وی ہے اس میں سے پانچواں حصہ تکال کر باتی انہیں کے درمیان تعتیم ہوگا کہ اس میں دوسر فریق والنظر كت نبيل كريكتے بين اور جو سچھ ايسے لوگوں نے بايا ہے جن كواجازت حاصل ندھى تو ان ميں سے ہرايك نے جو پچھ بايا ہے وواس کا ہے کہ اس میں اس کے ساتھیوں میں سے کوئی اور دوسرے فریق میں سے کوئی شرکت نہیں کرسکتا ہے اور اگر فریق اجازت یافتہ وغیرہ اجازت یافتہ دونوں ایک چیز کے لینے میں شریک ہوئے تو وہ ان میں لینے والوں کی تعداد پرتقسیم ہوگی پھرجس قدر اجازت یافتد لینے والوں کے حصد میں آئی ہے اس میں سے یا نچوال حصد لے کر ہاتی انہیں میں بحساب سہام فنیمت کے تقتیم کردی جائے کی چنا نچاس فریق کے سب لوگ لینے والے اور غیر لینے والے اس میں سے حصہ رسیدیا تیں سے اور جو بچھاس فریق کے حصہ میں ہے جواجازت یافتہ نہیں ہیں و وان کے لینے والول کے درمیان انہیں کی تعداد پرتقسیم ہوگی اوراس فریق میں جو مخص لینے میں شریک ندتها اس کو پچھ نہ ملے گا اور اس میں سے پانچواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اگر فریق اجازت یا فتہ وغیرا جازت یا فتہ دونوں بجتم ہو مجے کہ ان کے اجہاع ہے ان کوقوت منعت حاصل ہو تئ تو ایک جماعت نے جو پھی غنیمت حاصل کی و وان سب کے درمیان بعد پانچواں حصد نکالنے کے بدحساب سہام غنیمت کے تقتیم ہوگی اور اس طرح ہرگروہ نے آبل اکٹھا ہونے کے بیابعد اکٹھا ہونے کے جو منجے حاصل کیا ہے وونوں کا تھم بکساں ہے چنانچداس میں ہے یانچوال حصہ نکال لیا جائے گا اور باتی ان سب کے درمیان جساب سہام غیمت کے تقتیم ہوگا اور اگر وہ جماعت جو باجازت الم وافل ہوئی ہے اس کوتوت معت حاصل ہے اور انہوں نے غنائم حاصل کیے پھر ایسے ایک یا دوآ دی جن کومنعت نہیں حاصل ہے بغیر اجازت امام کے دار الحرب میں چوروں کی طرح واخل ہوئے اورلشكر فذكور كے غنائم حاصل كرتے كے بعد ان سے ل محتے كراس كے بعد انبول نے غنائم حاصل كيے اور ايك دو جوبطور إدرون

ے تینی مقابلہ کرنے والوں کودور کرسکیں ۱۱۔ ع اس کیے کہ انہوں نے یاو جود قوت دست نہونے کے بغیر اجازت امام کے اس طریقہ سے مال مامل کیا تو وہ انہیں کاحق ہوگا ہا ۱۲۔ مامل کیا تو وہ انہیں کاحق ہوگا ہا ۱۲۔

کے داخل ہوئے ہیں انہوں نے بھی لٹکر کے ملنے سے پہلے تنبمت حاصل کی اور اس کے بعد بھی حاصل کی تو ان سب نے جو پھو حاصل کیا ہے اس میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے گا اور باتی ان کے درمیان بحساب سہام تنبیمت کے تقسیم ہوگا لیکن جو تنبیمت ان دو کے ملنے سے پہلے اہل لٹکر نے حاصل کی ہے اس میں اہل لٹکر کے ساتھ ریا لیک دوآ دمی جو بطور چوروں کے واخل ہوئے ہیں شریک نہ ہوں گے مگر یدا لیک دو جو بطور چور کے داخل ہوئے ہیں انہوں نے جو پچھ حاصل کیا ہے اس میں اہل لٹکر شریک ہوں مے بیسراج و ہاج میں ہے۔

صاحب مقاسم كوريا ختيار نبيس كهزيا وتى كوصدقه كري:

مشائ نے ذکر کیا کہ اس مقام پر تین نفر سردار ہیں اوّل امام اکبردوئم امیر اشکرسوئم صاحب مقاسم یعنی وہ فض کہ جس کو تقتیم غنائم کا کام سپروکرویا گیا ہے ہیں صاحب مقاسم کو بیا فقیار ہی نہیں ہے کہ زیاوتی کوصدقہ کرد ہے اورامیر الشکر کو بیا فقیار ہے کہ زیادتی کوصدقہ کرد ہے مریدا فقیار نہیں ہے کہ بیت المال فقراو مساکین پرفقیرو مسکینوں کو تر ضدو ہے دے اورام اکبرکو بیا فقیار ہے کہ زیادتی کوصدقہ کرے اور چاہے بیت المال مساکین پرمسکینوں کو تر ضدد ہے وے اوراگر ایک الشکر فظیم نے غنائم حاصل کیے اور اس کو دار الاسلام میں نکال لائے اور وہ تقیم نہیں کے گئے یہاں تک کہ لوگ متفرق ہوکر اپنے اپنے گھر چلے گئے اور ان کے محمود سے دے گاور غاجوں کے محمود سے دے گاور خاتم میں نکا کی جہوڑ ہے گئے گاور ان کے حصود سے دے گاور خاتم میں نکا کی محمود سے دے گئے میاں نکار کرا گیا اور کو کی طالب حاضر نہ دواتو ان کوصد قہ کرد ہے گا اور اگر غنائم میں ہے کہ فض نے کوئی

فتاوی عالمه گیری ..... جلد 🗨 کی کی کرد ۲۷۳ کی کی السد

فصل: 🕀

سنفیل کے بیان میں

امام اورا پر لشکر کومتی ہے کہ تعقیل کرے۔ اگر امام یا امیر لشکر نے تعقیل کی اور کسی کے داسطے غیمت میں ہے جو غائمین کے ہاتھ آئی ہے پہر قرد رو یا تو ایسی تنظیل ہا تاری کی جائز ہے جو ہنوز ہا تھ نیس آیا چنا نچہ آگر امام نے کہا کہ جو فض جو پہر ہے کہ دو اس کی ہے گھران میں ہے کی ایک نے دارالحرب میں کوئی چزیائی تو وہ فاصد اس کی ہوگی کہ اس میں ٹہر ساتھ کوئی چزیائی تو وہ فیاصد اس کی ہوگی کہ اس میں ٹہر ساتھ کوئی چوراں حصد نہ ہوگا اور نداس میں جی سلے گار فاوی تاقی فان میں ہے۔ امام کو بیدنہ چاہیے کہ کل ماخو فی تعقیل کر ب ہوگا لینی اس کے وارثوں کو جو دارالا سمام میں جی کہ جو پہر تھ ماس کرووہ تہارا ہے۔ اگر امام دارالحرب میں فشکر کے ساتھ واطل ہوااور کی تعقیل کر ب بیر کر کے سربیروانہ کیا اوران ہے کہ دیا جو پہر تم حاصل کروہ و تہبارا ہے تو بہ چاہیا کرنے اور ادارالا سمام میں غیمت اس طرح سربیروانہ کیا اوران کے کہ دیا تھی جو حاصل کر یہ تعقیل ہوگی ہیں گئی میں ہا اور بعد غیمت حاصل ہونے کہ تو تعقیل ہوگی میں کہ ہوا ہو اور بعد غیمت حاصل ہونے کہ تو تعقیل ہوگی ہیں گئی میں ہو اور بعد غیمت حاصل ہونے کہ تو تعقیل ہوگی ہیں گئی میں ہوا دیا اس میں غیمت حاصل ہونے کے گئی تھی ہوگی میں ہونے کے گئی تھی ہوگی ہوا تو ایک تعقیل ہوگی ہوگی کی میں ہونے کہ ہونے کو تعقیل ہوگی ہونے کہ ہونے کوئی سربیر ( چھوٹا لشکر ) روانہ کیا اور کہا جو پہر تھی محصل کروا سے مام کے پاس مقدمہ بیش ہوا جو بعد دسول غیمت کی اس کو کی سربیر ( چھوٹا لشکر ) روانہ کیا اور کہا جو پہر تھی معاصل کروا س میں ہیں ہیں ہوں سے تمہارے واسطے میں ایک ہونہ کہ میں ہونہ کوئی سربیر ( جھوٹا لشکر ) روانہ کیا اور کہا جو پہر تھی معاصل کروا س میں ہوں ہوں کے داسطے میں ایک ہونہ کی ہونہ کروا سے اس کروا س میں ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کروا ہی ہونہ کروا ہوں کہ کہا ہونہ کر تھی کہ معاصل کروا اس میں ہونہ کی ہونہ کروا ہیں ہونہ کروا ہیں دواسطے کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کروا ہیں ہونہ کی ہونہ کروا ہیں ہونہ کی ہونہ کروا ہیں ہونہ کروا ہونہ کی ہونہ کر کروا ہونہ کی ہونہ کروا ہیں ہونہ کروا ہونہ کروا

الم محرد نے فرمایا کہ قاتل اسباب متول کا بنفس القتل مستحق نہیں ہوتا ہے تا وقت کدامام پہلے قبل کرنے کے اس سے واسطے متعلیل ندکر ہے یعنی یوں کہدد ہے کہ جس مجاہد نے کسی کا فرکو قبل کیا تو اس کا اسباب اس قاتل کا ہے اور سے ہمارے سب علماء کا فد ہمب

ا مال نغیمت ہے کسی شے کے چرا لینے کوظول ہو لتے ہیں ۱۳۔ ع امیر تشکر بجابدین تشکر سے لڑائی پر جاتے وقت یوں کیم کدوشمن کامال جو پھر جس کے باتھوائ اُڑائی ہیں آئے ووائ کا ہے ۱۳۔

ہادراگر پانچواں حصہ نکال لینے کے بعد تحفیل کی بابیلور کہ امام نے سربیدوانہ کیا اوران سے کہا کہ جو پچھتم حاصل کرواس میں سے بعد پانچواں حصہ نکال لینے کے تمہارے واسطے تہائی یا چوتھائی ہے پھر ہاتی میں تم لوگ نظر کے شریک ہوتو یہ مطلقاً جائز ہال طرح یہ بھی جائز ہے کہ اہام نے کوئی سربید (بھونانگر بین برنے نظر کاایک حصر تمیل) روانہ کیا اوران سے کہا کہ جو پچھتم حاصل کرواس میں جائے ہارے واسطے تہائی ہے پھر باتی میں تم لوگ نظر والوں کے ساتھ شریک ہوئیں بیروا ہے اگر چہال میں تم سے تمہارے واسطے تہائی ہے جو کہا ابطال لازم آتا ہے کہ بعد تمس کے لینے کے تفیل ما بھی میں ہے تمہار کے بعد و یکھا جائے گا کہ اگر ان کے واسطے تہائی یا چوتھائی مطلبقاً نقل کی ہوتو ان کوتہائی یا چوتھائی تمام تغیمت میں سے پہلے کہا وہ اس میں شام تعیمت میں سے پہلے کہا ان کوتہائی یا چوتھائی کہائی میں شام ہوں گا کہ اگر ان کے واسطے تہائی یا چوتھائی کوئل بعد یا نچواں حصہ نکا نے کے کہ ہوتو پہلے تمام تغیمت میں اوگوں میں شام ہوں گے اورا گر اہل سریہ کے واسطے تہائی یا چوتھائی کی نقل بعد یا نچواں حصہ نکا نے کے کی ہوتو پہلے تمام تغیمت میں اوگوں میں شام ہوں گے اورا گر اہل سریہ کے واسطے تہائی یا چوتھائی کی نقل بعد یا نچواں حصہ نکائی کر باتی میں ہوتو پہلے تمام تغیمت میں نفتر پر مع اہل سریہ کے جساب سہام نفتر پر میں اہل سریہ کے جساب سہام نفتر پر میں اہل سریہ کے جساب سہام نفتر پر میں اہل سریہ کے جساب سہام نفتر کر ہیں گائی کر باتی میں ہوتو کہا تھر کہ کہا تھر باتی کوتمام کشکر پر میں اہل سریہ کے جساب سہام نفتر کر ہوتو کہا گھر کی ہوتو ہو کہائی کر باتی میں ہوتو کہائی کر بروہ کے کہائی ہوتو کہائی کر بروہ کے کہائی کر بروہ کو کہائی کر بروہ کا کہا کہ کر بروہ کی کہائی کر بروہ کی کہائی کر بروہ کی کر بروہ کی کھر بروہ کو کہائی کر بروہ کے کہائی کر بروہ کی کہائی کر بروہ کی کوئل کوئل کر بروہ کوئل کر بروہ کی کر بروہ کر بروہ کر بروہ کر بروہ کی کر بروہ کی کر بروہ کی کر بروہ کی کر بروہ کر ب

امام جرز نے نر مایا کہ اگرامام نے اہل لفکر ہے کہا کہ جو پچھتم حاصل کرواس ہیں ہے یا نچواں جھد نکا لئے کے بعد ہاتی تم سب پر مسادی نقل ہے تو یہ یا لفکر ہے کہا کہ جرب کہ اسب معتول کا قاتل کے واسط نقل نے قرار دیا گیا تو وہ تجملہ غیست کے ہوگا کہ اس ہیں قاتل وغیرہ تا تل سب برابر ہوں کے اور اسباب معتول اس کا گھوڑا ہے یا جوسواری ہواور جواس پر کپڑے و ہتھیار ہوں اور جو پکھوٹنا م کے ساتھ ہواور غلام کی سواری کا جا لوراور جو پکھاس جانور پر ہے اور جو پکھوٹنا کے گھر ہیں ہو وہ اسباب معتول میں واض نہیں ہے بیکائی ہیں ہے۔ اگر امیر لفکر نے کہا کہ جس کی فران کیا وار جو پکھوٹنا لو کے گھر ہیں ہو وہ اسباب معتول میں واض نہیں ہے بیکائی ہیں ہے۔ اگر امیر لفکر نے کہا کہ جس کی فران کیا تو معتول کے گھر ہیں ہو وہ اسباب معتول میں واض نہیں ہے بیکائی ہو اس کی معتول کے گھر ہیں ہو وہ اسباب کہ فران کو پاسیادہ قبل کیا ہوگا اس واسطے کہ مقصود والم ہی ہے کہ الیے اس کے پہلو میں ایک جانب وہوں صفوں کے درمیان کھڑ اسے تو ہو وہ اس کا گھوڑا اس کا گھوڑا اس کا گھوڑا اس کے پہلو میں ایک جانب بے معتول پر صادق ہے کہ وہ سوار ہو کرلڑ نے پر قادر تھا بخلاف ہی ہو گئا ہم اس کا گھوڑا اس کا گھوڑا اس کے پہلو میں ایک جانب لیے معتول پر صادق ہے کہ وہ سوار ہو کرلڑ نے پر قادر تھا بخلاف ہی ہو گئا ہم اس کا گھوڑا اس کے پہلو میں ایک جانب لیے وہ نوا ہو ہو گئا ہم اس کا گھوڑا اس کے پہلو میں ایک جانب لیے وہ نوا ہو ہو گئا ہم اس کا گھوڑا اس کے پہلو میں ایک جو اسباب اس کی ملک میں آجانا سویہ جب بی ہو گئی ہی ہو تا ہم اسلام ہی ہو باتا ہو ہو سات کہ وہ باتھ ہو ہو باتا ہو ہو سات کہ وہ باتھ ہو ہو باتا ہو ہو سات کہ وہ باتھ ہو ہو باتا ہو ہو سے بھر کی مسلمان نے ایک باندی پائی اس کو وہ نا ہو ہو سندی کی ہو تھا ہم ہو ہو ہو گئا ہم ابو ہو سند کر لیا اور ہو دور داد الحرب میں ہو قوام م اعظم وہ مام ابو ہو سند کے در سے بیکائی ہیں ہو کہ کہ ہوں تا ہم ہو گئا ہم ابو ہو سند کر لیا اور دی کو دور داد الحرب میں ہوتو امام اعظم وہ مام ابو ہو سند کے در کے دیک اس باندی ہو اس کے دور دور داد الحرب میں ہوتو امام اعظم وہ مام ابو ہو سند کر کے دیک اس باندی ہو گئا ہم اس کے دور اس کی کھوڑا اس کے دور کہ کی کہ اس کو دور داد کر کے دور کے دور کو کہ کو کو کر گئا ہو گئا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے دور کو کر کے دور کو کر کے دور کو ک

ایام کونہ جا ہے کہ کا فروں کی بزیمت واسام کی فتح کے روز تخفیل کرے اور ای طرح یہ بھی نہ جا ہے کہ بل بزیمت و فتح کے تفلیل مطلقا کرے بدوں استثناء روز بزیمت و فتح کے یعنی یوں کیے کہ جن سے جس کا فرکونل کیا اس کا اسباب اس کا ہے یا جس نے کوئی قیدی گرفتار کیا وہ اس کا ہے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ جس نے جو کا فرقل کیا قبل بزیمت کفارو فتح اسلام کے تو اس کا اسباب تا تا کہ اسباب قاتل ہی کہ دوز فتح کوئشناء مذکیا تو تعفیل نہ کور بروز فتح و بزیمت بھی باتی دیے ہو کا فرکونل کرے گا اس کا اسباب اس غازی کا ہوگا یہ چیا ہیں ہے فتح و بزیمت جو غازی جس کا فرکونل کرے گا اس کا اسباب اس غازی کا ہوگا یہ چیا ہیں ہے

اسلوب عربیت سے مسائل اخذ کرنے میں احتیاطیں:

ای قاتل کیا ہے۔ اسلام کے جواد کی کا فرکوئل کیاتو استحسانی مف آرائے کہا کہ جس نے جس ویمن کوئل کیا اس کا اسباب اس قاتل کا ہے جرام رفشکر نے خود کی کا فرکوئل کیاتو استحسانا مقتول کا اسباب امیر فشکر کا ہوگا اورا گر ہوں کہا کہ جس کا فرکوئل سے فیل کیاتو اس کا ساب کا سختی نہ ہوگا اورا گرامیر نے ہوں کہا کہ جس کا فرکوئل سے فیل کیاتو اس کا اسباب کا سختی نہ ہوگا اورا گرامیر نے ہوں کہا کہ جس کوئل سے فیل کیاتو اس کا اسباب قاتل ہے گئے ہے گئے میں ہے کی کا فرکوئل کیاتو اس کا اسباب کا سے بھر کی کوئل کیاتو اس کا اسباب ای قاتل کا ہے گئے اس کے کس کا کہ جس کوئل کیاتو اس کا اسباب ای قاتل کا ہے گئے اس کے کس کوئل کیاتو اس کا اسباب ای قاتل کا ہے گئے اور گرامیر نے کہا کہ جس کوئل کیاتو اس کا اسباب ای قاتل کا ہے گئے اسباب ای قاتل کا ہے گئے اسباب ای کا فرکوئل کیاتو استحال کا فرکوئل کیاتو استحال کا اسباب ای کا جس کے تعلید اور ہماری ذبا نیس میرا گمان ہے کہ ہرصور سے میں سوار برائی ہوئے تھی قولہ ای قتیل دجل معکمہ و قولہ میں قتیل اور ہماری ذبا نیس میرا گمان ہے کہ ہرصور سے میں سوار برائی ہوئے کا کہ والے اعلام ۔

استحقاق نہ ہوگا۔ واللہ تعالٰی اعلم ۔

استحقاق نہ ہوگا۔ واللہ تعالٰی اعلم ۔

اگراہام نے کہا کہ جس نے جس کا فرکوتل کیاتو اس کا اسباب ای کا ہے پھرا کیہ مسلمان نے ایک کا فرکوتیریا نیزہ مارکراس کو گھوڑ ہے ہے گرادیا اور اپنے لئنگر جس تھنے لا یا اور کا فر ذکور یہاں چندروز رہ کراس زخم سے مرگیا اور جنوز مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا ہے تو اس مقتول کا اسباب اس کے قاتل ہی کو ملے گا اور اگر کا فر ذکور دار الاسلام عی آ کر غنیمت تقسیم ہونے کے بعد مرگیا تو قاتل کو اس اسباب جس یا بین خصوصیت کچھ نہ ملے گا اور اگر غازی نے اس کو مجروح کیا اور مشرکوں نے اس بحروح کو چھین لیا اور اپنے لئنگر میں لے بھا کے اور غازی نے اس کا اسباب لے لیا پھر اس غازی اور باقی غانمین میں اختلاف ہوا چنا نچہ غازی نے کہا کہ بحروح میں اور آگر کو آئی تقسیم غنیمت سرا ہے تو قول غانمین کا قبول ہوگا اور غازی کے گواہ ان لوگوں برقبول نہ ہوں گا ور غازی کو گواہ ان لوگوں برقبول نہ ہوں گا تا تا کہ گواہ اس اسباب میں سے اس غازی کے واسطے پچھے نہ ہوگا اور ایسا کرنا مکروہ ہے اور اگر اس کو صف طرف لاکر اس کو ذیخ کر ڈالا تو اس کے اسباب میں سے اس غازی کے واسطے پچھے نہ ہوگا اور ایسا کرنا مکروہ ہے اور اگر اس کو صف

من انوالائے کے بعد اس سے قال کر کے اس کول کیا تو وہ مستحق اسباب ہوگا میرمیط سرتھی میں ہے۔

اس طرح اگر کسی تا جرئے کسی کا فرکوئل کیا تو وہ بھی اس کے اسباب کامستی ہوگا خواہ قبل اس کے وہ قبال کرتا ہویا نہ کرتا ہو اور اسی طرح اگر مسلمان عورت یا ذمیہ عورت نے قبل کیا تو وہ اپنے مقتول کے اسباب کی مستی ہوگی اور اسی طرح اگر غلام نے کسی کا فرکوئل کیا تو اس کے اسباب کامستی ہوگا خواہ وہ اس ذفت تک مسلمانوں کے ساتھ ہوکر قبال کرتا ہویا نہ کرتا ہو بہر حال بیاوگ اپنے مقتول کے اسباب کے مستی ہوں گے اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے کسی کا فرکوئل کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہے اس

عرانیس چھوڑا ہے بلکہ اتفاق ہے وہ رہا ہوکراس کے ماتھ مقابل ہوالیس سلمان نے اے آل کیااورعد ابخرض حصول اسباب چھوڑ ناحیف وحرام ہے کہ نظر بجہادئیس بلکہ بحال ہوئی ۱۴۔ ع شے معین کی تعلیل کرنی مثل غیر معین کی تعلیل کے نیس ہے ۱۳۔

كتاب السير

کلام کوبعض نے سُنا اور بعض دیگر نے نہ سنا پھر کی نے ایک کا فرکوئل کیا تو مقتول کا اسباب اس کو سطے گا اگر چاس نے کلام اہام کونہ سا ہو۔ اگر اہام نے کوئی سربیر وانہ کیا اور اپنے اہل فشکر میں کہا کہ ہیں نے اس سربیہ کے واسطے چہارم نمنیمت نقل کر دی حالا نکہ اہل سربیہ ہیں ہے اس کوکس نے نہ سنا تو اسخسا فا اہل سربیہ کوفسل سطے گی اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے قیدی پکڑا وہ ای کا ہے پھر ایک نے وو یا تین قیدی پکڑے چیز لا یا اس کے واسطے اس چیز میں سے تو و یا تین قیدی پکڑا وہ ای کا ہے پھر ایک نے وو یا تین قیدی پکڑے چیز لا یا اس کے واسطے اس چیز میں سے تو و اسطے اس کے واسطے اس چیز میں سے تو و میں گئر ہے یا برر سے لا یا تو جس قدر اس بیل ہے امیر کی دائے میں آئے اس کو و سے کہ بیا انقیا را میر کے ہوئے وہ سے اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا ہیں اس نے کسی اجرکو جو مشرکوں کا حرور تھا ور اس کے ساتھ ضرمت گذر اتھا یا ایسے فض کو جو نموذ اور اس کے ساتھ ضرمت گذر اتھا یا ایسے فض کو جو نموذ اور اس کے ساتھ ضرمت گذر اتھا یا ایسے فض کو جو نموذ کی اسباب کا ستی ہوگا اور اگر آتی لی آئر وہ قبال کرتی تھی تو اس کے سباب کا ستی ہوگا اور اگر آتی لی نہیں ہوا ہے آتی کی اتو اس سے ساب کا ستی ہوگا اور اگر آتی لی نہیں ہوا ہے آتی کی اور آگر ایسے طفل کو جو جو اپنے آتی کی اتو آس سے اسباب کا ستی ہوگا اور اگر آتی لی نہیں ہوا ہے آتی کی اور آگر ایسے طفل کو جو جو اپنے آتی کی اتو آسیا ہے اسباب کا ستی ہوگا اور اگر آتی لی تو اس کے اسباب کا ستی ہوگا اور اگر آتی کی تو اس کے اسباب کا ستی ہوگا اور اگر آتی کی تو اس کی اسباب تا تھی کو دیا سے گا اور اگر ایسے طفل کو جو جو اپنے تھی تو اس کیا تو اسباب نہ یا ہے گا۔

اگر حریوں میں ہے کسی مریض یا جمرو ہی گوتی کیا تو اس کے اسپاب کا سختی ہوگا خواہ اس مریض یا جمرو ہی کو استفاعت قال ہو یا نہ ہو۔ اگر بڑھے بھوں گوتی کیا جس نے خود قال کرنے یا رائے دینے کا وہم نیس ہوتا ہے اور نداس نے لی امید ہوتا ہوں کا سبب کا سختی نہ ہوگا ہے تھیں جہ ۔ اگر امیر نے کہا کہ جس نے کسی بطرین (بطرین رئیس نماری مثنا مو بدار و فیرہ ۱۰ نہ اس کے اسباب کا سختی نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے کسی بطر اور کا فروں میں ہے ایک آئی کیا تو اس کے اسباب کا سختی نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے کہا کہ جو اسباب کا سختی نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جو ان گوتی کیا اس کا اسباب کا سختی ہوگا اور اگر امیر نے کہا کہ جو ان گوتی کیا اس کا اسباب کا سختی نہ ہوگا ۔ اگر امیر نے کہا کہ جو اسر کو لا یا اس کا اور و سیف کا اور اگر امیر نے کہا کہ جو اس کو لا یا تو اس کے واسطے کہ وسیف کے گزا یا تو اس کے واسطے کہ اسباس کا سختی نہ ہوگا اس واسطے کہ اسبر اسم بالغ فہ کر کا ہے اور و سیف مضیر کا ہے ہیں اس نے جس میں اختلاف کیا اور ای طرح اگر اس نے کہا کہ جو و صیف لا سے کہ اسباس ہوگا پھر کی غاز وی کہ مضیر کا ہے ہیں اس نے مشرکین کے صعفو کون میں ہے کسی صعلوک کو لا یا تو اس کے واسطے کہ اسباس کی قیمت بنبست اسباب ہوگا پھر کی غاز وی نے ایک بطر این تو آئی کیا تو اس کے اسباب کی قیمت بنبست اسباب صعلوک کے زیادہ ہوتی ہوتی ہوتی کی میں ہوتی ہوتی ہوتی اس واسطے کہ بطر ایک مختص بڑار در پرم فئیمت لایا اس کے واسطے کہ بطر ایک مختص بڑار در پرم فئیمت لایا اس کے واسطے کہ بطر ایک مختص بڑار در پرم فئیمت لایا اس کے واسطے کہ بطر ایک مختص بڑار در پرم فئیمت لایا اس کے واسطے کہ بطر ایک مختص بڑار در پرم فئیمت لایا اس کے واسطے کہ بطر ایک مختص بڑار در پرم فئیمت لایا اس کے واسطے کہ بطر ایک مختص بڑار در پرم فئیمت لایا اس کے واسطے کہ بطر ایک مختص بڑار در پرم فئیمت لایا اس کے واسطے کہ بطر ایک مختص بڑار در بیار لایا تو سے کہ من اسباب کی قیمت بند اسباب کی قیمت بند بسباب کی قیمت بند اسباب کی قیمت کہ بات کہ مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ مطاب کی مختص بڑار در پرم فئیمت لایا ہو کہ کے اسباب کی قیمت کے داسطے کہ مطاب کے دو سطے کہ مطاب کی مستحق نہ کہ میں ہوتھ کے دو سطور کی مستحق نہ کہ میں کے دو سطور کی کو کے دو سطور کی کو کے کہ کو کے کہ کی مصنح کی کی کو کی کی مستحق کی کو کھر کی کو کے کہ کی کو کی کو کی کو کی کو

ا كركا فرول نے شكست كھائى اورمسلمانوں نے ان كا پیچیا كيا تو تھم تفيل مذكور باقى رہے گا:

اگر نظر اسلام دارالحرب میں داخل ہوا اور قبل از انکہ قبال کی نوبت مہنچے امیر نشکر نے کہا کہ جس نے کمنی کا فرکوتل کیا اس کے داسطے اس کا اسہاب ہوگا تو بینظم تعفیل کا ہر قبیل کے حق میں ہے جس کو دارالحرب میں اپنے اسی جہاد میں قبل کریں برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ بیلوگ دارالاسلام میں واپس آئیں اور اگر اسی روز باہم مسلمانوں ومشرکوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور کوئی

كتأب السهر

اگر سلمانوں وکا قرون نے قال کے واسطے صف بندی کی اور اس وقت ہیں ایر فشکر نے سلمانوں ہے کہا کہ جو فض کی کا فرکا سر لایا اس کے واسطے غنیمت ہیں ہے ہائی سود ہم ہیں تو یہم دوں کے سروں پر ہوگی شاڑکوں کے سروں پر چنا نچے جو فض کی سرد کا فرکا سر لایا وہ سختی پانچ سوور ہم کا ہوگا ور شہیں اور بخلاف اس کے اگر ایسی حالت ہیں کہ لفار فکست کھا کر بھا گ سے اور لا اتی تھم کی ہے امیر فشکر نے کس سے زبان عربی ہیں کہا کہ من جاء بر اس فلہ کہ ایسی جو کوئی راس لایا یعنی سر لایا اس کے واسطے پانچ سوور ہم ہیں تو یہ قید یوں پر ہوگی شرووں کے سرکاٹ لانے پر ۔ اگر زیدا یک مرد کا فرکا سر لایا اور کہا کہ ہیں نے اس کو آل کیا ہے اور اس کا سرانا یا ہوں اور عروف کی شرووں کے سرکاٹ لانے پر ۔ اگر زیدا یک مرد کا فرکاس لایا اور کہا کہ ہیں نے اس کو آل کیا ہے وہ کی ہوگا اور دو اس کے دائی تھی ہوگا اور دو گئی کے گواہ لا تا لازم ہیں چنا نچے اگر اس نے سلمان کواہ چیش کے کہا کہ میں نے اس کو آل کیا ہے قبول ہوگا اور دو اس پر اپنے دھوئی کے گواہ لاتا ور ہوگئی سرکا ہوگا ہو رہ کو سے کہ ہیں نے اس کو آل کیا ہے قبول ہوگا اور دو مرب کو ایم کا اور اگر ایک گئی میں نے اس کو آل کیا ہوگا ہوں اور جم کی تھی اور اس نے سلمان کواہ چیش کے کہا کہ میسر شمنوں میں سے ایک محض کا ہے جو مرس کیا تھا اور اس نے اس کا سرکاٹ کیا اور وہوئی سے ایک میں کو اس کے تو س کے کہا کہ میسر شمنوں میں سے ایک محض کا ہے جو مرس کیا تھا اور اس نے اس کو آل کیا ہوگا جو مرس لایا ہے جو مرس کیا تھا اور اس نے گیا گیا ہوگی کے ۔

یال وقت ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ ہرکی مشرک کا سر ہا دراگر شک پیدا ہوائی کہ یہ سلمان کا سر ہے یا مشرک کا سر ہے اور اگر شک پیدا ہوائی کہ یہ سلمان کا سر ہے ہوں تو وہ اور معلوم نہیں ہوتا ہے تو علامت سے شنا خت کی جائے ہیں اگر اس پر علامت مشرکان ہو مثلا اس کے بال کتر ہوئے ہوں تو وہ مستحق نفل ہوگا اوراگر اس طرح بھی شنا خت نہیں مستحق نفل بہوگا اوراگر اس طرح بھی شنا خت نہیں ہو سکتی اوا شعبا ہموجود ربایہ نہ کھلا کہ مسلمان کا سر ہے یا کا قرکا تو لانے والاستحق نفل نہ ہوگا اور گر زید ایک سرلایا کہتا ہے کہ میں نے ہوئی کہا ہے اور ایر ہے جس طلب کی ہی زید نے تم اس کول

(متم کھانے ہے اٹارکیا ۱۳ اسند) کیا تو قیا سادونوں ہیں ہے کوئی مستحق نفل ندہوگا اور استحساغ عمر وکو مال نفل دیا جائے گا۔ اگر دوآ دی ایک مستحق بنا کہ ہم دونوں نے اس کوفل کیا ہے اور سر فہ کور دونوں کے قیعنہ میں ہے تو مال نفل ان دونوں کے درمیان تشیم کیا۔ جائے گا اور اس طرح اگر تین آوی یا زیادہ ہوں تو بھی مجی تھم ہے میرمجیط میں ہے۔ اگر امیر لشکر نے کہا کہ جواس شہر کے دروازہ ہے یا اس قلعہ کے دروازہ سے یا اس مطمورہ کے دروازہ سے وائل ہواس کے واسطے ہزار درہم ہیں پھر مسلما توں میں ہے ایک تو م جوم کر کے ایک اس میں داخل ہوگئی پھر آگے اُس کا ایک دوسرا دروازہ بند نظر آیا تو ان لوگوں کے واسطے نقل کا استحقاق ہوگا اور ان میں ہے ہرایک ہزار درہم کا سختی ہوگا تو ان میں اگر امیر نے کہا کہ جواس میں داخل ہوا اس کے واسطے چہارم نئیمت ہے پھر دی آدی ایک بارگی داخل ہو ہوگا ورائر واخل ہوا پھر آدی ایک بارگی داخل ہو ہوگئی ہو ہے۔ دوسرا داخل ہوا تو برا ہرا ہے ہوں تک کہ دشن بھی سب شریک ہوں میں اوراگر واخل ہوا پھر دوسرا داخل ہواتو برا ہرا ہے ہوں تھی اوراگر واخل ہوا پھر دوسرا داخل ہواتو برا ہرا ہے ہوں تھی اوراگر واخل ہوئے والے اس مقدار نقل میں شریک ہوتے جائم میں سب شریک ہوں تھی اوراگر واخل ہوا پھر دوسرا داخل ہواتو برا ہرا ہے سب واخل ہونے والے اس مقدار نقل میں شریک ہوتے جائم میں سب شریک کو در اسے دوسرا داخل ہوئے والے اس مقدار نقل میں شریک ہوتے جائم کیں سب شریک کے در اسے دوسرا داخل ہوئے ہوئے۔

### اگرامیر<u>نے تنین اشخاص معین سے کہا کہ جوتم میں سےاس قلعہ کے درواز ہ</u>ے اوّلاَ داخل ہوااس کے

واسطے تین راس بردے ہیں اور درم کے واسطے دوراس اور سوم کے واسطے ایک راس ہے:

اگرانکائے دالوں نے ان کولٹکا یاحتی کہ جب ج تک پہنچ تورتنی ٹوٹ کی اور بیلوگ قلعہ میں کرے تو الیسی صورت میں بھی مستحق نقل ہوں مے اور اگر امیر نے کہا کہ جواق ل داخل ہوااس کے واسلے تین راس پر دے ہیں اور جو درم داخل ہوااس کے واسلے دوراس اور جوسوم داخل ہوااس کے واسطے ایک راس ہے ہی ایک داخل ہوا پھرایک اور داخل ہواتو ہرایک اس قدر کامستی ہوگاجو اس کے داسطے بیان کر دیا ہے اور ای طرح اگر کہا کہتم میں جو داخل ہوا اس کے واسطے تین راس بردے ہیں اور دوئم کے واسطے دو راس ادر سوم کے واسطے ایک راس ہے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر تینوں ساتھ ہی داخل ہوئے تو اوّل وٹانی کی تنل باطل ہو گئی اور ٹالٹ کی نفل میں بیاوگ سب مشترک ہوں ہے اوراگراؤل مرتبہ دوایک ساتھ واخل ہوئے تو اوّ ل کی نفل باطل ہوئی اور دوئم کی نفل میں بیہ دونوں شریک ہوں کے اور اگر کسی مرو ہے کہا کہ اگرتو اولا داخل ہوا تو میں تھے کھانا نددوں گا (میں تھے پھرنل ندوں کا) اور اگرتو دوبارہ۔ دافل ہوا تو تیرے واسطے دوراس بردے ہیں۔ پھروہ اوّ لا داخل ہوا تو قیاساً اس کے واسطے پچھٹیں ہے مگراستھیا ناو انفل مشروط لیعنی دو برد ے کامستی ہوگا اور اگر اس سے ملے اسی گفتگونہ ہوئی ہوتو وہ کھستی نہ ہوگا اور اگر امیر نے تین اشخاص معین سے کہا کہ جوتم من سے اس قلعہ کے درواز وسے اوّلا داخل ہوا اُس کے داسطے تمن راس بردے ہیں دوم کے واسطے ددراس اورسوم کے واسطے ایک راس ہے مجران تیوں میں ہے ایک مرداس قلعہ کے درداز و ہے داخل ہوا حالا مکداس کے ساتھ مسلمانوں میں ہے ایک جماعت ہے تو تین بردے ای کے واسطے ہوں مے کدامیر سنے ان تین کی طرف اس تعفیل میں اضافت کر دی ہے چنا نجہ یہ کہددیا کہ تم میں ہے ہیں مراداس کی اوّل سے سیہوئی کہتم میں ہے جواوّل داخل ہوخواہ تنہا یا عام کے ساتھ آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر امیر نے یوں کہا کہ دوآ دمیوں میں ہے جواق ل واظل ہو پھرا یک مرد داخل ہوا اور اس کے ساتھ چند بہائم تھس کئے یا کہا کہ مردوں میں ہے جو ا ق ل داخل ہو پھر ایک مرد داخل ہوا اور اس کے ساتھ چندعور تیں تھس تمئیں تو بیا ق ل داخل ہونے والاستحق تغل مشروط ہوتا ہے بس ایبا ہی صورت ندکورہ میں بھی ہے۔

اگر امیر نے کہا کہ جس نے سونا پایاوہ اس کا ہے یا کہا کہ جس نے جاندی پائی وہ اس کی ہے پھر ایک مخص نے تلوار جس می جاندی یا سونے کا صلید ہے پائی تو بیصلیہ (زیروہ رائش جیسے آلوار کے بعد برطلائی ونتر فی زیر بناتے ہیں اور ) اس کا ہوگا اور تلوار فنیمت میں ہوگی ہیں دیکھنا جائے گا کہ اگر طیدا لگ کرنے میں ضرر فاحش نہ ہوتو تلوار میں ہے الگ کر کے اس حفی کو دیا جائے گا اور اگر طید
الگ کرنے میں حاضر فاحش ہوتو قیمت علیہ اور قیمت شمشیر پر نظر کی جائے گی ہیں اگر طید کی قیمت زیادہ ہوتو اس محفی کو اختیار دیا
جائے گا کہ جائے گا کہ جائے ہوا دکی قیمت و نے رکٹوار مع طید اور قیمت شمشیر پر نظر کی جائے گی ہیں اگر طید کی قیمت زیادہ ہوتو اس محفی کو
اختیار دیا جائے گا کہ جائے ہوار کی قیمت و نے رکٹوار مع طید این اسی طرح محلی نے لیادورا گر تلواد کی قیمت زیادہ ہوتو اسام کواختیار
ہوگا میر چاہا ہوئی کو فید کی قیمت جنس طید کے خلاف سے جو مراختہ ہود نے دیادی اگر طید جاندگی کا ہوتو دیاروں ہے اس کی
قیمت یا سونے کا ہوتو در ہموں ہے اس کی قیمت دے دے اور آلوار مع طید کے فیمت میں وافل کر و ہواور جانے ہوئی اور اس کی گیمت میں وافل کر و نے اور جاندگی قیمت
باس چھوڑ دیادرا گر دوتوں میں سے ہی نے نہ کی تو تکواد فرو خت کردی جائے گی اور اس کا تمن اس تلواد کے پھل اور طید کی قیمت
باس چھوڑ دیادرا گر دوتوں میں سے ہی نے نہ کی تو تکوار فرو خت کردی جائے گی اور اس کا تمن اس تلواد کے پھل اور طید کی قیمت مساوی ہوتو کیا تھم ہے اور مشائ کے نے فر مایا کہ اس مورت میں امام کو اختیار حاصل ہونا جا ہے میرمیط میں ہے۔

اگرامیر نے کہا کہ جس نے زیور پایاوہ اس کا ہے پھرایک نے کا فروں کے باوشاہ کا تاج پایا توبیہ اُس کا نہ ہوگا:

اگرامیر نے کہا کہ جس نے لوہ پایا و وای کا ہاور جس نے سوائے اس کے کچھ پایا تو اس کواس کا نصف ہے تو لوہا سب اس کو طبے گا خواہ پتر ہویا ہرتن یا ہتھیا روغیرہ اور رہا ہفن تا کنوا راور تھری سواس میں سے نصف اس کا ہوگا کیونکہ وہ غیر صدید ہے اور اگر کہا کہ جس نے سوتا یا جا ندی پائی و واس کی ہے ہجرا کہ نے سونے کی بادنت کا کپڑ اپایا ہس اگر سوٹا اس کا تار ہوتو اس کو پکھن سے گا رہوتو اس کو پکھن سے گا رہوتو اس کو پکھن سے گا رہوتو اس کی ہے ہے اس کے واسطے اس قد رہے تو اس بیسے طرح مطاق ہے کہا کہ جس نے تم میں سے سوٹا پایا تو اس میں سے اس کے واسطے اس قد رہے تو اس بیسے طرح مطاق ہے کہ تعیید اس میں نوا میں ہویا نہ ہوا ورشا یہ تھی ہوا ہے گا ہوا تھی نوار و تی کھی نوا و تی تھی اور کھیے ہیں ال

تنظیل کی تحت میں دراہم کے معزو بدوسونے کا تریورہ وافل ہوں کے اورائ طرح اگر کہا کہ جس نے چاندی پائی تو تعلیل کے
تحت میں دراہم معزو بہ چاندی کا تریورہ چاندی کا تیرسب وافل ہوں کے بیجید ش بے۔اگر کہا کہ جس نے تزیا کی وہائ کی ہے پھر
ایک تحض نے قبایا جس کی تد میں تو بھری ہے تو اس کے واسطے پکونہ ہوگا اورائر کہا کہ جس نے تزیا کپڑ اپایا وہائی کا ہے پھر
ایک تحض نے جہ پایا جس کا اسر تزکا اورا کہ واور کپڑ اسے تو اس کو تزکا کپڑ اسطے گا اور وسرا کپڑ اوافل نفیمت ہوگا ہی بد بہ فروخت کر
دیا جائے گا اور اس کا تمن اس کے اسر کی قیت اور باتی کی قیت پر تقسیم کیا جائے گا چنا نچہ جس قدر قیت اسر ہووہ اس تحفی کووے
دیا جائے گا اور باتی وافل نفیمت ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے جید تریپایا وہ اس کا ہے پھرا یک نے جبہ پایا جس کا اہرہ یا اسر تریب ہوتا ہو اس تا کہ جس نے جید تریپایا وہ اس کا اس حالے کہ جبہ پایا جس کا اہرہ یا اسر تریب ہوتا ہو اس کے واسطے اس میں ہے کھنہ ہوگا اوراگر کہا جب تریپایا ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے تو اس خوات کا اندائر کہا کہ جس نے تو اس خوات کا اندائر کہا کہ جس نے تو اس خوات کا اندائر کہا کہ جس نے تو اس خوات کا اندائر کہا کہ جس نے تو کی نہ جبہ کی اس واسطے کہ جبہ کی نہ بست مور مافنک کی خوات ہوتو کی ہوتو اس خوات کا اندائر کہا کہ جس نے تو کہ نے بھرا کی ہے پھرا کے نے جد نور کی کپڑ اپایا وہ اس کا موقا اس واسطے کہ اس کے اسر تو کی کہ تریک اسر فنگ ہے تو اس میں فتھا اور اس کی ادراگر کہا کہ جس نے قنگ پایا وہ اس کا جو کہ اسر نک ہوگا اس اسر فنگ ہے تو اسر اس کی جو کو اس کے اسر کپڑ اکہا تا ہے۔

پایا جس کا اسر فنگ ہے تو اسر اس کا ہوگا اس واسطے کہ اس نے قنگ پایا وہ اس کا ہوگا اس اس کہ کہ اسر فنگ ہے تو اس میں فتھا کہ اس کر انہ کہا تا ہے۔

الركباكة جس في من واصل كياتويد لفظ روني اوركتان كے كيروں ير موكا:

اگرمعین کر کے کہا کہ جس نے بیجین خز پایاہ وای کا ہے پھرایک نے اس کو پایا پھر دیکھا گیا تو اس کا استر فنک و غیرہ کی دوسرے کپڑے کا ہے تو پورا جبرای کا ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے تم جس سے قبائے خزیا قبائے مروی پائی ہ وای کی ہے پھرایک نے اس صنف کی قباد حری پائی جس کا استر خز نہیں ہے یا مروی نہیں ہے تو اس کو فقط ایرہ طے گا اوراگر کہا کہ جو جز دور گا ہو وای کے واسطے ہے پھرایک مختص ناقہ یا اون سے بھرایک مختص ناقہ یا اون سے بھرایک مختص ناقہ یا اون کہا کہ جو مختص ناقہ یا اون کہ ایا تو اس کے واسطے ہوگا اوراگر کہا کہ جو فتص بھرائی ہو واسطے ہے پھرایک مختص بھی نام راگر کہا کہ جو فتص بھرائی ہو اسطے ہوگا اوراگر کہا کہ جو فتص بھرائی ہو تا ہے کہا کہ جو فتص بھی سے اگر کہا کہ جو فتص بھرائی ہو تا ہے کہا کہ جو فتص بھرائی ہو تا ہے اور کہا کہ جو تا ہے اور ان کا بائع بو تا ہے اور ان کا بائع بو تا ہے اور ان کا بائع بر از نہیں کہلا تا ہے بلکہ کر بائی کہ لاتا ہے اور اس کہ کہا تا ہے اور اس کہ بائع کو بر از بو لیے ہیں۔

قال المحرج مارے عرف علی براز ہرتم کے کپڑے فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں پی خصوصیت رہیمی وروئی و کتان کی نیس ہے اور لفظ ہر کا استعال بطور عرف نہیں ہے۔ توب کا اطلاق شامل ہے دیاج کو ویرنوں کو پینی سندی وقز و کساءاوراس کے مانند کواور نہیں شامل ہے فرش و ثاث و کمل و پر دوو غیرہ کے مانند کواوراس نفظ کے تحت میں ٹو پی و عمامہ واخل نیس ہے اور لفظ متاع کا اطلاع کپڑوں وقیص و فرش و پر دوں پر ہوتا ہے ہیں اگر توب کی نفل کر وی اور اس نے ان میں سے کوئی چیز پائی تو اس کا مستحق ہوگا اور اگر طروف و چھا کلیں و قیقے و پتیلیاں تا ہے یا پیتل کی پائیس تو اس کو کچھونہ ملے گا۔ اگر امیر لفکر اسلام نے وار الحرب میں واخل اور اگر طروف و چھا کلیوں و قیقے و پتیلیاں تا نے یا پیتل کی پائیس تو اس کو کچھونہ ملے گا۔ اگر امیر لفکر اسلام نے وار الحرب میں واخل

ا آولدرا ایم مفرد به ظاہرایہ بہوہ اور مجمع بیار بائے مفرد بالا علی جزرتی جیم دسکون زامنقو طابعد درا مہملے کوسپند فر بداور جزرہ بمنی ایک کوسپند فریال

ہونے کا قصد کیا اور اسنے ویکھا کہ مسلمانوں کے پاس زر ہیں گم ہیں حالا تکدان کوایے قبال ہیں اس کی ضرورت ہے ہیں اس نے کہا کہ جو محفی زرہ کے ساتھ داخل ہوااس کے واسطے نئیست کے حصہ ہے تو اس میں پچھ مضا نقہ نہیں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ جو محفی دوزرہ کے ساتھ داخل ہوااس کے واسطے اس قدر ہوتواس ہیں بھی بچھ مضا نقہ نہیں ہے اور اگر کہا کہ جو محفی دوزرہ وک ساتھ داخل ہوااس کے واسطے اس قدر ہوں کے ساتھ داخل ہوااس کے واسطے بیاں اور جو چارزرہوں کے ساتھ داخل ہوااس کے واسطے تین سوجیں اور جو چارزرہوں کے ساتھ داخل ہوااس کے واسطے چارسوجیں تو ان بی سے دوزرہوں کی نفل جائز ہے اور اس سے زیادہ جو پھی ہے اس کی نفل نہیں روا ہے بعنی ابتداء سے منعقد ہی شہوگی اور اہام محمد نے فرمایا کہ اگر بین کم قبال کر سکتا ہے اور اس کے واسطے اس کی تو تین کے ساتھ داخل ہوا میں سے دیارہ والے سے اس کے واسطے اس تھ داخل ہوا۔

میں سلمانوں کے حق میں بچھونے اور اس محمد نے بنا ف اس کے اگر کہا کہ جو محفی زرہوں کے ساتھ داخل ہوا۔

اس کے واسطے اس قدر ہے تو الی بحفیل نہیں روا ہے بخلاف اس کے اگر کہا کہ جو محفی زرہوں کے ساتھ داخل ہوا۔

امیر نے دیوار قلعہ یرکسی کود یکھا کہ جس نے اسکو گرفتار کیا اس کا ہے پھر مرد فدکور دیوار برسے باہر کی جانب گریزا ا اگر یعض دیوار قلعہ ہے باہر کی طرف گریزا حالا نکہ امیر نے اس کی گرفتاری کے واسطے نفل فدکور مقر دکر دی تھی پھراس کو کسی سلمان نے تیر مادکر گراد یا تو و ففل کا مستق ہوگا اورا گرکو کی مسلمان نے تیر مادکر گراد یا تو و ففل کا مستق ہوگا اورا گرکو کی فضی دیوار پرچ ھے گیا اوراس کا قصد کیا حالا فکہ وہ دیوار ہے اندر قلعہ کی جانب گریزا ہے بس اس کول کر دیا تو فافل کا مستق ہوگا اورا گرامیر نے دیوار قلعہ پرکسی کو دیوکہ کہ اگر کہا کہ جس نے اس کوگرفتار کیا اس کا ہے پھر مرد فدکور دیوار پر سے باہر کی جانب گریزا اور کسی نے اس کو پکڑا تو دیکھا جائے گا کہ اگر ایسے مقام پرگرا ہے کہ مسلمانوں کی گرفتاری ہے دوکا جاتا ہے تو گرفتار کرنے ہو کا اورا گرامیر نے کہا کہ دورا کا تھر کہا کہ دورا کی ہوگا اورا گرامیر نے کہا کہ دورا کی ہوگا اورا گرامیر کے کہ دوگا اورا گرامیر کے کہ دوگا اورا گرامیوں کا کہ دوگا اورا گرامی ہوگا اورا گرامی کے دورا کی ہوگا اورا گرامیر نے کہ دوگا اورا گرامی ہوگا اورا گرامیر نے کہ دوگا اورا گرامی کے دورا کی کرامیوں کے گرفتار کرنے سے دوکا نہیں جاتا ہے تو اس کا نے ہوگا اورا گرامیر نے کہ دوگا اورا گرامی کے دورا کی ہوگا اورا گرامی کے دورا کی ہوگا اورا گرامیر نے کہ دوگا اورا گرامیا کو کی کھرامی کے دورا کی ہوگا اورا گرامی کی کھرامی کی کھرامی کی کھرامی کے دورا کی ہوگا کو دورا کی کھرامی کی کھرامی کے دورائی کی کھرامی کے دورائی کو کی کھرامی کی کھرامی کی کھرامی کو کھرامی کے دورائی کی کھرامی کی کھرامی کی کھرامی کو کھرامی کے دورائی کی کھرامی کے دورائی کھرامی کھرامی کو کھرامی کی کھرامی کا کھرامی کو کھرامی کھرامی کھرامی کے دورائی کھرامی کھرامی کے دورائی کھرامی کے دورائی کھرامی کھر

ا تجناف اپنمدیقی ده کبڑا کد کھوڑے کا پیپنه خنگ کرنے کے داسطاس کی پیٹے پرزین کے پنچے رکھتے ہیں ہندی ٹس اس کوتیرا مکواراو رارد و ہیں عرق کیڑا کا سمترین عال

ا ) خوكير بالان (٢) بينه بو ميمني كارومال (٣) دواؤل كاعرق كشير كرنے كا آله (فيروز اللغات) ..... ( عافظ )

کہ جو قلعہ پر چڑھ کر اہل قلعہ پر امتر ااس کے واسلے اس قدر ہے پھر ایک مخفس دیوار پر چڑھ کیا تکراندر نہیں اثر سکتا ہے تو اس کے ماسلے پچھے نہ ہوگا اور اگر امیر نے ایک تلمہ (ردن کو کتے ہیں جس کوہندی میں موجہ بولئے ہیں اور کی کی کر کہا جو تلمہ ہے داخل ہوااس کے داسلے اس قدر ہے پھر ایک مخفس دوسر سے تلمہ ہے داخل ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگر دوسر اٹلمہ بختی و تکلف معیمہ میں شن اوّل کے ہوتو و انفل کا مستحق ہوگا اور اگر اس ہے کم ہوتو پچھستی نہ ہوگا۔

تا جراوگ اہلِ استحقاق غنیمت ہے ہیں ہیں وہ مستحق تفل بھی ہوں گے:

المركباك جس نے ہم كورا وكى ولالت كى تواس كے واسطاس كى الل واولا وہوكى جمرا يك قيدى نے اس كوراه بتلائى توبيد لوگ بعنی قیدی واس کے اہل واولا دایئے قیدی ہونے میں مثل سابق اسپر ہوں مے اور اگر کہا کہ تو اس کے واسطے اس کی جان اور اس کے اہل اولا ددوسودرہم ارتفتیمت ہوں سے پھراس نے رہنمائی کی تواس کے واسطے پیسب ہوں مے اور اگر کہا کہ اگر کسی نے ہم کوفلاں حصن کے راہ کی رہنمائی کی تووہ آزاد ہے پھرا بیک قیدی نے ان کواس قلعہ کی کئی راہوں میں سے جوسب سے دور کی راہمی وہ بتلائی تووہ آزاد ہوجائے گابشر طیکہ لوگ بیراہ چلتے ہوں اور اگر لوگ اس راہ ہے و باب نہ جائے ہوں تو وہ آزاد نہ ہوگا۔ اگر امیر نے کہا کہ جس نے ہم کوفلاں قلعہ کی فلاں راہ بتلائی تو وہ آزاد ہے چرا یک قیدی نے اس کوسوائے اس راہ کے دوسری راہ کی دلالت کی تو دیکھا جائے گا کہ جس راہ کو امیر نے بیان کیا ہے بیدو مری راہ فراخی اور رفاہیت میں اس کیمشل ہوتو وہ آزاد ہو گا اور اگر اس دوسری راومی بدنسبت راوندکورو امیر کے مشانت زیادہ ہوتو آزادنہ ہوگا بیمیط سرحی میں ہے۔امیرلشکر نے اگر دارالحرب میں الل الشکر کو تعلیل کی اور کہا کہ جس نے کراع وسلاح ومتاع وغیرہ الی چیزوں سے پچھ حاصل کیا تو اس کے واسطے اس میں سے چہارم ہے تواس منفیل کے تحت میں ہروہ آدمی واطل ہوگا جس کو مال غنیمت میں سے بطور سہم یا بطور فقے کے پھھ ملتا ہے اور جس کو سہم بارضح کی طرح کچھٹیمت سے نصیب نہیں ملتا ہے وہ اس تعقیل میں داخل نہ ہوگا ہی عورتیں واڑ کے وغلام واہل ؤ مدکہ جن کوننیمت میں سے بطوررض مل ہے وہ اس نفل محسن ہوں سے بیمچیط میں لکھا ہے۔لیکن اگرامام نے آزاد بالغ مسلمانوں کی تخصیص کروی ہوتو ایس صورت مين عورتون ولؤكون وغلامون وابل ذمه كواس عقيل من بجما سخقاق نه بوگا يه يط سرحسي مين إورتا جراوك ابل استحقاق تنيمت سے بيں يس و وستحق نفل بھي موں سے اور جوحر بي كدائ نے ہم سے امان كرلى ہے اگر بدوں اجازت امام كاس نے قال كيابوتواس كے واسط غيمت سے بچھيم ہے ہى و مستحق نفل بھى تہوكا اور اگر أس نے باجازت امام قال كيابوتو بطور من كے وہ مستق عنيمت ہے يس وہ ستق نقل بھي ہوگا يہ محيط ميں ہے۔

فتاویٰ عالمگیری ..... طِد 🗨 کی کی کی کی السیر

کے اسباب کامسخن نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ بید دنوں مقاتل ہوں اور اگر کسی بڈسے بھوت کوئل کیا تو اس کے اسباب کامسخن نہ ہوگا اور اگر کسی مسلمان نے کفار کے ساتھ ہو کرمسلمان سے قال کیا اور اس مسلمان کو کسی غازی نے قل کر دیا تو نقل میں اس کے اسباب کامسخن نہ ہوگا اس واسلے کہ مسلمان اور جواس کے ساتھ ہو و فنیمت نہیں ہوسکتا ہواور اگر بیا سیاب جواس کے پاس ہے مشرکوں نے اس کو عاریت دیا ہو ہی مسلمانوں نے اس کوئل کیا تو اس اسباب کامسخن ہوگا اور اگر حربیوں کی عورت یا طفل نے کسی مشرک کو اپنا سباب عاریت دیا ہو جواس کے پاس ہے ہیں کسی غازی نے اس مشرک کوئل کیا تو دیا سباب ایسا ہے کہ جیسے الل حرب مشرک کو اپنا سباب عاریت دیا ہو جواس کے پاس ہے ہی کسی غازی نے اس مشرک کوئل کیا تو دیا سباب ایسا ہے کہ جیسے الل حرب میں ہوگا۔

اگر کسی مسلمان نے کسی مشرک کو در حالیکہ وہ اپنی صف میں ہے تیر مار کرفتل کیا اور مشرکوں نے اس مقتول کا اسباب اتار لیا پھر کا فروں نے شکست کھائی اور بیداسباب مال غنیمت میں پایا گیا تو وہ

غنیمت ہی ہوگا اور قاتل کونہ ملے گا:

آگرسلمان یاذی نے اپنے ہھیار کی ج بی کو عادیت و سے ادراس نے سلمانوں سے قال کیا اور کی غازی نے اس حرفی کوئل کیا تو و کھا جائے گا کہ آگر سلمان ہیں وارالحرب ہیں سلمان ہوا اور ہنوز ہمارے یہاں ہجرت کر کے نہیں آیا تو اس حرفی معتول کا اسباب اس کے تاکل کا ہوگا اور سامام اعظم "کا قول ہا ورصاحبین" نے اس میں خلاف کیا ہے اور اساد خلاف اس بناء پر حکد ایسے سلمان کا مال امام اعظم "کے زود یک فیمت ہوتا ہے اور صاحبین" نے اس میں خلاف کیا ہے اور آگر ہے عادیت و سے والا مسلمان وارالحرب میں سلمان ہوا اور وارالاسلام کا ایسا اسباب نقل نہ ہوگا کے ونکہ ایسے سلمان کا مال بالا تفاق فنیمت نہیں ہوتا ہے اوراگر مسلمان وارالحرب میں سلمان ہوا اور وارالاسلام میں ہجرت کر کے نیس آیا ہے گھر کی حرفی نے براہ فصب اس کے تھیار لے کوئی سلمان وارالحرب میں سلمان نے اس کوئل کیا تو تاکل کیا اور کی مسلمان امان نے کر وارالحرب کر اس میں ہوتا ہے اوراگر کی سلمان امان نے کر وارالحرب میں سلمان امان نے کر وارالحرب کر اسلمان ہوتا ہے اور کوئی سلمان امان نے کر وارالحرب میں سلمان امان نے کر وارالحرب میں سلمان امان نے کر وارالحرب میں سلمان ہوئے ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان نے کی مشرک کو ورحالیہ وہ اپنی صف شی ہے تیم مارکوئل کیا اور شرکوں نے تل کیا تو اس کے اسلام کی اور ہوا گے اور ہو میں میان اور ہوا کے وار سلمان امان ہوئے ورحالی میں اتارا ہے تو و کھا جائے گا اور ہوا گے اور ہون اس کا سیاب اتارلیا ہے یا نہیں اتارا ہے تو و کھا جائل کیا ہوگا۔ ای طرح آگر اس کے متنول ہوئے پر مشرک لوگ اس کو تین ہے گھر اس کا اسباب اس کے تن پر ہاس شکل کا مواب ساتا تاراکیا ہوگا۔ اس طرح آگر اس کے متنول ہوئے پر مشرک لوگ اس کو تین کی اسباب تاک کا اسباب اس کے تن پر ہاس شکل کا اسباب تاکہ کا مواب ساتان کیا ہوگا۔

الرنظرائي مرحلہ يا دومرحلہ چلاتھا كہ لوگوں نے اس اسباب كوكس جانور پرلداہوا پايا اور بيمعلوم نہيں كہ بيكى تخف ك ہاتھ ميں تھايا نہيں تو قيا سابيا اسباب قاتل كا ہوگا اور استحسانا نہ ہوگا اور اگر مشركين نے اس كا جانور بكڑليا اور اس پرمعتول كولا وليا حالانكہ اسباب متنول اس كتن پرموجود ہے پھر مسلمانوں نے اس كو پكڑا تو اسباب نہ كور قاتل كا ہوگا اور اگر كا فروں نے متنول كے جانور پرمتنول كواور اس كے ہتھياروں اور اپنے ہتھيا روں اور متاع كولا وليا پھريد كرفاركيا كيا تو يدى ہوگا الا اس صورت ميں كہ

ل بدھے بھوں سے سیمرادیہ ہے کیاس کاعدم وجود برابر ہوکدندوار الی کے کام کااور ندرائے دیے سے کام کااور نداس سے سل کی امیدا۔

اسباب دیم بہت خفیف مثل لوٹے وغیرہ کے ہوتو اسباب ندکور قاتل کا ہوگا اور اگر وارثان متنول نے اس کا جانور پکڑلیا اور اس پر متنول اوراس کے ہتھیا روں کولا دلیا تو بینی ہوگا اور ای طرح اگرومی ہوتو بمز لدوارث کے ہے اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے کسی مشرک تول کیا تواس سے واسطے اس کا قرس کی ہے چرایک نے ایسے مشرک کوجو برزون (دوغلام محوز اجوفری نیس کھلاتا ۱۳ مند) پرسوار ہے قتل كياتو قائل اس كے اسباب كامستن بوكا۔ اگر كدھے يا خجريا اونث پرسوار بوتو اس كے سلب كامستن نہ ہوگا اور اگر كہا كہ جس نے سن مشرک وقتل کیا تو قاتل کے واسطے اس کا ہرو ذون ہے بھر کسی مشرک کو جوفرس پرسوار ہے <del>ل</del>ل کیا تو اس کے فرس کا مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ تھٹیا چیز کی تفیل ہے وہ بڑھیا چیز کامستحق نہوگا اورا گر کہا کہ جس نے کسی کا فرکونل کیا تو مفتول کاروا ہے لینی جانورسواری قاتل کے داسلے ہے پھرکس کا فرکو جوگد سے یا نچریا فرس پرسوار تعاقل کیا تو اس جانور کامستی ہوگا اور اگر اونٹ پرسوار تھا تو اونٹ کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے سمی مشرک گوخر مادہ پر <del>قبل</del> کیاوہ اس سے واسطے ہے پھرنر گدھے پر سسی کا فرکونل کیا تو قاتل زگدھے کامستن نہ ہوگا اس واسطے کہ جولفظ ماو ہ کے واسطے ہے و ونرکوشامل نہیں ہے اور اس طرح اونٹی واونٹ میں ہے بخلا ف بغل و بغلہ کے کہ بیدونوں اسم جنس میں کہ نچرو خچر پہرے دونوں پر بولتے ہیں ایس نرویادہ دونوں شامل ہیں میرمحیط سرحسی میں ہے۔

#### استبلاء می کفار کے بیان میں

کفار ترک اگر کفار روم پر غالب ہوئے اور ان کو قید کر کے لیے محتے اور ان کے اموال لوٹ لیے تو ان کے ما لک ہو جائیں گے پھراگر ہم لوگ ترک پر غالب آئے تو جو پچھو ہروم ہے لے گئے ہیں اس میں ہے بھی جو پچھ ہم کو ملے گا وہ ہمارے واسطے علال ہوگا اگر چہ ہمار ہے اور روم کے درمیان موادعت ہواور ہم ہے اور ان ہر دوگروہ میں سے ہرایک سے موادعت (مت<sup>معی</sup>ن کے دا سے صلح ہے ہامنہ ) ہواورا گر ہر دوفریق با ہم لڑے اور ایک فریق غالب ہوا تو ہم کوروا ہے کہ فریق غالب سے دوسرے فریق کا مال جو انہوں نے لوٹا ہے خرید کریں اور خلاصہ میں ندکور ہے کہ وار الحرب میں احراز کر لینا شرط ہے اور میشر طنبیں ہے کہ و ولوگ اپنے دیار میں اس عمال غنیمت کواحراز کرلیں اور اگر ہم ہے ہر دوفریق ہے موادعت ہواور دونوں فریق ہمارے دیار میں باہم لڑے تو ہم کو فرقه کنالب سے پچھٹرید لیناروانین ہے اور اگر ہردوفریق اپنے ویار میں لڑے جومسلمان امان لے کروہاں کمیا ہے اس کوفریق غالب ہے فریق مغلوب کا لوٹا ہوا مال خرید لینا جائز ہے خواہ آئی ہو یا اور مال ہو بدفتے القدر میں ہے۔ اگر حربی لوگ ہمارے اموال پر عالب ہوئے اور اس کواہینے دیار میں لے جا کراحراز میں کرلیا تو ہمارے ند بہب کے موافق اس کے مالک ہوجا کیں گے بھراس کے بعد اگر مسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے اور لوٹ کے مال میں ما لک قدیم نے اپنی چیز جس کو کا فرلوث لائے تھے پائی اور ہنوز غنیمت تقتیم ہیں ہوئی ہے تو اس کومفت لے لے گا اور اگر بعد تقتیم غنیمت کے ایسے مخص کے پاس بائی جس کے حصہ میں آئی ے پس اگر قیمتی چیزوں میں ہے ہوتو بقیمت اس کو لے لے گا اگر جاہے اور اگر مثلی چیزوں میں سے ہوتو بعد تقییم ہوجانے کے اس کو

ا سوار کافر کاو م کھوڑ اجس پروہ سوار ہے اور قرس و برة ون وغیرہ کہتے ہیں تفادت زبان عرب کی اصطلاح میں ہے اور ہماری زبان میں مطلق محموثر ابولتے ہیں تقادت بیں ہے۔ اور عالب بوجائے کواستیا و کہتے ہیں استیا و کفار کا فروں کا غالب ہونا ۱۲ سے فرید جائز ہونے کے داسطے بیشرط ہے کہ ان بحرز میں آئمیا ہواور حزاس طرح ہوجاتی ہے کہ دارالحرب میں انہوں نے احراز کیا ہوبیٹر طانیس ہے کہاہے دار میں احراز کریں جیسے سلمانوں سے حق میں شرط ملک ہے اا۔

نہیں لےسکتا ہے بیٹ اوئ قاضی خان میں ہے۔

اگرمثلی چیز کورشن نے کئی مسلمان کو بہد کیا اور وہ لایا تو اس کے مثل دے کر مالک قدیم اس کوند لے گا

اس دا سطے کہ اس میں چھوفا نکرہ ہیں:

ا یک مسلمان نے اسینے دوغلاموں سے کہا کہتم میں ہے ایک آزا دیجاور بیان (کونتم میں سے آزادہے) ندکیا یہاں تک کہ

ای طرح اگرمشتری اوّل نے عمد اجنایت کی مجرد لی جنایت سے اس غلام کے ویے پر صلح کر لی تو بھی مولی قدیم اس سلے کو تو زمین سکتا بلکداس کی قیمت وے کر دلی جنایت سے لیے سکتا ہے اور اگر جنایت عمد آند ہو بلکہ بخطا ہوتو مولی قدیم اس جنایت کے ارش کودے کرونی جنایت سے لیسکتا ہے اور اگر حربی نے کسی مسلمان کواپیاغلام ہبہکر دیا مجرکسی شخص نے اس کی آنکھ مجدور دی اور

اس ملمان نے بیغلام ای کے فد وال کراس سے اس کی قیمت لے لی تو ما لک قدیم کوافقیار ہے کداس آگھ چوڑ نے والے ہے اس غلام کو قیمت و یک کر لیے جو کانے کے حساب سے ہے بیام اعظم کا قول ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ سلامت وونوں آئھوں کی صورت میں جو قیمت تنی وہ و دے کر لے سکتا ہے اور بیوہ قیمت ہے جواس نے موجوب لدکو وی اور اگر بجائے غلام کے باندی ہواور باندی کے بچہ پیدا ہوا اور اس بچہ کوکس نے قبل کیا حتی کہ موجوب لدنے قاتل ہے اس کی قیمت لے لی بجرما لک قدیم عاضر آیا تو اس کو بچہ کی قیمت لے لی بجرما لک قدیم عاضر آیا تو اس کو بچہ کی قیمت لیے کوئی راہ میں ہے لیکن باندی کوچاہوں اس بچہ وہ وہ وہ وہ تو قیمت وہ اس کے حصر کے لیمنا ہے لینی قیمت کو بچہ اور اگر مااس مرکئی یا قبل کی گئی اور بچہ وہ وہ تو قیمت اعتبار کی جائے جو برو زمید و قیمت جو اس روز ہے اور اس کی ماں پر اس طرح تقمیم کیا جائے کہ ماں کی وہ قیمت اعتبار کی جائے جو برو زمید و قیمت اور اس کی ماں پر اس طرح تقمیم کیا جائے کہ ماں کی وہ قیمت ولد آئے اس کے حصر کے لیمنا ہے۔ اگر وار الاسلام عیں ایک لیمنا چاہتا ہے بیس اس تقمیم میں جو حصد قیمت بمقابلہ قیمت ولد آئے اس کے حوض بچرکو لے سکتا ہے۔ اگر وار الاسلام عیں ایک لیمنا چاہتا ہے بیس اس تقمیم میں جو حصد قیمت بمقابلہ قیمت ولد آئے اس کے حوض بچرکو الحال ادا کرنا قرار پائے جی خرید کیا اور بنوز اس پر بعضہ نہ کی اس کو باخ مودر ہم کے جوئی الحال ادا کرنا قرار پائے جی خرید کیا اور بنوز اس پر بعضہ نہ کیا تو بیا تو میں کے وہ می لیمنا ہے۔ کوئی الحال کیا تو اس کو باخ مودر ہم وہ کیا تو سے کہ کوئی الحال کیا تو اس کو لیا تو میں کے وہ کی اس کیا تو میں کے وہ کوئی لیمنا ہے۔

اگربائع نے اس کے لینے سے انکار کرویا تو مشتری کوا محتیار ہوگا کہ جا ہے خرید نے والے سے پانچے سوورہم وے کرلے لے۔ اگر بائع نے اس کو بزارور ہم اوسار کوفرو خت کیا ہوتو مشتری اس کے واپس لینے کامستی ہوگا بنسبت یا نع کے اور اگراس نے ا نکار کیا تو با نئے سے کہا جائے گا کہ یانچ سوورہم کے عوض لے لے کر تیرے تی سپروکیا جائے گا اور اگر وشمن کسی غلام کوگر فقار کر کے لے کمیا اور کسی نے اس سے ہزار درہم کوخرید کیا اور دار الاسلام میں لایا پھرووہارہ اس کو دشمن قید کر کے لے کمیا بھر دوسرے نے وشن ے پانچ سوورہم کوٹر بدا پھر مالک قدیم اورمشتری اوّل دونوں تھکمنہ قامنی میں حاضر ہوئے اور قامنی کواوّل مشتری کی شرید کا حال معلوم ہے یا تہیں معلوم ہے ہیں قامنی نے ما لک قدیم کے واسطے مشتری سے لیے کا تھم ویا تو بیتھم نا فذ ند ہوگا۔ اس غلام ذکور ووسرے مشتری کوواپس ویا جائے گاتا کہ مشتری اوّل اس ہے لیے لیے پھرمشتری اوّل ہے مالک قدیم ہرووشن وے کر لے سکتا ہے اور اگر مالک قدیم نے مشتری دوئم سے بروں تھم قضا مے لے لیاباس سے خرید لیا بھرمشتری اوّل حاضر ہواتو اس کو مالک قدیم ے بزارورہم دے کر لے سکتا ہے بھر ما لک قدیم اس سے ہرووٹمن دے کر لے سکتا ہے۔اس طرح اگرمشتری دوئم نے غلام ندکور اس کے مالک قدیم کو ببدکرویا تو مشتری اول سے اسکتا ہے مراس کی قیت و سے کر لے سکتا ہے اس واسطے کدو واس صورت میں مثل اجنبی کے ہوا پھر مالک قدیم کواس ہے بینی مشتری اوّل ہے تمن اور میہ قیمت وونوں وے کرلے سکتا ہے اور اگر مرتبن کے پاس ے غلام مرہوں گرفتار کرلیا میا اوراس کوکوئی خض ہزار ورہم کوخر بدلایا اور را بن ومرتبن دونوں حاضر ہوئے تو لینے کا استحقاق مرتبن کو ہے ہیں اگر اس نے بیٹمن وے کر لے لیا تو احسان کرنے والا ہوا یعنی بیٹمن محسوب بحساب را ہی تہیں کرسکتا اور اس ہے بیس لے سكائے بيے كد غلام نے اس كے ياس جنايت كى اوراس نے فديد و كر بچاليا تو اس فديد عن و و مطوح موتا ہے اور كرم تمن نے اس کے لینے سے انکار کر دیا تو رائین اس کوئمن وے کر لے سکتا ہے اور جب رائین نے اس کو لے لیا تو تر ضد مرتبن ساقط ہو کیا اور ندییان دونوں بر آ دھا آ دھا ہوگا اگرمر ہوں کی قیت دو ہزارا ورقر ضدا یک ہزار ہوا درجس طرح دور بن تھا ویبا ہی رہے گا اوراگر مرتبن نے اس کا فدیددیے سے افکار کیا ہی را بن نے اس کا فدیدوے دیا تو مرتبن اس کولے لے گا اور اس کے یاس بعوض نصف قر مدے رہن رے گا۔

# فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کاب السیر

اگر کسی غلام نے جنایت کی پھر کا فرلوگ غالب ہوئے اوراس غلام کو بھی قید کر کے دارالحرب میں

\_ لے گئے پھر کشکر اسلام ان پرغالب آیا.....

امام محد نے فرمایا کداکی محف کی ملک میں ایک ٹرفاری جیدچھوہارے ہیں اس کو کفارہ نے لیااوردارالحرب میں لے گئے پرکوئی سلمان امان لے کروارالحرب میں داخل ہوااوران سے بیچھوہارے بیوض دو ٹرفاری ردی چھوہارے کے خرید اوران کو دارالاسلام میں لے آیا پھر مالک قدیم حاضر ہوا تو اس کو بیا فقیار ندہوگا کداس خرید نے والے سے لئے آیا بی زیادات میں مذکور ہا امام محد نے ذکر فرمایا کہ دو ٹرری چھوہارے دے کر لے سکتا ہے اس واسطے کہ جس نے دیمن سے بیٹر خرید کی ہو ہارے دے کر لے سکتا ہے اس واسطے کہ جس نے دیمن سے بیٹر خرید کی ہوب کیا ہے۔ اس واسطے کہ دارالحرب میں سلمان و حربی کے درمیان ربوا آئے جاری نہیں ہوتا ہے ہی جب خرید نے کی صورت خرید کے ہوئی تو جتنے کو مشتری کو بڑی ہے در ہموں کے وض خرید نے کی صورت میں اس قدر در ہم دے کر لے سکتا ہے اور زیادات میں جو تھم نہ کور ہے کہ نہیں لے سکتا ہے اس کی وجہ سے ہو کہ جس نے دیمن سے سے کرخریدا ہے اس کی توجہ سے کہ جس نے دیمن سے بھر کر بیدا ہے اس کی مشتری کے پاس مضمون بالقیمۃ ہے بینی اس کے تاوان اس بیع میں ربواوا تع ہو تھی فاسر ہوئی اور جو چیز بہ تھے فاسر خریدی گئی ہے وہ مشتری کے پاس مضمون بالقیمۃ ہے بینی اس کے تاوان میں مشتری پر قیمت واجب ہے ادر اس صورت میں اس خریدی ہوئی چیز کی قیمت سے ہوئی اس کے مثل میں مشتری پر قیمت واجب ہے ادر اس صورت میں اس خریدی ہوئی چیز کی قیمت سے ہوئی اس کے مثل میں مشتری پر قیمت واجب ہے کہ اس کے مثل میں مشتری پر قیمت واجب ہے کہ اس کے مثل مشتری پر قیمت واجب ہے کہ اس کے مثل مشتری پر قیمت واجب ہے کہ اس کے مثل میں مشتری پر قیمت واجب ہے کہ اس کے مثل مشتری پر قیمت واجب ہے کہ اس کے مثل مشتری پر قیمت واجب ہے کہ اس کے مثل میں مشتری پر قیمت واجب ہے کہ اس کے مثل میں مشتری پر قیمت واجب ہے کہ اس کے مثل اس خریدی ہوئی چیز کی قیمت سے کہ اس کے مثل میں مشتری پر تیت واجب ہے کہ اس کے مثل کی میں کو بیک کے بی قیمت سے کہ اس کے مثل کی در کر کے دیک کے اس کے مثل کے مثل کے مثل کے بھور کی گور کے کہ کی کے مثل کے مثل کے مثل کے مذکور کے کہ کی کی کو بیک کے در کر کے اس کے مثل کے مثل کے مذکور کے کہ کی کو کے کہ کی کے مثل کے مثل کے مثل کے کو کی کے در کر کے کا کو کو کی کے در کی کو کو کے کی کے کا کی کو کی کے کہ کی کو کی کے کو کی کی کی کی کو کو کی کی کی کی کی کی کی کی کے کی کی کی کو کی کو کی کے کر کی کی کے کی کی کی کو کر کے

ی جس کے حصد میں پڑا ہے اس کی ملک میں آخمیا ہے پس اس کی ملک است حق کی وجہ سے ٹیس ٹوٹ عتی ہے اا۔ میں سے اس با عدی سے شبہ میں وطی کی اس کا مہرا۔ میں وہ زیاد تی جوبطریت ما مشروع وطی کی اس کا مہرا۔ میں وہ زیاد تی جوبطریت ما مشروع کی جس کو بیاج جس کو بیاج میں ہود تر اردیا جائے گا ا۔ میں ما مدیج واقع ہوا جودارالسال میں مود تر اردیا جائے گا کا ا۔

چھو ہارے دیں اور اس کے مثل چھو ہارے دے کر لینے میں پچھوفا کدونہیں ہے اور مبادلہ میں جب فاکدہ نہ ہوتو تھے تاروا ہے اور ہمارے مشائخ میں سے مختقین نے قرمایا کہ جو تھم سیر کبیر میں ندکور ہے وہ امام اعظم وامام مجر '' کا قول ہے اور جو تھم زیا وات میں ندکور' ہے وہ امام ابو یوسف '' کا قول ہے اس واسطے کہ امام ابو یوسف کے مزو یک مسلمان وحر بی کے درمیان وار الحرب میں ریوا جاری ہوتا سر

اس طرح اگراس مسلمان نے ان کے ہاتھ ہزار ورہم غلہ کے بھوش ہزار درہم بیت المال کے نقد کے فروخت کے اور حریوں نے نقد بیت المال عیں وہ میں ورہم دے جن کو و ولوگ بہاں سے بدون نے گئے ہیں اور مسلما نوں نہ کو دار الاسلام عی لے آیا تو ہا لک قد یم کو اونیار ہوگا کہ شل وراہم غلہ دے کرای سے بدوراہم لے لے اگر کا فرلوگ دار الاسلام سے مسلمان کا گر لے گئے اور اس کو دار الحرب عیں راغل ہوا اور ایک کرتجہوں کی تی مسلم میں ان کوسو درہم دیے اور بدی سلم می خرار پائی ہے پھر جب مسلم فیڈ اواکر نے کی میعاد آئی تو انہوں نے بھی کر جو دار الاسلام سے سردہ مسلم فیڈ اواکر نے کی میعاد آئی تو انہوں نے بھی کر جو دار الاسلام سے درے کر لے لیا تو بالک قدیم کو اور الاسلام سے سودرہم درے کے لیے اور آگر مسلمان نے تربیوں کے ہاتھ کوئی اسماب ایسے ہزار درہم کوفر وخت کیا جو نقذ بیت المال ہوں پھر انہوں نے در کر لے جی ہی اس کو وہ کی انہوں نے اس کو وہ کی انہوں نے اس کو وہ کر الاسلام میں لایا تو بالک قدیم کوافتیار نہ ہوگا کہ اس سے بد درا ہم کے اور اگر المال حرب کی اسمان کا ایک ٹر گیہوں لے گئے اور اور الحرب علی لیا تو با لک قدیم کوافتیار نہ ہوگا کہ اس سے بد درا ہم کے اور اور الحرب علی دار الحرب علی مسلمان کا ایک ٹر گیہوں لے کے اور دار الحرب علی لیا تو با لک قدیم کوافتیار نہ ہوگا کہ اس سے بد درا ہم کے اور اور الحرب علی داخل ہوا اور ان کے وار الاسلام عیں فروخت کیا پھر میں کرایا پھر کوئی مسلمان امان سے کر دار الحرب علی داخل ہوا اور ان کی وہ دار الاسلام عیں فکالی لایا تو ما لک قدیم کرایا اور اس کو دار الاسلام عیں فکالی لایا تو ما لک قدیم کرایا اور اس کو دار الاسلام عیں فکالی لایا تو ما لک قدیم کرایا اور اس کو دار الاسلام عیں فکالی لایا تو ما لک قدیم کرایا اور اس کو دار الاسلام عیں فکالی لایا تو ما لک قدیم کرایا اور اس کو دار الاسلام عیں فکالی لایا تو مالک ہو اس کی سو قرار دیا جائے گا اس سے وہ میں وہ تو اس کی سو تو اس کی سو تر اردیا جائے گا اس کے وہ تر الاسلام عیں فکالی لایا تو ما لک دی تھا کہ دی تو اس کی سور اور الحک ہو تھیں ہوئی سے تر اس کی کی دی سور اس کی تو اس کی دی کی سور اس کی کی کر اس کی کر در الحک ہو تھی ہوئی سور اس کی کر در الحک ہوئی کی کر در الحک ہوئی سور اس کی کر در الحک ہوئی سور اس کی کر در الحک ہوئی کر در الحک ہوئی کر در الحک ہوئی کر در الحک ہوئی کر در الحک

کویداختیار نہوگا کداس کو لے سلے۔اگر حربیوں نے گرمسلمان کواپنے وار میں احراز کی کرلیا ہجرکوئی مسلمان امان لے کران کے دار میں واخل ہوا اور اس نے ان لوگوں کوایک گر گیہوں قرضد دیے ہجرانہوں نے اس کواس کے قرضہ میں وہی گر اوا کیا جس کووہ وار الاسلام سے اپنی حرز وارا لحرب میں لے گئے ہیں ہی قبضہ کر کے اس کووار الاسلام میں تکال لایا تو مالک قدیم کواس کر کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی جو تر اس نے قرضہ میں دیا ہے اور حربیوں نے لیا ہے وہ اس کر کے جو وہ اپنی حرز المیں لے مجدے ہیں ہویا گھٹ کے جو یا اس سے کھر انہویہ محیط میں ہے۔

ابل حرب كى مسلمان كى جاندى كى جيما كل لے كئے ہوں جس كى قيمت ہزار درہم اور وزن يا پنج سو مثقال ہے پھر كسى مسلمان نے دشمن سے اس كے وزن سے زيادہ يا كم كے عوض اس كوخر بدا تو مالك قديم اس كى قيمت كے عوض اس كو لے سكتا ہے:

اگراس کے وزن کے مثل ورہم ہاتھ وے کرخر پرکر کے وار الاسلام میں لا یا ہوتو ما لک قد یم کوا فتیار ہوگا کہ ای قدر درہم وے کراس سے لے لیے بیسب روایات کے موافق حکم ہے اور اگر اس کے مثل وزن کے ورہم او هار پرخر پرکر کے دار الاسلام میں لا یا تو بیصورت اور ورصورت بیک اس نے زیاد ہ یا کم درموں کے موض خریدا ہوتو ما لک قد یم فل روایات کے موافق بقیمت لے اور اگر تا جر فدکور نے ابریتی کو حربیوں سے بعوض شراب یا سور کے خریدا ہوتو ما لک قد یم کل روایات کے موافق مختار ہے کہ چاہ اس کے خلاف جنس سے اس کی قیمت وے کر لے لے اور گرکوئی ذی اس کو شراب یا سور کے کوش خرید کر کے دار الاسلام میں لا یا ہوتو ما لک قد یم اس ابریتی کو بعوض قیمت شراب یا سور کے جواس نے ویئے ہیں لے سکتا ہے اور سیر کہر میں فدکور ہے کہ کسی بنام کو بال حرب گرفتار کر کے لیے اور کوئی مسلمان ان سے اس غلام کو بعوض ہزار درہم اور ایک رطل شراب کے خرید کر لے دار الاسلام میں لا یا تحق و یکھا جائے کہ اگر اس کی قیمت ہزار درہم یا ہزار سے کم ہے تو مولی قدیم اس کو ہزار ورہم و سے کر لے دار الاسلام میں لا یا تحق و یکھا جائے کہ اگر اس کی قیمت ہزار درہم یا ہزار سے کم ہے تو مولی قدیم اس کو ہزار ورہم و سے کر لے دار الاسلام میں لا یا تحق و یکھا جائے کہ اگر اس کی قیمت ہزار درہم یا ہزار سے کم ہے تو مولی قدیم اس کو ہزار ورہم و سے کر لے دار الاسلام میں لا یا تحق و دیکھا جائے کہ اگر اس کی قیمت ہزار درہم یا ہزار سے کم ہے تو مولی قدیم اس کو ہزار ورہم و سے کر لے

ا يعن الني تعندي بورى طرح محفوظ كرليا ١١ ع يده من كلام الم محدّة كورب بشرح فقبام ١١-

سکتا ہے اور اگر بڑار ہے ذیادہ ہے تو ہوری قیت و ے کر لے سکتا ہے گرشراب جس کا دینا ندگورہ وا ہے اس کے بسب ہے بڑار ہے کی یا بڑار ہے ذیا دی جاتے گا اور کے جاتے گا اور کے جاتے گا اگر چرفار کے تو اس کے جزار ہے کہ باس کو بڑار دورہم و رورہ و ہے کہ لے سکتا ہے اور مر دارخون کی وجہ ہے بڑار پر پکھ بڑھایا نہ جائے گا اگر چرفلام کی قیت بڑار ہے کہ بڑھ واور اگر زید نے عمرو ہے ایک فلام فصب کیا اور فاصب کے ہاتھ ہے جربیوں نے فلبہ کر کے لیا اور اس کو اپنے مالا اور اس کو بیار ہو گا ہے کہ بڑار ہے کہ بڑھ ہے جربیوں نے فلبہ کر کے لیا اور اس کو اپنے مالا اور اس کو بیارہ کی بیر مسلمان نے اس دار الحرب میں وقع پاکھ میں میں دیکھا اور بڑو نے نیارہ کی بیر مسلمان نے اس دار الحرب میں وقع پاکھ میں ہورہ کے بیر مسلمان نے اس دار الحرب میں وقع پاکھ ہورہ کے بیر اس کے بیر مسلمان کے بیر مسلمان نے اس کے بیر مسلمان کی اس دوز کی قیام کی آب دوز کی قیام کی آب دوز کی تو ہوں جس سے جس کے دوز کی قلام کی قیت دور کی قیام کی قیت دوز کی قلام کی قیت دور کی تو ہورہ کی تھورہ کی ہورہ ہیں گا ہورہ کی میں ہورہ ہی ہورہ کی خار دوز کی قلام کی قیت بڑار دورہ ہم جس کے دوز کی قام ہورہ ہم دورہ ہم دی کر لیا تو فاصب سے بھی پانچ سودرہ ہم والیس لے گا۔

ل فرق بیہ کر دارو خون مال بہتیں ہے اور شراب مال ہے محر مسلمانوں کے حق میں مال متعوم میں ہے فالہم ١٣-

حاصل کی ہے ہا یں طور کدونوں نے روز غصب کی قیمت میں اختلاف کیا چنا نچہ غاصب نے کہا کہ جس روز میں نے غصب کیا ہے اس روز غلام کی قیمت بزار درہم تھی اور مالک نے کہا کہ دو ہزار درہم تھی اور مالک نے اسپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور غاصب ہے دو ہزار درہم قیمت پائی یا گواہ نہ تھے اس غاصب سے دو ہزار درہم ہزار درہم عاصب نے انکار کیا ایس غاصب سے دو ہزار درہم حاصل کیے یا دونوں نے مالک کے دعویٰ کے موافق مقدار پر باہمی رضا مندی سے ملح کر لی تو ان تینوں صورتوں میں مالک قدیم کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ جا ہے فاصب کواس کی قیمت واپس کر کے غلام لے لیا چھوڑ دے۔

جس صورت میں مالک قدیم کواختیار واپسی قیمت واخذ غلام یا ترک غلام عاصل ہوا ہے اگر الی صورت میں مالک قدیم نے کہا کہ میں یہ قیمت جو مجھے کی ہے دیکھے لیتا ہوں .....:

اگرکوئی بالج عین کی متاجر کے اجارہ عن یا کسی کے پاس عاریت یا ود بعت ہواور جرنی کفار غالب ہوکراس کواپ حرز دارالحرب عی نے ملے پھر مال فدکور وارالاسلام عیں آیا ہیں آیا متاجر یا متووع یا متعیر کو مخاصمہ کر کے واپس لینے کا افتیار شری ہے یا نہیں ہونے ہونی سند کی نفتیار ہے کہ مطالبہ کر ہے ہی قبل تقیم ہونے غنیمت میں آیا تو متاجر کو افتیار ہے کہ مطالبہ کر ہے ہی قبل تقیم ہونے غنیمت کے مطالبہ کرنے ہوئے ہوئے ہوئے لے گا اور یکی افتیار متعیر تومتوری کو ہے پھر جب متاجراس کو لے لے گا ور یکی افتیار متعیر تومتوری کو ہے پھر جب متاجراس کو لے لے گا ور یکی افتیار متعیر تومتوری کو ہے پھر جب متاجراس کو لے لے گا ور یکی افتیار میں تو اس کے ذمہ ہے سا قطا ہوگی یہ برارائق میں ہے۔ اگر متاجر کے اس دوئی ہے کہ یہ مال جو غنیمت میں آیا ہے اس کے یاس اجارہ میں تھا مسلمانوں نے انکار کیا تو بھرائی میں ہے۔ اگر متاجر کے اس دوئی ہے کہ یہ مال جو غنیمت میں آیا ہے اس کے یاس اجارہ میں تھا مسلمانوں نے انکار کیا تو

ا اپنی کتاب میں جس سے مسئلہ ذکور نقل ہوا ۱۲ ہے۔ اجارہ یعنی والاجس کو تعارے عرف میں تعمیکہ دار او لئتے ہیں مستوحب جس کے پاس ور بعت رکمی مستعمر عاریت لینے والا ۱۲ ۔

متا برکوال امرے گواہ قائم کرنے ضرور ہوں گے کہ بیال کے پال اجارہ سے انکار کیا بی تھا اور جب حاکم نے گواہ تبول کر کے بال نہ کورہ اس کود سے دیا بھرا جارہ دیے والا آیا اور اس نے اس کے اجارہ سے انکار کیا اور بیان کیا کہ بیہ مال اس کے باس بایا جس کے باور بیت تھا تو اس بیں آول اس مال کے بال کی مقبول ہوگا۔ اگر غیمت تقسیم ہوگئ پھراس نے کسی غازی کے پاس بایا جس کے حصہ میں پڑا ہے مدگی کے پاس اجارہ میں ہونے سے حصہ میں پڑا ہے مدگی کے پاس اجارہ میں ہونے سے انکار کیا اور در گا ہوں کے اور وہ اثبات اجارہ کے واسلے قصم ہوسکتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بیا اختیار ہوگا کہ جا ہے اس غازی کو بیاس سے نے باای کے پاس پیوڑ سے اور اگر بجائے اس کے بعد اس کو بیا اور در گا کہ بیا تو وہ اس غازی کے پاس جس کے حصہ بیس آیا ہے پایا تو وہ اس غازی کے باس جس کے حصہ بیس ہوسکتا ہے گا ہوں کی متا جر کے مستعمر یا مستودع ہواور بعد تقسیم غیمت کے اس نے کس غازی کے پاس جس کے حصہ بیس آیا ہے بایا تو وہ اس غازی کے متا بیل ہوں کا در بعت یا عاریت تھا تو اس کے گواہوں کی ساعت نہ ہوگی اور تقسیم ہو جانے کے بعد ان دونوں کو بیا فقتیار نہیں ہے کہ جس کے حصہ بیس آیا ہے اس سے قیمت دے کر سلے ساعت نہ ہوگی اور تقسیم ہو جانے کے بعد ان دونوں کو بیا فقتیار نہیں ہے کہ جس کے حصہ بیس آیا ہے اس سے قیمت دے کر سلے لیس اور بعد قیمت کے بید ونوں اس مال کی نبیت میں اجبی کے جس کے حصہ بیس آیا ہے اس سے قیمت دے کر سلے لیس اور بعد قیمت کے بید ونوں کو بیا فقیار نہیں ہے کہ جس کے حصہ بیس آیا ہے اس سے قیمت دے کر سلے لیس اور بعد قیمت کے بید ونوں اس مال کی نبیت میں اور بعد قیمت کے بید ونوں کے بید کی کہ بیاں جو بیاں جو بیاں بھرونوں اس مال کی نبیت میں اور بھرونوں کے بیرونوں کے ب

اگرغلام مسلمان کودنمن اسیر کر کے لے گئے اور اپنے دارالحرب میں لے جا کراہے احراز میں کرلیا

چروهان سے چھوٹ کیا:

جو کچے مال اس غلام کے پاس تعاوہ اس کا ہے جس نے اس کو گرفتار کیا چنا نچے مولی قدیم کواس کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگ

ا معنی گرون اوراس مرادخوداس کی ذات سے اا۔

اور بقیاس تول امام اعظم کے مولیٰ قدیم اس کومفت بغیر میچھ دیے ہوئے لیے لئے کا کیونکہ جب وہ دارالاسلام میں داخل ہوا تو وہ جماعت مسلمانوں کے واسط فئی ہو گیا کہ امام اسلمین اس کو لے لے گا اور اس کا یا نچواں حصد لے کریاتی جاریانچویں حصے تمام مسلمانوں میں تقلیم کروں گا اور امام محمد نے اپنے اس قول سے رجوع کیا ہے اور کہا کہ جب اس کو پکڑلیا تو و افتیمت ہوااور اس کے یا نج جھے میں سے ایک حصد لے ایا جائے گا اگر اُس کا موٹی قدیم حاضر ندآیا اور باقی یا نجویں جھے اور جو مال اس کے یاس ہے سب تپڑ لینے والے کا کر دیا جائے گا پھرا گراس کے بعداس کا مولی قدیم حاضر ہوا تو اس کی قیمت دے کر لےسکتا ہے اور آگر یا کچ ھے سيے جانے سے يملے حاضرا ياتواس كومفت كے اور اگر كسى مسلمان كے غلام كوائل حرب قيد كرے لے محتے اور اس كے مولى نے مسلمان نے اس کوآزاد کردیا پھرمسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے اور بیغلام ہاتھ آیا تو اس کا مولی قدیم اس کومفت سالے لے گا اور عمل نہ کور باطل ہے اور اگر مسلمان لوگ اس کو دار السرب سے نکال لائے مجرمولی قدیم نے قبل اس کے تقییم کیے جانے کے آزاد كردياتواس كا أزادكرنا جائز ب\_ايكر في دارالاسلام بسامان كرداخل موايبال كسي كالمجم طعام ياكوني متاع جراني اوراس کو لے کر دار : لحرب میں داخل ہوا پھراس ہے کوئی مسلمان خرید کر کے اس کو دار الاسلام میں نکال لایا تو اس کا ما لک اس کو مفت لے سكتا ہے اس واسطے كرحر بي ندكوراس مال كا وار الاسلام سے نكال لے جانے سے پہلے ضامن تھا يس وار الحرب بيس لے جانے سے اس کا احراز کر لینے والا مدہو گا اور اگر کسی سلمان نے اس حربی کے پاس مجھ مال وربیت رکھا کہ جس کووہ دار الحرب میں لے گیا تو حربی ندکوراس مال کا احراز کر لینے والا جائے گا پھراگر الل حرب جب سب مسلمان ہو مجئے یا ذی ہو مجئے یا بھی مسلمان یا ذی ہو كياتو مال ندكوراى كا جوكا اس واسطے كدوه وارالاسلام عن اس مال كا ضامن ندتها كوئى حربي جارے يهال امان ليكر وافل جوا حالا تکداس کے ساتھ کوئی ایسا قلام ہے جس کواس نے مسلمانوں سے دارالحرب میں لے جاکرائے حرز میں کرنیا ہے پھراس کوحر بی ندكور ك كسلمان في خريدلياتو ما لك قديم كويداختيارند موكا كمشترى كواس كاخمن ديركراس سيد ينام في الم

 ے اوراگراس مخف کے پاس سے جس نے اس کو یہ قیمت لےلیا ہے کی نے استحقاق ٹابت کر کے لیا یعنی میں ٹابت کر دیا کہ یہ با ندی میں ہے۔ اس کو واپس کر دے پھر یہ میری ملک ہے پس اگر اس لینے والے نے اس کو تھم ھاکم کے ساتھ لیا ہوتو جس سے یہ باندی لی ہے اس کو واپس کر دے پھر یہ استحقاق ٹابت کرنے والا اس سے یہ قیمت یا تمن لے لے گا اور اگر اس نے بغیر تھم ھاکم لی ہوتو جس نے کواہوں سے اپنا استحقاق ٹابت کیا ہے وہ اس قدردے کرنے لے گا جس قدر لینے والے نے لی ہے۔

ایک شخص کے غلام کواہل حرب گرفتار کر کے لے گئے پھر مولی نے ایک شخص کو تھم کیا کہ غلام مذکور میرے واسطے بعوض ہزار درہم کے ان سے خرید کر پھر مرد مذکور نے اس کوایے واسطے خریدا تو غلام مذکورای تھم دینے والے لینی مولی قدیم کا ہوگا:

بردوصورت بین اس استحقاق ہابت کرنے والے اوافتیار ہوگا کہ اگر اس بین کوئی عیب قدیم پایا جائے تو جس بالئے ہے اس کوخریدا ہواں ہے رجوع کر ہے اور اگر اس فی حس نے بائدی نے کورہ کواؤل مرتبہ ٹن دے کر لے لیا ہے بائدی نے کورہ کو آزاد کر دیا یا بائدی نے کورہ اس سے بچہ بنی اگر اس نے بھکم قاضی اس کولیا ہے تو جب اس سی نے اپنا استحقاق ہابت کیا تب قاضی اس کے آزاد کر دیا یا بائد سے نے بانا استحقاق ہابت کیا تب واپس کر دے گا لیکن میں استحسانا میں کہ جس نے اقل مرتبہ لیا ہے وہ اسپنے اس بچہ کوستی اس کی مال کے اس سی کی ملک میں دیتے اور اور اپنا ساتھ ان اور کی اللہ میں دیتے کی اللہ میں دیتے کی اللہ میں دیتے کی اور ان کر کے لے اور ان وونوں کو ایک فیص ایک بی مثن وے کر خرید لایا تو ان کے موٹی کو ان کے موٹی کو بیا کہ بیا ہوگا کہ بچاہے ان دونوں میں ہے ایک میں کو بھوڑ و سے ابن ساتھ انام میر ہوگا کہ بچاہے ان دونوں میں ہے ایک مقام کے کہ کور کے لے لیے اور دوم سے کو چھوڑ و سے ابن ساتھ واسطے بوضی بڑار دورہ ہم کے ان سے خرید کر پھر مرد نہ کور کے اس کے اس طرح آگر موٹی کے اس کے اس کو اس کے اس کو کی کورٹ کے اس کے واسطے بوٹی میں اس طرح آگر موٹی نے اس کو اور کا کر کے لیے جو اسطے بوٹی میں اور کی کے داس کے دولی کے دورہ کے دائے ہوگا اور اس کے موٹی کے داسطے ما تک لے بھر مرد نہ کور نے اس کوا اور اس کے موٹی کے داسطے ما تک لے بھر مرد نہ کور نے اس کوا کورٹ کے اس کو ان کے دور کی کے داسطے ما تک لے بھر مرد نہ کور نے اس کوا کورٹ کے اس کو اس کے دور کی تو بھی بینا م اپنے موٹی کے داسطے ما تک لیام خریوں کی طرف سے موٹی نے کورٹ کے بیادہ میں جو اس سے موٹی نے کورٹ کے بیادہ موٹی ہے داسے بیادہ کی ہوئی تو بھی بینا م اپنے موٹی کے داسطے موٹی ہے۔ پہلے موٹی ہے داسے بیادہ کی ہوئی تو بھی بینا م اپنے موٹی کے داسطے موٹی ہے داسے بیادہ کورٹ کے بیادہ کورٹ کے بیادہ کی ہوئی تو بھی بینا م اپنے موٹی کے داسطے موٹی ہے داسے بیادہ کی ہے۔

اگرمونی کو آگابی حاصل ہوئی کہ میر ایملوک وارالحرب نظالا گیا ہے پھراس نے ایک جمیدنہ تک اس کوطلب نہ کیا تو در تگی

اس کا حق ساقط نہ ہوجائے گا اور اما ہم گئے ہے دوایت کیا گیا ہے کہ ساقط ہوجائے گا اور اگر غلام اسیر شدہ کا وہ وہ کی جس کے پاک

اس غلام نہ کور اسیر کیا گیا تھا مشتری کے وارالحرب ہے نکال لانے کے بعد مرکیا تو امام محد کے قول پر اس کے وارثوں کو اختیار ہوگا

کہ مشتری نہ کور سے لیس محرفظ بعض وارث اگر جا جی تو نہیں لے سکتے ہیں اور ایا م ابو یوسف ہے دوایت ہے کہ وارثوں کو لینے
کا اختیار نہیں ہے اور اگر کا فرحر بی کسی مسلمان کا غلام مسلمان اسیر کر کے دارالحرب میں لے گیا اور اسپنے احراز میں کرلیا بھراس کو
آزادیا مدیریا مکا جب کر دیایا ہوائے غلام کے باندی تھی کہ اس سے استیلا دکرلیا کہ اس سے اولا دیدا ہوئی بھرا تل اسلام نے غالب
ہوکران اسیر شدہ مملوکوں کومع اولا دے پایا تو بیسب آزاد ہوں کے بین قادی قاضی خان میں ہے۔

ل جس طرح اس بحركي مان صاحب استحقاق كي مملوكه بهاس طرح مد بحريم مملوك موكا ١٢٥-

ابن ساعہ نے امام ابو بوسف سے روایت کی کہ کی مسلمان کے غلام کوائل حرب گرفتار کرکے لیے بھران سے کی جھن کے بین غلام خرید کیا اور دارالاسلام میں لایا بھرائل حرب دوبارہ اس کو گرفتار کرکے لیے بھرائل حرب نے غلام نہ کوراس مشتری کو بہرکر دیا تو موٹی تد بھرکونی اور غلام کی قیت دونوں دے کرلے لیے اور بشرنے اپنی نوادر میں امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ ایک فیص نے ایک غلام غصب کیا اور غاصب سے اہل حرب گرفتار کرکے لیے بھر غاصب نوادر میں امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ ایک فیص نے اس کوائل حرب سے خرید اسے تو اس غاصب کواس غلام کی جانب کوئی راو غلام بھر سے نیاں تک کہ اس کا موٹی جانب ہوئی راہ میں امام بھر سے میاں تک کہ اس کا موٹی جانب ہواور املاء میں امام محمد سے روایت ہے کہ اگر مشرکوں نے کس تابالغ کا غلام اسپر کرلیا اور مشیر سے میاں تک کہ اس کا موٹی جانب کوئی ہوا ور املاء میں امام محمد سے روایت ہواتو آیا غلام لیے کا حق جا جا ہو گراہ اس محمد سے دارالحرب میں لے گئے پھر مسلمانوں نے اس ملک پر جہاد کیا اور غلام نہ کور خبیت میں آیا اور ایک غلام اسپر کرلیا اور صفیر کے باپ نے قیمت دے کرنہ لیا بلکہ غازی نہ کور کے ہو جاد کیا اور غلام میں ہواتو آیا غلام لیے کا حق جاتی ہواتا ہوگا ہوا ہوگا ہوا ہوگا ہوا کہ کہ کیا گراہ کرنے ہوا کہ کی خوار بالغ نہ کور نے کہ اگر اہل حزب ہارے آز اور دو وہ ان کے مالک ت ہوجا کیل وہ ہارے اس کے مالک ہوجا کیل فی میں ہے۔ واضح رہے کہ اگر ائل حرب ہارے آز اور و

اگر حربیوں میں ہے کسی کا غلام مسلمان ہو گیا بھر ہارے یہاں نکل کر چلا آیا یا اس ملک پرمسلمان

ے جیسے وہ بن تشیم کے مغت لے سکتا تھااس طرح بعد تقتیم سے بھی مغت نے لے گا انگراس صورت میں کہ بعد تقتیم لیا ہے جن کے حصہ میں وہ پڑا تھا۔ اس کا تعیض بیت انمال سے ہوگا اے علے عوض مشقت یعنی مزدوری 18۔

#### غالب ہوئے تو وہ آزاد ہے:

كتاب السير

ہ ہم تشیم نہ کیا تھا کہ بےلوگ جھوٹ کر بھا گ سے یا حربی لوگ غالب ہو کران کوچھوڑائے سے پھر ہاتی مسئلہ بحال خود واقع ہوا تو اس صورت میں اگر فریق دوئم کے ہا ہم تقسیم کر لینے کے بعد فریق اوّل حاضرا آیا تو فریق دوئم ہی ان قیدیوں کا مستحق ہوگا چیا تھا تھ ر ر مسئلہ فہادار میں بلکوں سر

اگرفریق دوئم کے باہم تعلیم کر لینے سے پہلے فریق اول حاضر ہوا تو اس میں دوروایتی ہیں ایک روایت میں ذکور ہے كه فريق اوّل بي مستحق بوگااور دومري روايت جي ب كه فريق دومُ مستحق موگااورا گرفريق اوّل ان كوايخ احراز هي وارالاسلام میں نکال لائے اور باہم تقتیم نہ کیا یہاں تک کہ حربیوں نے غالب بوکر ان کوچھوڑ الیا اور بٹوز ان کو دارالحرب میں اسپنے احراز من من المان المران المران من عدوس وقوم في والالاسلام من ان برغالب بوكران المرول كو ان عدالا تو فریق دوئم ان اسپروں کوفریق اوّل کوواپس کردیے محے خواہ باہم تقسیم کرلیا ہویا نہ کیا ہولیکن اگر فریق دوئم سے درمیان ان کا باتیت دیے دالا ایباا مام ہوجس کے نزویک مشرکوں کا اس طرح لے لینا تملیک واحراز ہے تو الین صورت میں فریق دوم بی ان کامستحق ر ہے گا یہ محیط عمل ہے۔ جاننا جا ہے کہ دارالحرب ایک بی شرط سے دارالا سلام ہوجاتا ہے اوروہ شرط بیہے کداس ملک عمل اسلام کا اظهار بو-امام محمد في زيادات بين بيان فرمايا كدواراااسلام امام اعظم كينزديك جب بى دار الحرب بوجاتا ب كديمن شرطس إلى جائیں ایک بیکداس میں احکام کفار کے برسیل اشتہار جاری ہوں اور تھم اسلام کے موافق اس میں تھم ندویا جائے ووئم بیک بید ملک دارالحرب سے اس طرح متصل ہو كيان دونوں كے درميان باداسلام عن سےكوئى بلاد ند ہواورسوم بيكداس عن كوئى مسلمان ادر کوئی ذی اپنی امان اول پر جواس کولیل غلبہ کفار کے حاصل تھی باقی ندر ہے یعنی جوامان مسلمان کواپنے اسلام سے اور ذمی کواپنے عقدة مدے حاصل تقی باتی ندر ہے اور اس صورت مسئلہ تین وجے ہے ایک بیکدابل حرب مارے کی ویار برغالب موجا نیں اور دوئم بیکی شبر کے لوگ اسلام ہے مرتد ہوکر غالب ہوجائم اوراحکام کفرو ہاں جاری کریں سوم بیر کہ کسی شبر کے ذمی اپناعقد فی مدتوز وی اور برسیل تغلب اس شہر برقابض ہوجا کیں تو ان سب صورتوں میں سے ہرصورت میں میصوبہ یاشہریا ملک جب ہی دارالحرب ہو جائے گا کہ جب تیوں شرطیں فدکورہ بالا پائی جائیں اور امام ابو بوسف و امام محد نے فرمایا کدایک ہی شرط ہے دارالاسلام بھی وارالحرب ہوجاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں احکام کفر جاری وظاہر ہوں اور یہ قول موافق قیاس کے ہے۔ پھر اگر کوئی ملک بسبب تینوں شرائط ندکورہ بالا پائی جانے کے دارالحرب ہو گیا پھراس کوامام نے فتح کیا اور نمیمت نوٹ میں آئی پھر قبل تقلیم نمیمت کے دہاں ك لوك حاضر بوت تواس كومفت بغير كهدد يئ ليس مح يعنى دى جائے كى اور اگر بعد تعبيم بوجائے كے حاضر بوئ تو برايك ا بی این چیزاس کی قیت دے کر لے سکتا ہے اور رہی زمین ہیں بعد فتح کر لینے امام اسلمین کے ووایئے تھم اول کی طرف عود کرے کی بعنی اگروہ زمین خراجی تھی تو خراجی ہوجائے گی اور اگرعشری تھی تو عشری ہوجائے گی لیکن اگر قبل اس کے امام نے اس پرخرا ن باندھ دیا ہوتو وہ عود کرنے میں عشری نہ ہوگی میں رائ و ہان میں ہے۔

į

 $oldsymbol{\Theta}: oldsymbol{C}^{oldsymbol{\prime}}$ 

# آ مستامن بیعنی امان لے کرداخل ہونے والے کے بیان میں اس کے بی اس کے بیان میں اس کے بیان میں اس کے بیان میں اس کے بی اس کے بیان میں اس کے بیان

فصل: ١

مسلمان کی امان لے کردار الحرب میں داخل ہونے کے بیان میں

اگر کوئی مسلمان تا جرامان نے کر دارالحرب ہیں داخل ہوا تو اس پر جرام ہے کہ جریوں کی جانوں یا مالوں سے پہر تو خل کر سے لیکن اگر ان تا جروں کے ساتھ جریوں کے بادشاہ نے جان یو جھ کر عذر کیا با ہی طور کہ ان کے مال لے لیے یا قید کیا یا اور کسی نے تعلم کیا اور بادشاہ نے جان ہو جھ کر منع نہ کہا تو ایسی حالت ہیں ان تا جروں کو ان کی جانوں و مالوں سے تعرض کرنا مبار ہے ما تند اس تحقیم کیا اور کہا ہی کو ایسی حرار کے اس کے کہا یا بلور چوروں کے و ان کے ملک سے ہیں پوشیدہ داخل ہوا کہ اس کو یہا مور مبار ہوتے ہیں ہاس طرح الیسے تا جروں کو بھی روا ہے کہ ان کا مال لے لیے اور ان کوئل کر ہے کر پینیں روا ہے کہ و بال کی کمی حورت ہوروں کے و ان کے ملک ہے تیسی ہوئی ہے اور جب تک کہ اپنے دار الاسلام ہیں اپنی منکو دیورت کو جس کو بہیں والے جرکہ کے جیں پایا یا بنی ام میں خورت کوئیں گراس نے دارالاسلام ہیں اپنی منکو دیورت کو جس کو جربی کوئی ہوتو ان کوئی ہوتو ان کوئیوں کے جس کوئی ہوتو ان کوئیوں کے جس کوئی ہوتو ان کوئیوں کی ہوتو ان کوئیوں کی ہوتو ان کوئیوں کی ہوتو ان کوئیوں کی ہوتو ان کوئیوں کے جس کوئیوں کوئیوں کے جس کی بالمان کوئیوں کوئیوں کی کہ ہوتو ان کوئیوں کوئیو

اگردومسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے پھران میں ہے ایک نے دوسرے کوعمدا یا

خطاء قل کیاتو قاتل پراس کے مال مے مقتول کی دیت واجب ہوگ:

دارالاسلام میں آگئے ہون تو جس کا قرضہ چاہیے ہے اس کے واسطے قرض دار پراس کے قرضہ کا تھم دے دیا جائے گا اور ہی خصب کی صورت سوسب و جوہ فہ کورہ ہالا جی خصب کی بابت تضاہ کچے تعرض نہ کیا جائے گا لیکن جس صورت جی کہ مسلمان حریوں کے بہاں امان لے کر واخل ہوااور حربی کی کئی چیز خصب کر لی ہے اور حربی کھی نہ کی جائز راہ دیا ہے تا کہ دواخل ہوااور حربی کی کئی چیز خصب کر لی ہے اور حربی تھا میں کو دار الحرب میں دیا نہ ال خصب اس کو والیس کر دیے کا تھم دیا جائے گا گر تضاء اس پڑھم نہ دیا جائے گا۔ اگر و مسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے گا۔ اگر و مسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے گاران میں سے ایک نے دوسرے کو تھا اور ہا قصاص سو ظاہر الروایہ کے موافق قصاص واجب ہوگی اور خطاء میں گرنے کی صورت میں اس پر کھا رہ ہی واجب ہوگا اور دہا قصاص سو ظاہر الروایہ کے موافق قصاص واجب نہیں ہوتا ہے اگر بید دانوں تیر کوئی کیا یا مسلمان تا جر نے کی صورت میں کا ارائ کو دارالاسلام سے قید کر کے لیے گئے ہوں پھر ایک نے دوسرے کوئی کیا یا مسلمان تا جر نے کی صورت میں کھار ڈنل کر ناواجب ہوگا گار کے کی صورت میں کھار ڈنل کر ناواجب ہے یہاں چا ہے جو چیز لے جائے اور کر ناواجب ہے یہائی جائی جو بے جو چیز لے جائے اور کر ناواجب ہے یہائی جو بی کے اور اگر حرب کے بیاں چا ہوئے تو میرے نزویک پیند یہ وجر ہے۔

كراع وسلاح يصراد:

مین مئس الائمه سرحسی نے شرح سیر كبير من قرمايا كه كراع سے مراد برطرح كے محورے اور خجر وكد سے واونت و مال لادنے کے تیل ہیں اور سلاح سے مراد بیہ کہ جو قال کے واسطے مہیا کیا ہواور لا ائی میں استعمال کیا جاتا ہے خواواس کے ساتھ وہ سوائے لا ائی کے اور کام میں استعمال کیا جاتا ہویا ند کیا جاتا ہوا ورتمام جنس سلاح ہے خواہ خرد ہویا کلاں ہو چٹانچہ کہ سوئی وسوجاتک ان کے یہاں بھر لے جانا کراہیت میں بکسال ہیں۔ای طرح جس لوہے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں اس کا بعرتی کر کے دارالحرب میں لے جانا مکروو ہے اور ای طرح حریرور بیاج اور قز جوغیر معمول یعنی ساختہ ہوئے تو اس کا لیے جانا بھی محروہ ہے۔ اگر حمرابریشم یا قزکے باریک کیٹرے ہوں تو ان کو لے جانے میں مضا کقہنیں ہے اور پیٹل و کا نسہ اہل حرب کے یہاں لے جانے میں مضا نقہ نبیں ہے اور یہی تھم قلعی کا ہے اس واسطے کہ غالبًا انکا استعال ہتھیاروں میں نبیس ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ غالب ہتھیار ا ہے اس سے بتاتے ہوں تو ان میں ہے کی چیز کا ان کے بہاں لے جانا حلال تبیں ہے اور نسور زندہ ( جمع نسر طائز ۱۰ مند ) یا ند بوحد کا مع بازودن کے اہل حرب کے یہاں لے جاناروانبیں ہے اس واسطے کہ غالباان کے بازو کے بروں سے نشاوب ونیل کی ڈیٹری لگائی جاتی ہے اور اگر عقاب کے بازو کے بروں سے ایسا کیا جاتا ہوتو اس کا بھی اسطور سے داخل کرنا روانیس ہے اور اگروہ شکاری ہی کے واسطے اس ملک میں جاتے ہوں تو ان کا وہاں لے جاناروا ہے اور باز دصق کا بھی میں تھم ہے۔ اگرمسلمانوں نے امان لے کر دارالحرب من تجارت کے واسلے جانے کا مقصد کیا حالا تکہ اس کے ساتھ اس کا محور او ہتھیار ہیں کہ جس کو الل حرب کے باتھ فروخت کرنے کا ارادہ نیں رکھتا ہے تو اس کے ساتھ لے جانے ہے منع نہ کیا جائے گالیکن بیاس وقت ہے کہ پیمعلوم ہو کہ اہل حرب اس ہان چیزوں کے واسطے کچھ معرض نہ ہوں مے اور ای طرح باتی جانور آن سواری کا بھی میں تھم ہے لیکن اگر میتا جران چیزوں ے سی چز کی تبست مجم ہو کہ ان کے ہاتھ یہنے کے واسلے لیے جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قتم لی جائے گی کہ میں تاج کے واسلے ان چیزوں کوئیں لیے جاتا ہوں اور قروخت نہ کروں کا یہاں تک کہ اس کو دار الحرب سے دار الاسلام میں نکال لاؤں اللا بوجہ

ا بازومتر : دونوں پرندے شکاری ہیں بازتو معروف ہے اور مترکی ہندی آگڑ ہے جو کیوتر وغیر وکا شکار کرتا ہے ااہما ا ایک ص:۲۰۱۳ ہے ہم اس کے متعلق لکھ بچکو ہاں ہے ما حظہ کریں یہاں پہ (کی اور میکہ کی طرح) مترجم نے احتطاطاً بطور تکرار لکھا ہے ..... (حافقہ )

ضرورت ویخی چین آنے کے پس اگراس نے اس طور پرتشم کھائی تو تہت ندکورواس کے ذمہ ہے دور ہوجائے کی اوروارالحرب میں لے جانے دیا جائے گا اور اگر اس نے تتم ند کھائی تو ان میں ہے کوئی چیز دار الحرب میں ندلے جانے پاؤں گا اور رو کا جائے گا۔ الكرذمي نے تجارت كے داسطامان نے كرچانے كا قصد كيا تو وہ كھوڑا وہ تھيارساتھ لے جانے ہے تع كياجا ريگا: اس طرح اگروریا کی راہ ہے مال تجارت متنی میں بحرکر لے جانا جا ہاتو بھی یمی تھم ہے اور اگر ایک یادوغلام لے جانے کا قصد کیاتا کہ اس کی خدمت کیا کریں تو اس کوممالعت ند کی جائے گی اس واسطے کہ اس کوخدمت کی حاجت ہے مگرا یسے غلاموں کے لے جانے ہے منع کیا جائے گا جن کی تجارت کا ارا دور کھتا ہے ہیں اگر متبم ہوا کہ پیچنے کے واسطے لے جاتا ہے تو اس ہے تتم لی جائے گی۔اگر ذمی نے تبارت کے واسلے امان لے کر جانے کا قصد کیا تو وہ محوڑ او پر ذون وہتھیا رساتھ لے جانے سے منع کیا جائے گا لیکن اگر ذی ندکوران ابل حرب جب کے ساتھ عداوت رکھنے میں معروف ہواور ماموں ہو کداییا نہ کرے گا تو اس کا حال مثل مسلمان تاجر کے ہے۔اگراس نے اپن تجارت کے واسلے نچریا گدھے یا گاؤی یا اونٹ پرسوار ہوکریالا دکروارالحرب میں جانا جا ہاتو منع ندكيا جائے كا تكراس سے تتم لى جائے كى كەنچروكىتى ورقيق جود بال ساتھ لے جاتا ہاان كے ہاتھ قروخت كرنے كا قصد تبيس ر كمتا ب اوران كوفروخت ندكر ع كايبال تك كدان كودارالاسلام عن نكال لائ كاالا بسبب ضرورت بيش أفي كاوراكرح بي متامن نے دارالاسلام ہے دارالحرب کی طرف لوٹ جانے کا ارادہ کیا ہواور ان چیزوں میں ہے جوہم نے ذکر کی ہیں کسی چیز کو ساتھ نے جانا جا باتو اس کواس مے منع کیا جائے گا اور رو کا جائے گالیکن اگر جرنی ندکور کس مسلمان یا ذمی کوکٹتی یا کوئی جانورسواری کرایہ پروے کرادیا ہواور پہاں ہے یہ چیزوالی لیے جاتا ہوتو الی مصورت میں وومنع نہ کیا جائے گا اور اگر اہل حرب ایسے لوگ موں کہ جب کوئی تا جرمسلمان یاذی ان کے بہاں ان چیزوں علی سے کوئی چیز لے جاتا ہے تو پھروا پس میں لانے دیتے ہیں مراس کا تمن اس کودے دیتے ہیں تو تا جرمسلمان یا ذمی کوان کے یہاں ہرتشم کے محور بے وہتھیا رور قبل لے جانے ہے ممانعت کی جائے می تحر تچروگدھے دبیل واونٹ لے جانے سے ندرو کا جائے گااورا کی طرح ایک مشتی لے جانے ہے جس پرسوار ہوتا ہے اوراسہاب لا دتا ہے منع نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے دوسری کشتی اس کے ساتھ لے جانے کا قصد کیا تو اس سے دوک دیا جائے گا اور بیرب جمکم استحسان ہےاورالی حالت میں و واپنے ساتھ کوئی خادم خواہ مسلمان ہویا کا فرہونیس لے جانے پائے گا اورا کر کوئی حرنی ہمارے يهاں امان كے كركراع وسلاح ورقيق كے ساتھ داخل ہواتو جو يجھ ساتھ لايا ہے اس كولے كرلوث جائے ہے منع ندكيا جائے كااور اگراس نے چیزیں درہموں یعنی نفذ کے عوض چی ڈالیں پھراس نفذ کے عوض یہاں ہے بھی دوسری چیزیں خریدیں خواہ و پیے ہی کہ الی اس کی تعمیں یاان سے انفل یاان سے بدتر تو و وان چیز وں میں سے می کودارالحرب میں ندیے جانے یائے گا اوراس طرح اگر اس نے وہی بعینہ خریدلیں جن کوفرو دنت کیا ہے یا مشتری ہے درخواست کی کہ جھے اقالہ لیس کر لے ہی مشتری نے اس سے کاقبل تصدیعی کے یا بعد قصریع کے اقالد کردیا یا مشتری نے ان خریدی ہوئی چیزوں کو بسبب خیاردویت کے یا بسبب خیار شرط کے جو مشتری نے اپنے واسطے شرط کیا تھا حربی فرکورکووایس کردیا تو بھی بی تھم ہے کہ حربی فدکوران چیزوں کو یہاں سے نہ لے جانے إ المرحر في ذكور في المين واسط فيارشرط كرايا موجراس فياركي وجد ي كوور ويا تواس كوا فتيارد ب كاميا بان چیزوں کوایے ساتھ والیل کے جائے۔ بیرمحیط میں ہے۔

ا اس فی کورد کرے اور فی کور ردے اور سے ماہے خروجت کرے قیت ودام نقلہ لے جائے یا سوائے ایکی چیزوں کے دوسرے تم کے اس اب کو خریدے اور سے اور کی کورد کرے اور کی کار میں کی کار میں کی کار میں کار میں کار میں کار میں کی کار میں کی کار میں کار میں کار میں کار میں کی کار میں کار کار میں کی کار میں کار می

اگرروم کے دواشخاص حربی امان لے کر ہمارے یہاں داخل ہوئے اوران دونوں میں ہے ایک کے ساتھ رفیق اور دوسرے کے ساتھ ہتھیار ہیں:

 ان نے ہاتھ فروخت کر ہے تو اس کواس ہے مع کیا جائے گا اورائی طرح اگر ان چیزوں کوا سے وارالحرب میں واخل کرنا چاہا جن سلمانوں کورائے ہیں ہے ملک جن سے ملمانوں کورائے ہیں ہے اہل ذمہ جن تو اسلمانوں سے اہل ذمہ جن تو معلمانوں کورو ہم مسلمانوں سے اہل ذمہ جن تو مع نہ کیا جائے گا اورائر دوحر فی مستامن ہمارے بیباں آئے ایک درہم کا ہے اور دوسرا تا تارکا ہے اوران میں ہے ایک کے ساتھ رقح اور دوسرے کی متائے مقل اور دوسرے کے ساتھ کرائے یا سلاح جن پھر دونوں نے باہم ان چیزوں کا مباولہ کرلیا یا ہر ایک نے دوسرے کی متائے کو درہموں کے موض خریداتو دونوں میں ہے کسی کونہ چھوڑ اجائے گا کہ وہ اپنی خریدی ہوئی اس چیز کواسیے ملک میں لے جائے اور اگر دونوں میں ہوئی اس چیز کواسیے ملک میں لے جائے اور اگر دونوں میں سے برایک نے بیکماں صنعت کے ہتھیار بدل لیے تو ہرایک کوافقیار دیا جائے گا کہ اپنی خریدی ہوئی چیز کواسیے ملک اگر دونوں میں سے برایک نے بیکماں صنعت کے ہتھیار بدل لیے تو ہرایک کوافقیار دیا جائے گا کہ اپنی خریدی ہوئی چیز کواسے خاک

آگر دونوں میں سے ایک نے بہنبت دوسر سے کے بہتر لیا ہوتو جس نے دونوں میں سے خراب لیا ہے وہ اپنے خراب ہوتو جس نے بہتر لیا ہوتو جس نے بہتر لیا ہوتو جس نے بہتر لیا ہوتو جس کے بہتر لیا ہوتو ہی تھے ہوتا ہے اور اس طرح آگر دونوں میں سے افضل ہتھیار کے بائع کو مشتری نے بہب خیار رویت یا اپنے خیاد شرطیا بہب عیب کے خرید اہوا ہتھیاروا اپس کر دیا ہوتو بھی وہ اس کو دار الحرب میں دائیں نہیں کے جاسکتا ہے بخلاف اس کے آگر دونوں نے باہم رقیق سے مبادلہ کرلیا اور بیددونوں رقیق کیماں کو دار الحرب میں دائیں نہیں کے جاسکتا ہے بخلاف اس کے آگر دونوں نے باہم رقیق سے مبادلہ کرلیا اور بیددونوں رقیق کیماں ہیں یا ان میں سے ایک بنسبت دوسر سے کے اضاف ہوتو اس مورت میں ان دونوں کا مبادلہ بمنز لہ مبادلہ مسلمان یا ذی و مستامن کے قرار نہ دیا جائے گا پس درصور سیکہ جردور تی میں مساوات محقق ہوتو جس کی طک میں اس آئے ہے جور تی آگیا ہے اس کو اپنے کی اور آگر دونوں میں سے ایک افضل ہوا ور دومر اکھیا ہوتو جس نے کھیا لیا ہو وہ مع نہ کیا جائے گا اور جس نے آگیا لیا ہوتا سے کی اور آگر دونوں نے باہم بائدی و غلام کا مبادلہ کیا جوتو دونوں میں سے کی اور آگر دونوں نے باہم بائدی و غلام کا مبادلہ کیا جوتو دونوں میں سے کی اور آگر دونوں نے بہم بائدی و غلام کا مبادلہ کیا ہوتو دونوں میں سے کی اور آگر دونوں نے باہم بائدی و غلام کا مبادلہ کیا ہوتو دونوں میں سے کی کو جوائے اس داسطے کہ زو ادونوں میں سے کی کو جوائے اس داسطے کہ زو ادونوں میں سے کی کو جوائے دیا ہوئے گا اور جس نے کھیا ہوتوں میں سے کی کو جوائے اس داسے کا اس دائی کو اس سے کی کو ایا دیا ہوئے گا دونوں کے کہ دونوں کے دونوں کے کہ دونوں کے دونوں کے کہ دونوں کے ک

(P): (Jie)

حربی کے امان کے کردارالاسلام میں داخل ہونے کے بیان میں

اگرح نی ایان کے کر وارالاسلام می واقل ہواتو آس کو یہ قدرت نددی جائے گی کہ یہاں سال مجر تک رہے اور امام السلمین اس نے فرمادے گا کہ اگر المرام کے اس طرح اس سے السلمین اس نے بعد و وسال تم کہ اگر قو سال بجر تک یہاں رہے گا تو میں تھے پر جزیہ بائد ہووں گا بجر اگر امام کے اس طرح اس سے فرمانے کے بعد و وسال تمام ہونے سے پہلے اپنے ملک کو واپس گیا تو اس پر کوئی راونیس ہے اور اگر نہ گیا بہلی رہاتو و وڈی ہے اور جزیہ کے واسطے سال اس وقت سے گار ہوگا جس وقت سے امام نے اس سے کہددیا ہے نہ اس وقت سے کہ جس وقت سے و در الا ملام میں داخل ہوا ہے اور امام کو یہ بھی روا ہے کہ اگر مسلمت و کھے تو اس کے واسطے اس سے کم مدت مقرر کر دے مثل مہینہ یا دو مہینے چنانچیاس کے بعد اگر و ور ہاتو ذمی ہو گیاتو از سرنو مہینے چنانچیاس کے بعد اگر و ور ہاتو ذمی ہو جائے گا بجر جو مدت مقرر کر دی ہے اگر اس کے بعد گر رجانے کے وہ وہ کی ہوگیاتو از سرنو اس سے اس وقت کے بعد سے آئر ممال کے واسطے بر یہ لے گائین اگر اس کے واسطے بیشر ط کر دی ہو کہ اگر تو سال بھر تک رہاتو

ا متعین تک بائم ملح ہاوراس وقت تک از ائی سے مہلت وی ٹی ہا۔ م سین نام کودومرے نام سے مباولہ کیا ا۔

تھے سے جزیدوں گاتو اسی صورت میں سال تمام ہونے پرجزیے لے کا کذافی المحیان۔

پھراس کے بعدوہ نہ چھوڑا جائے گا کہ وارالحرب ہیں لوٹ جائے یہ کفایہ ہیں ہے۔اگرکوئی حربی ہادے ملک ہیں امان
کے آیا اوراس نے یہاں کوئی زہین خرابی خریدی پھر جب اس پرخراج ہا تدھا گیا تب ہی ہے وہ ذی ہوگیا اوراس طرح اگر ہی نے نہیں عشری خریدی تو وہ زہین بتا پر قول امام مجد کے عشری رہے گی اور بتا پر قول امام اعظم کے خرابی ہوجائے گی پس خرابی باندھے جانے کے وقت سے اس سے آئندہ سال کا جزیر لیا جائے گا اوراس کے حق ہی زمیوں کے احکام طابت ہوں گے چنا نچہ وارالحرب میں جانے ہے کہ اور اس کے حق ہی زمیوں کے احکام طابت ہوں گے چنا نچہ وارالحرب میں جانے ہے نئے کیا اوراکر وہ خطائے آل کیا گیا تو اس کی دیت واجب ہوگی اور واجب ہوگا کہ جو چیز اس کو تکلیف دہ ہووہ اس سے دور کی جائے چنا نچہ اس کی فیسے مسلمان کی فیست جرام ہوگی جیسے مسلمان کی فیست جرام ہو اور خراج باندھنے سے میراو ہوگی جو جانے پر کو تکلیف دہ ہووہ اس سے دور کی جائے گا اور جب سے اُس نے سبب خراج کیا ہے اس وقت سے وقت خراج کی میعا د پوری ہوجائے پر اس کے کہ اس پر خراج ان اور جب سے اُس نے سبب خراج کیا ہے اس وقت سے وقت خراج کی میعا د پوری ہوجائے ہوگا ور جب سے اُس نے سبب خراج کیا ہے اس وقت سے وقت خراج کی میعا د پوری ہوجائے ہی اس میں خراج اس وقت سے وقت خراج کی میمان ہوا گر چہاں نہ بھر وہوز رکھا ہو بھر طیکھا اس کی طرب سے اُس نے سبب خراج کیا ہے اس وقت سے وقت خراج کی میعا د پوری ہوجائے ہاں دو تو بیار چھوز رکھا ہو بھر طیکھا اس کی طرب سے اُس نے سبب خراج کیا رہے ہوز رکھا ہو بھر طیکھا اس کی طرب سے اُس اُس میں ہوگی تھر ہیں ہے۔

اگر کوئی حربی جارے بہاں امان لے کر داخل جوا اور اس نے کسی ذمیے عورت سے نکاح کیا تو اس

#### عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے بیمروح بی ذی نہ وجائے گا:

لعرانية في الل كناب في ال

فائی فرید نے ہی سے ظاہر الروایۃ کے موافق ذی ٹیس ہوجاتا ہے اور امام گئے۔ فرمایا کہ اگر اس نے اس اراضی کو فروخت کردیا قبل اس کے کہ اس کا خراج واجب ہوئے تو اس کے کہ اس کا خراج واجب ہوئے تو اس کے کہ اس کی زراعت کی تو ذی نہ ہوجائے گا اور اگر الی نے میں تو ائی ہوکہ جس کا خراج موظفہ تنہیں ہے بلکہ بنائی ہے اور حربی لے کر اس میں زراعت کی تھر جو پڑی پیداوار ہوئی اس میں ہام نے فراج لیا اور فراج کا تھی اس مرارع تا یعنی فراد سے گا اور اگر الی والی اور کی تابی کی جان کا فراج ہی مقرد کر سے گا ہیں جواری کیا نہ میں اور کر بی جو بڑی پر امام کی فراد دے گا اور اگر بی اس کی خراج ہی مقرد کر سے گا ہی بی مقرد کر سے گا اور اگر جی موزی ایم اس حراری بی بی اس کی اس کو ایم سلمان کو اجازہ پر دے ویا اور اہام نے کر سے گا اور اگر حربی مسلمان کو اجازہ ہی دے ویا اور اہام نے کر سے گا اور اگر حربی مسلمان کو اجازہ ہی ہوئی جو سے گا اور اگر حربی مسلمان کو اجازہ ہی تو میت کی خراج اس کی تھی تھی ہوئی اور اگر حربی مسلمان کو اجازہ کی اور اگر می مسلمان کو اجازہ کی اور اس کی تعلق می گھر زراعت کو ایک آفت پنجی کروہ جو اس کی تعلق می تعلق میں کر اس کی تعلق کی اور اگر جو بہ ہوا ہے گا ۔ اگر حربی مسلمان کو اجب ہوا ہے جس کا اور اگر می مسلمان کو اجب ہوا ہو جس ہوا ہے جس کو اور اگر می میں پر فراج واجب ہوا ہے اگر جمل ہوائی کی ذراج واجب ہوا ہے اگر حربی ہوائی میں روز ہے اس کی خربی ہوائی میں روز ہے اس کی خراج ہوائی کو گھر ہی ہوائی میں روز ہے اس کی خربی ہوائی کو گھر ہی ہوائی کو کر بی خورت امان نے کر داخل ہوائی اور اگر کو بی خورت امان کے کر داخل ہوائور اس نے کی ذراخ ہو کی اور اگر کو بی خورت امان کے کر داخل ہوائور اس نے کی ذراخ ہو سے انگار کی کور دی ہو ہوگی اور اگر کو بی خورت امان کے کر داخل ہوائی ہوائی ہوائور اس نے کی ذراخ واجب ہوائی کی خراج کی دی ہو ہو ہو گا گا ہور سے می در حربی فرق ہی ہو ہو ہو گا گا ہور سے می در حربی فرق ہو ہو ہو گا گا ہور سے می در حربی فرق ہو ہو ہو گا گا ہور سے ہو گا ہور ہو ہو ہو ہو گا گا ہور سے می در حربی فرق ہی ہو ہو ہو گا گا ہور سے می کو کر کی دور سے می در حربی فرق ہور ہو گا گا ہور سے گا ہور کی دور سے می در حربی فرق ہور ہو گا گا ہور سے کا کر اخوائی میں کو کر کی

سراج وہاج میں ہے۔

آگر ہیں مسئلہ میں اس کی اولا دہیں ہے کوئی بچہ گرفتار ہوکر دارالاسلام میں آیا تو و داپنے باپ کی تعییت میں مسلمان ہوگا گر وہ جیسافئی بینی مال غنیمت تھاویساتی رہے گا ادراس کا مسلمان ہونا اس کے رقیق ہونے کی منافی ٹینں ہے ہیں بین میں ہے اورا کروہ وارالحرب ہی میں مسلمان ہوکر وارالاسلام میں چلا آیا بھراس دارالحرب پرلشکر اسلام نے غلبہ پایا تو اس کی اولا وصفار جو وارالحرب

ا ہے جوفر مایا کے جومالہائے افل حرب بغیر قمال ماصل ہوئے ہوں اس مال سے مراد ایسے مال ہیں جیسے ذیمن حاصل ہوئی کدوہاں کے لوگوں کو جلائے وطن کر دیا اور دواس پر رامنی ہوئے کہ قمال ندکریں گئے تر بین لے لوہ ہم یہاں سے مطلح جا کیں گے مثلاً یا جزیہے کہ بغیر قمال حاصل ہوتا ہے اگر چہ پہلے قمال ہو چکا ہواور پیز خرج نیمی ہے کہان باتوں بیم شکل اس کے ہے جیسا کہ دہم ہوتا ہے اا۔ مسلمانوں کے ذمیوں میں ہے ہیں:

اصل یہ ہے کہ جو حض جس دار میں ہے اس کے اس دار کے اہل ہونے کے واسطے بیدارولیل طاہری ہے لینی جس مقام پر چو خس پیا گیا وہ مقام اس امر کی دلیل ظاہری ہے کہ بیخض و ہیں کا ہے اور علامات بنسب مکان کے اتو کی ہوتے ہیں اور گواو بہ نسبت علامات و غیر و سب کے اتو کی ہیں چنا نچے اگر کسی چھوئے لکٹر اسلام نے جو ہاتی تک می مردار کے سوائے اہام اسلمین کے ہم جہاؤ مرد کے تو اسر کیا اور ان کو گوامیر کیا کہ ہم اہل اسلام سے ہیں یا مسلمانوں کے دمیوں میں سے ہیں اور ان کو گوار الاسلام سے امیر کیا ہے اور اس فشکر والوں نے کہا کہ بیلوگ اہل حرب ہیں ہم نے ان کو دار الحرب میں آئی اور ان کو دار الحرب ہیں قید کیا ہے لیکن ہم اہل اسلام سے جو اس خوار الحرب میں اسلام کی عامین ہم اہل اسلام یا دو کو کی کیا گا تا ہے واسطے داخل ہوئے ہم کوگ اہل جرب کے نہ میں اسلام کی علامتیں مشل اسلام کی علامتیں مشل اسلام کی علامتیں مشل خوار و خضاب و مو چھیں کتر کی ہوئے و تر اُت قر آن و فقہ و غیرہ کے پائی جا نمیں اور انہوں نے اسلام کا دو کی کہا تو ان سے ترفقار و خضاب و مو چھیں کتر کی ہونے و تر اُت تر آن و فقہ و غیرہ کے پائی جا نمیں اور انہوں نے اسلام کا دو کی کہا تو ان سے ترفقار و خضاب و مو چھیں کتر کی ہونے و تر اُت تر آن و فقہ و غیرہ کے پائی جا نمیں اور انہوں نے اسلام کا دو کی کہا تو ان سے ترفقار و تی تو کہ بی جس میں کی قیدی ہیں ایک علامتیں گائی کی بی جسم سے دور کیا جائے گا اور ان طرح آئر دور الحرب پر عالم بوجائے کے بعد دار الحرب میں کی قیدی ہیں ایک علامات پائی گئی کی جس سے دور کہا ہے ۔

۔ اگراس کھنے میں سے بعض نے ان قید یوں پر گواہی وی تو قبول نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ گواہی ویٹی ذات ونفع کے واسطے

ی نقیط کی مقام سے نے ازواا تھالایا کیااورا ہے کوئی وارث وحسب نسب و حال کچرمعنوم میں ہے اور سے لقیط کا تھالانے والا اور

ہا اورا کرتا جروں (دارالحرب میں جوسلمان تا جر مال نے کرتے ہیں ادنہ) نے ان قید یوں پر گوائی دی تو مقبول ہوگی اس واسطے کہ ان کی ہوت ان تید یوں بیس شرکت نہیں ہے اور میر کمیر میں تکھا ہے کہ اہل لشکر میں ہے بعض کی گوائی ان پر مقبول ہوگی اور میا خترا ف اس جبت ہے کہ وضع مسکد مختلف ہے بعنی میر کبیر میں صورت مسکلہ میں میہ ہے کہ بڑا انشکر جہاد کر کے ان کو امیر کر کے لایا پس الی صورت مسکلہ میں میہ ہوگی اورائی عام شرکت الی گوائی ہونے سے مانع نہیں ہے جیسے دوفقیروں کی گوائی میت الممال کے واسطے میں شرکت عام فقیروں کی علی المعوم ہواور یہاں وضع مسکلہ جھوٹے لئکر میں ہواور ایسی شرکت خاص ہے ہیں یہ قبول گوائی مسکلہ ہوگی اورائی علی المعوم ہواور یہاں وضع مسکلہ جھوٹے لئکر میں ہواور ایسی شرکت خاص ہے ہیں یہ قبول گوائی ہوگی اورائی گوائی قبول نہ ہوگی اورائی گوائی تو اس کے نقع کی گوائی دی ہا ہیں طور کہ بیلوگ مسلمان یا ذی جی تو الی گوائی قبول نہ ہوگی اس واسطے کہ مید و مید و میں گوائی میں ہے۔

فصل: 💬

۔ ایسے ہریہ کے بیان میں ہیں جو ہا دشاہ اہلِ حرب مسلمانوں کے سروارِنشکر کے پاس بصح

جیسیج اگرمسلمانوں میں سے کسی ایک بزرگ مسلمان کے پاس جس کوقوت منفعت حاصل نہیں ہے ہدیہ بھیجاتو یہ ہدیہ خاص اُسی کا ہوگا:

ع کافروں کی کوائی مسلمانوں پر ہےاور بیجائز میں ہے ا۔ ع قائد یعن کشکر کے سروارے نیچی تھوڑی فوج کے جوافسر میں ان بل ہے اس مجمع ہائی ہیجا بشر طیکہ اس کواچی ہاتحت نوج سے ایک توت دمنعت حاصل ہو کہ دفع کر سکے ڈگوند پہنچا سکے اا۔ سے اس کی توضیح تب ازیں ایک دوبارگز رچکی و بال پر دکھیں ا۔ ا تھاتے ہیں تو و فاصة سردار لشكر كے واسطے ہوگا اور اگر ہديہ بادشا و و منان اس قدر زيادہ ہوكہ لوگ ايسے نقصان كواسين اغرازہ بيں نبيں اشاتے ہيں تو اس بيس بيندر ہديہ امير لشكر كے امير كا ہوگا اور جس قدر زيادہ ہووہ فنيمت ہوگا قال المحرجم تو لدلوگ اپنا اندازہ بي اس كے بيد تي اس كے بيد في ہيں كہ جولوگ مبھر ہيں ان بيس ہے ايك نے مثلاً دس دو پير قيمت اندازہ كى اور باتى اندازہ كى اور باتى اندازہ كرنے والے اس دس اور ساڑھ دس ميں اندازكرتے ہيں تو بيا دھا ور ممرد دوسرے نے ساڑھ دس دو بير بيان اندازكرتے ہيں تو بيا دھا ور ممرد في الكن زيادتى شاركى جاتى ہوگا الله بيد بادشاہ حربياں فرادى جاتى كى كہوگ اپنا الله بيد بادشاہ حرب الله بياندرہ دو و بيديا زيادہ ہوتو ساڑھ دس دو بيدے جس قدرزائدہ وہ الكن زيادتى قراردى جائے كى كہوگ اپنا المان دي سائل الله بياندرہ دو و بيديا زيادہ ہوتو ساڑھ دس دو بيدے جس قدرزائدہ وہ الكن زيادتى قراردى جائے كى كہوگ اپنا المان ميں الله الله بيان الله بيان ميں الله الله بيان الله بيا

ای ظرح اگرامیر تفوز کے خریوں کے بادشاہ کو جدید بیجااور بادشاہ نہ کورنے اس سے دوچند یازیا وہ جدیجیاتواں میں بیت المال
میں بی تھم ہے بینی اس میں سے بقدر ہدیہ بردار موصوف کے سردار موصوف کا ہوگا اور باتی جس قدرزا کد ہے وہ سب بیت المال
میں داخل ہوگا ادر اگر مسلمانوں نے المل حرب کے قلعوں میں سے کسی قلعد کا پاشہروں میں سے کسی شہرکا محاصرہ کیا اور اس حالت
میں امیر لشکر نے خریوں کے ہاتھ اپنا کوئی اسباب وغیرہ فروخت کیاتو اس کے من کود یکھا جائے گا کہ جو تمن حریوں نے دیا ہے اگر
اس چیز کی قیمت سے برابر ہو جو امیر نے اس کے ہاتھ فروخت کردی ہے یا اس کی قیمت سے فقط اس قدرزیا دہ ہوجس قدر اوگ اپنے
اندازہ کرنے میں فقصان افھا جاتے ہیں تو یہ پورائمن امیر نہ کورکا ہوگا اور اگر ٹمن نہ کورنج نہ کورکی قیمت سے اس قدرزا کہ ہوکہ لوگ
اپنا اندازہ کرنے میں فقصان افھا جاتے ہیں تو یہ ہو اور میں اٹھاتے ہیں تو اس میں ہے قیمت اسباب سے بختا زیادہ ہووہ داخل فئیمت
ہوگا۔ رہا یہ امرکہ ایس حالت میں حربیوں کے ہاتھ فرو خت کرنا کیسا ہے تو امام محد نے فرایا کہ مکروہ ہواہ کوئی چیز ہوسب چیز دل کا حکم کیسال ہے بیموط میں ہے۔

 $\mathbf{O}: \dot{\mathbf{C}}_{\gamma}$ 

## عشر وخراح کے بیان میں

اراضي كي اقسام واحكام:

 فتأوي علمگيري ..... جلد 🗨 کياب السير

درمیان تشیم کردیا تو وہ عشری ارامنی ہوگی اور جو ملک بعنوت فتح کیا گیا اور قبل اس کے کہ امام ان کے تن میں پچھ کم کردے وہ اوگ مسلمان ہو گئے تو امام کواس ارامنی کی بابت اعتیار ہی چاہیے اس کو غانمین کے درمیان تقیم کردے پس وہ عشری ہوگی اور چاہے وہاں کے لوگوں پر احسان کر کے انہیں کے پاس رہنے دے بھر اس کے بعد امام کوا عتیار ہوگا چاہے اس ارامنی پر خراج با ندھے بشر طبیکہ خراجی یانی سے پنی جاتی ہواور چاہے عشر مقرر کرے بیاقا وی قامنی خان میں ہے۔

بلادِعجم میں سے جو ملک کہ اہام نے قبر وغلبہ سے فتح کیا اور اس میں متر دد ہوا کہ آیا ان لوگوں پر ان کی جانوں اور اراضی کے ساتھ احسان کرے کہ ان کو آز اوکر کے ان کی زمین ان کے یاس چھوڑ ہے .....

جس ملک کے لوگ بطوع سے خود مسلمان ہو گئے وہ اراضی عشری ہوگی اور اس طرح اراضی عرب میں سے اگر کوئی زہین قبر وغلبہ سے فقح کی اور اس طرح اور اس کے اور امام نے اراضی فہ کور ان کے پاس چھوڑی تو ان کے پاس چھوڑی تو ان کے پاس وہ اراضی عشری رہے گی اور ای طرح بال دعم ہی سے جو ملک کہ امام نے قبر وغلبہ سے فقح کیا اور اس کے پاس جھوڑی تو ان کے پاس وہ اراضی عشری رہے گی اور ای طرح بال دعم ہی سے جو ملک کہ امام نے قبر وغلبہ سے فقح کیا اور اس کی جانوں اور اراضی کے ساتھ احسان کر سے کہ ان کو آزاد کر کے ان کی زہن ان کے پاس چھوڑ سے اور اراضی پر خراج با عدمے یا اراضی کو غالمین کے درمیان تقسیم کر کے اس پرعشر با ندھے پھر کہا کہ بی نے اس اراضی کو عالمین کے درمیان تقسیم کر کے اس پرعشر با ندھے پھر کہا کہ بی نے اس اراضی کو عشری کردیا پھر اس کی رائے بھی آیا کہ اس اراضی کے لوگوں پر ان کی گردنوں اور اراضی کے ساتھ احسان کر بے تو احسان ندکور کے بعد میداراضی عشری ہاتی رہے گی ۔ ایسانی امام محسین نے اسے نواور میں اور کرفی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور ای طرح آگرز مین خراجی سے خراج کی بی نو معرمی بانی سے بینی جانے گی تو وہ می عشری ہوجائے گی میدیو میں ہے۔

خراج قفیر ایک درہم ہے جریب رطبہ بریائی درہم ہیں جریب کرم لیٹی کھاواری انگور بروس درہم ہیں:

اگر کی نے ارض موات کے کوندہ کیا کہ آگر ہوزیان اراضی خراجی ہے ہوتو خراجی ہوگی اور اگر تحت عفری ہو گا تو اس برخراج ہوگی اور بریخ ماس وقت ہے کہ اس زبین کا زندہ کرنے والا لیٹی آباد و مردوع کرنے والا سلمان ہو۔ اگر ذی ہوگا تو اس برخراج بندھا جائے گا اگر چہ وہ تحت عفری ہے ہو۔ اراضی ہمرہ ہمارے زالا لیٹی آباد و مردوع کرنے والا سلمان ہو۔ اگر ذی ہوگا تو اس برخراج ہی ۔ خراج دو تم کا ہوتا ہے خراج مقاسہ و خراج و فلفہ ہی خراج مقاسہ و خراج و فلفہ ہی خراج مقاسہ یہ ہوگا یا تعاملہ یہ ہے کہ ذبین کی پیداوار بی ہے مشکل پانچوال حصد یا چھٹا کہ خراج و خراج و فلفہ ہیں خراج مقاسہ یہ کہ ذبین کی پیداوار بی ہے انتقاع ہوگا یا تعاملہ ہوتو خراج و فلفہ ہیں ہوگا یا تعاوی قاضی خان جس ہے ۔ خراج مقاسہ متعلق بہ پیداوار ہے اور خراجت پر قابو پانے نے ہے مقاسمہ متعلق بہ پیداوار ہے اور خراجت پر قابو پانے نے ہے مقاسمہ تعلق بہ پیداوار ہے اور خراجت پر قابو پانے نے ہوئا و خراج فراج کہ اگراس نے باو جود قدرت زراعت کے اراضی کو مقتل چھوڑ دیا تو خراج فرکورش میں جرد کر ہوئی ہوئی ہوگا ای کی ہر کے واجب نہ ہوگا ہوئی کو باتان و غیرہ کے درہم ہیں او جود کر اس نے باور جریب رطبہ پر پانچ و درہم ہیں او جریب کرم یعنی بھواری انگور کے دیگر امناف می رہم ان کو اور باتان و غیرہ کے بحسب طاقت خراج با ندھا پر درہم ہیں کذائی الحمید اور باسوائے فرکور کے دیگر امناف میں زرد کی و باتان و غیرہ کے بحسب طاقت خراج باندھا جائے گا و رہنا تان ہرا کی ادراختا ہے کہ کہ اور ادبتا نے طاقت ہے کہ کہ اور ادبتا نے طاقت ہے کہ کہ دواروں سے گھری ہوا

ا اپی خوشی خاطر ورفیت ورضامندی کے ساتھ مسلمان ہو کے ۱۱ سے اراض موات وہ زین جوشن میکار پڑی ہواور کمی طرح کی منفعت از تسم زراعت وغیرہ اس سے حاصل شہوتی ہواوراس کا زندہ کرنا ہے کہ اس میں زراعت کرے ۱۱۔

اوراس میں در نتمان خرمااور در نتمان انگور و دیکرا شجار ' بهوں اورای طرح ہوں کہ درختوں کے درمیان کشاد و میں زراعت ممکن ہو اور '' مراشحار با ہم ایسے گنجان ہوں کہ اراضی میں زراعت ممکن نہ ہوتو وہ کرم لینی جارد یواری کا باغ انگور ہوگا کذافی الکافی ۔

حریب ذرائ ملک سے ساٹھ ہاتھ مرفع رقبہ کا نام ہاور ذراع ملک سات مٹی کا ہوتا ہے جوعام لوگوں کے ذرائ سے ایک مشت زیادہ ہوتا ہے بیسب کماب العشر والخران میں عبارت ہے اور پینخ اسلام خوابرزادہ نے قرمایا کہ امام محمد نے کہا کہ جریب ساٹھ ہاتھ مربع زمین کا نام ہے بیقول امام محد کا اپنی اراضی کی حربیوں کا بیان ہے اور بھی تقدیر تمام اراضی کے حق میں لازم نہیں ہے بلکہ شہروں کے اختلاف ہے اراضی کی جریب بھی مختلف ہوتی ہیں پس ہرشہر میں و ہاں کے لوگوں کا روائ معتبر ہوگا اور تغییز ے مراد صاع ہے پس وہ آٹھ رطل عراقی ہوتے ہیں جس کے حارمن شرعی ہوئے اور بدامام اعظم وامام محمد کا تول ہے اور ببی بہلا قول امام ابو بوسف كا باور يقفير كيبول سے بوكى چنانچ كتاب العشر والخراج كے ايك مقام پر يوں بى لكھا ہے اور ووسرے مقام پراس تاب میں لکھا ہے کہ جواس زمین میں بو یا جائے اس اٹاج سے سیتفیز ہوگی اور بھی سے ہوادر جا ہے کہ یوں کہا جائے کہ بد فغیرمع دولب اٹائ کے ہوگی اور دولپ کی تغییر ہی انفتاد ہے۔ بعضون نے کہا دولپ زائد کے بیمعنی ہیں کہ ناپے والا ذھیری میں ے اپنے کے وقت تفیر کے دونوں جانب اپنے ہاتھ کشاد ور کھ لے اور جس قدر اناج اس کے ہاتھ میں گرے اس کوتھا ہے رہے اورتغیر مع اس انات کے عاشر کی تھیلی میں ڈال دے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے بیمعنی میں کہنا ہے والا تغیر کوئر کرے محر تغیر کی چوٹی پر ہاتھ پھیرے حتی کہ جو دانداس کی چوٹی پر ہیں وہ گر پڑیں پھراس تفیز کوعاشر( وہنس جومشرینے کے داسطےمنرر ہے۔ ان ر) کی تھیلی میں ڈال دے پھرڈ حیری ہے دولپ بھر کے زائداس کی تھیکی میں ڈال دے اب جاننا جا ہے کہ بیہ تقدار مذکور جوخراج موظف قرار دی تن ہے سال میں فقط ایک مرتبہ وا جب ہوتی ہے جا ہے مالک زمین اس زمین میں ایک مرتبہ زراعت کرے یا کئی مرتبہ زراعت کرے۔ بخلاف خراج مقاسمہ وعشر کے اس واسطے کہ خراج مقاسمہ وعشر میں پیداوار کا کوئی حصدوا جب ہوتا ہے پس مکرر پیدادارے تکرروا جب ہوگا۔ پھریہ مقدارا خران جوہم نے بیان کی ہے یہ جب بی داجب ہوگی کہاراضی کواس کوادائی کی طاقت ہو یعنی اس کی بیداواراس قدر بوکساس برخران با ندها جائے اوراگراراصی اس کی طاقت ندر کھتی ہو بایس طور کہ اس کی پیداوار کم ہوتو جس مقدار تک اس کی جافت موو بار تک گھنا دیا جائے گا اپس جووظیفہ حضرت عمرٌ نے مقرر کیا ہے اگرا راضی کواس کی برواشت کی طاقت نہ ہوتو اس سے تعتبیہ ینا بالذ بمائ جا تز ہے اور ربا میامر کہ اس وظیفہ سے بڑھ دینا جب کہ اراضی کواس بڑھتی کی طافت ہے ہایں طور کہ اس کی بیدا وار بہت کثرت ہے ہے تو اس کا کیا تھم ہے سوجس اراضی پر وظیفہ مقرر کردینا حضرت عمرٌ ہے صاور ہو گیا ہے اس پر زیاد ہ کر وینا ولا جماع جائز نمیس ہے۔

خراج مقاسمه کی تقریرا مام اسکمین کی رائے کے سپردہ:

اس طرح اگر کسی اورامام سے ان اراضی پر حفزت تمری کے وظیفہ کے مثل وظیفہ مقرد کرنا صاور ہو گیا ہوتو ان پر بڑھا تا بھی بالا جمال نہیں جائز ہے اگر چہ بیاراضی اس زیادتی کی طافت رکھتی ہوں اور اگرای امام نے اس اراضی پر حفزت بحری کے وظیفہ کے برابر وظیفہ مقرد کر دیا بھراس وظیفہ پر نبظر طافت اراضی بڑھانے کا قصد کیا تو اس کو بیدروائیس ہے اگر چہ اراضی کو زیادہ قران موظف جبیر دوشت کرنے کی طافت ہوادراس طرح اگرای امام نے جایا کہ اس وظیفہ سے تو میل کر کے دوسرا وظیفہ مقرد کرے لینی

اگرادامنی وقف ہوتو اس پھی عشریا تراج جسی زین ہووا جب ہوگا یہ دبیر کردری بیں ہا کرکی ادامنی کو جس کا تران ہوفات ہوقا اس نے فصب کرنیا ہیں اگر عاصب نے اس بیل کوا و ند ہوں تو دیکھا جائے گا کہ اگر عاصب نے اس بیل زراعت نہیں کی تو اس کا افراج کی پر نہ ہوگا اورا گر عاصب نے اس بیل ہے زراعت کی ہے اور زراعت نے اس کو کھی تنام پہنچایا تو اس کا افراج کی پر نہ ہوگا اورا گر غاصب نے اس بیل ہوگا اورا گر زراعت نے اس کو تقصان ہمیں پہنچایا تو اس کا فراج کی اور ترین پر ہوگا اورا گر زراعت نے اس کو تقصان پہنچایا تو اس کا فراج کی اور اورا کر زراعت نے اس کو تقصان پہنچایا تو اس کا فراج کی اس کا فراج کی اس کو تقصان پہنچایا تو اس کا فراج کی اس کو تقصان پہنچایا تو اس کا فراج کی اس کو تقصان پہنچایا تو اس کو قتصان پہنچایا تو اس کو قتصان پہنچایا تو اس کے فراج کی اس کو تقصان پہنچایا تو اس کے فراج کی کہ نوام کا کہ نوام کو تو اس کو تقصان پہنچایا تو اس میں گرز کے اس کو تقصان کے فوش جس کو فاصب سے تاوان کے فوش کر اورا پر دیا ہو کہ اس کو قتصان کے فوش کے فراد یا جائے گا اورا گرا ہی فراج کی فراج کی خورت براج کو اس کے فراد کی خواج کے کہ نوام کو خورت کی میں ہوتا ہو کہ کہ نوام کی خورت کی کہ نوام کو خورت کی میں تا ہو یا کہ کہ خورت کی کو اورا گرا ہی نوام کو خورت کی کہ نوام کو خورت کی تو اس کی اس کو خواج کو کہ کہ نوام کو خورت کی کو خورت کی کہ کو خورت کی تو اس کی خورت کی کہ نوام کو کہ کہ کہ کہ تو اس کی اورا گرا گی کہ خورت کی کو خورت کی کہ کو خورت کی کہ کو خورت کی کہ خورت کی کہ کہ کو خورت کو کہ کہ کو خورت کو کہ کہ کو خورت کی کہ کہ کو خورت کو کہ کو خورت کی کہ کہ کو خورت کی کہ کو خورت کی کہ کو خورت کی کہ کو خورت کی کہ کہ کو خورت کی کہ خورت کو کہ کہ کو خورت کی کہ کو خورت کی کہ کہ کہ کو خورت کی کہ کہ کو خورت کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو خورت کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

اگرعشری زمین غصب کر کے اس میں زراعت کی اور زراعت نے زمین کو نقصان نہیں پہنچایا تو ما لک زمین پراس کا عشر واجب نہ ہوگا اورا گر زراعت نے اس میں نقصان پہنچایا ہے تو ما لک زمین پر اس کاعشر واجب ہوگا کو یا مقدار نقصان کے عوش مالک

ل المام في بغيران كي خوشى خاطر كي بروهايا ويتحويل كي المستحد من جير كوماريت لينه والاالم

نے خاصب کواجارہ پر دی ہے بیر فاوئی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی نے اپنی خراجی زمین کسی کے ہاتھ فرو دست کر دی ورحالیہ وہ زمین فارغہ ہے ہیں اگر سال میں سے اس قدر مدت ہاتی ہو کہ اس میں مشتری اراضی فہ کور میں خسن فارغہ ہے ہیں اگر سال میں سے اس قدر مدت کہ جس میں فراعت کر سکتا ہوتو مشتری فرکور پر خراج واجب ہوگا خواہ زراعت کی ہویا نہ کی ہو۔ اگر سال میں سے اس قدر مدت کہ جس میں مشتری زراعت کر سکے ہاتی ندر بی ہوتو اس کا خراج ہائع کے ذمہ ہوگا اور اس میں گفتگو ہے کہ اس باب میں فقلا گیہوں وجو کی کھیتی کا اعتبار ہے یا جا ہے کوئی زراعت ہو عام ہے اور نیز معتبر اس قدر مدت ہے کہ کھیتی اس میں تیار ہوکر کا شنے کے لائق ہوجائے یا آئی مدت کہ کھیتی اس میں تیار ہوکر کا شنے کے لائق ہوجائے یا آئی مدت کہ کھیتی اس میں خراج ہے کہ مقدار مدت تین مدت کہ کھیتی اس میں خراج ہے کہ مقدار مدت تین میں خراج ہے کہ مقدار مدت تین میں اختلاف ہے اور فتو کی اس پر ہے کہ مقدار مدت تین میں اختلاف ہے اور فتو کی اس پر ہے کہ مقدار مدت تین میں اگر تین میں بہینہ ہاتی ہوں تو مشتری پر خراج واجب ہوگا ورزنہ بائع پر واجب ہوگا نے فاوک کم بری میں ہے۔

اگرز مین میں دونصلیں رہتے وحریف پیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں ہے ایک بائع کوملی ہے اور

دوسری مشتری کوسپر دکی گئی ہے:

اگر کسی نے زمین خراجی خریدی اور مشتری کواتناوفت ند ملا کہ جس میں زراعت کریکے اور سلطان نے سال تمام پر مشتری ے اس کا خراج لے لیا تو مشتری کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ ہا گئے ہے اس کووا پس لے بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔ اگر مالک نے کا شکار سے اپنی زمین نکال لی حالا نکہ اس کے قبضہ میں تھی اوروہ رو کئے پر قادر نہیں ہے پھر سلطان نے سال تمام پر کا شتکار ہے خراج لے لیا تو وہ مالک ہے خراج ندکور کے مثل واپس لے گا اور خلا ہرالروایۃ کے موافق واپس نہیں لے سکتا ہے اور میں سیجے ہے یہ دجیز کر دری میں ہے۔اگر زمین میں دونصلیں رہتے وحریف ہیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں سے ایک بائع کولی ہے اور دوسری مشتری کوسپر دکی گئ ے یا بائع ومشتری دونوں میں سے ہرایک اینے واسطے ایک ایک پیداوار کو حاصل (ہرایک کواتناد ت ماہے) کرسکتا ہے تو اس زمین کا خراج ان دونوں پر ہوگا ایساصدرالاسلام نے شرح کتاب العشر والخراج میں ذکر کیا ہے بیمچیط میں ہے۔ایک مخص نے زمین خراجی فروخت کی پھرمشتری نے ایک مہینہ کے بعد دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دی پھر دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ ای طرح فروخت کی یہاں تک کہ سال گذر کمیااورز مین ندکوران میں ہے کس کے ہاتھ میں تین ماہ نیس رہی تو اس کا خراج کسی پرنہ ہوگا اور مشامخ نے فرمایا کداس مسلمیں سی تھے تھم ہدے کدد مجھا جائے کداگرا خیرمشتری کے قبضہ میں ہونے کی حالت میں تین ماہ باتی رہے ہوں تو زمین ند کور کا خراج ای پر ہوگا کسی نے الیمی زمین فروخت کی جس میں کھیتی ہے جوہنوز تیاری پرنہیں پینچی ہے بیس زمین کومع اس کھیتی کے فروخت کیا تو بہر حال اس کا خراج مشتری پر ہوگا اور اگر کھیتی میں دانہ بستہ ہو کر کھیتی تیار ہو جانے کے بعد فروخت کی ہوتو نقیہ ابو اللیث نے ذکر فر مایا کہ یہ بمز لدالسی صورت کے ہے کہ جب زمین فارغہ یعنی بھی وغیرہ سے ضافی فرو دست کی اور اس کے ساتھ کے ہوئے گیبوں یعنی کی ہوئی کیتی فروخت کی اور بیسب اس ونت ہے کہ جب خراج لینے والے آخر سال پرخراج لیتے ہوں اور اگر شروع سال می خراج لیے ہوں بطور تعبل کے تو میمن ظلم ہے کہنہ یا تع پروا جب ہونا ہے اور مشتری پر اور اگر کمی مخص کی زمین خراجی میں اس کا ایک قرید ہے جس میں ہوت ( کونریاں وہ بلیاں) ومنازل میں جن کو وہ کرایہ پر چلاتا ہے یانہیں چلاتا ہے تو اس قرید کی ہابت کچھودا جب نے ہوگا۔

اگر کسی مخفل کی ملک میں مسلمانوں کے شہروں میں ہے کسی شہر میں کوئی مدار خط کے ہوجس کواس نے بستان بنایا یا اس میں

در ختان خر مالگائے اور اس کواپنی منزل (جس میں رہتاہے) ہے خارج کر دیا تو اس پر یکھ واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ ماجی زمین بھی تا بع (جس میں رہتا ہے ۱۱ سنہ) دار مذکور ہے اور اگر اس نے کل دار کو بستان بنایا پس اگر و ہ اراضی عشری میں سے ہوتو اس پرعشر اور اگر اراضی خراجی کے تخت میں ہوتو اس پرخراج واجب ہوگا یہ فقا وی قاضی خان میں ہے۔ایک مخص نے زمین خراجی خریدی أوراس میں مکان بنایا تو اس پرخراج واجب ہوگا اگر چداس میں زراعت کرنے پر قدرت نہیں باتی رہی سے مط میں ہے۔ اگر سلطان نے خراج ز بین کو ما لک زمین کے واسطے کر کے بدون اس سے وصول کر کے اس کو دینے کے اس پر چھوڑ دیا تو امام ابو یوسف کے تول پر جائز ہے بخلاف قول امام محر کے اور فتوی امام ابو یوسف کے قول پر ہے بشرطیکہ مالک زمین خراج سے یانے کی اہلیت رکھتا ہواورای جواز ندکور پر قاضیو ن اور عالموں کے واسطے بھی اس طرح جائز ہے اور جس پرخراج واجب ہوا اگر سلطان نے اس سے طلب مذکیا تو ما لک زمین پرواجب ہے کہ اس کوصد قد کر دسے اور اگر بعد طلب کرنے کے بطور خودصد قد کر دیا تو اس کے عہدہ سے ہری و خارج نہ ہو گا یہ فناوی قاضی خان میں ہے اور اگر عامل نے برون علم سلطان کے کا شکار پرخراج مجھوڑ دیا تو حلا لی نہیں ہے اگر چہ کا شنکار مذكوركوخراج ميں سے يانے كى الجيت ركھتا ہو بيدجير كردرى ميں ہے۔امام محد نے فرمايا كداگر سلطان نے عشركو مالك زمين كے واسط كردياتوبيجا تزنبين إوريكم بالااتفاق إوريخ الاسلام في ذكركيا كما كرسلطان فيعشركوما لك زمين برجهور دياتواس میں دوصور تیں ہیں اوّل یہ کہ ففلت سے چھوڑ ابایں طور کہ بھول گیا تو ایس صورت میں جس پرعشر واجب بہواہاس پر واجب ہے کہ بقذر عشر کے فقیر پرصد قد کر دے اور دوئم بیک قصد آبا وجود اپنے علم کے چیوڑ ااور اس میں بھی دوصور تنس بی اوّل آ تک جس پرعشر واجب ہوا ہے وغنی ہے تو الی صورت میں بیرمال اس کے واسطے سلطان کی طرف ہی جائز ہوگا اور سلطان اس کے برابر مال کو بیت المال خراجی سے نکال کربطور تاوان کے بیت المال صدقہ میں داخل کرے گا اور دوئم آئکہ جس پرواجب ہواہے و وفقیر ہو بعن عشر کی جانب حاجت مند ہوتو اس پر اس کا چھوڑ دینا جائز ہے اور بیاس پر صدقہ ہوگا نیس جائز ہوگا جیسے کہ اگر اس ہے لے کر پھر اس کو معرف خراج کے طور پر دے دیا تو جائز ہے میرذ خیرہ میں ہے۔

مشار من الله المعلى المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم واعلى دوكاشتول ميس اعلى كوچهور كرادني كي طرف

بلاعذرانقال كياتواس يراعلي كاخراج واجب موكا:

 خراج بھے نکیا جائے گا جا ہے زمین عشر میہ ہویا خراجیہ ہو۔اگر تجارت کے واسطے کوئی زمین عشری یا خرابی خریدی تو زمین ند کور کاعشریا خراج واجب ہوگا اورز کو ڈائی تجارت لازم نہ ہوگی میں جے۔اگر کسی ذمی کا فرنے زمین عشری خریدی تو امام اعظم وامام محر فرمایا کہ اس سے خراج لیا جائے گا بیزاو میں ہے۔اگر ایسی تو م جس پر خراج بندھا ہے اپنی اراضی کے آباد کرنے و پیداوار کرنے و حاصلات اٹھانے سے عاجز ہوئے اور ان کے پاس اس قدر نہیں ہے کہ اس سے خراج اوا کریں تو امام کو میا تقیار نہ ہوگا کہ ان کی اراضی ان کے ہاتھ سے نکال کردوسرے کی ملک میں وے وے میہ ذخیرہ میں ہے۔

خراجی اراضی کوعضو معطل کی طرح بریار چھوڑ رکھا تو؟

بعضی کم آبوں میں اس مسئلہ میں ذکور ہے کہ امام اسلمین دوات زراعت وہ تیل خرید کر کے کئی آوی کودیں دے تا کہ وہ اس سے ذراعت کر سے پھر جب حاصلات آئے تو اس میں سے جو پھی خرچ پڑا ہے اور خراج لے کر باتی کو مالک زمین کے واسطے رکھ چھوڑ ہے۔ امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ امام المسلمین مالک زمین کو بیت المالی سے اس قدر قرضد دے کہ جس سے وہ بیل اور اودات کا شکاری فرید سے اور مضوطی کر لے اور کوئی تحریر کرا لے تا کہ وہ ذراعت کر سے پھر جب حاصلات فلا ہر بھوتو اس میں سے فرائ سے ان شکاری فرید ہوتو اس میں سے فرائ سے فرائ سے فرائے سے فرائ سے فرائے اور ایسے فرائ سے فرائے سے ماجز ہوا ور امام نے درسے دے وہ اس کی پر داخت کر سے اور اس کا فرائ اوا کیا کر سے۔ پھر درصوبیکہ مالک زمین ذراعت سے عاجز ہوا ور امام نے اراضی خدکورہ سے ساتھ ایسانعل کیا جو ہم نے بیان کیا ہے پھر مالک زمین کوقد دت زراعت و کا م کی قوت حاصل ہوگئی تو جس کے اراضی خدکورہ سے امام اس سے لے کر مالک زمین کو واپس کر و سے گا سوائے ایک صورت نے کے کہ اگر کسی کے ہاتھ فروخت کر دی ہوتو قبضہ بھن ہوتو وہ سے سے مام اس سے لے کر مالک زمین کو واپس کر و سے گا سوائے ایک صورت نے کے کہ اگر کسی کے ہاتھ فروخت کر دی ہوتو قبضہ بیر بھوتو اس سے لے کر مالک زمین کو واپس کر و سے گا سوائے ایک صورت نے کے کہ اگر کسی کے ہاتھ فروخت کر دی ہوتو

اس سے داہیں نہ لے گا یہ محیط میں ہے اور اگر اہل خراج اراضی جھوز کر بھاگ کیے تو حسن نے امام اعظم سے روایت ذکر کی ہے کہ امام کو افتیار ہے چاہے اس اراضی کی پر داخت بیت المال سے کرے اور جو غلہ حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا اور چاہے کہ لوگوں کو مقاطعہ پر دے دے اور جو ان سے لے گا وہ بیت المال کا ہوگا اور امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ اگر اہل خراج مر کئے تو امام الملمین ان کی اراضی زراعت پر دے دے اور چاہے اس اراضی کو اجارہ پر دے اور اس کی اجرت بیت المال میں واخل کر بے اور اگر اہل خراج چھوڑ کر بھاگ گئے تو امام اس اراضی کو اجارہ پر دے اور اجرت میں سے بعدر خراج کے لیے اور باتی کو مالکان اراضی کے واسطے رکھ چھوڑ کر بھاگ گئے تو امام اس اراضی کو اجارہ پر دے اور اجرت میں سے بعدر خراج کے لیے اور باتی کو مالکان اراضی کے واسطے رکھ چھوڑ سے چھر جب وہ لوگ وہ پس آئے ہیں جب تک اراضی کے داسطے رکھ چھوڑ سے پھر جب وہ لوگ وہ بی آئے ہیں جب تک اور اس کے تب تک اجارہ پر نہ دے گئے ہیں جب تک وہ سال نہ گذر جائے تب تک اجارہ پر نہ دے گئے ہیں جب تک

ا گرخراج اراضی کسی مسلمان برمتوالی دوسال کا چڑھ گیا تو امام ابو یوسف میشنید وامام محمد میشانید کے

نزدیک اُس سے بورے گذشتہ ایّا م کاخراج لیاجائے گا اورا ما م اعظم عربیات کے بزد یک نہیں:

اگرخراج باغ باغ باغ باغ انگور معلوم نہ ہواور تمام قطعہ نہ کور کاخراج یکجائی ہوتو اگر یہ معلوم ہوجائے کہ یہ باغبائے انگور دراصل
باغبائے انگور ہی تھے کہ سوائے باغ ان کور ہونے کے ان کا پھھا ور ہونا ٹابت و معلوم نہیں ہوتا ہے لینی کوئی نہ نہیں کہتا ہے کہ دراصل
اراصی تھی پھر باغ انگور ہوگی بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ دراصل سے باغبائے انگور ہی تھے اور اس اراضی کا بھی یہی حال ہے تو خراج
باغبائے انگور اور خراج اراضی پرنظر کی جائے ہیں جب ان میں سے ہرایک کا خراج معلوم ہوجائے تو پورے قطعہ زمین کا خراج ان
دونوں پر تقیم کر دیا جائے ہیں جس قدر ہرایک کے پرتے میں پڑے وہی اس پر واجب ہوگا۔ کسی گاؤں کی اراضی کا خراج علی
النفاد ت ہے کیسان نہیں ہے پھر جس کی اراضی کا خراج زیادہ ہے اس نے درخواست دی کہ میری اراضی کا خراج اور دن کے برابر

کردیا جائے تو مشائے نے فرمایا کہ اگر میں معلوم نہ ہو کہ خراج ابتداء میں برابر تھایا علی تنفادت تھا تو جیسا قبل اس کے ہوتا رہا ہے ای حال پر چھوڑا جائے گا بیفنا وئی قاضی خان میں ہے۔ فناوئ میں کھا ہے کہ اگر کسی مختص نے اپنی خراجی زمین کو مقبرہ یا بھاڑے کی اور ان سرائے یا فقیروں کا مسکن بنا و یا تو خراج ساقط ہوجائے گا۔ اگر خراج اراضی کسی مسلمان پرمتو الی دوسال کا چڑھے گیا تو امام ابو یوسٹ وامام مجد کے بزد کیے اس سے پورے گذشتہ ایام کا خراج لیا جائے گا اور اہام اعظم کے بزد کیے خبیں بلکہ ای سال کا لیا جائے گا جس میں وہ اب ہے ایسانی شخ الاسلام نے شرح سر صغیر میں ذکر کیا ہے۔

صدرالاسلام نے کتاب العشر والخراج میں امام اعظم سے دورروایتی ذکر کی ہیں اورصدراسلام نے فرمایا کہ شخصے ہے کہ اس سے پوراگذشتہ کا خراج لے لیاجائے گا پیچیط میں ہے۔اگر اس کی زمین پر پانی چڑھ آیا پین غرق ہوگئی یا اس سے پانی منقطع ہوگیا یعنی فوٹ گیا یا وہ ذراعت کرنے سے بازر کھا گیا تو اس پرخراج واجب نہ ہوگا یہ نہرالفائق میں ہے۔امام محد نے نوادر میں ذکر کیا ہے کہ اگر ذمین خراج فوج ہونے سے اس قدر مدت پہلے اس کا پانی خشک ہوگیا کہ اتن مدت میں وہ وہ بارہ وہ بار مال شروع ہونے سے اس قدر مدت پہلے اس کا پانی خشک ہوگیا کہ اتن مدت میں وہ وہ بارہ وہ بارہ نہ اس نے زراعت نہ کی تو اس پرخراج واجب نہ ہوگا اوراگر دوسرا سال شروع ہونے سے پہلے اتن مدت پانی خشک ہوا کہ اس سے احر از ناممکن ہے شل غرق وسوقگی وشدت پالا واولا وغیرہ تو اس پرخراج واجب نہ ہوگا اوراگر فیر می اس سے احر از ناممکن ہے شل غرق وسوقگی وشدت پالا واولا وغیرہ تو اس پرخراج واجب نہ ہوگا اوراگر فیر می اس سے احر از ناممکن ہے جسے کھالیمنا بندروں یا ورندوں یا چو پاؤں وغیرہ کا یا اس کے مثل کوئی آفت پنجی تو آخراج ساقط ہوگا اوراگر خراج ساقط ہوگا اوراگر خوانے کے بعد تلف ہوئی تو ساقط نہ ہوگی تو ساقط نہ ہوگی تو ساقط نہ ہوگی تو خراج ساقط ہوگا اوراگر کا نے جانے کے بعد تلف ہوئی تو ساقط نہ ہوگی تو خراج ساقط نہ ہوگی تو ساقط نہ ہوگی تو خراج ساقط نہ ساقط نہ ہوگی تو خراج ساقط نہ تو خراج ساقط نہ ساتھ تو خراج ساقط نے خراج ساقط نے خ

جوز مین عشری ہے اگراس کی جیتی قبل کا نے جانے کے تلف ہوئی توعشر ساقط ہوگا اور اگر بعد کا نے جانے کے تلف ہوئی تو جر پھے نصب مالک زمین تھا وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہوگا اور جوکا شکار کے حصہ رسدی پر حصہ عشر تھا وہ بذمیر مالک زمین باتی رہے گا۔ خراج مقاسمہ بھی بمنز لدعشر کے ہے اس واسطے کہ اس میں بھی ای پیداوار میں ہے پچھ حصہ واجب ہوتا ہے عشر میں اور اس میں نقط بی فرق ہی فرق ہی کردونوں کامھرف جدا جدا ہے اور یسب اس وقت ہے کہ کل پیداوار تلف ہوگی اور اگرا کشر حصہ تلف ہوگی اور گرا کشر حصہ تلف ہوگی اور کی ورجم خراج واجب ہوگا اور پھی باتی رہ گیا تو باتی کہ اگرا تنارہ گیا ہے کہ دوقفیز ۔ وو درہم کم پہنچہ ہوگا ور ایک ورجم خراج واجب ہوگا اور ایک ساقط نہ موگا اور اگر اس سے کم باتی رہاتو نصف حاصلات واجب ہوگی بین اور کی قاضی خان میں ہے اور ہمارے مشائح نے فر بایا کہ مواجب اس صورت میں نہ ہے کہ پہنچہ کے اس محصوب دیا جائے بھر اگر بچھ باتی رہے تو اس میں ای طور سے کیا ہو جائے بھر اس میں ای طور سے کیا جائے جیم مائی کہا تو وہ جائے وہ اس میں ای طور سے کیا جائے جیم اس کیا تربی کیا ہے بھر مائی وہ باتی وہ جو کھا میں ہے جو بھواس نے وہ اس کو وہ اس کو حسوب دیا جائے بھر اگر بچھ باتی رہے تو اس میں ای طور سے کیا جائے جیم ان کیا ہے بیم رائے وہ باتی وہ جو می اس وہ کے جائی وہ کیا ہے بھر ان کیا ہے بیم رائے وہ باتی وہ جو می میں ہی ہو کھیا ہو کہ ہو ہائے جیم ان کیا تھیے ہم ان کیا ہے بیم رائے وہ باتی وہ جو میں ہیں ہو جو بی ان کیا ہے بیم رائے وہ باتی وہ جو بی ہو ہو ہیں جو کھو میں ہے۔

كيا حاكم آساني آفات كي صورت مين نقصان مين حصه دار موكا؟

عاصل پیداوار تلف ہوجانے سے خراج جب ہی ساقط ہوجاتا ہے کہ سال میں سے اتن مدت ندباتی رہی ہو کہ اس میں و بار و کھتی کر لینے پر قادر ہوئے اور اگر ایس مدت باتی رہی ہوتو خراج ساقط ندہوگا (یخراج سطف میں ہے) اور ایسا تر اردیا جائے گا کہ مولا اول تھا ہی نہیں اور ایسا ہی تھم کرم یعنی باغ انگور کا ہے کہ اگر اس کے پھل آسانی آفت سے جاتے رہے ہی اگر پھے جاتے کہ مولا تاتی ہے جاتے رہے ہی اگر پھے جاتے

ل کونکه عشراس کی پیدادار میں ہے واجب ہے۔ مثل فراج مؤخلف کے قعل بذاخراج مقاسمہ بھی مثل عشر کے ہے اا۔

ر باور پھے باتی رہے ہیں اگر باتی استے ہیں کہ ہیں دوہم تک پہنے جاتے ہیں اسے زیادہ ہیں تو اس پروی دوہم واجب ہوں گے

اور اگر میں درہم تک نیس پہنے ہیں تو ماہی میں نصف مقدار واجب ہوگی اور بی تھم رطاب کا ہے بیڈ آو کی قاضی خان میں ہے۔

اکا سرہ لیمنی شاہان کسری جو مجوی تھان کے افعال بہند یوہ میں ہے ایک ہے بات تھی کہ جب کا شکار کی میتی کو کوئی آفت آسائی ان

کے جہد میں پہنچی تھی تو اس کا خرچہ وہ تھا اپ خزانہ ہے اس کو تا وان دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کا شکار نفع میں ہمارا شریک ہے

پر نقصان میں ہم اس کے شریک کیوں کرنہ ہوں اور مسلمان سلطان اس خلق کے افقیار کرنے میں جردجہ اولی لائل ہے بید وجیز

کر دری میں ہے اگر کسی نے خرابی زمین میں باغ اگور لگایا تو جب تک باغ اگور پھل نہ دیوے تب تک اس پر زمین ذراعت

کا خراج واجب ہوگا اور اس طرح اگر دیگر پھلدار درخت لگائے تو بھی درختان نہ کورہ کے پھل دینے تک اس پر زمین ذراعت کا خراج واجب ہوگا اور اس طرح اگر دیگر پھلدار درخت لگائے تو بھی درختان فیکورہ کی تیت میں درہم یا زیادہ تک اس پر ذمین ذراعت کا خراج واجب ہوگا اور جب درختان انگور پورے ہو کر پھل لائے اس اگر انگوروں کی قیت میں درہم یا زیادہ تک پہنچی تو اس پر نصف پیداوار حاصلات واجب ہوگی اورا گر نصف درہم واجب درختان انگور پورے ہو کہ بھی نہ پھی ہوتو اس پر نصف پیداوار حاصلات واجب ہوگی اورا گر نصف حاصلات نہ کور بھدرا کیے تفیز (نی ہر یب وی ردیم) ایک درہم ہے کم پہنچی ہوتو ایک تفیز وایک درہم ہے کم نہ کیا جائے گا اس واسط کو وادر اعت کرنے پر قادر تھا۔

اگر کسی کے ملک میں ایسا قطعہ زمین ہے کہ وہ اجھ ہے ہالانکداس میں کشرت سے شکار ہے تواس پرخراج واجب نہیں ہے اور اگر کسی کی زمین جی زکل کھڑا ہے لینی منیستان ہے یا جھاؤ کا جنگل ہے یا ور ختان صوبر یا بید بجنون یا دیگرا شجارا لیے لگے جیں کہ پھل نہیں ویے جی تواد میں تواد کی اگر اس کے دائر مالک زمین اس کو تطع کر کے اس کے مزرو مدکر نے پر قاور تھا مگراس نے ایسانہ کیا تواس پر خراج واجب بدہ ہوگا اور اگر زمین خراجی جی الیہ نمین میں ایسانہ کے مزرو مدکر اس جن اس کے اصلاح کر نے اور مرزو مدکر دیے ہوکہ اس میں سے قلیل یا کثیر نمک نکان ہے تو اس کا تھم بھی ایسانی ہے کہ اگر مالک زمین اس کے اصلاح کر نے اور مرزو مدکر دیے اور خراجی یا نی بینی نے پر قاور تھا تو اس پرخراج واجب ہوگا اور آگر و ہاں خراجی قطعہ زمین سیجہ فلا وہ بہاڑ پرواقع ہے کہ مزارعت کے درمیان کوئی قطعہ زمین سیجہ فلا واقع ہے کہ مزارعت کے کہ وہ اس پائی نہیں پہنچا ہے ہی اگر مالک زمین نہ کوراس کی اصلاح کرسکا تھا مگر نہ کی تو اس پرخراج واجب ہوگا اور اگر اصلاح نہیں کرسکا تھا مگر نہ کی تو اس پرخراج بھی واجب نہ ہوگا ہوں خراج اس میں کرسکا تھا مگر نہ کی تواجب ہوگا ہوں وہ جب نہ ہوگا ہوں خوان میں ہے۔قال المحز جم واضح ہوکہ یہاں دو وہ جب اگر اس واجب نے تو خراج واجب فراجی واجب نے تو گا ہونی قاضی خان میں ہے۔قال المحز جم واضح ہوکہ یہاں دو وہ جب ایک واجب فراجی واجب فراجی قاضی خان میں ہے۔قال المحز جم واضح ہوکہ یہاں دو وہ جب ایک وہ جب فراجی واجب فراجی قاضی خان میں ہے۔قال المحز جم واضح ہوکہ یہاں دو وہ جس ایک واجب فراجی فراجی واجب فراجی فراجی فراجی فراجی فراجی واجب فراجی واجب فراجی فراجی

اہام اعظم کے زویک وقت و جوب خراج کا اقل سال ہے لینی شروع سال گربدی شرط کہ زمین نامیہ حقیقا یا اعتبارا اس کے قضہ میں ایک سال ہاتی رہے ریز وکی کتاب العشر والخراج میں ہے اور والی ملک کو جا ہے کہ خراج سکے واسطے ایسے شایسة آدمی کو مقرر کر رہے جولوگوں کے ساتھ فری ہے ہیں آئے اور ان سے خراج لینے میں انصاف وعدل کو پیش نظر رکھے اور ہر ہار جب غلہ بیدا ہوجب ان سے بعقد راس کے خراج نے لیے بہاں تک کہ آخر غلہ پر پوراخراج عاصل ہوجائے اور اس کلام سے مرادیہ ہے کہ بعقد رنا جہا تھے رکھے وقت شایستہ کہ بعد رناج مقرر کرے چنا نچوا گر کسی زمین میں رہے و خریف دونصلیں بیدا ہوتی ہوں تو غلد رہے حاصل ہونے کے وقت شایستہ بعد رناج مقرر کرے چنا نچوا گر کسی زمین میں رہے و خریف دونصلیں بیدا ہوتی ہوں تو غلد رہے حاصل ہونے کے وقت شایستہ

ا بعضوں نے کہا کہ لقب شام ان فارس کا ہے اور بیا قرب ہے ا۔ ع تالاب ہے کہ اس میں نرکل وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں ۱۱۔ ع جمازی مختلف درختوں کی مثلاً ہاوروز کل و بانس ودیگر درختان خودرد وغیرہ ۱۶۔ سے اگرامملاح پر قادر نہیں ہے تو جدرجیا ولی واجب نہ ہوگا ۱۲۔ ھے شورہ زار جس کو ہندی میں ادسر پولتیت ہیں کہ اس مقام پر کنگروریت ہوتا ہے اورکوئی چرنیس جمتی ہے ۱۱۔

فتاویٰ علمگیری..... طد 🗇 کی کی کی ۱۳۳۳ کی کتاب السهر

متو لے ذکورانداز وتخینا سے بیلی ظاکر ہے کہ اس زمین میں ظلفر بیف کتنا پیدا ہوگا ہیں اگر اس کی فاطر میں جم جائے کہ مثل فلد رہے ہیں ہے بیدا ہوگا تو فراج کے دو حصد کرؤالے ہیں فلد رہے میں سے نصف فراج لیے نصف فراج میں تا فیر کر سے بیاں تک کہ فلہ فریف پیدا ہوئے لیس نصف فراج اس میں سے لے ایسان بقول میں کرے کہ دیکھے کہ اگر بیالی چیزوں میں سے کہ فلہ فریف پیدا ہوئے ہوئی جائی جیزوں میں سے جو پانچ مرتبہ تک نوبت پہنچتی ہوئی جو پانچ مرتبہ تو پی جائی ہیں ہری ہوکر دو بارہ وسہ بارہ ای طرح پانچ مرتبہ تک نوبت پہنچتی ہوئی فراج کی جائی ہیں تو ہر فراج کی فراج کے برمرتبہ نوپی جائی ہیں تو ہر فراج کی فراج کی جائی ہیں تو ہر مرتبہ سے پانچواں حصد فراج کے لیا جائے ہیں تو ہر مرتبہ نوپی جائی ہیں تو ہر مرتبہ سے بارہ فراج وصول کر لے اور ای تیاس پر بجھ لین جا ہے یہ محیط میں ہے۔

امام محمد بمناللة في الله المراكز على المركز ما يا كما كركسي في خوشي سيدا بن زمين كاخراج سال يا دوسال كا

پیشگی بطور تعجیل ادا کردیا تویه جائز ہے:

♥:

### جزیہ کے بیان میں

جزیداس مال کا نام ہے جوائل ذمہ سے لیا جاتا ہے کذائی الهنایه اور جزید فقط ای ڈی پر واجب ہوتا ہے کہ مرد بالغ ہو
لیا تت قال رکھتا ہوعاقل ہومحتر ف ہواگر چہ اپنے حرفہ کواچی طرح نہ جانتا ہو بیر اجید میں ہواور جزید وقتم کا ہوتا ہے ایک وہ کے صلح
وتر اضی سے ان پر مقرر کیا گیا ہو پس اس کی مقدار وہی رہے گی جس پر باہم اتفاق ہوا ہے اس حساب سے ہرایک پر مقرر ہوگا ہدکا فی
میں ہے بیس اس مقدار سے زیادہ نہ کیا جائے گا اور کم بھی نہ کیا جائے گا بین ہراففائق میں ہے۔ دوم جزیدہ وہ کہ جب امام اسلمین

ع خواہ تو اور اسے نیما حرام ہے اور سے است مطبوعہ میں دخلہ اق الم بملہ بیم سے ساتھ ہے لیس اس منا پراس سے دیاری جانب سے تھم راجع ہوگا اور صورت مسئلہ اس زمین کے داسطے ہوگی جود جلہ کے دونوں کنارے پرواقع ہے اور طا ہر نزد کے مترجم کے دفل بوادو جا مہلہ ہے فائم ۱۲۔ کافروں پر غالب ہوا اورا حسان کر کے ان کوان کی الماک پر باقی رکھ کران پر از مرنو جزیدا پی رائے ہے مقر رکیا کذائی الکائی۔ پس بیجزید مقد ربعتد رمعلوم ہے خواہ جا ہیں یا انکار کریں راضی ہوں یا تا راض ہوں پس تو گھر پر ہرسال میں وزن سبعہ کے اڑتا لیس درہم مقرر کے جا نیں گئے چنا نچہ ما ہواری جا رورہم وصول کر لے گا اور جو محص متوسط افحال ہے اس پرسالان چوہیں درہم بینی ماہواری دو رہم ہوں کے اور جو محص نقیم مقرر ہوگا کہ کذائی فتح القديد والهدايه درہم ہوں کے اور جو محص نقیم مقرر ہوگا کہ کذائی فتح القديد والهدايه والكاف ہے۔

معتمل ہے کیامراد ہے؟

اگرنفرانی کما تا ہوئے مگراس کے خرج سے بیں بچتا ہے تواس سے جزیدراس نہ لیاجائے گا:

ہے۔ قریش نے اگر کا فرغام آزاد کردیا تو اس سے جزیدلیا جائے گاید کانی میں ہے۔ اگر ذمیوں میں ہے کوئی لڑکا شروع سال میں تبل اس کے کدان لوگوں پر جزید بائد صاحات کم ہوا یعنی اس کواحتلام ہوا جوعلامات بلوغ ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تو اگر ہے تو اس پر جزید بائد صاحات کا اور اگر ان لوگوں یعنی ذمی مردوں پر جزید بائد سے جائے اس پر جزید بائد سے جائے ہے بعد وہ تمکم ہوا ہے تو اُس پر جزید نہ بائد صاحات کا بہاں تک کہ بیسال گزرجائے اور اگر شروع سال میں کوئی غلام آزاد کیا گیا

ا تفلی قوم ہے شرکان کرب ہے جس پردو چنر جزید کی میں قرار پایاہےاا۔

حال نکداس کے پاس مال اس کی ملک ہے ہیں اگر ان لوگوں پر جزید باند ھے جانے سے پہلے آزاد کیا گیا تو اس پر بھی جزید باند ملے جائے گا اوراس سال کا جزیداس سے لیا جائے گا اورا گرمردوں پر جزید باند سے جانے کے بعد وہ آزاد کیا گیا تو اس پر جزید باند حل جائے گا یہاں تک کہ سال گزر جائے اورا گرح بی آئی اس کے کہ ذی مردوں پر جزید باند حل جائے ذی ہوگیا تو اس پر جزید باند حل جائے گا اوراس سال کا جزیداس سے لیا جائے گا اوراگر فری مردوں پر جزید باند حلے جانے کے بعد وہ ذی ہوگیا تو اس پر جزید باند حل جائے گا یہاں تک کہ یہ سال گزر جائے اور جو تحفی کی ایسے مرض وغیرہ بی گرفتار ہے کہ قابل جزید کی ہوا تو اس پر جزید بند باند علی جائے گیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا اور جس پر جزید اور جائے اس پر جزید بند باند علی ہوگیا اور جس پر جزید اور جو اس کو افاقہ ہوگیا ہویا اس کے بعد ہوا ہو کے اور خواہ وہ بعد وضع جزید کے تو اور کی ہوگیا اور جس پر جزید واج وہ الدوا ہوگیا ہوگیا ہوگیا اس کے بعد ہوا ہو کے اور خواہ وہ بعد وضع جزید کے تو امار کر ذی ہوگیا اور جس پر جزید واج کے گیا وہ اند حاج گیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا اور کی مرح اس کی کہ کو مور کی ہوگیا ہوگیا

آگرامام کے جزید مقرر کرنے ہے پہلے مریش چنگا ہوگیا تو اس پر جزید ہا ندھاجائے گا اور جزید ہا ندھنے کے بعدا گروہ چنگا ہواتو اس پر جزیداس سال کا شدہ ہا ہوا ہے گا اور جزیدگا دوسال ہواتو اس پر جزیداس سال کا شدہ ہا ہوا ہے گا جراس لا یا تو اس شدکیا ہو اس شداس امام کے قول پر ہم جوشر وع موجانے کے بعد وہ سلمان ہوا ہم محمیر میں اس پر جسیس کردی ہا در یہ سئلاس امام کے قول پر ہم جوشر وع سال ہے جزید اجر بہ ہونے کے فرمانا ہوا ہوا موجوز میں سبا اور اس پر فتو تی جی ہے یہ قاوتی کرئی ہو گا ور اس سے جزید اس سبال ہوگیا ہوا ہا ہم اعظم نے فران کا خوال ہو کے جزید کا مطالب ندگیا جائے گا اور اگر دی نہ کور مسلمان شہوا بلکہ اپنے کا مربال ہوگیا تو ہمار ہوئے تو ہمار سے گذشتہ سالوں کے جزید کا مطالب ندگیا جائے گا اور نیز اس سال کے جزید کا جنوا اور نو کا جائے گا بیان تک کہ یہ سمال ہوگیا تو ہمار ہوتے یہ کہ جزید کا مطالب ندگیا جائے گا ہور نیز اس سال کے جزید کا جاور اس کے گڑئے کا خوال ہوئے گا ہور نیز اس سال کے جزید کا جاور اس کے گڑئے اور کر دونوں نے ساتھ تا کا جائے گا ہوا ہوگی کے جرائے گر ہوگیا گا ہوا ہوگیا ہوگیا ہو گا کہ ہور ہوگیا گا ہوا ہوگیا گا ہور کر اپنوں کا سااور نصف خراج کیا جو کا کہ ہو گا اور اگر ہوگیا ہوگیا ہو گا ہور ابو کے گا ہور کیا گا ہور ابو کہ ہوگیا تو ہوگیا ہوگیا ہو ابور کر دونوں ساتھ تی مراتو اس ساتھ تی اس کے نہا تھ جو تو ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تو ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تو ہوگیا تو ہوگیا ہوگیا

ل ومنع جريعي جزيد مقرر كرنا١١\_

ے وصول کرنے والا بیٹا ہوگا اور ایک دوایت میں آیا ہے کہ اس کی سبلت کو پکڑ کرخوب جنبش دے گا اور کہ گا کہ اے ذی لا اپنا
جزیدے ہیں میں ہے اور اوا کرنے والے کا ہاتھ نیچر ہے گا اور لینے والا کا ہاتھ او پر ہوگا ہیں تا تار خانیہ میں ہے۔ امام اسلمین کو
افقیار ہے جا ہے اراضی و جماج میں کوجی کر کے دونوں کا خراج کیجائی ور بموں یا ویٹاروں یا کہلی یاوزنی یا کپڑوں سے مقر رکر ہے اور
چاہ ہرایک کو الگ الگ کر دے بعنی ہرایک کے واسطے بلیحہ و ملیحہ وخراج مقر رکر ہے لیس اگر امام نے جع کر کے ایک بی خراج
مقر رکیا تو بقد رحال جہما جم وان کی تعداد کے و بقد را راضی کے دونوں پر بیر جزید جموی عدل و انساف سے تقسیم کیا جائے گا ہی جس
مقر رکیا تو بقد رحال جہ میں پڑے وہ جزید ہے کہ رؤس فرمیوں پر بیر تر بیب نہ کورہ بالا مقر رہوگا اور جس قد را راضی کے حصہ میں پڑے وہ
خران ہوگا کہ ہرا راضی پر بقد راس کی بیدا وار کے تیر تیب نہ کورہ بالا مقر رکیا جائے گا چراگر جماجم میں سے بسب موت یا اسلام
لانے کے تعداد کم بوگئ تو جماجم کے حصہ میں سے اس قد رحصہ گھنا کر اراضی پر بڑھا کیا جائے گا بشر طیکہ اراضی ان کو ہر داشت کر سکے اور اس طرح اگر کل بھا جم ہلاک ہو گئے تو ان کا حصہ تھی کر کے اراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشر طیکہ اراضی بر داشت کر سکے اور اس طرح اگر کل بھا جم ہلاک ہو گئے تو ان کا حصہ تھی کر کے اراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشر طیکہ اراضی بر داشت کر سکے اور اس عرح ار اس عرح اس میں بھا کہ جم طیکہ تو یہ تھا رہ کو تو ہوائی خراج سے طرح کی جائے گی۔

اگر جماجم اس کے بعد کھرت ہے ہوگتو جماجم کا حصدان کی طرف روکرویا جائے گا اوراگر اراضی کی پیداوار میں کی ہو کئی تو بقد رفتصان کے اس میں ہے حصد کم کر کے جماجم پر ڈاللا جائے گا بشر طیکہ جماجم اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو ساقط اراضی اپنے حال کمال پر ہوگئ تو حصد ذکورہ پھر اراضی پر درکردیا جائے گا اوراگر اراضی تر سکتے ہیں تو ساقط بوجائے گا اوراگر اراضی تا مسلف ہو بوجائے گا اوراگر اراضی تا مسلف ہو کئی کہ قائل زرا حت نہیں ہا خات ہو اور پر داشت کر سکتے تو پھر پوراکر دیا جائے گا اوراگر اراضی تا مسلف ہو کئی کہ قائل زرا حت نہیں ہا تھا جماجم ہاتی ہوگئی کہ تا بل زراحت نہیں ہاتی ہوئی کہ تا بل زراحت نہیں ہاتھ ہو بھر ہو ہو کہ بردو میں ہوگئی کہ تا بل ترائی ہماجم ہوگئی کہ تا بل ترائی مقرر کیا لیس جماجم ہماجم ہماج

اگر سی ملک کے لوگ جن سے امام نے سمی قدر مال معلوم پر سلی کی ہے کہ جس کوو واپنے جماجم وارامنی ہے اوا کر سمی ہے سب مسلمان ہو گئے تو ان کا خراج رؤس ساقط ہو جائے گا اور خراج اراضی ساقط نہ ہوگا بیتا تا رخانیہ میں ہے واللہ اعلمہ۔

فصل:

اگرزمیول نے جدید بید بیعول ی یا کنیسول کا بنانا چا ہایا مجوس نے آتش خانہ بنانا چا ہا اور انہوں نے مسلمانوں کے شہروں میں ہے کسی شہریانا کے شہری اس کا بنانا چا ہایا تو بالا تفاق سب کے زویک نے کے اگر انہوں نے مسلمانوں کے شہروں میں ہے کسی شہریانا کے شہری اس کا بنانا چا ہایا تو بالا تفاق سب کے زویک نے کے اس مرام بھی کاریم و مراویہاں دوئی کاریم کاریم کاریم و مراویہاں دوئی کاریم و ماری کارو بر مرودا اور یہاں مرادیم کردیے ہے ہی اور بیدائل کاب کے درویشوں کے فائقاد کو ہولئے ہی اور بیدائل کاب کے درویشوں کے فائقاد کو ہولئے ہی اور بیدائل کاب کے درویشوں کے فائقاد کو ہولئے ہی اور بیدائل کاب کے درویشوں کے

جا تمن کے اور اگر انہوں نے سواو اور و پہات ہیں اس کا بنانا چاہاتو اس میں روایات مختلف ہیں اور روایتوں کے خلاف کی وجہ ہے مشاکخ نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے چنانچے مشاکخ کئے نے فر مایا کہ اس ہے بھی منع کیے جا کیں گے مگرا سے گاؤں میں جہاں کے اکثر رہنے والے ذی ہوں منع نہ کیے جا کیں اور مشاکخ بخارائے جس میں سے امام ابو بکر محمد ابن الفضل بھی ہیں فر مایا کہ منع نہ کیے جا کیں ہے کہ وولوگ سواو شہر میں بھی بنانے ہے منع کیے جا کیں گئے یہ جا کیں گئے ہے اور شمس الائمہ مرحمی بنانے ہے منع کیے جا کیں گئے یہ فران میں ہے۔ زمین عرب میں شہروں و ریہا توں سب جگہ اس سے منع کیے جا کیں گئے ہے۔

یسے جدید بید و کنید کا بنانائیں روا ہے ایے ہی جدید صومد کا بنانا بھی نیں روا ہے کہ جس میں یہاں تک کہ ایک شخص ان

علی ہے اپنے طریقہ پر عبادت کر ہے بخلاف اس کے اگر کسی نے اپنے گھر بی کوئی جگہ نماز کے واسطے بنائی کہ اس میں نماز پڑھے تو

اس ہے منع نہ کیا جائے گا یہ غایدۃ البیان میں ہے ۔ ہماد ہے مشارکے نے فرمایا کہ سواد شہرود یہات میں جو بیتے و کنائس قد کی سین

ہوئے ہوں وہ نہ دھائے جا کیں گے اور رہا شہروں میں سوا مام محرد نے اجارات میں ذکر کیا ہے کہ شہر میں جو ہوں وہ نہ وہائے

ہوئے ہوں وہ نہ دھائے جا کی گی ہے اور رہا شہروں میں سوا مام محرد نے اجارات میں ذکر کیا ہے کہ شہر میں الائم سرخی نے

ہا کی سے اور کتاب العشر والخراج میں ذکر کیا کہ سلما توں کے شہروں میں جو ہوں وہ ذھائے جا کی گی گے اور شمل الائم سرخی نے

ور مایا کہ میرے نزد کی اس کے اجارات کی روا بہت ہے کہ بیاقا وئی قاضی خان میں ہے۔ اگر ان کی بیعوں میں سے یا کنیوں میں سے کہ یو اس میں ہوگیا تو ان کو یہ افتیار نہ ہوگا بگدائی مقام پر اس قدر عمارت کا جیسا پہلے تھا بنا سکتے جی اور کہا

مادت سے ذیا وہ کرنے ہے میں موگیا تو ان کو یہ افتیار نہ ہوگا بلکہ اس مقام پر اس قدر عمارت کا جیسا پہلے تھا بنا سکتے جی اور کہا

عارت سے ذیا وہ کرنے ہے میں موگیا تو ان کو یہ افتیار نہ ہوگا بلکہ اس مقام پر اس قدر عمارت کا جیسا پہلے تھا بنا سکتے جی اور کی میں ہوگیا وہاں کو یہ افتیار نہ ہوگا وئی قاضی خان میں ہے۔

كنائس بيعے وآتش خانہ جو كداس مقام كے شہر اسلام ہوجانے سے بہلے كے تقےوہ اى حال يرچيوڑ

ويتے جائيں سے جس طرح شبر اسلام ہوجانے سے سلے اہلِ ذمہ وہال كياكرتے تھے:

الركمي توم ابل حرب نے مسلمانوں سے ملح كى بدين شرط كه بم اينے جانوں واراضى ہے مسلمانوں كے الل ذمه بدين شرط ہوتے ہیں کہ ہم سے مسلمان لوگ بیشر ط کرلیں کہ جارے ساتھ جارے مگروں وگاؤں وقصبوں وشہروں میں مقاسمہ کریں حالانكهاس مل كنيسے ويتھے واتش خانہ ہیں اور ان میں شراب وسور علانیہ فروخت كی جاتی ہے اور علامیہ ماؤں و بیٹیوں و بہنوں سے نکاح کیا جاتا ہےاور بحوس کا ذبیحہ ومر دارعلانی فروخت کیا جاتا ہے توالی ملح میں جوچھوٹا یا بڑاشہر کہ وہ مسلمانوں کا شہر ہوجائے گا کہ اس می نماز جعد قائم کی جائے گی اور حدووشری جاری کیے جائیں مجنوا سے شہروں میں ان آدمیوں کوان سب امور کے اظہارے ممانعت کی جائے تی اوران کو بیانتیار ند ہوگا کہ اس میں کوئی جدید بید بیدہ یا آتش خانہ بنائیں جوقبل ملح کے ندتھا اوراس میں علانية شراب نديجينے يائيں كے اور شهوراور ندمردار اور ندمجوسيوں كا ذرخ كيا ہوا جانور۔ نيز ميمجى اختيار ندہو گا كداس ميں علانيه ماؤں ودیگرمحارم غورتوں کے ساتھ نکاح فلا ہر کریں اوران کے لیے پچھ بھی روانہ ہوگا الاخصلیت واحدہ۔ کنائس ویبیے وآتشخا نہ جو کہ اس مقام کے شہراسلام ہوجائے سے پہلے کے تھے وہ ای حال پر چھوڑ دیے جائیں سے جس طرح شہراسلام ہوجائے سے پہلے اہل ذمدو ہاں کیا کرتے تھے لیکن بدلوگ اپنی صلیمین اپنے کنائس سے باہر شاکلیں ہے۔ اگر ان کے ایسے کنیوں میں سے کوئی کنید معبدم ہو گیا تو اس کو ویبا ہی منالیس سے جیسا و میلے تھا اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہاں ہے تھو مل کر کے شہر میں دوسرے مقام پر بنائیں گے تو ان کو بیا ختیار نہ ہوگا اوراگرا مام کمی قوم اہل حرب پر غالب آیا پھراس کومسلحت معلوم ہوا کہ ان کو ذمی بنا کر ان پر اور ان کی اراضی برخرج باند ھے اور اس ملک کوغالمین کے درمیان تقلیم نہ کرے جیسے معنرت عمر نے سود اکوفہ والوں کے ساتھ کیا تھا تو یہ جائزے ہی جب ایسا کیا تو بیاوگ ذمی ہوجائیں مے اور منع نہ کیے جائیں مے کنیمہ بنانے سے اور نہ بعد بنانے سے اور نہ آتش فاندبتائے سے اور نہ تع خمر سے اور نہ تع خزیر سے اور نہ اظہار ان تمام افعال سے جوہم نے ان کی ملت کے بیان کیے جی بدسراج وبائ مں ہے۔

اگراہل حزب میں سے کسی قوم نے ذمی ہوجانے پراس شرط سے کی کدایے ذمی ہوجانے کے بعد ہم اینے دیباتوں یا شہر میں کنیسے و بیعے وآتش خاند بنا کیں گے .....؟

اگرامام نے بلاوائل شرک میں سے کوئی شہر قہر و ظب سے لتے کیا پھران لوگوں سے اس شرط پرصلح کی کدان کو ڈی بنائے مالا نکداس سرز مین میں قد بی ہے و کنائس و آئش فان میں یا الل شرک کے گاؤں میں سے کوئی گاؤں ایبا ہے پھر بیگاؤں مسلمانوں کے شہروں میں سے ایسا شہر ہوگیا کداس میں ثماز جو قائم کی جاتی ہا اور صدوشری جاری ہیں تو ایام ان اہل ذمہ کوان کئیوں و بیون میں اپنی ملت کی نماز پڑھنے ہے ممانعت کرد ہے گا اور ان کو تھم کرے گا کہ ان مکانوں کو ایپ رہنے کے گھر بنالیں کہ ان میں رہا کریں اور ایام کو بین ہوجانے پراس شرط سے سلے کی کہ اپنی کو بالی کہ اپنی کہ اپنی کو میا ہوگیا تو میلی کو بین و بینے و آئش فانہ بنادیں کے پھر بعد سلم کے ایسا موضع جہاں انہوں نے بنایا ہے مسلمانوں کوروائیس ہے کہ اس میں سے پچھڑ ھادیں اور بین کم بنا بر عامہ روایت کے ہوار بنا پر روایت کی اب العشر والخراج کے مسلمانوں کوروائیس ہے کہ اس میں سے پچھڑ ھادیں اور بین کم بنا بر عامہ روای میں

ے کوئی شہر مسلمانوں کے واسطے ایسا شہر ہو گیا کہ اس میں جعد قائم کیا جاتا ہے اور حدو دشری جاری ہیں گار مسلمانوں نے اس شہر کو چھوڑ ویا اور دوسرے مقام پر چلے گئے اور یہاں کوئی مسلمان ندر ہاسوائے پانچ سات مسلمانوں کے بعنی بہت کم پھر اہل ذمد نے از سرتو اس میں بناتے پھر مسلمانوں نے اپنی مصلحت و کی کر کووکیا اور اس شہر ش آ کر رہی اور بیشہراییا ہو گیا کہ اس میں نماز جعد وعید بن قائم کی جاتی ہے اور حدود شری جاری ہیں تو جو کھائس انہوں نے جدید بنالیے تھے وہ دم ند کیے جا کیں میں سے۔

اگرکی قوم نے دوسری قوم کی شہاوت پرشہاوت یعن گوائی دی کہ اس دیار والوں سے سلح کر کے فتح کیا گیا ہے اور دوسری قوم نے دوسری قوم کی شہاوت پرشہاوت دی کہ دیار قبر و فلبسے فتح کیا گیا ہے قو قبر و فلبسے فتح کیے جانے کی گوائی اولی بعنی متبول ہوگا گیا ہے اورشہادت پرشہادت گذری کہ ید یارسلا سے بعنی متبول ہوگا گیا تا اس گوائی اور کی کہ ید یارسلا سے فتح کیا گیا ہے قوجوا مراس گوائی میں فہ کور ہے وہی جن بعنی وہی متبول ہوگا گیا تا اس شرط ہے کہ گواہان اصل و گواہان فرح ہردوفرین مسلمان ہوں اورا گرار کی ققہ و واج کیا گیا کہ ید ویارسلا سے لیا گیا ہے اورشہاوت پرشہاوت گذری کر قبر و فلبسے فتح کیا گیا ہے تو بھی گوائی فکور متبول ہوگا بلک اس مورت میں عام ہے خواہ گواہ لوگ مسلمان میں ہے ہوں یا فرمیوں میں ہوں بید فیرہ علی سے ہوں یہ فیر فیر سے تو بھی گوائی وہی بیا ہوئی وہی سے ہوں یا فرمی میں ہوں بید فیرہ مشاببت بیدا کرے یعنی فری مسلمان سے مشاببت نہ کرنے ہوئی فری سے اور فری کی مواری ہے کہ جہاں مسلمانوں کا مجموز سے کہ ای مواری ہوئی کی مارس کی جا جست ہوئی کی سے وار ہوگر و گوائی کو گاتھ ہوئی جہاں مسلمانوں سے برائی دور کرنے میں ان کی مدوی حاجت ہوئی کی سوار ہوکر و شمن سے لانے کو گئے تو چاہے کہ جہاں مسلمانوں کا مجموز ہوئی کی بیات کی دبیات کی دب

الكانى قال المترجد اكاف الا خركذا قالو اور نجرير سوار مونے سے نتے نہ كيے جاتي سے اور نيز كر سے كى سوارى سے بھى منع ند كيے جائيں اس مے مانعت كيے جائے كہ مسلمانوں كے زين كے طوركى زين بناديں اور جا ہے كدان كے قربوس

فتاوي عالمگيري..... جاد 🗇 ڪار ۴۳٠ کار کتاب السعر

زین پرمثل انار کے بوادر شخ ابوجعفر نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ ان کی قربوس زین مثل مقدم اکاف کے جومثل انار کے بوتا ہے ہونی جا ہے ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ مرادیہ ہے کہ ان کی زین مثل مسلمانوں کی زین کے ہولیکن اس کے آھے کی طرف ایک چیز مثل انار کے بنی بولیکن آول اول اصح ہے اور منع کیے جائمیں جارور میننے اور محاموں اور دراعہ میننے ہے جس کوعلائے دین مینتے ہیں اور جا ہے کہ وہ اوگ کلابہائے مضروبہ اوڑھیں اوراس طرح اس ہے منع کیے جائیں کہ ان کی تعلین کی شراک مثل شراک مسلمانوں کی تغلین کے ہوں اور ہمارے دیا۔ میں مردلوگ تعلین نہیں سمینتے ہیں بلکد مکا عب مینتے ہیں پس واجب ہے کہ ان کے مکا عب مثل ہمارے مكاعب كے ند بول بلكه اس كے خلاف ہول اور جا ہے كہ كچھ كھر ئے موٹے بدرنگ ہول اورزنيب وار ند ہول۔ نيز جا ہے کہ وہ تنگ پکڑے جائمیں تا کہ ان میں سے ہم مخص موٹے ڈورے کے مثل بنا کرا بی محرمیں باند بھے رہے اور جا ہے کہ بیلیلہ یا صوف سے ہواور ابریٹم سے نہ ہواور جا ہے کہ گندہ غلیظ ہوابیا رقبق نہ ہو کہ بدون نگاہ گڑونے کے اس پرنظرنہ پڑے اور شخ الاسلام نے قرمایا کد جاہیے کداس کوائی مریس گرودے کر باند سے اوراس کے حلقہ نہ بنائے جیسے مسلمان پینی باند منتا ہے بلکددائیں ، بائیں اس کے چھوڑ لٹکائے رہے۔ نیزموز ہ بائے زنیت دارنہ پہننے یائیں سے اور جاہے کدان کے موزے کر جمرے مونے بدرنگ ہوں اورای طرح و ولوگ قبام ئے زنیت داروقیص مائے زینت دار پہننے پائیں بلکہ کر ہاس کی مونی قبامیں جن کے تکھے لائے اور دامن کوتاہ ہوں پہنیں اور ای طرح کر ہاس کی موٹی قیص جن کے گلے کے جاک سینہ پر ہوں مثل عورتوں کے ایسی قیصیں پہننے یا تھی گے اور بیسب اس وقت ہے کہ جب مسلمانوں نے ان پر ہروزشمشیرغلبہ پایا ہوئے اورا کران کے ساتھ بعض ان چیزوں پر سلح واقع ہوئی ہوتو و ولوگ موافق صلح کے رکھے جائیں مجرمشائخ نے اختلاف کیا ہے کدائی صورت میں ہمارے اور ان کے درمیان ئ لفت وضع فقط ایک علامت کے ساتھ شرط ہے یا دوعلامتوں یا تبن علامتوں ہے اور حاکم امام ابومجر فرماتے تھے کہ اگرامام نے ان ك ساتحة سلح كى اورايك علامت بران كوذ مدد ب على ديا بياتواس علامت براورنه بؤهائى جائيں كى اورامرسى ملك كو بروزشمشير نغبروتم ننه فتح کیا تو امام کوا فتیار ہوگا کدان پر بہت ی علامات ندکور ولا زم کرد ہے بہی سی ہے ہے میط میں ہے۔

ا گرنسی ذمی نے کسی مسلمان سے بیعد کا راستہ یو چھاتو مسلمان کونہ جا ہیے کہ اس کو بیعد کی راہ بتائے

ال واسطے کہ بیرمعصیت پرراہ بتلانی ہوگی:

واجب ہے کہ ان کی تورتوں ہے تھی مسلمان تورتوں ہے تیز کردی جائے راہ چلنے کی حالت اور جماموں میں داخل ہونے کی حالت میں چنا نچائی خوش ہے ان کی تورتوں کی گردنوں میں او ہے کے طوق ڈلوائے جا کیں اور مسلمان تورتوں کی از ارسے ان کی مالت میں چنا نچائی فروں ہے وروازوں کی گردوں ہے تیز ہو کی از ارتخالف رہے اور ان کے گھروں کے وروازوں پر اکسے علامات مقرر کردیئے جا کیں جن سے مسلمانوں کے گھروں سے تمیز ہو جائے تاکہ بیشہ ہوکہ ان کے وروازوں پر سائل کھڑا ہوکر ان کے واسطے منفرت کی دعا کرے پس حاصل ہے ہے کہ ایسے امور سے ان کی تمیز کردی فی واجب ہے کہ وہاں کے لوگوں میں بیامور بحسب رواج وزمانہ کے ذلت و تقارت و مقہور ہونے پر داللت کریں ندان کے ذلل و تقیر و مقبور ہونے پر اشعار ہوجائے بیا ختیار شرح مخار میں ہے۔ اگر کسی ذمی نے کی مسلمان سے بید کا راستہ بو چھا تو مسلمان کو نہ جائے کہ اس کی بوتو مسلمان کو نہ جائے گھراں کو بید کی راہ بتا کے اس واسطے کہ بی معصیت پر راہ بتلائی ہوگی ۔ اگر کسی مسلمان کا باب یا ماں ذمی ہوتو

ے تر ہوں کوئرین پر جوسا منے کی جانب کس قدراو نچار ہتاہے اور سے مثلا کہا کہ بدین شرطاقم ہماری و مدواری میں ہو کہ ایسا ایسا کرواور مسلمانوں سے خلاف وضع س طرح کرمو کہانی کر میں زنا مار با ندھوتو بس بھی ایک رہے گی اا

مسلمان کونہ چاہیے کہ اس کو گھر ہے بید کو پہنچاد ہے اور بدروا ہے کہ اس کو بید ہے ہاتھ پکڑ کر گھر پہنچاد ہے بدفاوی قاضی خان میں ہے اور ڈی لوگ ہتھیارندا تھانے پائیں مے اور جب راستہ میں چلیں تو مسلمان لوگ متنق ہوکراس طرح چلیں کہ ذی راستہ میں و بحرچلیں اور کوئی مسلمان ان سے سلام کر نے میں پہل نہ کرے ہاں اگر و ولوگ پہلے سلام کریں تو جواب میں فقاعلیم کے بدفتح انقد بریس ہے۔ ذمیوں کے غلام اس واسطے تک شہرے جائیں کے کہ زنار ہا ندھیں اور بھی مقاد کے بدفقادی کیری میں ہے۔

تحقیس خواہر زادہ میں قربالا کراگرا بل فر مدے مسلمانوں کے شہروں میں ہے کی شہر میں یا مسلمانوں کے گاؤں میں ہے کی گاؤں میں اسلمانوں کے اس میں ایا کوئی امر کیا جس پر صلح نہیں کے بینی داخل صلح نہیں ہے شل زناد فواحش و مزامیر و خبل و داگر و اس و اور اور فو حد ہے رونا اور کیوڑ بازی و غیرہ تو اس ہے منع کیے جاتے ہیں اور تجرید میں تکھا ہے کہ سلمانوں کو نہ چاہیے کہ ان کے یہاں ان کے یہاں ان کے مکانوں میں اثرین اور نہ چاہیے کہ ان کے کم وں واراضی میں ہے کوئی چیز لیس افا انکی جانہ ہے کہ ساتھ لیعنی جب وہ لوگ بخوشی اجازت ویں و مالک کرویں قربے کی اسلمانوں ہے اگر مسلمانوں نے اداختی موات میں جس کا کوئی مالک کی ان کے کہ بیا و ڈالی اور اس اراضی کے ترب میں الل فرمدے گاؤں ہیں پھر ڈکور بہت بر حد کیا لیمن المن و مدے گاؤں ہیں پھر ڈکور بہت بر حد کیا لیمن اللہ و مدے گاؤں ہیں پھر ڈکور بہت بر حد کیا گئی ہوئی و یہ دیا تا اس میں ہوں تو وہ اپنے حال پر چھوڑ و ہے اس کی مہم ان کی گھر لیا ہے۔ پھراگران و میوں کے قد کی ہیے و کناکس ان و یہاتوں میں ہوں تو وہ اپنے حال پر چھوڑ و ہے اس کی مسلمانوں کے گھر لیا ہے۔ پھراگران و میوں کے قد کی ہیے و کناکس ان و یہاتوں میں ہوں تو وہ اپنے حال پر چھوڑ و ہے خانہ میں ہوں تو وہ اپنے حال پر چھوڑ و ہے خانہ ہوں کو وہ اپنے حال ہوں کی ہوا وہ میں ہوں ہوں کو میا ہوں تو ہوں کو ہوا کی سے جوشہر ایسا ہو کہ اس کی مسلمان نے ایسے شہر میں ہوا میں میں جو اس کی مسلمان نے ایسے شہر میں ہوں وہ ہوں کہ کہ مسلمان نے ایسے شہر میں ہوں وہ ہاں کی مسلمان نے ایسے شہر میں ہوں وہ ہاں کی مسلمان نے ایسے شہر میں ہوں وہ ہوں کی اس کہ سے میں کہ ہوں وہ ہیں گئی ہوں وہ ہوں کہ کہ میں اس شہر ہے ہوکر جوا تا تھا اور شراب کو میں سرکہ بنانے کو لیے جاتا ہوں یا کہا کہ یہری نہیں ہوں ہوں کی کہ کہ دوسرے کی ہو

تھم ویا جائے گا کہ اس کوسر کہ کروے اور اگر مرونہ کورشراب خواری بین متبم ہولیتی اس پر شعبہ ہوتو اس کی شراب بہادی
جائے گی اور اس کے سور فرنخ کر کے آگ ہے جلاویے جائیں گے اور اگرا ہام نے ویکھا کہ بغیر تغریر کے بازشہ نے گا اور قصد کیا
کہ اس کو کوڑے مار کرتید کر کے تغریر پردے جائے بہاں تک کہ اس کی تو بدفا ہر ہوتو ایسا کر سکتا ہے اور اگر اس نے نفتا کوڑے مار نے
یا تید کرنے پراقتھا، کیا تو یہ بھی کر سکتا ہے گر اس کو بیٹ نو چاہ کہ جس مقل یا کہتے یا ظرف دیگر میں شراب تھی اس کو پھاڑ ڈالے یا
تو ڈوالے اور اگر اس مشک وغیرہ کو بھی ٹر ڈالا یا ظرف کو تو ڈوالا تو اس کا صاباس ہوگا ہاں اگر امام نے مصلحت دیکھی کہ بیاب اس
فیم کے تق شراب کی مقل یا برتن اور وہ جائور جس پر بیلد ہے تھے پکڑ کر اس سب کوفروخت کر دیا تو بھی ہا طل ہے۔ اگر شہر ہائے اسلام
امام نے شراب کی مقل یا برتن اور وہ جائور جس پر بیلد ہے تھے پکڑ کر اس سب کوفروخت کر دیا تو بھی ہا طل ہے۔ اگر شہر ہائے اسلام
حسے کی شہر کے اندر شراب لانے والا کوئی ذی ہوئیں اگر بیٹھی جائل ہوتو امام اس کی متائے اس کو وائیس کر کے اس کوشہر ہے نکال
وے کی شہر کے اندر شراب لانے والا کوئی ذی ہوئیں اگر بیٹھی جائل ہوتو امام اس کی متائے اس کو وائیس کر کے اس کو تربید جانا ہو
دے گا اور اس کو آگا ہو کر دے گا کہ اگر پھر ال می حرک کی تو تھے کوسر اووں گا اور جائل ہونے ہے دی کور نے جان ہو چھر کر ایس کے شراب نہیں بہا دو ہے گا دور اس کے ساتھ بھر کے اندر نویس کا اس کی شراب نہیں ہوگا گین جو تو ایس کر ساتھ بھر کی اندر نویس کا نے کہا تھی کر دیا تو وہ ضامی ہوگا گین جو تھی اس کے ساتھ بھر پی تعقوب ایس کے تو وہ ضامی ہوگا گیا دوسرے کوالیا کرنے کا تھم وے مار دیا تو ایس کر سے نور کیا یا دوسرے کوالیا کرنے کا تھم وے نوا تو کو جائی کی دور کی کی اس نے خود کیا یا دوسرے کوالیا کرنے کا تھم و

اگر ذمیوں نے اپنے گاؤں میں ہے کی گاؤں یا اپنے شہروں میں سے کسی شہر میں فتق و فجور کی ایسی باتوں میں ہے جس پر صلح واقع نہیں ہوئی ہے کوئی بات اظہار کرنی اور علانیہ کرنی جا ہی:

اگر ذموں یں ہے کو فی فی کھی میں شراب لاد کرمشل و جلد و بغداد دغیر و دریا میں روانہ ہوا اور دریا کی راو میں اس کو لیے بعد او بغداد باید اس کے اندر راو سے شراب لے کر را جا با با اور حال ہے ہے کہ ان کے ساتھ کو گا درائی جا تھی کہ العت نہ کی جائے گی امام کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کو گن را تا جا با اور حال ہے ہے کہ ان کے ساتھ کو گن را تا کہ بیا گلا کہ سلمانوں کے مسکینوں میں ہے کی مسکن میں مروا میں ہے مسلمان میں ہے کو گن ان سے تعرض نہ کر ہے اور تا کہ بیاوگ مسلمانوں کے مسکینوں میں ہے کی مسکن میں جہاں کے مسلمان شراب خواری ہے مہم بیں وفل نہ کرنے یا کیں۔ اگر ذمیوں نے اپنے گا کو کی بات اظہار کرتی اور علائے کرتی چاہی شروں میں ہے ہی رسلم واقع نہیں ہوئی ہے کوئی بات اظہار کرتی اور علائے کرتی چاہی شرون میں ہے کی شہر میں فی وقور کی ایک باتوں میں ہے جس پر صلح واقع نہیں ہوئی ہے کوئی بات اظہار کرتی اور علائے کرتی چاہی شن کے جاتے ہیں اور اس طرح میں ہے گئی اس میں کے جیسے مسلمان منع کے جاتے ہیں اور اس طرح میں ہے گئی اور جس نے ان میں ہے کوئی چیز تو ڈ النے ہیں جاتے ہیں ہوئی ہے جا کیں گا دو اس کو اس کی جاتے ہیں اور اس طرح میں نہ ہوگی ہے صاب کی ایک کوئی چیز تو ڈ دالنے ہو میں ہوئی ہے اور یہ بنا پر تول مام اعظم کے تو ڈ سے دالا اس کی قیت کا بدین صاب کہ بیز اشیدہ و خراشیدہ کرئی ہے صاب میں ہوئی ہے اور یہ بنا پر تول مام اعظم کے تو ڈ سے دالوں ہیں ہوئی ہے اور یہ بنا پر تول اور اس کے دو اس کو دالوں ہونے ہوئے والے میں میں میں ہوئی ہے صاب کی بیز اشیدہ وخراشیدہ کرئی ہے صاب میں ہوئی ہے صاب کہ بیز اشیدہ وخراشیدہ کرئی ہے صاب می ہوئی ہوئے دالوں ہوئے دو اس کو دو سے ہوئے دو اس کو میں ہوئی ہوئے میں میں میں کو اور کو دو کو دو کی دو اس کی ہوئے دو اس کو دو کر اس کے دو کو اس کو دو کر اس کی کو دو کو دو کر اس کی کوئی جی تو دو کر اس کی کوئی جی تو دو کر اس کی کی دو کر اس کی کوئی جی تو کر دو کر اس کی کوئی جی تو کر دو کر اس کی کوئی جی تو کر دو کر دو کر اس کی کوئی جی تو کر دو کر دو

## فتاویٰ علمگیری..... جلدا کی کی کی کی داری کی کاب السیر

ے حساب ہے جو قیرت ہاں کا ضامن نہ ہوگا جیے سلمان کی ایس چیز تو زؤالنے کی صورت میں تھم ہے بیذ خیرہ میں ہے۔ فقاوی قاضی خان کے کتاب العشر والخراج سے ایک مسئلہ کا استغباط:

؛ گر کسی مسلمان کی بیوی ذمیے ورت ہوتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس کوشراب بینے ہے منع کرے اس واسطے کہ بیاس کے نز دیک جلال ہے ہاں اس کو بیا ختیار ہے کہ اپنے مکان میں اس کوشراب لانے سے منع کرے اور اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ عورت ند کور ہ پر مسل جنایت کے واسطے جرکرے اس واسطے کہ بیاس پر واجب نہیں ہے بیافاوی قاضی خان میں ہے اور کتاب العشر والخراج میں فرمایا کہان میں ہے کسی کونہ چیوڑ اجائے گا کہ مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں کوئی محمریا حویلی خرید ہےاور نیز تحمی کو یہ بھی اختیار نہ دیا جائے گا کہ شہراسلام میں رہنے یائے اور ای روایت کوحسن بن زیاد نے اختیار کیا ہے اور برنا ہر عامہ کتب کی روایات کے ان کودار الاسلام میں رہنے کی مخبائش دی جائے گی سوائے زمین عرب کے کدا کرکوئی شہریا صوبہ عرب ہوشل جازو غیرہ کے تو وہاں ان کور ہنے کا قابونہ دیا جائے گا کذانی المحیط اور شیخ مٹس الائمہ حلوائی فرماتے تھے کہ بنابر روایت عامہ کتب کے ان کے رہے پانے کا تھم جب بی ہے کہ جب بدلوگ تھوڑے ہوں کدان کے یہاں رہنے کی وجے تعطل لازم ندا سے اورسلمانوں کی کوئی جماعت بمقابلدان کے تلیل شمجی جائے اور اگر کثرت ہے ذمیوں نے سکونیت بشر اسلام جابی کہ جس سے تعطل لازم آتا ہے اور مصالح خراج میں خلل پڑتا ہے یاان کی وجہ ہے مسلمانوں کی کوئی جماعت قلیل مجمی جاتی ہے تو ان کومنع کیا جائے گا کہ مسلمانوں کے ورمیان نر میں اور کہاجائے گا کہ اسی طرف جا کررہو جہال مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہواور بیٹھم امام ابو یوسف سے امالی میں محفوظ ہے اور اگر ایسے شہروں میں ہے کسی شہر میں ان لوگوں نے گھر خریدے پھر جا ہا کہ ان گھروں میں سے کسی کو ہیعہ یا کنیسہ کیا آتش خانہ بنادیں کدانی عبادت کے واسطے وہاں جمع ہوا کریں تو ان کواس سے ممانعت کی جائے گی۔اگرانبوں نے مسلمانوں سے اس کام کے واسطے کوئی گھریا کو خری اجارہ پر لی تو مسلمان کے حق ہی مروہ ہے کہ ان کو اجارہ پردے دے۔ اگرمسلمانوں نے ان کو کھریا حو نی ا جارہ پر دی تا کہ اس میں اتر میں مجرانہوں نے اس مکان میں ایسی کوئی بات ظاہر کی کہ جوہم نے ذکر کی ہےتو مالک مکان اور غیر ما لک مکان سب کوافتیار ہے کہ ان کواس ہے تع کریں اور عقد اجارہ نیج نہ ہوگا یہ و خبرہ میں ہے۔

اگر ذمیوں ہیں ہے کی نے اوائے جزیہ ہے انکار کیا یا کسی مسلمان کوئل کیا یا کسی مسلمان مورت ہے زنا کیا یا آخضرت فائیڈ کی ہدگونی ہے یادکیا توا سے ذمی کا عہد ذمہ بنیس ٹوئے گا۔ اگر تبول جزیہ ہے انکار کیا توا سے اپنا عبد تو ژا۔ وی کا عبد جب ہی ٹو نے گا کہ جب وہ دارالحرب ہیں جالے یا کسی گاؤں ہیں کسی مقام پر یا کسی قلعہ یا گذھی ہیں یہ لوگ غلبہ کر کے مسلمانوں سے قال کریں چٹا نچہ جب ایسا کریں گے تو ہالکس عبد ذمہ ٹوٹ جائے گا اور جب عبد ٹوٹ کیا تواس کا تھم می مرتد کے ہدینی جواسلام سے پھر گیا اور اس کے معنی سے جی کہ جب وہ دارالحرب میں جا ملاتو جالئے گا تھم ہونے سے اس کی موت کا تھم ہوگا ۔ ان کی موت کا تھم ہوگا ۔ ان کی وہ جہ تو ڑنے گی اور اس کا عبد ذمہ پھر کو دکر سے گا اور ذمی سے عبد تو ڑنے گی اور سے اس کی ذریات کی امان باطل نہ ہوگی گراس کی ذمی ہوئی جس کووہ دارالاسلام میں چھوڑ گیا ہے اس سے وہ بائنہ ہوجائے گی اور اس پر اجماع ہے اور اس کا مال اس سے وارٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور نیز ذمی نہ کورع ہدتو ڈر کر جو مال اسپ ساتھ

ے بیدوکنیں۔ میبودونساریٰ آئش خانہ بحوں کا وہ آگ کا کنڈ جس میں وہ آگ کوروش کرتے اور اس کی پرٹش کرتے ہیں ااس بی قال المتر جم دلیکن آنخضرت کی فیڈ کی کی گرونی کی صورت میں اگر اس کو سننے والے نے قل کرڈ الاتو اس پر پھھٹیں ہے اور اگر بیدنہ بوتو امام پر واجب ہے کہا یہے مردود کو سخت تنویر دکی جائے ا۔

دارالحرب یل کے گیا ہے اس یم بھی اس کا عکم مثل مرتد کے ہے اور اگر اس دارالحرب پرمسلمانوں نے غلبہ پایا تو ذی تمام مسلمانوں کے داسط فنی ہوگا اوراگر وہ دارالحرب میں جاملا بھر دارالاسلام میں وا پس آکر بہاں سے اپنا مال لے کراس کو دارالحرب میں لے گیا بھراس دارالحرب پراسلام غالب آیا تو اس ذی خرکور کے وارث اس مال کے جس کو ذی خرکور نوث کر لے گیا ہے فنیمت تقسیم ہونے سے پہلے مفت حقدار ہیں اور بعد تقسیم کے قیمت دے کر لے سکتے ہیں اور اگر ذمی خرکور قید کیا گیا تو وہ رقیق بنایا جائے گا بخلاف مرتد کے کہ اگر اسلام سے پھر کر دارالحرب میں جاملا بھر دار خرکور پرمسلمانوں نے غلبہ پایا اور مرتد خرکورکوقید کیا گیا تو آل کر دیا جائے گا بشر طیکہ مسلمان نہ ہوجائے اور ای طرح اگر ذمی خرکور بعد عبد تو ژنے کے دا پس آیا یا گیل اس کو اس پر جزیہ مقرر کر ناروا ہے بخلاف مرتد کے کہ اس سے سوائے اسلام کے پھی تول نہ کیا جائے گا کذا فی فئے القدیر۔

نهرن: 🗗

## مرتدول کے احکام کے بیان میں

مرتد کی تعریف وظلم:

مر تدعوف میں اُس کو کہتے ہیں جودین اسلام ہے پھر نے والا ہو بہنہ الفائق میں ہاور مرقد ہونے کا تھم بیہ کہ بعد
وجودایمان کی کھٹہ کفرا پی زبان پر جاری کر ہاور دوسے ہونے کی شرطوں میں ہے بیہ کہ عاقل ہو ہی بحنوں کا مرقد ہوتا
میں سے بیہ کہ کھٹ کفرا پی زبان پر جاری کر ہاور دوسے ہوجاتا ہواور بھی مجنوں تو و بکھا جائے کہ اگراس نے
مالت افاقہ میں ارقد ادکیا ہوتھ می ہاور اگر حالت جنوں میں مرقد ہوا ہو تہیں ہوج ہے۔ ای طرح جو محفی نشر میں ایسا چور ہے کہ
مال کی عقل جاتی رہی ہوتا اس کا ارقد ادبھی نہیں می ہوجاتا رقد اور کو واسطے شرط نہیں ہو اور تیز فرکر ہوتا بھی صحت
ارقد ادر کے واسطے شرط نہیں ہواور طوع محت ارقد اور جالئے ہوتا صحت ارقد اور ہوائی خاص ہاکر اور مرقد ہونے پر مجود کیا
مار مرقد ہونے پر مجود کیا
مار دار کے واسطے شرط نہیں ہو اور طوع محت ارقد اور کے واسطے شرط ہے لین خوشی خاطر سے اس جو شخص باکر اور مرقد ہونے پر مجود کیا
مار مراد کو اسطے شرط نہیں ہے اور الم ان میں ہے۔ جو طفل کہ مجھد ار ہو وہ ہرایا اور کا جو بیا تا ہو کہ اسلام سبب تجات ووز خ ہو اور مردا مونا پاک کو پاک ملال سے تمیز کرتا ہوا ورشر ہی کو تانے میں کرتا ہو بیران وہان میں ہو۔

## جب ملكان اسلام سے پھر كيانعوذ بالله مندتواس براسلام پيش كياجائے گا:

فاوئ قاضی اور ہدایہ یس اس کی تقدیر کہ جب ایس مجھدار ہوجائے یہ بیان کی ہے کہ سات بری کا ہوجائے یہ نبرالفائق بی ہے اور جس کومرض برسام لاحق ہوایا ایس کوئی چیز کھلا دی گئی کہ عقل جاتی رہی اور ہذیان کے لگا ہی مرتد ہو گیا تو یہ ارتد ادنہ ہوگا اور ای طرح اگر محتوہ ہو یہ موتو اس کے سال ہے بیسراج وہاج میں ہے۔ جب مسلمان اسلام ہے پھر گیا تعوذ بالقد منہ تو اس پراسلام چیش کی اجائے گا ہی اگر اس کو کوئی شبہ چیش ہوتو اس کواس نے ظاہر کیا تو وہ شبہ مسلمان اسلام ہے پھر گیا تعوذ بالقد منہ تو اس پراسلام چیش ہوتو اس کواس نے ظاہر کیا تو وہ شبہ مسلمان اسلام ہیش کر ناوا جب نہیں ہے بلکہ ستحب ہوئی اس نے ساف صاف کھول کر دور کیا جائے گئی بنا برتول مشارخ کے یہ جا تناجا ہے گہاس پر اسلام چیش کر ناوا جب نہیں ہے بلکہ ستحب ہوئی اس نام ساف کی اور یہ ہوئی کر دیا جائے گا اور یہ بھی اس دفت ہے کہ اس نے بچومہلت یا تی ہواور اگر اس نے مہلت طلب نہ کی تو اس دفت تی کر دیا جائے گا اور اس می مہلت طلب نہ کی تو اس دفت تی کردیا جائے گا اور اس می مہلت طلب نہ کی تو اس دفت تی کردیا جائے گا اور اس می مہلت طلب نہ کی تو اس دفت تی کردیا جائے گا اور اس می مہلت طلب نہ کی تو اس دفت تی کردیا جائے گا اور اس می مہلت طلب نہ کی تو اس دفت تی کردیا جائے گا اور اس می مہلت طلب نہ کی تو اس دفت تی کردیا جائے گا اور اس می مہلت طلب نہ کی تو اس دفت تی کردیا جائے گا اور اس می مہلت طلب نہ کی تو اس دفت تی کردیا جائے گا اور اس میں مہلت طلب نہ کی تو اس دفت تی کردیا جائے گا اور اس میں عالم میں میں کرا

وآ زاد کے درمیان پیحفرق نیس ہے بیرائ وہائ میں ہے۔ اس کے مسلمان ہونے کی بیصورت ہے کہ کلمیشہاوت ادا کرے اور سوائے اسلام کے باقی تمام وینوں سے بیزاری کرے اگراس وین سے جس کی طرف نتقل ہوا ہے بیزاری کی تو بھی کائی ہے بیچیا میں ہے اس کے اسلام کے باق تمام وینوں سے بیزاری کرے اور اسلام کی طرف جو کیا پھرا کر جو گیا ہماں تک کہ اس نے تمین مرتبدایسا ہی کیا اور ہر بارا ہام سے مہلت ما گی تو امام اس کو تمین روز کی مہلت وے گا پھرا کر چومی باراس سے کو کی طرف جو دکیا پھر مہلت وے گا پھرا کر چومی باراس نے کفر کی طرف جو دکیا پھر مہلت کی درخواست کی تو امام اس کو مہلت نددے گا چنا نچا کر مسلمان ہو گیا تو تیرور نداس کو تی کر اس کے تمام کی طرف جو دکیا پھر اس کو تین درے گا چنا نچا کر مسلمان ہو گیا تو تیمی اس سے تو بدر نے کو کہے گا ہی اس کی اس کے تاب کو تی اس کو تین کر اس کو تی اس کو تیک کو کہ کی گیا ہمار کہ کی تو بدر کی تو بدر کی تو بدر کی تو بدر کی تو بر کی کو براس کو تید کرے گا اور قید خانہ سے نہیں تکا لے گا یہاں تک کہ اس پر تو بر کی اس تدری ہوگی کہ مدشر تی ہے دوجہ تک بھی جو اس کے اس کو تید کرے گا اور قید خانہ سے نہیں تکا لے گا یہاں تک کہ اس پر تو بر کی کے آزار فاہر ہوں اور اس کے فاہر حال سے الیے تھی کا مراح کی تو بریت کی ہے وہ براس کی کہ جب اس نے اس کی کی راہ کو جواذ کی ہوائی کی جو براس کی کہ جب اس کی کہ دوجوں کی جو تو تی گا ہما ہو کہ براس کو تید کر سے انگار کر سے اور شی آبوائین کر تی نے قربایا کہ یہ ہمار سے اس می اس کی طرف رجوں کر سے اور تی تو تی کیا جائے گا بیان جس سے اس می اس کی طرف رجوں کر سے اور تی تو تو برا کی کہ اس می کا کر سے دور تی کر سے اور تی تو تو برا کی کہ کی اس کی کو کہ براس کی کہ کر میں کو تو کر کی گا کہ کو کہ کو کہ جو ان کی کو کر تو رہ تی کی تو تو تی کی اس کو کہ کی کو کہ برائی کو کہ کو کہ جو تو گا کہ جو ان کی کو کہ بوائی کی کر تو تھر کی کو کہ بوائی کی کر تو تو تی کی کو کہ برائی کو کہ کو کہ جو تو کی کو کہ بوائی کو کہ کو کر کو کر تو کر گا گا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کر کو کر کی کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر

ا مام اعظم عبلیہ کے بیان کے مطابق جو کچھاس نے حالت ارتداد میں کمایا ہے وہ اس کی ردت کا قرضہ

دینے کے بعد نئی ہوگا:

حرومريد وجب تك دارالاسلام مين موجود ع تب تك كرفاركر كر يقة نبين بنائي جائے كى اورا كروہ دارالحرب مين جا ملی بھرو ہاں سے گرفتار کر کے لائی گئی تو رقیقہ بنائی جائے گی اور اہام اعظم سے تواور میں بیروایت بھی ہے کہ وہ وار الاسلام میں بھی رقیتہ بنائی جائے گی۔ بعضے مشائخ نے کہا کہ اگر اس روایت کے موافق الیم مرمدہ باندی کے حق میں فتوی وے دیا جائے جس کا شو ہرموجود ہےتو کچومضا كفتيس ہےاور جائے كاس كاشوبراس كوامام سےرقيق بنوالے ياام اس مرقد و فدكوركواس كےشو بركو بدكر دے بشرطيكه و ومصرف موقعن ايها بوكه اس كو بيت المال سے ش سكتا بويس و و اس باندى مرتد و كاما لك بوجائے گا اوراكى عالت میں وہی اس کے قید کرنے اور مارنے کا متولی ہوگا تا کہ اسلام لائے بیافتح القدیم میں ہے۔ بشرین الولید نے امام ابو پوسٹ ہے روایت کی ہے کہ اگر مرتد نے روت ہے لیعنی مرتد ہوجانے سے انکار کیا کہ میں مرتد نہیں ہوا ہوں اور تو حید باری عز اسمہ کا اور شاخت مفرت مُلْ تَنْ الله الله الله الله مي حقيقت كا اقرار كياتوبيام ال كي جانب سے توبيقرار ديا جائے گا۔ بيميط ميں ہے۔ مرتدی ارتد ادے اس کی ملک اس کے مال سے ہز دال موقوف زائل ہوجاتی ہے یعنی اگر دہ پھرمسلمان ہوگیا تو اس کی ملکت كا تقم عووكر مي كا اور اكر مرحميا يا حالت ردت مين قل كيا حميا تو اس كى حالت اسلام كى كما تى كا اس كا دارث بعداداتى اس كقرضة اسلام کے میراث یائے گااو جو پھواس نے حالت ارتد ادیس کمایا ہے وہ اس کی روت کا قرضہ دینے سے بعد فنی ہوگا اور بیامام اعظم م ك زرد يك باورصاحين ك فرد ديك مرمدك كلك اس ك مال دراك نبيس موتى بهمراس محص كحق من جومرة كاوارث ہوگا ام اعظم سے روایات مخلف آئی ہیں چنا نچدا مام محر نے امام اعظم سے روایت کی کدمرتد کی موت یا آل سے جانے کے وقت یا اس کے دار الحرب میں جاملنے کا تھم دیتے جانے کے دفت و ووارث ہولیعنی اس کے دارث ہوئے میں بیام معتبر ہے اور یہی اسم ہے اور اگر مرقد مركمانا قل كيا كمياياس كردارالحرب مي جاسطنه كاحكم ويا كميا تواس كي مسلمان بيوي اس وفت تك كد كورت ندكوره من عدت میں ہووار شہوگی اس واسطے کہ و وردت کے عظم فار<sup>ائ</sup>میں ہوگیا اس واسطے کہ ردت منزلہ مرض کے ہےاور مرتد ہ کاوارث اس کا شوہر نہ ہوگا الا ؟ نکہ عورت مریضہ ہوتو وارث ہوگا اور اس عورت کے تمام اتارب مستحقین اس سے تمام مال کے وارث ہوں گے یہاں تک کداس کی حالت روت کی کمائی کے بھی وارث بول مجے پیمین میں ہے۔

اگر دارالحرب میں لاخق ہوا بحائت ارتد او یا حاکم نے اس کی لحاق کا تھم دیا تو اس کے مملوک مد ہروام ولدسب آزاد ہو جا کیں مجاوراس کے تمام قرضے جو معیادی تھے نی الحال واجب الا داہوجا کیں مجاور جو مال اس نے حالت اسلام میں کمایا ہوہ اس کے مسلمان وارثوں کو دیا جائے گا اس میں ہمارے علاء شاشکا اتفاق ہے اور حالت اسلام میں جواس نے وصیت کی ہواس ک نبست مبسوط وغیرہ میں ندکور ہے کہ ظاہر الروایة کے موافق بیوصیت مطلقاً باطل ہوجائے کی خواہ وصیت ایسی ہو کہ وصیت قربت ہو ایمنی طاعت وعبادت ہے یا ایسی ہوکہ قربت نہ ہو کچو فرق نہیں ہاوراس میں کوئی اختلاف و کرنہیں کیا ہے۔ یونتی القدر میں ہے۔ جب تک کہ مرتد دارالاسلام میں پریشان پھرتا ہوتی تک قاضی ان احکام ندکورہ میں سے کوئی تھم نہ دے گا۔ بیر محیط میں ہے۔ مرتد نے حالت ردے میں آگر پچے تقرف کیا تو اس کے تقرف میں جار دجو ہات میں اقل وہ تقرف جو بالا تفاق اماموں کے نزد کی تافذ

ا صورت آنک مرتبہ طابق وے کرمر گیا یا آن کیا گیا یا دارانحرب میں چلا گیا اوراس کے چلے جانے کا تھم ایکی حالت میں ہوا کہ تورت نہ کورہ عدت میں تھی تو وارث ہوگی اور اگر عدت گزرجانے کے بعد بیاموروا تع ہوئے تو کسی صورت میں دارث نہ ہوگی اور سے مثل اس مخفی کے اس کا بھی تھم ہوگا جوانی یوی کومرض الموت میں طابق دے کو یا کہ دواس عورت کے بیراث میں شریک ہونے سے گریز کرنے دالا ہے تا۔

ہوگا جیسے تبول ہواستیلا دچنا نچواگراس کی ہاندی کے پیدیدا ہوا اوراس نے پیدک نسب کا دعویٰ کیاتو پیکا نسب اس سے فاہت ہوگا جیسے تبول ہو استیلا دچنا نچواگر اس کے ماتھ ہرائٹ ہائے گا اور ہیر ہو جائے گا اور اگر مرتہ نے شفہ مشتری کو پرو کرویا تو تافذ ہوگا دوم آئلہ بالا تفاق وہ تصرف باطل ہے جیسے کرویا تو تافذ ہوگا دوم آئلہ بالا تفاق وہ تصرف باطل ہے جیسے آزاد ہویا مملوکہ ہوا وراگر کا کیا تو باطل ہوگا اور مرتہ کا فرجہ اور اگر کا کا قربہ اور اگر کا مرتہ کا تجاہ کہ اور اگر کیا ہوا جرام ہے۔ سوم وہ تسرف جو اندو ہوگا کہ ہوا وراگر کا کہ او باطل ہوگا اور مرتہ کا فرجہ اور اس کے نبالا تفاق موقو ف رہے گا جیسے شرکت موقو ف رہے گا جیسے شرکت موقو ف رہے گا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ کہ اور اگر مرتبا یا عالت دوت پر قل کیا گیا یا دار الحرب میں چلا گیا اور قاضی نے اس کے چلے جانے کا تھم ہوائے گا اور اگر مرتبا یا عالت دوت پر قل کیا گیا یا دار الحرب میں چلا گیا اور قاضی نے اس کے جلے جانے کا تھم ہوائے گا دور اگر مرتبا ہوائے کی اور بڑے مفاوضة باطل ہو ہوائے گا دور ہوائے کی دور بڑے مفاوضة باطل ہو ہوائے گا دور ہوائے کی دور بھی ہوائے گا دور گر کہ موقوف کی اور بڑے مفاوضة باطل ہو ہوائے گا دور الم ما مقلم کے خواد میں اختلاف ہو جا کی دور کی بیا تھا ہوائی ہوائے گا ہو ہوائے گا تھی دور کی بیا تو ہوائے گا تو دور کی بیا تو میائی ہوائے گا تھی دور کی میں ہوائے گا ہو ہوائی کا تو بالا تفاق اس کا دور اگر مرکبا ہو گا ہو گا کہ ہو جا کی حالت میں تصرف کیا گو بالا تفاق اس کا دور اگر مرکبا ہو جا کی دور کی ہوئے گا کہ دور کی کا دور کی ہوئے۔ بیا تو میائی ہوگا ہوئی خواد کی کا دور کی گو بالا تفاق اس کا کا تھی ہوگا ہوگا ہوگا گا گو بالا تفاق اس کا تو تو کی خواد کیا تو بالے کا تھی موائی کیا تو بالا تھا تا کیا گو بالا تفاق اس کی کہ اگر مرکبا تو بائی دورت کی حالت میں تصرف کیا گو بالا تفاق اس کا کیا تو بائی دور تا کی حالت میں تصرف کیا گو بالا تفاق اس کیا گو بالا تفاق اس کیا گو بالا تھا تا کیا تو بائی کیا تو بائی کیا تو بائی کیا گو بالا تھا تا کیا گو بالا تھا تا کیا گو بالا تھا تا کا تھیا کیا تو بائی کیا تو بائی کیا تو بائی کو بائی کا کو بائی کا تو کیا تو بائی کیا تو بائی کا کو بائی کیا تو بائی کو بائی کو بائی کا کو بائی کو بائی کا کو ب

اگر مرتد نے نفرانیہ یا ندی ہے وطی کی کہ جو حالت اسلام میں اُس کی ملک تھی:

اگر کی تخص نے اپنے مرتد غلام یا مرتد ہاندی کونروخت کیا تو تئے جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگر مرقد تو بہر کے دارالاسلام میں کو دکر کے آیا بس اگر قاضی نے بنوزاس کے دارالحرب میں جاسلے کا تختم بیس دیا لیتی ایسا تھم دیئے جانے ہے پہلے وہ تائب ہو کر کو و کر آیا ہے تو اس کے مال سے تھم روحت کے باطل ہوجائے گا بس ایسا ہوگا کہ گویا دہ ہرا پر مسلمان ہی رہا ہے اور اس کے مملوک مد ہروام ولدوں میں سے کوئی خوداس کی طرف سے آزادہ شدہ نہ ہوگا ادراگر قاضی کے تھم خد کور دینے کے بعدوہ نائب ہو کروالیس آیا ہے جو تو تھم مال وہ اپنے وارثوں کے ہاتھ میں پائے اس کو لے لے اور جو بچھ دارث نے اپنی ملک سے زائل کر دیا ہوخواہ ایسے سبب سے جو قابل فنخ نہیں ہوتا ہے جسے اعماق کو تدبیر واستیلا وتو اس مال کو مرتد کی طرح نہیں پاسکتا ہے اور وارث کی تقرف نہ کو ربحائے خود سیجے ربے گا اور وارث پرتا وان بھی لازم نہ ہوگا ہے البیان میں ہے۔ اگر مرتذ مذکور مرگریا یا قتل کیا گو اس کا قرز نداس کا وارث نہ ہوگا:

آگر مرقد نے نفرانیہ باندی ہے وظی کی کہ جو حالت اسلام میں اس کی ملک تھی پیراس کے مرقد ہونے کے وقت ہے چھ مہینے ہے زیاوہ کے بعدوہ بچہ جنی اور مرقد فدکور نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو یہ باندی اس کا امرادہ وجائے گی اور بچہ فدکور آزادہ و گا اور اس کا فرز تد ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔ پھر گر مرقد فدکور مرگیا یا قبل کیا گیا تو اس کا فرز نداس کا وارث نہ ہوگا اور اگر مسئلہ فدکور میں بجائے نصرانیہ کے مسلمہ باندی ہوتو یہ فرز تداس کا وارث ہوگا خواہ مرقد فدکور مرگیا یا قبل کیا گیا یا وارالحرب میں چلا گیا ہو۔ اگر کوئی مرقد اپنا مال لے کر دار الحرب میں چلا گیا پھر غلب پاکر میہ مال لے لیا گیا تو وہ فئی ہوگا اور مرقد فدکور کے وارثوں کو اس مال کی طرف کوئی راہ نہوگی اور اگر مرقد دار الحرب میں جاملا پھر لوٹ کر دار الاسلام میں آکر میماں سے اپنا مال لے گیا اور اس کو دار الحرب میں وافل کرلیا پھریہ ال غلب یا کر لے لیا گیا تو یہ مال اس کے وارثوں کو جو دارالاسلام بیں ہیں واہیں دیا جائے گا لیکن اس میں دو صورتیں ہیں کہ کی تقیمت واپس دیا جاسے گا اور بعد تقییم ہوجائے کے بقیمت واپس دیا جاسکتا ہے۔ اگر مرقد دارالحرب میں سطے گا اور یہاں اس کا ایک غلام ہے ہیں اس کے جیئے کے واسطے اس غلام کا تھکم دیا گیا ہیں اس کے جیئے نے اس غلام کو مکا تب کرلیا پھر مرقد ندکورتا نب ہو کر مسلمان واپس ندا یا تو کتابت ندکورا ہے حال پر درست رہے گی اور مال کتابت اور دلا واس محف کی ہوگی جو مسلمان ہو کروا ہی ہوگی جو مسلمان ہو کہ ہو ایس ہو ہو ایس اس وقت ہے کہ ہوز مکا تب ندکور مال ادا کر کے آزاد ہیں ہوا ہے اور اگر مکا تب ندکور کے مال ادا کر کے آزاد ہیں ہوا ہے اور اگر مکا تب ندکور کی ال ادا کر کے آزاد ہیں ہوا ہے اور اگر مکا تب ندکور کے مال ادا کر کے آزاد ہوجائے کے بعد و دواہی آیا تو ایس آزاد شدہ کی دلا واس کے جیئے کی ہوگی بینہا یہ بھی ہے۔

ا الم محدّ نے جامع صغیر میں فر مایا کہ اگر مرتد نے کسی کوخطا ہے تل کیا مجردار الحرب میں جاملایا مرحمیایا حالت ارتداد پر قل کیا میاوہ دارالاسلام میں زئد وموجود ہے بہر حال بالا تفاق اس معتول کی دیت اس مرتد کے مال سے ہوگی ہیں اگر اس کی کمائی فظ حالت اسلام کی یا فقط حالت روت کی ہوتو ای ہے پوری دیت دے دی جائے گی اور اگر حالت اسلام وردت کی کما ئیاں ہون تو بقول صاحبین ویت دونوں ہے دی جائے کی اور دونوں کی کمائیاں ہوں تو بنا برقول امام اعظم پہلے اس کی اسلام کی کمائی ہے اوا کی جائے گی چرا کر پچھ کی رہی اور پوری اوا نہ ہوئی تو ہاتی اس کی روت کی کمائی سے پوری کردی جائے گی رہیمط میں ہے۔ بیاس وقت ہے کہ مرتد ند کورقبل مسلمان ہوجائے کے قتل کیا حمیا یا ہر کیا ہواور اگروہ بعد مرتد ہونے کے پھرمسلمان ہوکر مرایانہیں مرایانہیں مراتو بالا تفاق دیت مذکورہ اس کی دونوں کمائیوں ہے دی جائے کی میٹیسن میں ہے۔ اگر مرتد نے مجمومال خصب کرلیا یا کوئی چیز تھ کر دى توبالا تفاق اس كى منان اس مرتد كے مال سے دى جائے كى اور يہ تھم اس وقت ہے كه غصب كرنا يا مال تلف كروينا يا بالمعا كند (موایان ہے) ٹابت ہوا دراگر فقامر تد کے اقرار ہے ٹابت ہوا تو صاحبینؓ کے نزدیک بیرمال تا دان اس کی دونوں عالتوں کی کمائیوں ہے دیا جائے گا اور امام اعظم کے مزد کیک اس کی ارتد او کی کمائی ہے دیا جائے گا ایسا بی پینے الاسلام نے ذکر کیا ہے۔ بیسب بیہ صورت ہے کہ خطا کارخود مرتد ہواور اگر مصورت ہو کہ مرتد پر کسی نے جنایت کی بانطور کداس کے مرتد ہو جانے کے بعد کسی نے اس كا باته يا ياؤل عمداً كات والاتوامام محدّ نے اصل على بيان فرمايا ہے كه بيد جنايت كرنے والا يجھ ضامن مذہو كا خواہ مرقد ندكوراس قطع کی وجہ سے حالت روت پرمر ممیایا مسلمان ہو کرمرا ہو۔ ریکم جب ہے کہاس کے مرتد ہونے کی حالت بی قطع کیا ہواورا گراس طرح ہوا کہ اس کے سلمان ہونے کی حالت میں سمان نے اس کا ہاتھ کاٹا خواہ عمر أیا خطا ہے پھر جس کا ہاتھ کا ٹاہے وہ مرتد ہو عمیا ادرای زخم قطع کی دجہ ہے حالت روت پر مرعمیا تو کا نے والے پراس عضو کی دیت واجب ہوگی خواہ خطا سے کا ٹاہو یا عمراً کا ٹاہو اوروہ جان تلف شدہ کا ضامن نہ ہوگا ہیں اگر کا نے والے نے عمراً کا ٹا ہے تو ضان نہ کوراس کے مال ہے واجب ہوگی اور اگر خطا ے کا ٹا ہے تو اس کی مددگار برادری پر واجب ہوگی۔

اكر باته كافيخ والامرتد جو كيا اورجس كاباته كاثاب وهمسلمان باقى ربااور باثه كافيخ والاابي ردت

رِقْلَ كِيا كِيا كِيرِمقطوع البيديعن جس كا باته كا نا كيا ہے وہ بھی مركبا ....

یہ تھم اس وقت ہے کہ جس کاعضو قطع کیا وہ اس قطع کی وجہ ہے حالت روت پر مرا ہواد راگر وہ مسلمان ہو گیا پھر حالت اسلام پر اس قطع کی وجہ ہے مرعمیا پس اگر وہ محض دار الحرب میں نہیں گیا ہے یا جاملا تکر تھم لحاق ہے پہلے مسلمان ہو کرعود کر آیا ہے تو اسلام پر اس قطع کی وجہ ہے مرعمیا پس اگر وہ محض دار الحرب میں نہیں گیا ہے یا جاملا تکر تھم لوٹی ہونے الل دارالکنز کے ساتھ نہیں دیا گیا ا۔ استحسانا اس کی جان دیت پوری پوری واجب ہوگی خواہ عمد آکا ٹاہو یا خطا ہے قطع کیا ہوگر فرق اس قدر ہے کہ خطا ہے قطع کرنے کی صورت میں ذیت ندکوراس قطع کرنے والے کی مددگار ہرا دری پر واجب ہوگی اور عمداً کی صورت میں خاص ای کے مال پر واجب ہوگی اور عمداً قطع کی صورت میں خاص ای کے مال پر واجب ہوگی اور عمداً قطع کی صورت میں قطع کرنے والے پر تصاص واجب نہ ہوگا اور بہی امام اعظم وامام ابو پوسف نے اعتمار کیا ہے بیچیط میں ہے۔ اگر وہ دار الحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے لیا آن کا تھم دے دیا پھر تائب ہوگر مسلمان واپس آیا پھر بہب قطع ندکور سے مرکبیا تو قاطع پر نصف دیت واجب ہوگی بیونایۃ البیان میں ہے۔ اگر ہاتھ کا نام محمد ہوگیا اور جس کا ہاتھ کا ٹا ہے وہ مسلمان ہوگیا اور جس کا ہاتھ کا ٹا ہے وہ مسلمان ہوگیا تو وہ اس بولی ہوگیا تا ہوگیا ہوگیا

جس نے اپنے ایمان میں شک کیا اور کہا کہ میں ایما ندار ہوں انشاء اللہ تعالیٰ تو وہ کا فرہے:

اورنواور میں ندکور ہے کداگر بیوی ومر دونوں مرتد ہوکر مع اپنے فرزند صغیر کے دارالاسلام ہے دارالحرب میں چلے گئے گھراس فرزند کے بالغ ہونے پراس کے بھی فرزند بیدا ہوا گھراس دوسر نے فرزند کومسلمانوں نے فتح پاکر گرفتار کیا تو امام اعظم وامام محد کے نزدیک اس پراسلام کے واسلے جرکیا جائے گا بیرمحیط میں ہے۔ جس محض کا اسلام ہے بواتو درصورت انکاراسلام کے قیاساتی کیا جائے گا اوراسخسانا قبل نہیں کیا جائے گا اوراسخس میں مسلمان ہوا

ا عمم استسان الد ع مملوكيت وغلاى كابونا الد ع اشاره ب كريش بسبب ارتداده وجنك كردار الحرب بوكيا ١٠١٠

ایمان و کفرایک ہے تو و و کا فریے اور جوایمان سے راضی نہواد و کا فریے بیاد تجره میں ہے۔

جو مخف اپنی ذات کے کفر پر راضی موادہ کا فرہے اور جو دوسرے مخف کے کفر پر راضی موا اس کے حق میں مشائخ نے ا ختا اف کیا ہے اور کماب التحیر میں کلمات کفر کے بیان میں لکھا ہے کہ جودوسرے کے گفر پر راضی ہوا تا کہ وہ ہمیشہ عذاب ویا جائے تو اس کے گفر کا تھم نہ دیا جائے گا اور اگر دوسرے کے گفر پر راضی ہوا تا کہ اللہ جل شانہ کے حق میں وہ بات کیے جواس کی صفات کے لائق نہیں ہے تو اس کے کا فر ہونے کا تھم دیا جائے گا اور اس پرفتوی ہے کہ تا تار خاشہ میں ہے۔جس نے کہا کہ میں صفت اسلام نہیں کے جانتا ہوں تو وہ کا فریے اور ممس الائمہ حلوائی نے بید مسئلہ بہت مبالغہ کے ساتھ وکر فرمایا اور کہا ہے کہ ایسے خص کا نہ مجھودین ہے اور ندنماز اور ندروز و اور ندکوئی طاعت اور ندتکاح اور اس کی اولا دسب زیاموگی۔ جامع میں ندکور ہے کداگر کسی سلمان نے صغیرہ نصرانیہ سے نکاح کیااور اس دختر کے والدین نصرانی ہیں پھروہ بالغ ہوئی در حالیکہ وہ دینوں میں ہے کسی دین کوئیں مجھتی اور نہ اس کو وصف کرسکتی ہے کہ کیونکر ہے حالانکہ بیٹورت کی معتوبہ نہیں ہے تو وہ اپنے شو ہر سے بائند ہوگی۔اما محمدٌ کے اس تول کی کہ س وین کوئیں جھتی ہے۔ بیمعنی ہیں کداہے ول سے نبیں جانتی بہانتی ہے اوراس قول کی کہنداس کو وصف کرسکتی ہے بیمعنی ہیں کدزبان ے اس کوبیان نبیس کر علی ہے قال المترجد یعنی مثلاً اسلام کوبیان نبیس کرسکتا ہے کہ کیا ہے اور ندول سے جانتا ہے تو وہ کا فر (حبیہ ) ہے اور اگر یوں بیان کیا کہ اسلام یہ ہے کہ گوائ وے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمظ فی فیلم اللہ تعالیٰ کے رسول وبندے ہیں اور قیامت وحشروجز اوغیر وسبحق ہے توبیاسلام سے واسطے کانی ہے۔فاقیم ای طرح اگر صغیر ومسلمہ سے نکاح کیا پھر جب وہ بالغ ہوئی تو وہ اسلام کونبیں بچھتی ہے اور نہ دصف کر سکتی ہے سالانکہ وہ معتقب نبیس ہے تو وہ بھی اپنے شوہرے بائے ہو جائے گی اور فآوی سے میں لکھا ہے کہ شخ ہے دریافت کیا گیا کہ اگرایک عورت ہے کہا گیا کہ تو حید میدانی لینی تو تو حید کو جانتی ہے اس نے کہا کہ نیں رتو فر مایا کداگر اس کی مراد ریہ ہے کہ جس بیان ہے کتب میں اڑ کے کہتے ہیں وہ جھے یا دنیس ہے تو بیاس کے حق میں مفرنہیں ہے اور اگر اس کی میراد ہے کہ میں اللہ تعالی کی وحدا نیت کو پہچانی ہی نہیں ہوں تو ایسی عورت مؤمنہیں ہے اور اس کا نکاح سیجے نے ہوااور جماد بن الی صنیفہ ہے روایت ہے کہ جو محص مر گیا اور اس نے بیٹ جانا کہ القد تعالیٰ میرا خالق اور التدعز وجل نے

ا قولنیس جانبالین اسلام کیا ہے اوراس کا کیاد عقاداور کو کر ہے ا۔ ع پیدائی بیوتو ف سفید بمنز ند پاگل کے اا۔ 🖈 (سنید) قول کا ارکافر ہے بعنی اس میں ایمان نہیں اور تکفیر کیا جائے گا بھکم فلا برشرع کا فرکبلائے گا اار

کوئی اور گھرسوائے اس گھر کے رکھا ہے اورظلم حرام ہے تو وہ مسلمان نہیں مرابیہ بیط میں ہے۔

ایک نفرانی کسی مسلمان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ براسلام پیش کرتا کہ میں تیرے یا س مسلمان ہولوں پس اس نے کہا کہ تو فلاں عالم کے پاس جاتا کہ وہ تھھ پراسلام پیش کرے پس تو اسکے پاس مسلمان ہو:

اگر کہا کہ فلاں میری آنکھ ونگاہ میں ایسا ہے جیسے بہودی:

اگر کس نے کہا کہ اگر فدا بھے اس کا تھم کرے گایا اگر فدا بھی اس کا تھم کرے گاتو تہ کرؤں گاتو اس نے کفر کیا ہی پیط میں ہوار تجیز میں لکھا ہے کہ آن مجید میں جو یہ ووج تک کا طلاق اللہ تعالیٰ کے داسطے آیا ہے طالا نکہ و ہا ہر میں ہیں ہے۔ اس اور میں یا روو میں اللہ تعالیٰ شانہ پر ان الفاظ کا اطلاق جائز ہے یائیں۔ پس بھی مشائخ نے فر مایا کہ ہیں ہے ہوں اور اکثر مشائخ نے فر مایا کہ ہیں تھے مشائخ نے فر مایا کہ ہیں تھے مشائخ نے نو مایا کہ ہیں ہو ہے۔ قال المتر جم جن بعض مشائخ نے ہوں اور اکثر مشائخ نے فر مایا کہ ہیں تھے ہوں اور اکثر مشائخ نے نو مایا کہ ہیں گئے ہم بالقیمن جانے ہیں کہ باتا تا مارہ المتر جم جن بعض مشائخ نے ہاطلاق جائز کیا ہے ان کے قول کے میر مین کہ ہم بالقیمن جانے ہیں کہ بم بالقیمن ہوائی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہول الکی جبول الکی بیس کہ فلہ شانہ بالکل مجبول الکی بیس ہیں ہی کہ بم بالکل جبول الکی بیس ہیں ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہی سے خود دات الی جل شانہ بالکل مجبول الکی بیت ہے ہیں ہم عضوم مروف ہے کہ ایک ہو کہ اس کہ فلال سے بیس کہ فلال میری آئے و دیگر ائر و علی خدید میں میں ہو کہ اللہ بین فلال میری آئے و دیگر ائر و علی خدید میں اللہ بین فلال میری آئے و دیگر ائر و علی اللہ تھی ہیں تی ہی تھول ہے واللہ الم اور آگر کہا کہ فلال سے جہور مشائخ الم ہی دی اللہ بین فلال میری آئے و دیگر ائر و علی اللہ تھی فل کی آئے میں اللہ بین فلال میری آئے و دیگر ائر و علی اللہ تھی فلال میری آئے و دیگر ائر و علی اللہ تھی فلال میری آئے و دیگر ائر و علی اللہ تھی فلال میری آئے و دیگر ائر و علی اللہ تھی فلال میری آئے و دیگر ائر و علی اللہ تھی فلال میری آئے و دیگر ائر و علی اللہ تھی ہیں تو کا فر کہا جائے گا اور ای پر جمہور مشائخ

ل قوله اس طرح دريك بعن اس ك مسلمان كريني بس تاخركر في والأكى عالم كي طرف بينج بس السرح قول يد بمعنى باتها وروج بمعنى چروال

ہیں اور بعض نے کہا کداگر اس سے مرا داس شخص کے تعل کوزیاد ہ فتیج جانتا ہوتو کا فرنہ ہوگا پیفسول ممادیہ ہیں ہے۔اگر کوئی آ دی مرگیا پس ایک نے کہا کہ خداکو و چاہیے تھا تو تحفیر کیا جائے گا۔ بیر خلاصہ میں ہے۔

اگریوں کہا کہ ایس کاد ایست خدای وا افتاوہ است سی سی کام ہے کہ خداکو کرتا پڑھیا ہے تو تکفیرندی جائے گی گین سے
کلمہ ذشت ہے بیٹن لئہ المعمین میں ہے اور اگر کس نے اپنے ساتھ بھڑا کرنے والے ہے کہا کہ میں تیرے ساتھ خدا کے تھم کے
موافق کا م کرتا ہوں ہیں اس کے خاصم نے کہا کہ میں تھم خداکو بیں جاتا ہوں یا کہا کہ مہاں تھم نیس چلا ہے یا کہا کہ مہاں نہیں تھم
ہے یا کہا کہ دفدائے حاکی وانشاید یا کہا کہ مہال شیطان ہے کہ تھم کرتا ہوں تھم پڑئیں ہیں آیا پر گفر ہے تو فر بایا کہ اگراس کی مرا دفساد تن و
میا کہ اگر کسی نے کہا کہ برم کار کم بھک نے لینی رحم پر کام کرتا ہوں تھم پڑئیں ہیں آیا پر گفر ہے تو فر بایا کہ اگراس کی مرا دفساد تن و
میا کہ اگر کسی نے کہا کہ برم کار کم بھک نے لینے و سرے ایک نے اپنے گئر ہے تو فر بایا کہ اگراس کی مرا دفساد تن و
میا کہ القد تھائی کے بیر دکیا ہیں دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کوا لیسے کے بیر دکیا جو چور کوئٹے تیش کرتا ہے اگر چہ چراس کے اس کے تو فر بایا کہ اگر کہ دور کی تو کہ ہوگا ہے گئر اور وہ کافر (اگر کہ برا کہ) کہ ہو ہوگا ہے گئا ہیں نہوں نے کہا کہ اگر کہ دور وہ کی گئی ہو گئا ہو کہ وہ کا ایک کھی ہوگا ہے گئا ہو کہ جواس نے دیا اور مولف رضی الفتل ہے وہ کہ جواس نے دیا اور مولف رضی الفتر نے کہا کہ فل ہر سے ہوگہ ہوگا بیفا وئی قافی قافی قافی قافی قافی گئی گئی ہو ساتھ کے اگر کہا کہ خدا نے بازیان تو بس نیا بدھن چھو نہ بس آید تو اس کی تکفیر کی جائے گی ۔ اگر اپنی کہ اگر اپنی کے اگر اپنی کے اگر کہا کہ خدا نے بازیان تو بس نیا بدھن چھو نہ بس آید تو اس کی تکفیر کی جائے گی ۔ سینطا صر سے ۔
مزد کیک نفر ہے اور میں اسے کہ دوست جم ہائد تھائی ہو اس کی تھیر کی جائے گی ۔ سینطا صر سے ۔

ا ۔ روپسی اور نبی دونوں کے مغی زن بد کارہ کے ہیں جیسے جمارے عرف میں بیوہ و جمنال کا اطلاق مورت بد کارہ پر کیا جاتا ہے ا۔

جس في الله تعالى كومنسوب بجوركيا مثلًا كها كه ظالم بي تووه كفر كامر تكب بهوا:

آگر کہا کہ خدا فروی محرداز آسان یا کہا کہ ی بیندیا کہا کہ ازعرش توبیا کشر کے نزد کیے کفرے الا آ تکدعر بی میں ہے کہ پطلع توابیانیں ہے۔اگر کہا کہ خدائے از برعوش می داندتو یہ فرنیس ہے۔اگر کہا کہ از زیرعرش می داندتو یہ ففر ہے اور اگر کہا کہ ادی الله تعالى في البعنة (ويمامون من خداكو بنت من) توبيكفر باورا كركها كدمن البعنة توبيكفرنبين ب يديمط من ب- ينتخ ابوحفص في فرمایا کہ جس نے اللہ تعالی کومنسوب بجور کیا بیعی مثلاً کہا کہ ظالم ہے تو وہ البته کا فرجوا۔ بیضول عماد بدیس ہے۔ ایک نے کہا کہ یا رب این ستم میسند بینی اے پر وردگار (اس پرایا تی کرنا پیندند کر) مظلم پیندند کرتو بعض نے فرمایا کہ تکفیر کیا جائے گا اوراضح بہے کہ تحلفیرندی جائے گی اوراگر کہا کہ خدائے عزوجل برتوستم کنادع چنا کہ تو برمن ستم کر دیتواضح بیہ ہے کہ اس کی تکفیر بند کی جائیگی اوراگر سمسی نے کہا کہ کاش اگر القد تعالیٰ نے ون قیامت کے انصاف کیا تو میں تجھ سے اپنی وادیاؤں گا تو اس کی تحفیر کی جائے گی۔ اگر بجائے کاش اگر کے یوں کہا کہ جس وقت التدتعالی نے الی آخرة تو تکفیرندی جائے گی۔ یا طہیر سیم ہے۔ اگر کہا کہ اگر الله تعالی نے تیامت کے روز حق وانصاف سے فیصلہ کیا تو میں کھیے اپنے حق کے لئے ماخوذ کروں گا تو پیکفر ہے بیرمحیط میں ہے۔ شخ سے دریافت کیا گیا کہ بولتے ہیں کہ بیجگدائی ہے کہنہ بہاں اللہ ہادر ندرسول تو فرمایا کداس محاورہ سے میمراد ہوتی ہے کداس جگه تھم خدا دتھم رسول کے موافق کا منہیں کیا جاتا ہے بھر ہو جھا گیا کہ اگر ایس جگہ کے واسطے بیکہا گیا جہاں کے لوگ زاہر متی ہیں تو فرمایا کہ اگر و ہاں بھکم خداورسول کا بند ہوتے ہیں تو اس نے ان کا موں کے دین ہونے سے انکار کیامش نماز ہائے ، جو گانہ کے پس اس کی تھفری جائے گی بہتیمید میں ہے۔اگر ظالم کےظلم کرتے وقت کہایارب اس سے بظلم پندنہ کراور اگر تو پیند کرے گا تو میں پندنہ كرون كاتوبيكفرے كوياس نے يوں كہاكم كوروائى مواتو ميں راضى ندمون كا - بيفلا صديس ب- اكركس نے كہاكما عدا روزی مجھ پر کشادہ کردے یا میری تجارت چلتی کردے یا مجھ پرظلم نہ کرتو ﷺ ابونصر دبوی نے فرمایا کہ میتخص کا فرہوجائے گا۔ بیہ فمآویٰ قاضی خان میں ہے۔

كسى ہےكہا اگرتو دونوں جہان كاخدا مواجائے گاتو بھى تجھے سے اپناحق لےلول گاتو اُسكى تكفيركى جائيگى:

ایک نے دوسرے سے کہا کہ جھوٹ مت بول اس نے کہا کہ جھوٹ ہے کس واسطے۔ اس واسطے کہاس کو بولیس توفی الحال کا فر ہوجائے گا اور اگر کسی ہے کہا گیا کہ رضائے خدا طلب کراس نے کہا کہ جھے نہیں جائے ہے یا کہا کہ اگر خدا جھے بہشت میں کر دے تو اس کوغارت کردوں گایاکسی ہے کہا گیا کہ خدانعالی کی نافر مانی مت کر کہ سیجے دوزخ میں ڈال دے گالیس اس نے کہا کہ میں دوزخ سے تبیں ڈرتا ہوں یااس سے کہا گیا کہ بہت ندکھایا کر خدا تھے دوست ندر کھے گا ہی اس نے کہا کہ میں تو کھاؤں گا خواہ جھے دوست رکھے یا وشمن تو ان سب سے تکفیر کیا جائے گا۔ اس طرح اگر کہا گیا کہ بہت مت بنس یا بہت مت سویا بہت مت کھا پس اس نے کہا کہ اتنا کھاؤں گا اورا تناسوؤں گا اورا تناہنسوں گا جتنا میراتی جا ہے تو اس کی تکفیری جائے گی۔ایک شخص ہے کہا گیا کہ گناہ مت كركه فدا كاعذاب بخت م يس اس في كباكه يس عذاب كوايك باته من أخالون كاتواس كي تكفير كي جائع كي - اكراس سه كبا عمیا کہ ماں و باپ کوآ زارمت دے ہیں اس نے کہا کہ ان دونوں کا مجھ پر پیچھتی نہیں ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی لیکن گنبگار ہو

ع فوق او پر تخت ینچاا۔ ع کیونکہ بیری اور وہمعنی ظلم نہیں ہے بلکہ دعاہے کہا س مختی کودور کردے فاقیم ۱۱۔ س بطریق مقابلہ ومرادیا واش ہے۱ا۔

گا۔ ایک نے کہا کہ اے شیطان میرا کا م کرد ہے تا کہ جوتو کیے کروں گا۔ ہاں و باپ کو آزاد کردوں گا اور جو پھو نہ کہا گا تر کوں گا۔ ہاں و باپ کو آزاد کردوں گا اور جو پھو نہ کہا گا تو بھی تھے ہے اپناخی سے کہا کہ اگر تو دونوں جہان کا خدا ہوا جائے گا تو بھی تھے ہے اپناخی سے لوں گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی بہ خلاصہ میں ہے۔ ایک نے جموٹ بات کہی جس کو کسی نے من کر کہا کہ میرا خدا اس سے سے حصوت کو بچ کرد سے یا کہا کہ میرا خدا تیرے اس دروغ میں برکت کر ہے تو بعض نے فر مایا کہ بیتر برب برکھر ہے اور مصباح میں لکھا ہے کہ ایک نے جموث کہا ہی دوسر سے نے کہا کہ اللہ تین سے حموث میں برکت دوخو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ شخ جمم اللہ ین سے دریا فت کیا گیا اللہ تین سے دریا فت کیا گیا اللہ تین سے دریا فت کیا گیا کہ ایک کہ میں نے صدر الاسلام جمائی اللہ ین سے دریا فت کیا کہ ایک کہ خدا تعالی فر دودوست دکھتا ہے کہ جس نے میں اس کے کہا کہ قصد یہ ہے کہ سے دریا فت کیا کہا کہ ایک کہ خوت نظیر کیا جائے گی جو تکفیر کیا جائے گی جو تکفیر کیا جائے گی جو تکفیر کیا جائے گی کہ و تکفیر کیا جائے گیا کہ دودوست دکھتا ہے تو فرمایا کہ اگر اس کلام سے اس کا قصد یہ ہو نہ دائے دو وہ سے دریا فت کیا کہا کہ اللہ تیا در فاد وہ سے دریا فت کیا کہا کہ خوت تھی کی کہ و تکفیر کیا جائے تو کر کیا جائے گا کہ دوست دکھتا ہے تکفیر نہ کی جائے گی ۔ بیتا تار خانی خدا نے عزوجل کی طرف نسبت بخل کی کہ و تکفیر کیا جائے تکم میروداس تو فر مایا کہ اگر اس کلام سے اس کا قصد یہ ہے کہ خدا نے عزوجل کی طرف نسبت بخل کی کہ و تکفیر کیا جائے تو کہ دائے تو دریا فت درکھوں سے دریا فت کہ تو تکفیر کیا جائے تو کہ ایک کہ دریا ہو تکفیر کیا جائے تو کہ دریا ہو تک کہ تو تکفیر کیا جائے تو فر میا کہ کہ تو تکفیر کیا جائے تو نو جمل کی طرف نسبت بخل کی کہ تو تکفیر کیا جائے تک کھور دائی تو فر دوست در کھتا ہے تو فر میا کیا کہ اس کی تھی تو تو جائے کی جو تکفیر کیا جائے تا در خال کی طرف نسبت بھی تا تا در فاد

ا كركسى نے كہا: از خدائے مى بنينم و از تو يا كہا: از خدائے اميد ميدارم و تبو: قال المترجد و هذا اصع اور عما بياس لكھا ہے كه اگركوئى تھم فدا يا شريعت پيفير فدا مَنْ الْآرِيْمَ كونا پيندكرے مثلاً كى سے کہا کیا کہ خدا تعالی نے چارعورتیں حلال کردی ہیں اس وہ کہے کہ ہیں اس تھم کو پیند نہیں کرتا ہوں تو یہ تفریعے۔ بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگر عورت نے اپنے پسر سے کہا کرتو نے ابیا کیوں کیا ہی پسر نے کہا کہ واللہ میں نے نہیں کیا ہی اس عورت نے عصہ میں کہا كدمينومه والندتومشائخ في اس عورت كي تغير من اختلاف كياب ميريط من ب-بس في كها كدخدا يعزوجل مواوركوني جيزنه ہوتو اس کی تحفیری جائے می بیٹمبیر بیر میں ہے و فیدنظر۔ اگر کسی نے کہا کہ خدائے عز وجل نے میرے تن میں سب نیکی کی ہے بدی میری طرف ہے ہے تو اس نے کفر کیا رہمچیط میں ہے و فیہ نظراور ایک مخص ہے کہا گیا کہ باری کم بازن بس نیا بری بس اس نے کہا کہ خدائے باز نان بس نیام من چکونہ بس آئم تو اس کی جیفیر کی جائے گی۔ بیغیا ٹیدیس ہے۔ اگر کس نے کہا کداز خدائے می بنینم واز تو یا کہا کہ از خدائے امیدمیدارم و تبوتو ای طرح کہنا ہیج ہے اوراگریوں کہنا کہ از خدائے می پینم وسبب تر امیدانم توبیا جہاہے بینزالة المعتین میں ہے۔ اگر ناکش میں اپنے خصم ہے تھم طلب کی پس خصم نے شروع کیا کہ میں تتم کھا تا ہوں انتد تعالیٰ کی پس اس طالب نے کہا کہ میں اللہ کی منتم میں جا بتا ہوں بلکہ جا بتا ہوں کرتو طلاق یا عمّا ق کی مم کما تو ہمارے بعضے امحاب کے زویک کا فر ہو گیا اور عامد مثائ كيزديك كافرند بوكا اور تجنيس تاصرى مى لكها بك يبى اصح ب-اكركسى عكما كدموكند تو بمان ست وكيرخر بمان یعنی ہر دو مکساں ہے۔ تو اس نے کفر کیا۔ اگر کسی سے کہا کہ میرا خداجاتا ہے کہ میں تجھ کو ہمیشہ دعا میں یا در کھتا ہوں تو مشائخ نے اس کے تغریب اختلاف کیا ہے۔قال المتر جم اثبت اکثر کے نزویک بیہ ہے کہ اگر دروغ پر شام کیا یا دانا گروانا ہے قا کا فرکہا جائے گا والتداعلم اورا كربطريق مزاح كے كہا كەمن خدائم على بعنى خودة يم تواس نے كفر كيابية تارخانيد مس ب-ايك نے اپنى يوى سے كہا كرر احق مساريى بايديعني كليحق مساريس عاب اس في كها كنيس يس كها كرر احق شوف في (شومر) بايداس في كها كنيس یس کہا کہ تر احق خدائی بایدیس اس نے کہا کہ بیس تو عورت ندکورہ نے کفر کیا ۔ سی مختص نے اپنی بیاری وسیق عیش میں کہا کہ باری بدائی که خدایجالی مراجرا آفریده اس چون از لذتهائ و نیامرانیج نیست یعنی جھے معلوم ہوتا کہ خداتعالی نے جھے کیوں پیدا کیا ہے جبدونیا کی لذتوں سے میرے لئے کچھ می نہیں ہے تو بعضے مشائخ نے فرمایا کداس کی تھفرند کی جائے گی ۔لیکن ایسا کلام کرنا خطائے عظیم ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اللہ تعالی تھے تیرے گنا ہوں پر ضرور عذاب کرے گا اس نے کہا کہ ضدائے رانٹا ندو کہ تا خدائے ہمہ آن کند کہ تو میگوئی لیمنی تونے خدا کو بھما دیا ہے تا کہ جوتو کمے وہی سب خدا کرے تو اس کی تحفیر کی جائے گی۔ بیمیط

تخیر میں ذکور ہے کہ کسی نے کہا کہ فدائے چہ تو اندکر وچیزے دیگر نو اندیج دوزخ لینی فداکیا کرسکتا ہے کہ اور نہیں کر سکتا ہوائے دوزخ کیو کہا کہ پیش کا رنماندہ است فدائے سکتا ہوائے دوزخ کیو کہا کہ پیش کا رنماندہ است فدائے کہ چین آفریدہ نینی اے فداکوئی اور کا منہیں رہ کیا تھا کہ تو نے اس کو پیدا کیا تو اس کی تنظیر کی جائے گی۔ ایک فقیر نے اپنی تھا جی کہ تو تھا تھیں کہا کہ فلال ہم بندہ است یا چند ہے فعت ومن ہم بندہ رچنین رتے بارے اس چینین عدل ہا شدیعنی اے فدافلال ہمی بندہ ہوئی بندہ ہوں کہ اپنے درخی و مشقت میں گرفتار ہوں بھلا ہے بھی پجوعدل ہے تو اس نے کفر کہا کہ کو اس نے کفر کہا ہے کہا کہ فدائے دراس نے کہا کہ فدا کہال ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اس طرح اگر کہا تینم برقیر میں تہیں کیا۔ کس نے دوسرے سے کہا کہ فدائے اگر اس نے کہا کہ فدا کہال ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اس طرح اگر کہا تینم برقیر میں تہیں

یے جیسے ہولتے جی کو آئی مورت سے تبعثا ۱۱۔ ج وی تیری تم ہادروی کدھے کاعضو تناسل یعنی دونوں یکساں ہیں ۱۱۔ ج مترجم کہتا ہے کہا گر اس نے اس طرح کیکلہ تفریش اوراس کے لفظ میں سرتے التباس جونو اس بر تفر کا تھم دیا جائے گا اورا گراس نے اس سے ساتھ اس کی توضیح بھی کی مثلاً بوں کہا کہ خدا یم اور کنا ہر کیا کہاس سے بیری مرادیہ ہے کے خود آئیم تو اس کے تفریش تاکل ہے وانفداعلم ۱ا۔

ے یا کہا کہ خدا کا علم قدیم نیں ہے یا کہا کہ جو معدوم ہے وہ القد تعالیٰ کو معلوم نیں ہے تو اس کی تنظیر کی جائے گی ہے تا ہم خانیہ علی ہے۔ اگر عبدالقد نا می کئی آوئ کو پکار نے میں لفظ القد کے آخر کا ف تعظیر لائن کیا ہیں اگر یہ پکار نے والا عالم ہوتو اس کی تحفیر کی جائے گی یہ بحرالرائق میں ہے۔ اگر کسی نے دوسر ہے ہے کہا کہ خدا تیرے دل پر رحت کر سے میرے دل پر نہیں۔ پس اگر اس نے رحمت سے بے پروائی کا قصد کیا ہے تو کا فر ہوا اور اگر یہ قصد کیا کہ خدا تیرے دل پر رحمت کر سے میرے دل پر نہیں۔ پس اگر اس نے رحمت سے بے پروائی کا قصد کیا ہے تو کا فر ہوا اور اگر یہ قصد کیا کہ میرا دل اثبات اللی سے تابت ہے اس میں کوئی اضطراب نہیں ہے تو تحقیر نہ کی جائے گی۔ ایک طفل اپنے باپ کو پکار تا ہے حالا نکہ اس کا باپ نما ذیر حد باہے پس ایک صفص نے اس طفل ہے کہا کہ خیر بے لوغ ہے کہ تیرا باپ القد القد کرتا ہے تو یہ گوئیس ہے حالا نکہ اس کے اس کے محتی اند تعلی کو دکھو کو کے کہ کہا کہ خدا اس کے معنی اند سے یا مریفٹ کو دکھو کہا کہ خدا اس کے محتی ہو اور قبل میں ہے۔ اگر کہا کہ خدا اے و بجان وسر تو تعنی قسم خدا تو میں تا ملی کہ کہ میں ایسانہ کروں گا تو یہ تحق کا فر ہوا اور فاری ذبان کے کہ بی ایسانہ کروں گا تو یہ تحق کی خدا کے و بجان وسر تو تعنی تسم خدا کی دہم تیری کا ور اگر کہا کہ خدا ہے و بجان وسر تو تعنی تسم خدا کی دہم تیری جان دسر کی تو اس میں مشاکن کا اختلاف ہے۔ یہ ذکھ والے گی اور اگر کہا کہ بخدا ہے و بجان وسر تو تعنی تسم خدا کی دسم تیری جان دسر کی تو اس میں مشاکن کا اختلاف ہے۔ یہ ذکھ وہ سے۔

قال المرجم مراؤل سے بہت قریب ہے اگر چدا سخفاف صرح نہیں نکاتا ہے فاقہم ۔اب ان الفاظ كفر كابيان ہے جو متعلق بانبیا علیهم الصلوق والسلام ہیں۔واضح ہوکہ جس نے انبیا علیم الصلوق والعسلیمات میں ہے بعض کا اقرانہ کیایاسنن مرسلین میں ے کی سنت کونا پیند کیا تو وہ کا قرموا۔اورشنے بن مقاتل ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے حضرت خضرعلیہ السلام یا حضرت و والكفل علیدالسلام کی نبوت سے انکار کیا تو می نے فر مایا کہ جس بر رگ کے نبی ہونے کی تمام امت بالا تفاق قاکل نبیں ہے اس کی نبوت ہے ا تکارکر نے والا ایسا ضررت یائے گا اور اگر یوں کہا کہ اگر فلاں نبی ہوتا تو میں اس پر ایمان نہ لا تا تو اس نے کفر کیا بیرم یط میں ہے۔ شخ جعفر فےدریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے کہا کہ بھی تمام انبیا واللہ تعالی پرایمان لایااور میں بیٹیس جان ہوں کہ آ دم علیدالسلام ہی تھے یا نہ سے تو اس کی تکفیرندی جائے گی۔ بی تا بید میں ہے۔ شخ سے دریا فت کیا گیا کہ جوفف فواحش کی جانب مثل زنا کا قصد کرنے وغيره كى جانب البيا عليهم السلام كومنسوب كرتائ كه جيب حشوبه فرقد كے لوگ حضرت يوسف عليه السلام كي نبعت بيلتے بيل تو فريايا كه ا یسے محص کی تکفیر کی جائے گی اس واسطے کہ ایسا قول ان حضرات علیم السلام کی نسبت ان کے حق میں شتم ہے اور استحفاف ہے۔ حضرت ابوذر "ف فرمایا کہ جو قائل ہے کہ ہر گناہ کفر ہے اور باو جود یکد کہتا ہے کہ انبیاء پنیم السلام نے گناہ کیا ہے تو وہ کا فر ہے اس لئے کداس نے شتم کہا۔ اگر اس نے کہا کدانیا علیم السلام نے عصیان نہیں کیا ہے ندور حالت نبوت کے اور نہل اس کے تواس کی تھفیر کی جائے گی اس واسطے کہ رینصوص قرآنی کا رو ہاور میں نے بعض مشائخ ہے سنا کہ اگر کوئی مخص پیرنہ جانے کہ معنزت محمد شاہیج کم آ خرالانبیا و یعنی خاتم النبیین ہیں کے سب ہے آخر میں ان پر نبوت فتم ہوئی ہے تو وہ سلمان نبیں ہے۔ یہ یمییہ میں ہے۔قال المتر جم بعض مشارکخ کی قید بایں معنی ہے کہ ستا انہیں بعض ہے ہے ورنہ بالا نفاق جو خض اس کا قائل ندہووہ کا فرہے اور جونہ جاسا ہواگر چہ آنحضرت مُنْ يَتَوْمُ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا تَصْ بِ فَاقَهِم \_ شَيْحُ ابوهف كبير نے فر ما يا كه جس كسى نے خوا ه كوئى ہوا كرا ہے ول بيس كسى نبى . کا بغض رکھا تو و ہ کا فرے اوراس طرح اگر یوں کہا کہ اگر فلاں ہی ہوتا تو میں اس کو پہند نہ کرتا اور اس ہے راضی نہ ہوتا تو بھی گفر ہے۔اگر کہا کہ فلاں پیغامبر ہوتا تو میں اس کی طرف نہ گرویدہ ہوتا ہیں اگر پیغامبر ہے اس کی مراویہ ہے کہ اللہ تعالی کا رسول ہوتا تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی جیے اس کہنے میں کہ دا گرخدائے تعالی جھے کسی کام کا تھم دیتا تو میں نہ کرتا تکفیر کی جاتی ہے۔ گرکسی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آنخضرت مَثَالِقَيْرُمُ آدمی سے یا جی تو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

جائع صغیر میں فرکور ہے کہ اگر ایک محض اور اس کے سسر کے درمیان بھٹرا اور کفتگو بیش آئی ہیں واباد نے کہا کہ اگر رسول الشنڈ بھٹر ایک بھیرنہ کی جائے گی۔ اگر کسی نے کہا کہ جو انہا علیم السلام نے فر مایا ہے اگر وہ داست وعدل ہوتو ہم نے بجات پائی تو یکا فرہوا۔ اس طرح اگر کہا کہ انارسول اللہ یا فاری میں کہا کہ من پیٹیبرم یا اردو میں کہا کہ میں پٹیبر ہوں اور مراد بیہ کہ میں پیغام لے جاتا ہوں تو اس کی تنظیر کی جائے گی۔ اگر ایسا ہوا کہ جس وقت اس نے سکلام کیا ہے اس وقت ایک فض ویکر نے اس سے مجز وطلب کیاتو بدد دسرا بھی ہنا ہرقول بعض کے تنظیر کیا جائے گا اور معلقا اور متابع ہا جائے گا اور متابع ہا جائے گا اور متابع ہا کہ ایک میں معلوم کہ انتظام کی مقدرت میں ایک مطلقا اور دوسروں کے نز دیک مطلقا نہیں بلکہ جب اس کی نبیت میں اہانت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ انتخفرت میں تھے یا جنی تو اس کی تنیت میں اہانت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ انتخفرت میں تابع ہے جنی تو اس کی تنیت میں اہانت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ انتخفرت میں تھے یا جنی تو اس کی تنیت میں اہانت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ تخضرت میں تابع ہے جنی تو اس کی تنیت میں اہانت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ تخضرت میں تابع ہے جنی تو اس کی تنیت میں اہانت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ تخضرت تابع اس کی دیت میں ہا ہوں ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ تخضرت تابع اس کی تیت میں اہانت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ تخضرت تابع کے کہا تابع ہوں تابع کی بیضول عاد یہ میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں پیڈیبراست حق خویش از ولیتا نم یعنی اگر فلاں پیڈیبر ہو ہی اس سے اپنا حق لے لوں گا تو یکفرنہ ہوگا ہے فاوی قان میں ہے اگر مجد درویشک بور باز محر ناگی الاجر درویش ہے ) کہا کہ جامہ پیڈیبرر بینا کہ یو در جینی بھراتھ) یا کہا کہ اس کے تاخین خوالے کی قال المسر جم موافق زبان اردو کے بی اس ہے ہواتھ) واربعض نے کہا کہ اس کے بعلی اس کے مطلقا اس کی تلفیری جائے گا قال المسر جم موافق زبان اردو کے بی اس ہے ہوتھ نے کہا کہ اس کے بھا تو تعلیم کہا جائے گا اور اگر استحضرت فائیڈ کا کی نسب کہا کہ اس مرد نے ایساو سیا کہا ہوتھ نے دریا کہ ہوتھ کی تو الرباط ہوتھ کہا کہ اس مرد نے ایساو سیا کہا جو بعض نے فر بایا کہ تعلیم کیا جائے گا قال المسر جم بی اس کے بیا کہا ہور جواور کہ خدا کا اس نام پاس کئیت کا بندہ جس کا نام مجمد یا احمد بیا اس کی کئیت ہوائی ہو گئی گئی ہو کہا کہ اس کے بوالد کا مواس کی کھیری جائے گی ۔ میصط جو بعض مین مرد اور کہا کہ اس کہ بیا کہا تو اس کی تعلیم کی جائے گی ۔ میصط جو بعض مین ہو گئی ہو اس کے بیا کہا تو اس کی تعلیم اسلام کہ ان کے معاصی سب صغیرہ ہیں تو اس کی تحقیم شکل میں ہو گئی اور اگر کہا کہ مرصصیت گناہ کہیں ہو گئی ہو گئی ہو اس کی معاصی سب صغیرہ ہیں تو اس کی تحقیم شکل میں ہو گئی ہو تھی کہا کہ انہا ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تھی گئی ہو تھی ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو تھی گئی ہو تھی گئی ہو تھی ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو تھی گئی ہو تھی گئی ہو تھی ہو تھی ہو

لے احتمال ہے کے منمیر راجع ہو بچانب حضرت رسالت پتاہ ٹائیڈ کی بیان کے تھم کی پابندی نہ کروں گاوالاول اظہر اور سے اس معنی پر کہ اس نے اس کی تقد بن کر کے اس سے مجز وطلب کیا حالا تکہ بینغیری فتم ہو چکی او

یزائے الفظہ میں ہے۔ جس نے امانت ابو برصدیق رضی القد عندے انکار کیا تو وہ بعض کے بزدیک کفر ہے اور بعض نے کہا کہ
مبتدع ہے کا فرنہیں ہے اور سی ہے کہ وہ کا فرہ ہے اور اسی طرح جس نے خلافت عمر رضی القد عنہ ہے انکار کیا وہ بھی اسی تول کے
موافق کا فرہ ہا گر چہاس میں اقو ال اختلافی کی جیں گذائی الظہیر بیاور جولوگ حضرت مثان و حضرت علی وطلحہ وزبیر و عائشر رضی القد
عنہ کی تحفیر کرتے ہیں ان کی تحفیر کرنا وا جب ہے یعنی کا فرکہنا واجب ہے ۔ سب زید یوں کو کا فرکہنا واجب ہے ان کے اس اعتقاد ہے
کہ وہ بھر سے ایک نی ظاہر ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے اس تا پاک اعتقاد کے موافق وہ ہمارے حضرت رسول القہ خاتم
کہ وہ بھر تا بھی تک کو منسوخ کرے گا یہ وجیز کر دری میں ہے اور وافض کو کا فرکہنا واجب ہے ان کے اس قول پر کہ مرد ب
لوٹ کردنیا میں ہے ایک کو منسوخ کرے گا یہ وجیز کر دری میں ہوتا ہے اور اسدگی روح اماموں میں متقل ہوئی اور اس قول
پر کہ المرا طہار میں سے ایک امام یوشیدہ ہو گئے ہیں وہ آخر میں نظیس گے اور اس قول پر کہ شری امرونئی جب تک امام موصوف نظے
معطل ہے اور اس قول پر کہ جبرائیل علیہ السلام نے خلطی ہے وہ ہی آئی حضرت میں شائے تھی کی ہوئی ہی نہ دور اور انسے وہ بھی ہیں ہے۔
میسی لوگ ملمت اسلام سے ضارح ہیں اور ان کے احکام وہ بی ہیں جو مرقد وہ سے حکام ہیں ۔ یظ ہیں ہیں ہے۔
میسی لوگ ملمت اسلام سے ضارح ہیں اور ان کے احکام وہ بی ہیں جو مرقد وہ سے حکام ہیں ۔ یظ ہیں ہیں ہیں ہے۔

ا گرنسی نے کہا کہ کاش اگر آدم کیہوں نہ کھاتے تو ہم لوگ شقی نہ ہوتے تو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

اكراه الاصل ميں ذكور ہے كہ اگر كى پر اكراه كيا گيا كەحفرت محمر في فياكوشتم كرے بس اس نے كہا حالا نكر تو اس ميں تين صورتیں ہیں ایک بدکدوہ کہتا ہے کہ میرے ول میں کچھنیں گذرامیں نے محمد کاشتم کیا جیسے اکراہ کرنے والوں نے مجھ سے جا ماتھا عالا نکہ میں اس برراضی نمیں ہوں تو ایسی صورت میں اس کی تلفیرنہ کی جائے گی جیسے کوئی محف کلمہ تفریم برمجبور کیا گیا ہی اس نے کہا حالا نکہ اس کا دل ایمان ہے مطمئن ہے تو وہ کا فرنہ دااور دوم ہے کہ وہ کہنا ہے کہ میر ہے نیت اس وقت ایک نصرانی محمد ۂ م تعایس میں نے اس کوشتم علم کیا تو اس صورت میں بھی اس کی تکفیر نہ کی جائے گی آور وجہ سوم سے کہ اُس نے کہا کہ میرے دل میں ایک تخص نعرانی محرنام کا خیال آیا محرمیں نے اس کوشتم نہیں کیا بلکہ محر من النظام کوشتم کیا تو اس صورت میں وہ قضاء و دیائنا تحلیر کیا جائے گا اور جس نے کہا کہ آنحضرت مُنْ تَیْزُلم مِنوں ہو گئے تھے تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور جس نے کہا کہ آنحضرت مُنْ تَیْزُلم بیہوشی طاری کی گئی تھی اس کی تحفیر نبیں کی جائے گی میر میلا میں لکھاہے۔اگر کسی نے کہا کہ کاش اگر آ دم گیہوں نہ کھاتے تو ہم لوگ شختی نہ ہوتے تو اس کی تکفیر کی جائے گی میرخلاصہ میں ہے اور جس نے غیرمتواتر کاا نکار کیا تو وہ کا فرہوا لینی جوحدیث یا جوامرشری اس طور ہرروایت کیا گیا اور جلا آتا ہے کے عقل میں نہیں آتا کے غلطی وسہویا دروغ ہوتو اس کا اٹکار کرنے والا کا فر ہے جیسے «بنجگانه نما زون کی تعدا در کعات مثلاً جو مخص خرمشہور کا انکار کرے بعض سے نز دیک اس کی بھی تکفیر کی جائے گی اور میسٹی بن ابان نے قر مایا کہ کہا جائے گا کہ گراہ ہو گیا ہے اور تکفیرند کی جائے گی اور یہی سیجے ہےاورجس نے خبروا صدیعا نکار کیا تو اس کے اٹکار کرنے والے کی تکفیرند کی جائے گی مگر ایسا مخص اس تے تبول نہ کرنے سے گنبگار ہوگا یظہیر بیمیں ہے۔ اگر کسی مخص نے کسی نبی کی نسبت بیتنا کی کہ کاش یہ بی نہ ہوتا تو مشاکح نے فر مایا که ڈگر بیمرا دے کداگرد ومبعوث نہ ہوتا تو حکمت ہے جارج نہ تھا تو دس کی تکفیر نہ کی جائے گی اوراگراس نے اس بزرگ نبی کی نسبت التحفاف وعداوت دل میں رکھی ہے تو کا فرہے ریفاوی قاضی حان میں ہے۔ قال المترجم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس روایت کے ٹھیک کیامعنی ہیں اور نداس کی وجد معنی معلوم ہوتی ہے بالجملدا گرکسی نبی کے لفظ سے عام مرا دے بیعن ہمار سے پیغیبر خدا منا الیونی کو بھی

ے خلاصہ یہ ہے کداگر معتزلی دیدارالنبی ممکن ہونے کا قائل نبیں ہے تو وہ مبتدع ہے اور اگر دیدار البی محال ہونے کا قائل ہے تو کافر ہے ا۔ ع جسمی عالت برلتی رہتی ہے اور دوح لوٹ پوٹ ای جہال میں دوسرے قالیوں میں رہتی ہے ا۔ سے شتم گالی دینااور پرا کہنا ۱۲۔

شال ہے تو میرااعتقاد ہے کہ ایسافتض کا فرہے اور عجب کہ اگر کوئی کے کہ اگر خدا فلاں پیفیبر کونہ بھیجنا تو خارج از حکمت نہ تھا تو علی الله عن ذلك علو اكبير افليتامل فيه - اگر کس نے کہا کہ جھے الا ختلاف اس كى تلفير كى جائے گى کہ نسبت بعبت ہے - تعالی الله عن ذلك علو اكبير افليتامل فيه - اگر کس نے کہا کہ جھے عظیم مرک کہیں تو مواخذہ نہ چھوڑوں تو اس كى تحفير نہ كى جائے گى اور اگر كہا كہ بیس بھى كہوں تو تحفير كى جائے كى بي تلمير سے ۔ مل ہے ۔

اکی نے جا اس کے ہوا ہے اپنے خلام کو مارے ہی دوسرے نے اس سے کہا کہ اس کو مت مار ہیں اس نے جواب دیا کہ اگر کھر
مصطفیٰ من خطا ہوں کے مت مارتو بھی نہ چیوڑوں گایا کہا کہ اگر آسان سے آواز دے کہ مت ماروتو بھی ماروں گاتو اس پر کھر لازم ہو

گاشیخ رحمہ القد نے کہا کہ بھی نے صدر الاسلام جمال الدین سے دریافت کیا کہ اگر کسی نے احادیث نی نافین کی مسافت پڑھنے والے کی
پڑھی ہی دوسرے نے اس سے کہا کہ ہمہ روزخلشہا خواندتو شخ نے فرمایا کہ اگر کہنے والے نے اس کی اضافت پڑھنے والے کی
طرف کی نہ نی نافین کی طرف تو دیکھا جائے گا کہ اگر الیمی صدیث سے جو متعلق بدین واحکام شرق سے تو اس کی مضافت پڑھنے والے کی
اگر الی صدیث سے جواس سے متعلق نیس ہے تو اس کی تعقیرت کی جو متعلق بدین واحکام شرق سے تو اس کی تحقیر کی جائے گی اور
اگر الی صدیث سے جواس سے متعلق نیس ہے تو اس کی تعقیرت کی اور اس کی تعقیرات العضرب العوج ع ۔ اگر کس نے کہا کہ بخرمت
جوان عربی تو یعن نی ٹائین اور اس کی تعقیر کی جائے گی اور اگر کس نے کہا کہ جی بر شاہ والی وقت بین ہی کہا کہ بخرمت
شد تھے یا کہا کہ بھی نہیں جاشا ہوں کہ نی ٹائین افر میں واس کی تعقیر کی جائے گی ۔ غرالمعانی میں نہ کور ہے کہا کہ خوات کی بین کہا کہ بھی ہیں یہ کہا کہ جی بی کہا کہ بھی نہیں جائے گی اور اگر کس نے کہا کہ جی بران خلاف کہا ہے تو بین ہی تو تی نے خوالے کی نے فرالمعانی میں نہ کور ہے کہا کہ خوالف کہا ہے تو تی نے فرالم اس نے کہا کہ خوات کہا ہے تو تی نے فرالم کے کہا کہ خوات کی جو اس نے فرالم نے کہا کہ خوات کہا ہے تو تی نے فرالم کے کہا کہ خوات کہا ہے تو تی نے فرالم کے کہا کہ خوات کہا ہے تو تی نے فرالم کہ کہا کہ خوات کہا ہے تو تی نے فرالم کہا ہے تو تو نے نے کہا کہ خوات کہا کہ خوات کہا ہے تو تو نے نے فرالم کہ کہا کہ خوات کہا کہ تو تو تو نے کہا کہ خوات کہا کہ خوات کہا ہے تو تو تو نے نے فرالم کہا کہ خوات کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ ک

كيورت توبرك اورتكاح كى تجديدكرك بيتا تارخانيش ب-

اگر کسی نے کہا میں فلاں کی گواہی کی ساعت نہ کروں گا اگر چہ جبرئیل علیمیاً ومیکا ئیل علیمیاً ہوتو اُس کی

تکفیری جائے گی

اگرایک نے دوسرے ہے کہا کہ بھے تیراد کھنا جیسے ملک الموت کاد کھنا ہے قیائے سے فید خطائے عظیم ہاوراس کی تنفیر میں مشائخ کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کی تحفیر کی جائے گا یہ بیش تعفیر کی جائے گا یہ بحیط میں ہاور خانیہ بی الجھا ہے کہ بعض نے فرمایا کہ اگر اس نے یہ فقط بسبب ہو اوت ملک الموت کے کہا ہے تو کا فرہو جائے گا اورا گر اس نے یہ فقط بسبب کراہت موت کے کہا ہے تو کا فر نہ وجائے گا اور اگر کہا کہ روئے فلال وشن میدارم چون روئے ملک الموت تو اکثر مشائخ کے کراہت موت کے کہا ہے تو کا فر نہ وجائے گا اور آگر کہا کہ روئے فلال وشن میدارم چون روئے ملک الموت تو اکثر مشائخ کے فرد کہا کہ بین فلال کی گوائی کی ساعت نہ کروں گا آگر چہ جمرا اسکو نور کیا اگر ہو جائے گا اور آگر کہا کہ بین فلال کی گوائی کی ساعت نہ کروں گا آگر چہ جمرا اسکو تو اس کی تحفیر کی جائے گی اور اگر کسی نے فران کی گوائی کی ساعت نہ کروں گا آگر چہ جمرا اسکو تو تو کسی کی ہوئے گی ایک ہوئے گی اور اگر کسی نے فران کو رفع کرے تا کہ اس کو تو کر نے تا کہ اس کو تو کسی کی ایک ہوئے گی اور اس کی تعفیر کی جائے گی اور اس کی تعفیر کی جائے گی اس کو تو کسی کہ بین تیرا فرشتہ ہوں فلاں مقام میں تیرے کام میں مدد کروں گا تو بعض نے فرانا کہ اس کی تعفیر نہ کی جائے گی اسکو کی تو کہا کہ میں فرشتہ ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں یا تیرا نی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں تا تیرا نی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں تا تیرا نی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں تا تیرا نی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوئے گی ہوئی تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوئی تو اس کی تعفیر کی تعفیر کی تو اس کی تعفیر کی تعفیر

آگر کی نے دوسرے کہا کہ قبل ہو الله احد ابوست باز کر دی یعی تو فقل ہو الله احد کی کھال سینے وی یا کہا کہ المد نشر مواکر بیان گرفتہ یعی المد نشر موکا تو نے کر بیان مرازن اعطینات یعی المان اعطینات سے بھی زیادہ کوتاہ یا جو فض قرآن یا سے مردہ کے منہ میں مت رکھ یا کی سے کہا کہ ای کوتاہ ترازنا اعطینات یعی ادانا اعطینات سے بھی زیادہ کوتاہ یا جو فض قرآن

م المرجم والعنابيا جماع عندالحققين اس مرتب بنبس ب ليس كاس يتعفير كي جائے فاقهم الم

اگر کسی نے قرآن کوفاری میں نقلم کیا تو قتل کیاجائے گا'اس واسطے کہ وہ کا فرہے:

المنتشيل طابرمرادهل جماع الواطت اا

ہے یا کہا کہ تو نے نماز پڑھی تو کیا سرفرازی پائی یا کہا کہ نماز کس کی پڑھوں میرے ماں دباپ تو مریکے جیں یا کہا کہ نماز پڑھی نہ پڑھی دونوں کیساں جیں یا کہا کہ اتنی نماز پڑھی کہ میرادل کہا گمیا یا کہا کہ نمازالیں چیز نہیں ہے کہ دہے گی تو سٹر جائے گی تو سہ سب کفرے یہ خزالہ استختین میں ہے۔

ایک نے دوسرے ہے کہا کہ اس حاجت کے واسط آؤ نماز پڑھیں ہیں اس نے کہا کہ یہ ہے۔ نماز پڑھی میری کوئی حاجت نہیں ہرآئی اور یہ بطورا سخفاف وطنز کے کہا تو کا فرہوجائے گا بیتا تارہا نہیں ہے۔ اگر نماز یوں ہے ایک فاس نے کہا کہ آور مسلمانی دیکھواور اپنی کیل فتی وی ورکی طرف اشارہ کیا تو کا فرہوجائے گا۔ اگر کہا کہ بہنمازی کیا ایم ہم تو یہ تقرب ہے۔ اگر کہا کہ بہنمازی کیا ایم ہم تو یہ تقرب ہے کہا کہ نماز پڑھتا ہے نمازی کا مزہ تھے کو حاصل ہوتو تکفیر کیا جائے گا اور اگر کی غلام ہے کہا گیا کہ تو نماز پڑھاس نے کہا کہ نہیں کہ تو نماز نہ پڑھوں گا اس واسطے کہ تو اس کے تعقبر کی جائے گا اور اگر کی فضل ہے کہا گیا کہ نماز پڑھاس نے کہا کہ اللہ تو تعلقہ کہ تو اس کے تعقبر کی جائے گا اور اگر کی فضل ہے کہا گیا تو اس نے کہا کہ اللہ تعلقہ کہ تو اس نے کہا کہ اللہ تعلقہ کہ تو اس کے تعقبر کی جائے گئا تو امام اعظم مرحمۃ اللہ تعقبر کی جائے گئا۔ اور اس کے تعقبر کی جائے گئا۔ اس کے تعقبر کا تعلیہ کہ تعقبر کیا ہے تعقبر کی جائے گئا۔ اس کے تعقبر کیا کہ کہ تعقبر کیا ہے تعقبر کیا ہے اور اس کے تعقبر کیا ہے تھیا۔ کیا ہے تعقبر کیا ہے تعقبر کیا ہے تعقبر کیا گئا تو اس کے تعقبر کیا ہے تعق

صدرالشبید نے فرمایا کہ ہم ای کو لیت ہیں اور کتاب التحری ہیں ندکور ہے کہ اگر کسی نے قبلہ رخ کے واسط اپنا و لی قصد کیا ہیں اس کی تحری کی جانب پر واقع ہوئی کہ بیر رخ ہے ہی اس نے اس جہت کو چھوڑ کر دومری طرف رٹ کر کے نماز پڑھی تو امام اعظم احتماد کی ہے اور مشائ نے نے اس کے نفر ہیں احتماد کی ہے اور مشائ نے نے اس کے نفر ہیں احتماد نے کہ میں ایسے تصل کے قو اس کے نفر ہیں اس نے قبلہ رخ کے میں اس نے بطور استہزا ، واسخفا ف احتماد نہ بھی تو کا فر ہوجائے گا اور اگر کوئی شخص الی صورت ہیں کی دجہ ہے جتال ہو گیا مثلاً چند لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور در میان ہیں اس نے جھیایا اور اس طرح کے نماز پڑھی تو کا فر ہوجائے گا اور اگر کوئی شخص ایس صورت ہیں کی دجہ ہے جتال ہو گیا مثلاً چند لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور در میان ہیں گار ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص ایس صورت ہیں کی دجہ ہے جتال ہو گیا مثلاً چند لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی جالا کہ کا فر در ہو گیا ہی ہو گیا تو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہی گیا ہو گیا ہو گیا ہی گھو بالا تھا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہی ہو گیا ہو گیا ہی ہو گیا ہی ہو گیا ہو گیا ہی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہی ہو گیا ہی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہی ہو گیا گیا ہو گی

اس نے مطلقا فرضت رکوع وجود ہے افکار کیا تو اس کی عفیر کی جائے گائی نہ کہ جائے گائی واسطے کہ وہ تا ویل کرتا ہے اوراگر

اس نے مطلقا فرضت رکوع وجود ہے افکار کیا تو اس کی عفیر کی جائے گی حتی کہ اگر اسے دوسر ہے جدہ کی فرضت ہے جما افکار کیا تو اس کی تنفیر کی جائے گی حتی کہ اگر اس کے تعقیر کی جائے گی میں مقلقط عمی فہ کور ہے و سے کہ کہ اگر موت جسیں معلقط عمی فہ کور ہے و سے کہ کہ اگر موت تجسیں معلقط عمی فہ کور ہے و سے کہ کہ اگر فلال جنسی خورت جسیں معلقط عمی فہ کور ہے و سے کہ کہ اگر فلال جنسی خورت جسیں معلقط عمی فہ کور ہے و سے کہ کہ اگر فلال جائے بیسی صورت جسیں معلقط عمی فہ کور ہے و سے کہ کہ اگر فلال جائے بیسی خورت جسیں معلقط عمی فہ کور ہے کہ کہ اگر فلال جائے ہیں فہ کور ہے تو عمی اس کی طرف مند نہ کروں یا جسی صورت جسی معلقط عمی فہ کور ہے گئی یہ نیا بیسی صورت جسی معلقط عمی فہ کور ہے گئی یہ نیا بیسی صورت جسی معلقط عمی فہ کور ہے گئی ہے تا بیسی معلقط عمی فہ کور ہے گئی ہے تا بیسی عمیر ہے۔ شخ ایرا ہیں ہو اس کے کہا کہ قبل کہ نیا ہو جس کی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئی ہیں ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی اور معضون نے کہا کہ ندائی پر عذاب ہے اور ندائی کو کہ کہ فور ہے کہ شخ ایو معلول ہے ور خال کا کہ بیسی کہ کو بیائی کہ کہ کہ نواز ہوگا اورائی کہ کہ کہ نواز جس کہ ایک تو موگا اورائی ہوگا اورائی ہوگا اورائی ہوگا اورائی ہوگا اورائی ہوگا اورائی ہوگا اورائی کی خور ہے کہ نواز جس ند ہوگی اورائی اس نے بیائی ہوگا کہ نواز میں تو کہ بیکہ فائی کہ بیر ہو اور جونماز ترک کو میں پی اگر تعظیم ہے تو کہ بیکہ فائی کہ بیر ہواور جونماز ترک کی ہو تعظیم نہ کیا ہوگو تعظیم کے تو کہ بیکہ فائی کہ بیر ہواور جونماز ترک کی تو تعظیم کہ کہ نوائی کہ بیر ہوئی اورائی اس نے بیائی کہ کہ نوائی کہ بیر ہوئی اورائی اس نے بیائی بیائی کیا ہو تعظیم نہ کیا ہوئی گئی ہوئی کی بیر ہوئی اس کور ہے کہ نوائی کہ بیر ہوئی تو کہ کہ کور کے کہ کہ نوائی کہ بیر ہوئی ترک کی تو تعلق کی کہ کہ کہ نوائی کہ بیر ہوئی ترک کی تو کہ کور کے کہ کہ کہ نوائی کی کہ کور کے کہ کہ کہ کور کے کہ کہ کور کے کہ کہ کور کے کہ کہ کور کے کہ کور کے کہ کہ کور کے کہ کہ کہ کور کے کہ کور کے کہ کہ کور کے کہ کہ کہ کور کے کہ کہ کور کے کہ کور کے

ایک مؤذن نے اذان دی پس اس وقت اس سے ایک نے کہا کرتو نے جھوٹ کہا تو کا فرہوگا:

تیمید میں ذکور ہے کہ میں ہے ور یافت کیا گیا کہ ایک تخص مسلمان ہوا حالانکہ وہ دارالاسلام میں ہے گرایک مہینہ کے بعد اس ناز بائے وجھانہ کووریافت کیا میاتواس نے کہا کہ میں بنیں جانتا ہوں کہ وہ مجھ پر فرض ہوئی ہیں تو فر مایا کہ کہا جائے گا کہ ہنوز و و کا فر ہے الا آ تک و و نومسلموں على محم مدت کامسلمان ہوئے بيتا تارخانيد على ہے۔ ايك موذن نے اوان دى يس اس ونت اس سے ایک نے کہا کہ تو نے جموٹ کہا تو کا فر ہوگا بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور تخییر میں ہے کہ کسی مؤ ذن نے از ان دی ہی ایک مخض نے کہا کہ بیا وازغو عاہے تو بحفیر کیا جائے بشر طیک اس نے بطریق اٹکار کے کہا ہوئے اور نصول میں لکھا ہے کہ اگر کی نے اذان س كركباك يهجرس كي آواز بي تعظير كياجائ كابينا تارغانيدي بي-كي فنس بيكما كيا كدركوة اواكريس اس في كباك من نبیں ادا کروں کا تو تحفیر کیا جائے گا گر بعض نے کہا کہ مطلقا اور بعض نے کہا کہ اموال باطنہ جن کی زکو ہ وہ ور پوشیدہ ادا کرتا ہے ان من بين محفيركيا جائے كا اوراموال خا ہروكى زكوة كرجن كوسلطان ياوالى ومول كرتا ہے ان ميں ايسا كلمد كہنے سے تنفيركيا جائے كا اور جا ہے کہ زکو ق ک صورت بھی ای تنعیل ہے ہو جونماز میں گذری ہے بیضول عمادید میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ کاش رمضان کے روزے فرض نہ ہوتے تو اس میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے اور سیجے دبی ہے جوشخ ابو کر محد بن الفضل ہے تقل کہا گیا ہے کہ بیاسک منت پر ہے چنا نچا کراس کی نیت بیٹی کہ اس نے ایسالفظ اس وجہ ہے کہا کہ وحقوق رمضان ادانبیں کرسکتا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اوراگر ماہ رمضان آنے کے وقت اس نے کہا کہ آمدان ماہ گران لیمن وہ بھاری مہینہ آیایا کہا کہ آمد آن منیف تنصیل لیمن وہ مہمان آیا ہے جو خاطر پر گراں ہو جاتا ہے تو تحفیر کیا جائے گا۔اگر ماہ رجب آنے کے وفت اس نے کہا کہ بضبا اندرا فقادیم لین میں عذابوں میں مرحمیالیں آمراس نے نسلیت دیے ہونے مہینوں کی اہانت کے داسلے ایسا کہا تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر اس نے اپنے نفس كى مشقت كے خيال سے ايما كيا تو تكفير ندكيا جائے كا اور جا ہے كدمستاداولى على بعى جواب اى تفصيل سے ہوئے اور اگر كى نے کہا کہ روزہ ماہ رمضان زود میرآ بدتو بعض نے کہا کہ تھفیر کیا جائے گا اور حاسم عبدالرحمٰن نے فر مایا کہ تھفیرنیں کیا جائے گا اور اگر کہا

کالیےروزے کبتک کدمیراول اکتا میا تو یکفرے اور اگر کہا کہ الی طاعات القد تعالی نے ہم پر عذاب کروی بیں ہیں اگراس نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ کاش اگر اللہ تعالی ایس اطاعات کو ہم پر قرض نہ فرما تا تو ہمارے واسطے بہتر ہوتا ایس اگراس نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

ا گر کسی نے کہا کہ عالموں کے افعال ایسے ہیں جیسے کا فروں کے افعال تو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

 نے اس سے کہا کد دستر ہ قراموش کر دی لینی دستر ہ اپنا مجول سے ہی فقید نے کہا کدمیری کتاب تمہاری دوکان میں ہے دستر ہ تو انہا کہ میں کے اس سے کہا کہ میری کتاب تمہاری دوکان میں ہے دستر ہ تو انہاں کے اس دوکا ندار نے کہا کہ بڑھئی دستر ہ کے سکٹری کا شاہر اورتم کتاب سے لوگوں کی گردن کا شنے ہو لیس فقیہ موصوف نے اس دوکا ندار کے تل کا تھم دیا ہو بیرمحیط میں ہے۔ نے اس امر کی شکا بہت بھٹور شنخ محمد بن الفصل پیش کی ہیں شخ موصوف نے اس دوکا ندار کے تل کا تھم دیا ہو بیرمحیط میں ہے۔

کس نے اپنے خاصم نے کہا کہ افر ہب می الی الشرع علی افاری میں کہا کہ مامن بشرع رویعنی میر بے ساتھ شرع کی طرف چل ہیں اس کے خاصم نے کہا کہ کوئی ہیا وہ لے آتا کہ چلوں بے جرنبیں جاؤں گاتو اس کی تھیر کی جائے گی اس واسطے کہ اس نے شرع سے عناد کیا اور اگر اس نے کہا کہ میر سے ساتھ قاضی کے مفور میں چل ہیں اس نے ایسا جواب ویا تو تحفیر نہ کی جائے گا کیونکہ قاضی کے عناد سے تنظیر نہ ہوگی اور اگر کسی نے کہا کہ میر سے ساتھ شریعت وجہ حیلے فائدہ نددیں کے یا کہا کہ میر سے واسطے دیوں ہے شریعت کو کیا کروں تو بیسب کفر ہے اور اگر کسی نے کہا کہ جس وقت رو پیدلیا تھا اس وقت شریعت وقاضی کہاں تھا تو بھی تھیر کیا جائے گا اور بعض متاخرین نے فر مایا کہ اگر قاضی لیا ہے تو تحفیر نہ کیا جائے گا اور اگر کسی نے دوسر سے سے کہا کہ اس واقعہ میں تھی شرع ہوں ہے ہی دوسر سے نے اگر کسی نے دوسر سے سے کہا کہ اس میں جائے گا اور جس میں گر کسی نے دوسر سے کہا کہ تی ہوں نہ شرع پر تو بعض مش کنے کے ذریک کے خور کیا جائے گا اور جس کی اور ہے کہا کہ نے دوسر سے کہا کہ تو کہتی ہے کہ تھی شرع کیا چیز ہے ہی کہتی ہے کہ تھی شرع کیا چیز ہے ہی کہتی ہے کہ کہتی ہے کہ تھی شرع کیا چیز ہے ہی کہتی ہے کہ تھی شرع کیا چیز ہے ہی کہتی ہے کہتی ہے کہ تھی شرع کیا چیز ہے ہی کہتی ہے کہتی ہے

ا وسر وہمنی آری جس سے تجار ککڑی چیرتا ہے اور ہے تال اکس جم بیسٹند کلد کفر بیشتاتی بذات وصفات افہی کے بیان بھی ہونا بنسبت یہاں کے بہتر تھا اگر چہمتعاتی بصفات جیس ہےاوراس سے اولی بیرے کہ متعاتی با بمان اسلام بھی بیان ہونا فاقہم والنداعلم اللہ سے اقول شاید بیرمراد ہے کہ جمرے ساتھ شرع کے موافق جل اگر چہ طاہر لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ برے ساتھ قاضی کے بہال شرقی فیصلہ کے واسطے چل بقرید جق ۱۲۔

عورت نے ایک بڑی ی ذکار لی اور کہا کہ ایک شرع رابعنی اس شرع کوتو و وکا فرہو گئی اور اپنے شو ہر ہے ہائنہ ہو گئی ریمیط بس ہے۔ اگر مدعی و مدعا علیہ میں سے بعنی جن دونو ل میں باہم جھگڑ اسے ان میں سے ایک شخص عالمول سے تھم شرع کا فتو کی لکھا کرا ہیے مخاصم کے یاس آیا:

ا گرکسی نے اپنی بیوی ہے حالت حیض میں وطی کرنے کو حلال اعتقاد کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی:

ل قال المر جم يبطور محاوره كرير كميا يعنى يدجيز بموك كودوريس كرتى بيعنى لاحول ي محمير كأنيس باا-

فتاوی عالمگیری..... بلد 🗨 کیاپ السیر

کے مطلقا تخفیرن کی جائے گی اور اگر کہا کہ اس کلہ کے کہنے ہے تو نہ کیا سرفرازی پائی تا کہ میں بھی کہوں تو اس کی تلفیرنہ کی جائے گی۔ ایک جھنگ نے چنومرتبہ چھینک کی پس حاضرین میں ہے ایک محف نے ہر بار جب اس نے چھینک لی تو یہ حمک الله کہا پھراس نے ایک چھینک کی پس اس نے کہا کہ اس پرتمک القد کہنے ہے میراناک میں دم آم کیا یا کہا کہ میرا جی اکتا کہا کہ میں طول ہو گیا تو بعض نے کہا کہ جواب سیح کے موافق اس کی تحفیرنہ کی جائے گی رہے جا میں ہے۔

سلطان کو چھینک آئی ہیں ایک نے کہا کہ برحمک اللہ ہیں کسی ووسرے نے کہا کہ سلطان کے واسلے ایسا مت کرتو یہ دوسرا کر میں سرحمد فیسا ہوں معرف

تحفیر کیا جائے گار فصول عماد مدمی ہے۔

## روز قیامت سےمتعلقہ احوال کفریہ کابیان

اب ان کلمات کفرکا بیان ہے جواحوال تیا مت دروز تیا مت سے تعلق ہیں اور جس نے اٹکار کیاروز تیا مت کا یا جنے کا یا دوزخ کا یا میزان کا یا بل مراط کا یا استحاد س کا جس جی بندوں کے اعمال تکھے ہیں تو تحقیر کیا جائے گا اورا گرقبروں وغیرہ سے مورے اٹھائے جائے گا اورا گرکس مخفس نے بعث کا اقرار کیا گراس ہے اٹکار کیا کہ بعینہ فلال مخفس نیس اٹھا یا جائے گا تو اس کی تحقیر نے جائے گا اورا گرکیا ہے بی تحقیر ہیں ہے۔ ابن سلام سے مروی ہے کہا کہ بین جائے ہوں کہ بیوونساری جب اٹھائے جائیں گے قعذاب درزخ میں ڈانے جائیں ہے مروی ہے کہ اگر کس نے کہا کہ بین جائے ہوں کہ بیوونساری جب اٹھائے جائیں گے قعذاب درزخ میں ڈانے جائیں ہی جونے سا اٹکار کیا تو تحقیر کیا جائے گا اورا گرئی ہو کے حتر ہونے سے انکار کیا تو تحقیر کیا جائے گا اورا گرموائے بی گا اورا گرموائے گا اورا گرموائے کیا گا ورا گرموائے کیا گا ورا گرموائے کیا گا ورا گرموائے کیا گا ورا گرموائے کیا تو تحقیر کیا جائے گا اورا گرموائے نی آدم کے در ہونے سے انکار کیا تو تحقیر نہ کیا جائے گا اورا گرموائے نی آدم کے در ہونے سے انکار کیا تو تحقیر نہ کیا جائے گا اورا گرموائے نی آدم کے اور دن کے در بی بھر کیا جائے گا اورا گرموائے نی آدم کے در ہو نے سے انکار کیا تو تحقیر نہ کیا جائے گا اورا گرموائے نی آدم کے اور دن کے در ہونے کیا گا تو اس بھری تحقیر کیا جائے گا اورا گرموائے نی آدم کے دوسر سے پر قرضة اور نہ کیا گا تو تو ہو ہو کہ گا تو اس کے دوسر سے پر قرضة اور نہ کیا گراس نے دوسر سے پر قرضو اور نے کہا کہ تو تو تو میں تو تو تو ہو ہو کہا گراس نے دوسر سے پر قلم کیا لیس مظلوم نے کہا کہ تو تو تا مست ہیں خالم نے کہا کہ قواں کی تو تو تو میں کہا کہ تو تو تا میں خالم نے کہا کہ قوان نے کہا کہ تو تو تا میں خالم نے کہا کہ تو تو تا میں کہا کہ تو تو تا کہا کہ تو تا کہا کہ تو تا کہ تا کہا کہ تو تا کہا کہ تا کہ تا کہ کہا کہ تو تا کہا

اگر کسی نے اپنے مخاصم سے کہا کہ میں بچھ سے اپنا حق قیامت میں کے لوں گا پس خصم نے کہا کہ تو اس انبوہ میں مجھے کہاں یاوُں گا تو مشائخ نے اس کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے:

ایک نے اپ قرض دار ہے کہا کہ میرے درہم میں وے دے کہ قیامت میں درہم نیں ہوں کے پس قرض دار نے کہا کہ اور کے کہا اور بھے دے دے دراس جہاں میں لے لیٹایا کہا کہ میں وے دوں گاتوشی فضل نے جواب دیا کہ اس کی تحفیر کی جائے گی اور ہمارے اکثر مشاکخ کا بھی ہی قول ہے اور بھی اس ہے اور اگر کسی نے کہا کہ جھے محشر سے کیا کام ہے یا کہا کہ میں قیامت ہیں ورتا ہوں تو اس کی تحفیر کی جائے گی رین فلا مدمی ہے۔ اگر کسی نے اپ خاصم سے کہا کہ میں تھے ہے اپنا حق قیامت میں لے لوں گا فرتا ہوں تو اس کی تحفیر کی جائے گی رین فلا عدمی ہے۔ اگر کسی نے اپ خاصم سے کہا کہ میں تھے سے اپنا حق قیامت میں نے لوں گا بہن فیم نے کہا کہ قیاری اور قاوی ایو اللیت میں نہ کور ہے بہن میں خور ہے اور قاوی ایو اللیت میں نہ کور ہے بہن میں میں خور ہے اپ کہ میں بھور کی اور قاوی ایو اللیت میں نہ کور ہے

کہ تکفیرند کیا جائے گا یہ محیط علی ہے اور اگر کسی نے کہا کہ ہم نے کوئی بدین جہاں باید بدان جہان ہر چہ خواہی ہاش لینی تمام ہمانی اس جہاں میں جا ہے۔ اور وہاں اس جہاں میں جو جا ہے ہوتو تحفیر کی جائے گی رفصول عماد ہے تک ہے۔ ایک نے کسی زاہد ہے کہا کہ جھیں تا از بہشت از ال سویطتی لینی بیشتا کہ تو بہشت ہے اس طرف نہ جا پڑے تو اکثر الل علم نے کہا کہ تحفیر کیا جائے گا۔ اگرا کیک خوص ہے کہا کہ دنیا کو بخر سے کی خوص ہے جھوڑ دے اس نے کہا کہ میں نفذ کو ادھار کے واسطے بیں چھوڑ تا تو تحفیر کیا جائے گا تجوانے کے نیز میں جو دو ہے کہ کسی نے کہا کہ ہر کہ درین جہاں بخیر و بود بان جہان چون کیسر ید و بود لینی جو تحفیل اس جہاں میں بخیر و بوگا وہ اس جہاں میں بخیر و بوگا وہ اس جہاں میں ایسا ہوگا جیسے کسی کی ہمیانی کٹ گئی ہوتو شخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فر مایا کہ بدام آ فرت پر طنز اور اس کا تھول ہے ہی کہنے والے کے حق شی موجب کفر ہے بی بحیط میں ہے۔ اگر کہا کہ تیرے ساتھ دوز نے کوجاؤں گا گمرا ندر نہ جاؤں گا تو کا فرہو جائے گا یہ عمل ہے۔ اگر کہا کہ تیرے ساتھ دوز نے کوجاؤں گا گمرا ندر نہ جاؤں گا تو کا فرہو جائے گا یہ عمل ہے۔ اگر کہا کہ تیرے ساتھ دوز نے کوجاؤں گا گھرا ندر نہ جاؤں گا تو کا فرہو جائے گا یہ عمل ہے۔ اگر کہا کہ قیا مت میں جب تک رضوان کے سامنے بچورشوت نہ بی جائے گا وہ بہشت کا درواز و نے گا تو کا فرہو جائے گا یہ عمل ہے۔ اگر کہا کہ تیرے سامنے بچورشوت نہ بی جائے گا وہ بہشت کا درواز و نے گا تو کا فرہو جائے گا یہ عمل ہے۔

الله مترجم کا شارد اس مدید مبارک طرف بجس بی مروی ب کرایک مرتبدرات کونت نی کریم افکان کی روشی بی تفریف فرمایت ک کدم مواست چراغ بخد کیا تو نی کریم افکان آن نے نب سافت و فقا یله و اِفقا یله و اِجعوت کی ارشاد فرمایا سیده ها تشرمدید فی افزان که به می اورفرمایا نی کریم افزان می بات پرآب افزان نے واقع ایک و اِفقا یا به و اِجعوت کی پر ها تو نی کریم افزان کرما تشر (افزانی) مسلمان کومکی تکایف بھی پنج اوروں پر ھے تو اس کے بعد اعمال بی تیکیاں کھی جاتی ہیں۔

اوراس کا مرض سخت ہو گیا اور برابر بیاردائی ہوا ہیں اس نے خدائے تعالی ہے کہا کہ اگر چاہیے تو جھے مسلمان و فات د اور چاہے تو جھے کا فروفات دے تو اللہ تعالی ہے کا فروا ہے دین ہے مرتد ہوجائے گا قال المحرجم عبارت اصل ہے ہوتال العرض ان شنت تو فنی کافرا یصید کافرا بالله مرتد اعن دینه و اقول هذا کانه یصیحت واصل العبارة هکذا که اے خدا تو جھے و فات دے چاہیے مسلمان و چاہیے کا فرائے تو فنی ان شعت مسلماوان شعت کا قرآس و اسطے کہ صورت اول بی احتمال ہے کہ فاقد علی مسلمان و جاہیے کا فرائے تو فنی ان شعت مسلماوان شعت کا قرآاس و اسطے کہ صورت اول بی احتمال ہو خوا و اسلام یا بخراگر چاہندتعالی کی رضا بر کفرنیس ہے۔و ھذا کہا قالو اللی قوله تعالی ولو شاہ الله الجمعهد علی الهدی و نخوہ و اما الثانی فانه محکوم بھذا العکد جدًا فافهد اس کے فرائ کو کی مصیبتوں میں جتا ہوا ہی اس نے کہا کہ تو نے میر امال لیا اور میری اولا دئی اور چنس و چناں لیا ہیں وہ کیا ہے کہ اس کو کرے گا یا وہ کیا تی رہا تی گیا تھا تھی ہے۔

اب ان الغاظ کفر کا بیان ہے جو متعلق بہ گفین کفرو تھے ما پار تہ او تعلیم جھہ کفار ہو فیر ہ از اقر ارصر ہے وکنا ہہ ہیں۔ اگر کی فی دوسر کے وکٹ کھر تھیں کیا تو مرو نہ کور کا فر ہو جائے گا اگر چیلور تقب کے ہوا وراس طرح اگر کی نے دوسرے کی حورت کو تھم دیے والا کا فر ہو جائے گا ایسا ہے امام ابو یوسٹ سے مروی ہے اور امام اعظم سے مروی ہے کہ جمر نے دوسرے کو کا قرب ہو جائے گا فواہ مامور نے کفر کیا یانہ کیا۔ فیر اور امام اعظم نے دوسرے کو کا فر ہو جائے گا فواہ مامور نے کفر کیا یانہ کیا۔ فیر اور امام اعظم نے دوسرے کو کلہ کفر سمعایا تو جب کہ اس کو کلہ کفر سمعایا یا اور ارتباد ادکا تھم کیا تو کا فر ہوجائے گا اور ای طرح آگر کی حورت کو کلہ کفر سمعایا تو جب کے اس کو کلہ کفر سمعایا یا ور ارتباد ادکا تھم کیا ہو بی قاضی خان میں ہے۔ امام محمد نے فر مایا کہ اگر کس سمعایا یا تو جب ہے کا فر ہوجائے گا اور ای طرح آگر کی حورت کو کلہ کفر زبان سے کہ بی اس نے کلہ ذبان موجائے گا تو اس میں کی صورت میں اس نے کلہ ذبان سے کلگر کفر زبان سے کہ بی اس نے کلہ ذبان سے کلگر کفر زبان سے کہ بی اس نے کلہ ذبان سے کلگر کفر زبان سے کہ بی اس نے کلہ ذبان کے کھر کھر ہوائے اس میں کی صورت میں اللہ تعالی اور وجہ درم میں گاری تھی ذبان سے کلہ کفر کا تھم و سے اللہ تعالی اور وجہ درم میں گار وی نے این کیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں اس کفر مستقبل کے ذبان سے کلہ کفر کا تھا کہ میں سے خواب تہ دید سے باراد ہے کفر مستقبل کی ذبان سے کلہ کفر دوغ اس کے خواب تہ دید سے باراد ہے کفر میں بیٹ کفر کی بہ طور دروغ خرو دینے کی نیت ٹیس کی بلکہ اس میں خواب کا میں کہ اس کے خواب کا میں کہ کہ میرے دل میں گذر اتھا کہ دروغ اس کی نیت ٹیس کی بلکہ اس کے خواب کا میں کہ کہ میرے دل میں گفر اتھا کہ دروغ اس کو ایک کو کہ اس کے خواب کا میں کہ کمر دوغ کی میر کو کہ کو کہ کہ کہ میرے دل میں گفر تھا گور دوغ اس کو کو کہ کہ اس کے دونوں کی میروز ہو ہے گا ۔
کفر مستقبل کی نیت ٹیس کی کو کہ میں خواب میں گفت کے دونوں کی دونوں کی میروز ہو ہے گا ۔

اگر کہا کہ میرے دل میں گذرا کہ اللہ تعالی کے واسطے نماز پڑھوں مگر میں نے اس کوٹرک کیا اور

صلیب کے واسطے نماز پر مھی تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی:

ا گرکسی پر اکراہ ہمیا کہ اس صلیب کی طرف نماز پڑھے ہیں اس نے صلیب کے دخ تماز پڑھی تو اس میں جمن صور تی

ا مشابہت کرایعن کی کروش کی امریش اختیار کر، ۱۳ ۔ یا قال انحر جم اگراہ سے مرادوی اگراہ ہے جو تلف جان یاعضو کے ماند ہوور نیا کراہ قید وغیرہ کچر بھی نیس ہے ا۔

نادانسکی کاعذر مقبول نہ ہوگا گریعن علماء نے اس کی تعفیر کے جانے میں اختلاف کیا ہے بین ظاهد میں ہے۔
ہزل کرتے والے اور استہزاء کرنے والے نے اگر از راہ استخفاف واستہزاء و مزاح کے کھر کفر کہا تو سب کے زو کی کفر
ہوگا آگر چدا سکا اعتقادا سکے خلاف ہوا وراگر کوئی فیض خطا ہے کلہ کفر بولا مثلا اس کا ارادہ تھا کہ ایسا لفظ ہوئے جو کفر تیں ہے پھر اس کی
زبان خطا کر گئی اور اس کی زبان سے کلہ کفر نکل گیا تو سب کے زویک میں گفر نہ ہوگا بین قاصی خان میں ہے اور اگر مجوس کی ٹوئی
اپنے سر پر رکھی تو سیح قول کے موافق اس کی تحفیر کی جائے گی ال آئی کہ بہ ضرورت بغرض کری یا سردی دفع کرنے کے ایسا کیا ہوتو تحفیر نہ ہوگی۔ اگر اپنی کمر میں زبا با تھی تو بھی تحفیر کیا جائے گا ان آئی کہ بہ مشرورت بغرض کری یا سردی دفع کرنے کے ایسا کیا ہوتو تحفیر نہ ہوگی۔ اگر اپنی کمر میں زبا با تھی تو بھی تحفیر کہا جائے گا لئین اگر لڑ ائی میں سلمانوں کے واسطے جدید لانے کیا اور اگر کسی نے کہا کہ جوس بہتر ہیں اس چیز ہے جس میں بینی ہارے قبل سے تعل جوس جوس اپنی تاریخ کا میا ہوتو کا کھا ہیں تو تحفیر نہ کیا جائے گا اور اگر کسی نے کہا کہ جوس بہتر ہیں اس چیز ہے جس میں جس بین میارے قبل سے تعل جوس جوس اپنے

ے یا کہا کہ جوسیت سے نفرانبیت بہتر ہے تو تحفیر کیا جائے گا اور اگر کہا کہ نفر انبیت سے جوسیت بدتر ہے تو تحفیرنہ کیا جائے گا اور اگر کہا کہ جو تو کرتا ہے اس سے نفر بہتر ہے تو بعض کے نز دیک میں اپنے کھی سے نم کہ یہ یہودیت سے نفر بہتر ہے تو بعض کے نز دیک میں اپنے کھی اس بھی میں اپنے تحفیل کے نزدیک میں اپنے میں فقل کے موقع کے نواز کرتا ہے اس میں فقل کے نواز کرتا ہے اس میں نواز کرتا ہے اس میں اپنے کھی سے نفل کے نواز کرتا ہے اس میں نواز کرتا ہے اس میں نواز کرتا ہے اس میں نواز کرتا ہے تو بعض کے نواز کر بعض کے نواز کرتا ہے تو بعض کے تو بعض کے نواز کرتا ہے تو بعض کے نواز کرتا ہے تو بعض کے نواز کرتا

مطلقا تحفیر کیا جائے گا اور فقید ابواللیٹ نے کہا کہ جب بی تحفیر کیا جائے گا کہ اس نے خسین گفر کا قصد کیا ہواورا گراس مخص کے نقل کی استحد تقیح بیان کرنی منظور ہوتو تحفیرت کیا جائے گا اور اگر مجوسیوں کے نوروز میں نکلا تا کہ جوو ولوگ اس روز کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ

موافقت کرے تو تحفیر کیا جائے گا اور اگر نوروز کے دن کوئی چیز ایسی خریدی جس کوعادت کے موافق اور دنوں میں نہیں خرید تا تھا آج

بغرض تعظیم نوروز کے نہ بغرض کھانے پینے کے اس کوتر بدا تو تحفیر کیا جائے گا اور اگر کس نے نوروز کے مشرکوں کو بغرض تعظیم توروز کچھ بدیہ بیجا اگر جہ ایک انڈ اموتو تحفیر کیا جائے گا اور اگر ایسے مجوی کی دعوت تبول کی جس نے اپنے لڑکے کا سرمنڈ ایا ہے تو تحفیر نہ کیا جائے

ہ رہے ہیں رہے ہیں ہر اور ساری ہات ماروں رہیں اور کی کر رہ برائی میں اسٹ میں مرسمہ بو ہے وہ سارت ہوں کا ا کا اور اگر امر کفار کی خسین کرتا ہے تو بالا تفاق تکیفیر کیا جائے گاحتیٰ کے مشائخ نے قرمایا کداکر کسی نے کہا کہ کھانے سے وقت مجوس کا

خاموش رہنا کلام ترک کرنا اچھاہے یا حالت حیش میں بحوسیوں کاعورت کے ساتھ نه لنینا اچھاہے تو وہ کا فرہے ہیں بحرالرائق میں ہے۔ پر سیر

اگر کسی ہے کہا گیاتو مسلمان ہیں ہاس نے کہا کہ ہیں توبیکفرہے:

اگر کسی انسان کے واسطے تفظیماً بروقت خلعت جانور ذیخ کیایا طواو غیر و بنایا تو پینے الاسلام ابو بکر نے قر مایا کہ بیکفر ہے اور ذیخ کیا ہوا جو اور کے کیا ہوا جو اور کے کیا ہوا جو اور کے کیا ہوا جانور مردار ہے کہ اس کا کھانا طلال نہیں ہے اور کے اس کا حمد اور کے کیا ہوا جانور مردار ہے کہ اس کا کھانا طلال نہیں ہے اور کے اس کا حمد کیا ہوں یا

نمازیوں کی آمدے واسطے ذیخ کیا تو علاء کی ایک جماعت نے فر مایا کہ یہ تفر ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک ورت نے اپنی کمر میں و ورا ہا ندھا اور کہا کہ بیزنا ہے تو تحفیر کی چائے گی یہ خلاصہ میں ہے۔ ایک نے دوسرے سے فاری میں کہا کہ گہر گی ہوتا ہی کار کہ تو می کی لیمی کا فرہوتا ہی کام ہے جو تو کرتا ہے بہتر ہے قر مایا کہ اگراس محف کے فول کا تھیے کی کا قصد کیا ہے تو کفر نہ ہوگا ہو فاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک نے کہا کا فرے کروں بداز خیان کروں لیمی چوری کرنے سے کا فری کرنا بہتر ہے تو کشور علاء کے فرد کی تافیل میں ہے۔ ایک کو علاء کے فرد کی ہوری کرنے ہو کی اور شیخ ابوالقاسم صفار نے بھی ای پرفتو کی دیا ہے پہلا میں میں ہے۔ ایک کو علاء کے فرمایا کہ اس سے کو مسلمان نہیں ہے کہا کہ جب ہیں مرد نے کہا کہ جب بہت کہا کہ میں صلمان نہیں ہے کہا گہ جب کہا گہا ہو جائے گا اور ہمارے بعض نے اصحاب سے منقول ہے کہا کہ مجھے جہ جہ مسلمان نہیں ہو اس نے کہا کہ بیس تو ہو اے گا اور ہمارے بعض نے اصحاب سے منقول ہے کہا کہ مجھے جہ جہ جہ سے مسلمان نہیں ہو اس نے کہا کہ بیس تو ہو ایک گا وی قاضی خان میں ہے۔ ایک مورت نے اسے شو ہر نے کہا کہ مجھے حست نہیں ہو اور نہیں ہو اور نہیں ہو اور نہیں ہو اس کے کہا کہ مجھے حست نہیں ہوں ہے اور نہ دین سلام ہے کہ تو اجنہوں کے ساتھ جھے خلوت میں چھوڑ نے پر داخی ہوتا ہے ہیں شو ہر نے کہا کہ جھے حست نہیں ہو اور نہ دین سلام ہے تو بعض نے فر مایا کہا س کی تخفیر کی جائے گ

ایک عورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ چون منع فجے ت آگندہ شدہ پس شو ہر نے کہا کہ تو ابتک اتن مدت آتش پرست کے ساتھ ربی یا کہا کہ قو ابتک اتن مدت آتش پرست کے ساتھ کوں ربی تو بیشو ہر کی طرف سے نفر ہا اور گرشو ہر ہے کہا کہ اومغرانہ لیس عورت عورت کی ایک کہ اور اجتہا عورت مورت کی طرف سے نفر ہے اور اجتہا عورت مورت کی طرف سے نفر ہے اور اجتہا عورت سے یا کا فرہ یا اجتبی مرد سے کہا کہ اوکا فراور جس سے کہا ہے اس نے مجھند کہایا اپنی بیوی سے کہا کہ اوکا فراور جس سے کہا ہے اس نے مجھند کہایا اپنی بیوی سے کہا کہ اوکا فرہ اور عورت نے مجھند کہایا اپنی بیوی سے کہا کہ اوکا فرہ اور عورت نے مجھند کہایا

لے عیب وہرائی ظاہر کر ۱۲۱۔

<sup>(</sup>۱) كفرنه د كاتفريق بوجائة ۱۱\_

ہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اوکا فرشوہر نے پھونہ کہا تو فقیہ ابو بکر اعمش بلخی فرماتے سے کہ کہنے والا تحقیر کیا جائے گا اور و بگر مشاکخ نے فرمایا کہ تحفیر نہ کیا جائے گا اور فتو کی کے واسطے اس جنس کے مسائل میں مختار یہ ہے کہ ایسے کلمات کے کہنے والے نے اگر اس کو ہرا کہنے کی نبیت کی اور درواقع اس کو کا فراعتقا وہیں کیا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر ورواقع اس کو کا فراعتقا و کر کے اپنے اعتقاد کے موافق اس کو ان کلمات سے مخاطب کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی بید ذیرہ میں ہے ایک عورت نے اپنے فرز ندے کہا کہ اے من بچریا اے کا فربچہ یا اسے بہو دیچے تو اکثر علماء نے فرمایا کہ یہ کفرنہ ہوگا اور ابعضوں نے کہا کہ کفر ہوگا اور اگر مرد ہے اپنے فرز ند کے واسطے ایسے الفاظ کہتے تو اس میں بھی اختلاف ہے اور اسمی یہ ہے کہا گر مرد ند کور اسے اپنے نفس کا ارا وہ نہیں کیا ہے تو تحفیر نہ کی بید قاوئی قاضی خان میں ہے۔

أيك في كما كريدز ماندمسكماني اختياد كرفيس بي زمانه كافري:

اگراہے جانور کی نسبت کہا کہ اے کا فر خداوندتو بالا تفاق تکفیرند کیا جائے گا اور اگر کسی دوسرے ہے کہا کہ اے کا فراے يبودي اے جوى بس اس نے كہا كدليك يعنى تى بال تووہ تكفير كياجائے كا اور اس طرح اگر كہاكة رہے جينين كيريعني بال ايسا بيجان الے تواس کی تکفیری جائے گی۔ اگراس دوسرے نے کہا کہ خودتو ہی ہے یا چھند کہا بلکہ خاموش رہا تو تحفیرنہ کیا جائے گا۔ اگر کس کہا کہ جھےا بے کا فرہوجانے کا خوف تھا تو بھفیرند کیا جائے گا اور اگر یوں کہا کہتونے جھے یہاں تک رنج پہنچایا کہ میں نے جاہا کہ كافر موجاؤ ل تو تخفير كيا جائے كا - ايك في كما كذرية مان مسلماني اختيار كرنے كائيس بن ماند كافر سے تو بعض في مايا كة تغفير كيا جائے گا اورصاحب محیط نے فرمایا کہ میرے نز دیک بیٹھم ٹھیکٹ نہیں ہے قال اکھر جم ہمارے زمانہ میں اگر کسی نے ایسا کہا تو اس پر کفر کا خوف ہے جیسے ہمارے زمانہ میں جو تخص اپنے ول واعتقا دراست ہے اسلام ورصہائے حق عز وجل کےموافق زندگی بسر کر جائے اور اللہ تعالی اس کا خاتمہ بخیر کرے تو امید ہے کہ سخل تواب جمیل وجزائے جزیل ہوگا ثبتنا جمالی ایانا اهل الاسلام برحمة ودانيته منه تعالى على الصراط التويم تبوفيق الخير و هوعلى كل شي قدير ادروا قعات ناطقي من لكما سبح كمسلم و مجوی دونوں کسی مقام پر تیجا جمع بتھے ہی کسی نے مجوی کو پکارا کہاہے مجوی بس مسلمان نے اس کو جواب دیا تو شیخ نے فرمایا کہ اگر اس بکارنے والے کے سمی ایک بی کام میں دونوں کے ہوئے موں اس مسلمان نے سیکمان کر کے کدو واس کام کے واسطے پکارتا ہے جواب ویا ہوتو مسلمان ندکور پر کفر لازم نہ آئے گا اور اگر دونوں ایک ہی کام میں گئے ند ہوں تو اس پر کفر کا خوف ہے۔ اگر کس مسلمان نے کہا کہ میں ملحدہ ہوں تو تھفیر کیا جائے گا اور اگر اس نے عذر کیا کہ میں نہ جانتا تھا کہ بیکفر ہے تو اس کا بیعذر قبول نہ ہوگا۔ ایک نے کوئی بات کمی کہ قوم نے میرزعم کیا کہ میر کفرے حالا نکہ درحقیقت وہ کفرنبیں ہے کہا اس سے کہا گیا کہ تو کا فرہوا اور تیری بیوی برطلاق واقع ہوگی پس اس نے کہا کہ کا فرشدہ کیروزن طلاق شدہ کیر یعنی کا فر ہواسپی سمجھ نے تو کا فر ہوجائے گااور اس کی موی اس سے بائد موجائے گی۔ مضول عماد میس ہے۔

بیمبید میں ہے کہ میں نے اپنے والد ہے در یانت کیا کہ ایک فض نے کہا کہ میں فرعون ہوں یا اہلیس ہوں تو فر مایا کہ الی صورت میں کا فرکہا جائے گا بیرتا تا رخانیہ میں ہے۔ ایک محض نصیحت کنندہ نے کسی فاسق کونفیحت کی اور اس کوتو یہ کی طرف رجوع کرنے کوچا ہا کہ ان اس میں اس فاسق نے کہا کہ از کس اید بعدہ معنان برسر نہد لینی ان سب کے بعد آتش برستوں کی ٹو لی اپنے سر پر

ا تولدمرد خدکوریا عورت خدکوره یعنی مینین اداده کیا کرف کایا یبودیا مجول کا بچیاا۔ ع انشانی ام الل اسلام کواپی رحمت درافت کے ساتھ راوراست پر مع تو نیق خبر نابت رکھے وہ ہرشے برقادر ہے اا۔ رکسوں کا تو تخفیرکیا جائے گا۔ایک عورت نے اپ فاوند ہے کہا کہ تیرے ماتھ دہنے ہے کا فرہونا بہتر ہے تو اس عورت کی تنفیر کی جائے گا اگر کسی نے کہا کہ ہوچہ مسلمانی کو دہ اور ہمہ بکافران دادر یعنی جو بچھ میں نے مسلمانی کی ہے وہ سب کا فروں کو دے دی بشر طیکہ فلاں کام کروں پھراک مخفی نے فلاں کام کیا تو اس کی تحفیر نہ کی جائے گی اور اس پر کفارہ متم بھی لازم نہ آئے گا۔ ایک عورت نے کہا کہ میں کا فر ہوں اگر ایسا کام کروں تو شخ امام ابو بجر محمد بن الفصل نے فرمایا کہ فی الحال کا فر ہوکرا ہے شو بر سے بائد ہوجائے گی اور اس محمد کی نے فرمایا کہ بیعلی ہے اور اگر کسی جو جائے گی اور شخ علی سفدی آصح ہے اور اگر کسی عورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ اگر تو نے میر ہے واسطے فلاں چیز نہ خرید کی تو ورث نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ اگر تو نے میر ہے واسطے فلاں چیز نہ خرید کی تو میں ہو جائے گی بیا تھا کہا کہا کہا کہا کہا گر آگر تو نے میر ہے واسطے فلاں چیز نہ خرید کی میں ہو اپنے کی بیضو ل بھا کہ بین ہے۔

جو چیز کس وفت میں حلال تھی پھروہ حرام ہوگئی ہے پس اس کی نسبت تمنا کی کہ کاش حرام نہ ہوتی تو تکفیر نہ کیا جائے گا:

اگر کسی مسلمان نے کوئی نفرانی خوبصورت و کھے گرتمنا کی کہ کاش میں نفرائی ہوتا تا کداس سے نکاح کر لیتا تو اس کی تخفیر کی جائے گی یہ محیط میں ہے۔ ایک نے دوسر سے کہا کہ تن کے ساتھ میر کی مددگاری کر بس اس دوسر سے نے کہا کہ تن کے ساتھ تو ہم کوئی مددگاری کر بس اس دوسر سے نے کہا کہ تن ہے ساتھ تیری مددگاری کروں گا تو تحفیر کیا جائے گا یہ نصول عمادیہ میں ہے قال المتر جم اصل عبادت یہ ہے کہ مراح تن یاری وہ مقال دلک الفید بعن ہو کس یادی دھد من تو ابنا حق یادی دھد تکفید کذافی الفصول مگر میں باری وجہ نیس محتا ہوں الل آئ تکدمراد بواسط تن پایاتم مراد ہوواند اعلم ۔ ایک فض نے دوسر سے جس سے جھاڑا کر رہا ہے میں باکہ تو ہرروز اپنے مثل اور دی مٹی کے بنا لے یامٹی کے شرکھا ہیں اگر اس کی مراد شل سے شکل میں حیث الخلقت ہے تو تحفیر کیا

جائے گااور اگر بیمراو ہے کہ اپنے سے کی کونہ جمع کرنے جھے پچھ ڈرنبیں ہے مثلاً تواس کی تلفیر نہ کی جائے گی اور ہمارے ذمانہ میں اس جن کا ایک جنس کا ایک واقعہ ہوا کہ کس کسان یا مانی نے کہا کہ میں نے بدور خت پیدا کیا ہے ایس بالا تفاق سب مفتیوں نے جواب دیا کہ اس کی تحفیر نہ کیا جائے گی اس واسطے کہ بیدا کرنے ہے اس مقام پرعاوت کے موافق پڑنگانا مراو ہے تی کہ اگر اس نے حقیقت پیدائش مراولی ہوتو تکفیر کیا جائے گا قال المحرج مارے عرف کے خلاف ہے باس اگر یہ کہا کہ میرا جمایا ہوا ہے یا اگایا ہوا ہے تو البت یہ جواب ہوسکتا ہے کیونکہ بیدا کیا ہوا ہمعتی میں نے لگایا ہوا ہما دے عرف میں نہیں ہے فاقع والنداعلم۔

ایک شخص ایک قوم ہے جھگڑا کرتا تھا ایس کہا کہ میں دس آتش پرستوں سے بڑھ کرستم گارہوں:

اگر کسی نے چاند کے گرو بالدو کیوکرو ہوئی کیا کہ پانی برے گاتو دعویٰ علم غیب سے تغیر کیا جائے گاند برالرائن ہی ہادر اگر بہامہ اگر نجوی نے کہا کہ تیری بیوی کے بیٹ رہا ہے ہیں اُس نے اُس کے آول کا اعتقاد کیا تو کا فر بوا یہ فصول تا دیہ بی ہا اور اگر بہامہ نے آواز کی ہیں کہا کہ مریض مرجائے گایا کہا کہ بارگراں ہونے والا ہے یاعقعی نے آواز کی ہیں سفر سے لوٹ بڑاتو مشائح نے ایسے فض کے تفریس اختلاف کیا ہے یہ خلاصہ میں ہا امام فضل سے دریا فت کیا گیا کہ ایسے فی دوسر سے ہا کہ یا احریفی اے سرخ ہیں اُس فی نے کہا کہ جھے اللہ تعالی نے سیب کے گود سے بیدا کیا ہے اور تھے کوئی سے بیدا کیا ہے اور ٹھی کوئی ہے بیدا کیا ہوئی اُس سے ہیں اُس سے ہیں آئی سے بیل آئی کہا کہ جھی رکھر کیا جائے گا تو فر مایا کہ ہاں اور نیز دریا فت کیا گیا کہ بیل کیا کروں گا جب جھ پر کفر لازم آگیا ہیں آیا تکفیر کیا جائے گا تو

فر ما یا کہ ہاں اور نیز دریافت کیا گیا کہ ایک تخف ضاد کی جگہ زاد پڑھتا ہے اور اصحاب النار کی جگہ اصحاب الجد پڑھتا ہے قو نہا کہ اس کی امامت نہیں جا کڑے اور اگر عمد اُس نے ایسا کیا تو تخفیر کیا جائے گا اور جامع اصغریں نہ کور ہے کہ بیٹے علی رازی فر ماتے تھے کہ جو تخف اس طرح سم کھایا کرتا ہے کہ جھے اپنی زندگی کی سم یا تیری زندگی کی سم یا تیری جان یا سرو غیرہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہوں اور اگر کہا کہ رزق انتدی طرف ہے ہے گربندہ کی طرف ہے جہ نش چا ہتا ہے قو بعض نے کہا کہ بیٹرک ہے ایک نے کہا کہ بیٹرک ہے ایک نے کہا کہ میں ثواب و عذاب ہے بری ہوں تو بعض نے فر مایا کہ اُس کی تخفیر کی جائے گی اور نو از ل بی نہ کور ہے کہ ایک نے کہا کہ قاری بیں کہا کہ از مسلمانی بیزارم یا مثلاً اُر دو بیس کہا کہ بیٹر سلمانی بیزارم یا مثلاً اُر دو بیس کہا کہ بیٹر سلمانی بیزارم وں تو بعض نے فر مایا کہ اُس کی تخفیر کی جائے گی اور نقل ہے کہ مامون مشید بادشاہ کے وقت میں ایک فقیہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک تخفی نے ایک جولا ہے کوئل کر ڈالا اس پر کیا واجب ہے اُس نے داریا کہ اس کے تعمد ویا کہ ایک تفاری ہوں تکہا کہ بیٹر میں مامون رشید نے تھم دیا کہ اس نے کہا کہ بیٹر کے مہاں تک مارا گیا کہ مرکم اور وچنا نچرا کہا کہ بیٹر کہا کہ بیٹر کہ میں ایک فقیہ ہے دریافت کیا گیا ہوں دیا کہ ان اگریا کہ اس نور مامون نے کہا کہ بیٹر کہ کور اس تھا تھر اور اور کا مشرع سے استہزاء کو کا کرتا کفر ہے بیک عارا گیا کہ میٹر کی سے استہزاء کرتا کفر ہے بیک عارا گیا کہ بیٹر کی سے استہزاء کرتا کفر ہے بیکر علی ہے۔

شہنشاہ بدون وصف اعظم کے خصائص اساء اللہ تعالیٰ ہے ہے اور کسی بندہ کا وصف اس لفظ ہے جائز نہیں:

اگر درویشی داکوید بد نر و سیاه گلیم (کمل پی و بد بخت) شده است تو یکفر به بیتابیدی با اوراگر کی نے ایسا کی منافر کا کہا کہ عادل ہے تو اللہ تعالی ہے کفر کیا چنا نچا مام علم البد ہا ابومنمور ماتر یہی نے ایسا بی فر مایا ہے اور بعض نے کہا کہ گفیر نہ کیا جائے گا قال المحر جم اگر ہمارے زمانہ کے بادشاہ کو بمعی شری عادل قرار دیا تو بدرجداد لی تحقیم کیا جائے وجو الاصعواورا گرجا بروں میں ہے کی کوفاری میں کہ اکہ اسے عدائے تو تحقیم کیا جائے اوراگر کہا کہ ای باد خدائے تو تحقیم کیا جائے اوراگر کہا کہ ای باد خدائے تو تحقیم نہ کہ ایسا کے بنا برقول اکثر مشائح کے اور یک مختار ہے کذائی الخلاصة قال المحر جم ہماری زبان میں ان دونوں ہے تھیم کیا جائے گا واللہ اللہ میں ان دونوں ہے تھیم کیا جائے گا الفاظ نہ اسلام اللہ مالک بلاد واللہ اللہ اللہ اللہ بی آیا بیالفاظ اللہ بی آیا بیالفاظ اللہ بی آیا بیالفاظ اللہ بی آیا بیالفاظ کی واقعیم کے نصائص اساء اللہ تعالی ہے ہوادر کی بندہ کا وصف اس لفظ کفراور بعض معصیت و دروغ ہیں چنا نوشہ شاہ کہ بدون وصف اعظم کے نصائص اساء اللہ تعالی ہو بیکی الاطلاق محض دروغ ہیں جائر نہیں ہوئی الاطلاق محض دروغ ہیں واصف اسلام اللہ تو تا ہی الم میکن دروغ ہیں ہے جائر نہیں ہا وار مالک رقاب اس میکن دروغ ہیں وارسلطان ارض اللہ ودیکراس کامثال سو بیٹی الاطلاق محض دروغ ہیں ہے جائر نہیں ہا تا رخانیہ ہیں۔

آمام ابومنصور نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے کے روبروز مین کو بوسد دیایا اس کے واسطے ش رکوئ کے بشت فم کر کے جسک گیا یاصرف اپناس آگے ڈال دیا تو اُس کی تحفیم ہے اور دیگر مشائ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ان ظالموں میں سے کسی کے واسطے جدہ کیا تو یہ کیبرہ گنا ہوں میں ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے اور آیا اُس کی تحفیم کے واسطے جدہ کیا تو یہ کبیرہ گنا ہوں میں ایک بڑا کبیرہ گناہ ہوا آس کی تحفیم کی اور آکٹر واب نے فرمایا کہ اگر کسی نے فرمایا کہ مطلقا تعفیم کی جائے گا اور آکٹر واب نے فرمایا کہ اس میں چندصور تیں ہیں اول آس کہ اُس کی تحفیم کی اور آکٹر واب نے فرمایا کہ اس میں چندصور تیں ہیں اول آس کہ اُس کے عبادت کا قصد کیا تو تعفیم کیا جائے گا اور آگر تجیت کا قصد کیا تو تعفیم نے باجدہ سے فرق آسا ہے کہ ذمین کو بوسہ دینے میں اس ارادہ کفرکا نہ ہویدا کشر عالموں کے زویک ہے اور رہا ذمین کا بوسرد بنا تو بیتر یہ بجدہ ہے فرق آسا ہے کہ ذمین کو بوسہ دینے میں اس کے قدر رہے و پیانی کا زمین پر رکھنانہیں ہوتا ہے جیسے بحدہ میں ہے بلکہ کم ہے بیظ ہیر سے میں ہے قال المحر جم اصح یہ ہے کہ جو افعال کمال

فتاوي عالمگيري ..... علد ال كال ١٣١٤ كال ١٣١٤ كال السير

تعظیم کے واسطے موضوع میں اور وہ وہ ہی ہیں جو مخصوص بدعباوت النی ہیں اگر ان کو کئی بندہ کے ساتھ برتے تو کفر کا تھم دیا جائے تھے۔ وائند تعالیٰ اعلم اور اگر کسی نے اعتقاد کیا کہ خراج سلطان کی ملک ہے تو کا فرکہا جائے گاریہ بحرالرائق میں ہے۔

الركوئي كم كداس زمانديس جب تك خيانت ندكرون اورجموث ند بولون تب تك دن نبيس گذرتا وه

كے كريہ بات لا الله الله الله محمد رسول الله عيمي زياده يجي بيت كافر بوجائكا:

رساله صدر شہید میں ہے کہ اگر کسی نے دوسر سے بدی کی ہیں اُس نے کہا کہ میں یہ بدی تیری طرف سے جانتا ہوں نہ بحكم خدائے تو كا فرموجائے كا اور نيز اس رسالہ ميں مذكور ہے كہ مجموع النواز ل ميں لكھا ہے كه اگر كوئي مخض شاہي خلعت بينے واس كي تہنیت کے وقت بخرض رضامندی با دشاہ کے اس کی قربانی کرے تو کا فرہوجائے گا اور بیقربانی مردار ہوگی اور اُس کا کھاناراون ہو م اور ہارے زمانہ میں ایک بات بہت شائع ہوگئی اور بہت ہے سلمانوں کی عورتیں اس میں مبتلا ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب بچوں کے چیک تھتی ہے تو اس چیک کے نام پر دھی یا بھوائی مانا ایک مورت مقرر کی ہے کداس کو بوجے ہیں اور بچوں کے ایجھے ہوجانے کی اس ہے دعا کرتے ہیں اور اعتقاد کرے ہیں کہ یہ پھران کواجھا کردیتا ہے تو بیٹورٹیں اس فعل واس اعتقاد ہے کا فرہو جاتی ہیں اور ان کے شوہر جوان کے نعل سے رضامند جیں وہ بھی کا فرہو جاتے ہیں قال اور جونبیں رضامند ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرے ای جنس سے رہے کہ یانی کے کنارے جاتی ہیں اور اس یانی کو بوجتی ہیں اور جونیت رحمتی ہیں اس مے موافق اس یانی کے کنارے بھرے کو ذیح کرتی ہیں میہ بانی کے بوجنے والی اور بھرے کے ذیح کرنے والی سب کا فر ہیں اور یہ بھری مر دار ہوجاتی ہے اس کا کھانا روانہیں ہے اور ای طرح جو گھروں میں ایک صورت بنالیتی ہیں جیسے بت پرستوں کے بوجا کامعمول ہے کہ اُس کی پرسٹش کرتی ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے وقت شکرف ہے نقش کرتی ہیں اور روغن ڈالتی ہیں اور اس کو بنام بھوانی کہتی ہیں اور پوجتی ہیں اور مثل اس کے جوباتیں کرتی ہیں ان سب سے کا فرموجاتی ہیں اور اپنے شو بروں سے مائن ہوجاتی ہیں اور اگر کوئی کے کہاس زمانہ میں جب تک خیانت نہ کروں اور جموٹ نہ بولوں تب تک ون نہیں گذرتا ہے یا کمے کہ جب تک تو خرید و فروخت میں جموث نہ بولے تب تک کھانے کورونی نہ یائے گایا کسی سے کیے کہتو کیوں خیانت کرتا ہے کیوں جموث بولآ ہے وہ کیے کہ بغیراس کے جارہ نہیں ہے تو ایسے تمام الفاظ سے کا قر ہوجاتا ہے اور اگر کس سے کے کہ جموث نہ بولا جائے اور وہ کیے کہ یہ بات لااله الاالله و معمد دسول الله سے بھی زیادہ می ہے تو کا فرہوجائے گااورا گرکوئی غمری ہوجائے اور دوسرا کے کدکا فرہونا اس سے بہتر ہے تو کا فر ہو جائے گا اور اگر کوئی مخص الیں بات کیے جوشرع میں ممنوع ہے اور دوسرا کیے کہتو کیا کہتا ہے کہ تھے یر کفرلا زم ہوتا ہے وہ کیے كرة كياكر يكا الرجم يركفران زم آئ كاتو كافر موجائ كابيتا تارخانيي ب-

۔ اور جس مخص کے دل میں ایسے امر کا خطرہ گذرا جو موجب کفر ہے ہیں اگراس امر کوائس نے زبان سے کہا حالا نکہ وہ اس سے بہت کرا ہیت کر اہیت کر رہا ہے تو یہ مخص ایمان ہے اور اگر کس نے بفر کا مصم ارا دہ کیا اگر چہو ہرس کے بعد کفر کرنے کا ارا وہ کیا ہوتو ٹی الحال کا فر ہوجائے گا یہ خلا صدیس ہے اور اگر کسی نے بطوع خود اپنی زبان سے کفر کہا حالا نکہ اس کا ول ایمان ہر ہے تو کا فر ہوجائے گا اور انتہ تعالیٰ کے نز دیک و مصوم ن نہ ہوگا یہ فیا وئی قاضی خان میں ہے قال انحر جم جن صور تو س مین بالا تعاق تعفیر کی جاتی ہو وہاں واجب ہے کہ تو بہ کر کے رجوع کر لے اور از سر نو نکاح کر سے اور واضح ہو کہ جن صور تو س میں کفر ہونے میں اختلاف ہے ان میں ارتباط کے کہا جائے گا کہ وہ تجد یہ نکاح کر سے اور ق بہ کر سے اور آس میں کفر ہونے میں اختلاف ہے ان میں اس کے مرتکب کو تھم کیا جائے گا کہ وہ تجد یہ نکاح کر سے اور ق بہ کر سے اور آس سے دجوع کر سے اور یہ بیلرین احتیاط کے کہا جائے گا

اور جن الفاظ میں بیریان کیا ہے کہ وہ خطائیں اور موجب کفرنیں ہے تو اس کے کہنے والے کو تجدید تکاح اور اُس ہے چر جانے کا حکم نہ کیا جائے گا اُر چہ یہ کہا جائے گا کہ پھر ایسانہ کے کیوں کہ گنہگار ہوگا یہ محیط میں ہے اگر کوئی مسئد ایسا پیش آئے کہ اس میں کئی وجیس ایس ٹی اُس کہ ایس کی فات ہے کہ تکفیر نہ کی جائے لیمن کی اس وجیس ایس ہیں گئی ہے کہ تکفیر نہ کی جائے لیمن کر عامل وجہ سے تعفیر کہتی ہے تھیں ہے تو مفتی کولا ذم ہے کہ ای وجہ کی طرف میں کرے جس سے تلفیر کہتی ہے یہ فلا مدیس ہے اور ہزا زید میں کھا ہے کہ صورت تا ویلی کی طرف جس سے تکفیر ہے والے نے تصریح کے مصورت تا ویلی کی طرف جس سے تکفیر ہے والے نے تصریح کے دور کے ایسان کر دیا جو موجہ کا میں جب بھی تا ویلی ہی فا کہ وہ دور کی ہے ہوا را اگر کہنے والے نے تصریح کے دور کے ایسان کر دیا جو موجہ کفر ہے تو ایک صورت میں تا ویل ہی فا کہ وہ دور کی ہے ہوا ارائق میں ہے۔

پھراگر کہنے والے کی نیت بھی وہی صورت تاویلی ہوجس سے تلفیر سے پختا ہے تو وہ مسلمان رہا اور اگر کہنے والے کی نیت
الکی وجہ ہو کہ وہ موجب تکفیر ہے تو اُس کواس مفتی کا فتو کی کچھ مغید نہ ہوگا بلکہ اُس کوا پی ذات کی راہ سے لازم ہوگا کہ ایمان کی راہ
وحویڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو تھم کیا جائے گا کہ تو بہ کر کے اُس سے رچوع کرے اور اپنی بیوی سے از مرنو اپنا نکاح کرے یہ پیط
میں ہے۔ مسلمان کو جا ہے کہ ہر من وشام اس وعا کے پڑھ کر وظیفہ کرے کہ یہ ایسے ورطوں میں پڑنے سے بچاؤ کا سبب ہے کوئکہ
استخضرت نا اعلیٰ وعدہ فر مایا ہے کہ جو ہر من وشام اُس کا ورور کے وہ محفوظ رہے گا اور دعا ہاللہ میں ان اشو ک
بٹ شینا وا نا اعلیٰ وا ستففوٹ لا لا اعلیہ ایہ ظامہ میں ہے۔

⊕: Ċ\pi

#### باغیوں کے بیان میں

باغی کی تعریف دا حکام:

ابل بنی ہرا سے فرقد کو کہتے ہیں جو تو ت منعت رکھتے ہیں کہ تغلب کرلیں اور جہتے ہو جا کیں اور تاویل کے ماتھ اہل عدل کے ماتھ اٹل عدل کے ماتھ قال کریں اور کہیں کہتی ہوا ہوئی قوم کی شہر پر کا سالمین کے ماتھ قال کریں اور کہیں کہتی ہوا ہوئی قوم کی شہر پر غالب ہوگئی اور انہوں نے مال کے لیا تو بیلوگ باغی نہ کہلا کی گے بیز اللہ اسلمین میں ہے اور جب کوئی قوم اطاعت اہم اسلمین عالم ہوگئی اور وہ کمی شہر پر غلبہ کر کے قابض ہوگئی تو اہم موصوف پہلے ان کو جماعت ہیں ل جانے اور بعاوت سے ہاز آنے کی جانب بلائے گا اور اُن کا شدر نع کر وے گا اور اُن سے کہا کہ تو بہ کرلوبی کائی ہیں ہے مگرواضی رہے کہ اس طرح بلا تا ان کو واجب نہیں ہوگئی تو باز آئی ہیں ہے مگرواضی رہے کہ اس طرح بلا تا ان کو واجب نہیں ہوئی تو با ہے کہ ان کو گزائر کرنے تیں اور قال کے واسلے سامان کرتے ہیں تو جا ہے کہ ان کو گزائر کرکے قید کرے یہاں تک کہ وہ اس ارادے سے باز آئی میں اور از مراو تو برکے حقوق اسلام کی رعایت کے ساتھ جماعت میں شاخ رہیں اور ہیں اور جی اور ایس سے سے اور جی بیان تک کہ وہ اس کہ کہ تقدر امکان شروقع ہوئے سے ہوا ہے جس ہو ہے ہی ہو ہے ہی ہو ایس ہو ہے۔

ا مام الل عدل کوروا ہے کدأن سے قال شروع کرد ہے اگر چدانبوں نے قال میں پہل ندی ہواور یہ ہماراند ہب ہواور یہ ہوا جب بیٹا بت ہوا کدا یے گروہ باغی کافل کرنا جس کومنعت حاصل ہے مباح ہے اگر چدھتین ان کی جانب سے قال نہ پایا جائے ق

ا وی جبت اختیار کرے جس سے عظم تفرنہ ہوتا ہوتا۔ یا اے میرے الفد تعالی تن تھے سے بناہ ما تکما ہوں کہ بن تیرے ساتھ کی چیز کوشر یک کروں ور والیار میں جانتا ہوں اور تھے سے مغفرت ما تکما ہوں اس سے کہ جس کو مین بیل جانتا ہوں تا۔

ا يستحض كالبحي قلّ مباح بوگا جوان كي قوت باز و بونا جا ہتا ہے اور ان كي طرف جاتا ہے اور اگر امام اسلمين نے اس گروہ كو ہزيمت دی تو پھرمسلمانوں کونہ جاہیے کہ ان بھائے ہوئے باغیوں کا پیچھا کریں لیعن قبل کرتے جائیں بشرطیکہ ان کے داسطے کوئی ایسائروہ صاحب منعت ندر ہا ہو کہ اس کی طرف جاملیں اور اگر بھا گے ہوئے باغیوں کے واسطے کوئی ایسا گروہ ہو کہ جن سے جاملیں گے تو اہل عدل کوروا ہوگا کہ ان بھا مجے ہوئے باغیوں کا پیچیا کریں اور جو تحض ان باغیوں میں سے اسیر ہو گیا ہے تو اہام اسلمین کو بیروائیس ہے کہ اُس کولل کرے بشرطیکہ بیمعلوم ہو کہ اگر قبل نہ کیا جائے گا تو ایسے گروہ کونبیں مل جائے گا جن کوقو ت منعت حاصل ہے او اگر بیہ معلوم ہو کہ آگر نہ قل کیا گیا تو ایسے باغیوں کے گروہ سے ل جائے گا جن کو تو ت منعت حاصل ہے تو امام اس کو قل كرسكتا ہے كذا في انحيظ اور جا ہے اُس كوقيد ميں ر كھے بير مداريد ميں ہے اور جب باغيوں كى كوئى جماعت باقى ندر بى مواور قبال ميں باغيول ميں سے بعض بجروح میں تواجل عدل کوروانہیں لے کہ باغی مجروح کوامہا زکریں لینی اس کے بدن پراورزخم ایبالگا دیں کہو ہ سردہ ہوجائے اوراگر باغیوں کے واسطے کوئی اور جماعت باقی روگئی جوتو ان کا احباز کردے اور باغیوں کی عورتیں و بیچ گرفتار کر کے رقیق ند بنائے جا کیں گے اور ان کے اموال جو ہاتھ آئے ہیں وہ ملک میں نہ آئیں گے اور اہل عدل نے باغیوں کے لشکر میں جوکرائ وہتھیار وغیرہ پائے وہ فی الحال ان کوواہیں نہ ویئے جانمیں گے لیکن اگر اہل عدل کوؤن سے قال کرنے میں ان کے ان ہتھیا روں وکراع کی ماجت ہوتو اُن سے نفع عاصل کریں ہی ہتھیارا ہے موقع پرر کھے جائے گئے جیسے دیگر اموال کا تھم ہے اور کراع فروخت کیے جا تميں اوران كائمن ركھ چھوڑ ا جائے گا كيول كەكراغ كوداند چار ہ دينے كى ضرورت بڑے گی اور بيت المال ہے امام ان كوداند جارہ ندد ہے گااس دجہ ہے کہ اس میں باغیوں پر احسان ہے اور اگر امام نے بیت المال ہے ان کو داند جارہ دیا تو جس باغی کا جانور ہے أس پریه مال قرضه ہوگا پھر جب لڑائی میں ہتھیا رر کھ دیئے اور باغیوں کی منعت کے زائل تو بیا موال اُن باغیوں کووابس کردے گا اور حالت بعناوت ولزائی میں باغیوں نے جو ہمارے نوگوں کی جانیں کالیں تلف کی ہیں تو جب ان کی منعت زائل ہوجائے وتو بہرلیس تو ضامن نہ ہوں مجے اور اسی طرح مرتد وں نے جو ہماری جانیں و مال حالت کڑ ائی میں تلف کیے ہوں اس کے ضامن نہ ہوں گے جب کہ مسلمان ہو جائیں اور قبل قبال کے جو ہمارے مال و جائیں اُنھوں نے تلف کی جیں اُس کے ضامن نہ ہوں گے جب کہ ان کو توت منعت حاصل بولیکن جو مال ان کے پاس قائم وموجود ہوگا وہ اس کے مالک کووا پس کردیا جائے گا جب کدا نھوں نے تو برکرلی اگر چہ اُن لوگوں نے ان اموال کی نسبت اپنی تاویل فاسد کے موافق ما لک ہوجانے کا اعتقاد کیا تھا اور اس تاویل فاسد کے ساتھ منعت بھی موجود تھی اور ای طرح اہل عدل نے بھی جوان کی جانیں و مال تلف کیے ہیں ان کے مسلمان ہوجانے کے سبب سے ان کے لیے اُس کے ضامن نہ ہوں محے کذافی الذخیرہ اور جوانھوں نے قبل اس کے لیا ہے وہ اُن کے ضامن ہوں سے مینہا ہے

اگر باغیوں میں ہے کی کاغلام جوابیے مولی کے ساتھ لڑتا تھا گرفتار کیا گیا تو وہ ل کردیا جائے گا: اگر کسی ایسی جماعت نے جو خانہ کعبہ کے زخ پر خدائے تعالیٰ کی پہشش کرتے ہیں کوئی رائے فلاہر کی اور لوگوں کواس رائے کی جانب بلایا اور اس رائے پر قبال کیا اور ان کے واسطے معت وقوت وشوکت حاصل ہوگئی ہیں اگریدا مراس وجہ ہے ہوکہ

اگر باغیوں نے مسلمانوں سے عشر وخراج وصول کرلیا تو دوبارہ نہ لیا جائے گا:

باغیوں میں سے جو مخص قبل کیا جائے نداس کوشس ویا جائے گا اور نداس پر نماز پڑھی جائے گی اور اہل عدل میں سے جو

فخص قبل کیا گیا تو اس کے وہی معاملہ کیا جائے گا جو شہید وں کے ساتھ کیا جاتا ہے اوراس کا تھم بھی وہی ہے جو شہید کا ہے بیشر ک طیاد کی جی ہے اگر باغیوں نے عشر و تراخ و صول کرلیا تو دوبارہ ندلیا جائے گا گھر جو پکتے باغیوں نے وصول کیا ہے اگراس کو جس طرح صرف کرنا چاہیے اور جہاں صرف کرنا چاہیے ہے مرف کیا ہوئے تو جس ہے وصول کیا ہے اس پر تضاءً اعادہ الا زم تہیں ہے کین جس ہے وصول کیا ہے لینی مالکان اموال کو تو تی ویا جائے گا کہ دیادہ سخن خوراہ ہے بھی اعادہ الازم تہیں ہے۔ اس طور قبیر وی خورفقیروں کو وے دیں لیلہ تعالمی کی اس کا اعادہ کر ویں سخن خورفقیروں کو وے دیں لیکن ہمارے بعض مشائح نے فر مایا کہ خراج جس ناید البیان جس کلھا ہے اورائل فتنہ کے ہاتھ ان کے لگر جس عشر جس بھی اگر اہل بعناوت فقیر لوگ ہوں تو اعادہ وہ اور جب نہیں ہی ہے ایس نامی کی جس تھیار فروخت کے پس آگر میں ہم کے ہی ہے ہو تھیار فروخت کرنا محرہ میں آگر اہل تو جیں ان جس اور خت کرنا محرہ و ہے اور اگر ان کے فکر میں نہیں بلکہ شلا کو فی بھی ہے بعنی جو جتھیا رہے و خت کے پس آگر یہ مطاح نہیں ہے کہ بیان خور و خت کرنا میں ہے اور جو چیز ایک ہے کہ ایس سے قبل نہیں کیا جا سکتا ہے ہوں ان بسات میں جو جیز ایک ہے کہ بھی ہم میں ان ہوں جو جیز ایک ہے کہ مضا کہ تربیں ہے بیا گھرو فت کرنے جس کے جو مضا کہ تربیں ہے بیا ور جو چیز ایک ہے کہ جس کے بیا کے دو خت کرنا جس کے مضا کہ تربیں ہے بیا کی خورہ مطابق ان کے فکر جس کے بیا کر فروخت کرنے جس کے مضا کہ تربیں ہے ہوں ان کہ جس کی جو مضا کہ تربیں ہے ہو و بس ہے سے ان المحر جم پی ظام رہ کا المحت کرتا بھی مکرہ و نہیں ہے مقال المحر جم پی ظام رہ کا اس کو فلا کہ ان کو فیر و مطابق ان کے فکر جس کے جا کر فروخت کرنا بھی مکرہ و نہیں ہے مال انگر و خت کرنا بھی مکرہ و نہیں ہے مثال انگر و خت کرنا بھی مکرہ و نہیں ہے سال کا ان کے انگل ایک کی جا کو فروخت کرنا بھی مکرہ و نہیں ہے مثال انگر و خت کرنا بھی مکرہ و نہیں ہے والوں کی کی کو دو نہیں ہے والوں کرنا ہے کو کو دو نہ کرنا ہو نے دو اس کے کو ان کی کی کو کو نہیں ہے والوں کی کی کو دو نہ کرنا ہی کی کرد و نہیں ہے والوں کی کی کی کی کی کی کو دو نہ کرنا ہی کی کرد و نہیں ہے کی کو دو نہ کی کی کی کو کی کی کی کو دو نہ کی کو دو نہ کرنا ہو کی کردی کی کی کی کو دو نہ کی کی کو دو نوائل کی کی کی کو دو نو کی کو کی کو دو نو کی کی کو

# عمد كتاب اللقيط عمد

كتاب اللقيط

لقيط كي شرعى تعريف واحكام:

لقیل بیشری جو کی ایسو پیرائی اسطری ضائع پینک دین وال برا گنگار بادراس کا تفاظت می لے لین والا بزی و اب سے فرض سے پینک دیا ہو پیرائی کا اسطری ضائع پینک دین والا بزا گنگار بادراس کا تفاظت میں لے لین والا بزی و اب سے مالدار ہاور جس نے اُس کواسطری پراد کھااس کوا تھالیا مندوب ہے لین اگراس کے غالب گمان میں یہ و کہ ضائع ہوجائے گا بیسے پانی میں پراد کھایا در ندہ کی کے سامنے و اُش لینا واجب ہے اور لقیط آزاد ہوتا ہے لینی اُشیانے والے کا مملوک نہیں ہوتا ہے اُس می نی میں پراد کھایا در ندہ کی سامنے و اُشیان کی سلطان ہے نہ منتقط و غیرہ چنا نچا گر ملتقط نے کی مورت سے اُس کا نکاح کر دیا یالقیط اُس کی مرد سے بیاودی و روانیس ہے بیٹر اندائشنین میں ہے گر ملتقط کے ہاتھ سے اُس کو کئی ساختیں سکتا ہا وارا گر ملتقط کے ہاتھ سے اُس کو کئی ساختیں سکتا ہا ورا گر ملتقط کے ہاتھ سے اُس کو کئی ہوگا ورا گر مانتی ہیں ہوگا اورائی کا نقشہ اور اُس کا نقشہ اور اُس کی ددگار برادری ہے بیٹی میں ہاور اُس کی نقشہ اور اُس کی ددگار برادری ہے بیٹی میں ہاور اُس کی نقشہ اور اُس کی ددگار برادری ہے بیٹی میں ہوگا اور اگر کھی کے تو رہوا میا گیا تو وہ لقیط کا ہوگا اورائی طرح اگر کی جانور پر پایا گیا تو وہ انقیط کے اور اُس کا تقیط کے قریب مال رکھا ہوا ماتو تھی سی تھم ہاور اگر لقیط کے تر یب مال رکھا ہوا ماتو تھی کی تھی ہوگا اور اگر لقیط کے تر یب مال رکھا ہوا ماتو تھی کی تھی ہو اور اگر لقیط کے تر یب مال رکھا ہوا میں کہ ہوگا ہو وہ تیا تھی کے جو ہرہ نیرہ میں ہوگا اور اگر لقیط کی جو اور پایا گیا تو یہ جانور ای کا ہوگا ہو جو جرہ نیرہ میں ہوگا ہو تا کہ دیں ہوگا ہو تا کہ دیا ہو تا ہو اُس کی دو تا ہو ہو ہو ہو تھی ہو تا ہو تا

ہر ہرو پر من ہے۔ اگر کوئی ایک لقیط اُٹھالا یا اور اُسکے ہاتھ ہے دوسرے نے چھین لیا اور دونوں نالش میں قاضی کے حضور

میں پیش ہوئے:

لقط کا نفقہ اس مال ہے جمعوب ہوگا کہ قاضی نے تھم دیدیا کہ ملتقط اس میں سے اس پرخرج کر ہے اور بعض نے نر مایا کہ بغیر تھم قاضی بھی خرج کرسکتا ہے اور نفقہ شل تک ملتقط کے قول فلی تھدیق کی جائے گی یہ محیط میں ہے اور اس کی ولاء بہت المال کے واسطے ہوگی چنا تچہ اگر وہ بدون کی وارث چیوڑ نے کے مرگیا اور اُس کا کوئی مولی الموالات بھی نہیں ہے تو اُس کا ترکہ بیت المال میں داخل ہوگا بیز ادنہ اُمفتین میں ہے اور اگر لقیط کو ملتقط اُنھا کر قاضی کے پاس لا یا اور قاضی ہے ورخواست کی کہ جھے ہے اس کو لے لئو قاضی کو اضتیار ہے کہ بدون گوائی کے اس کی تھدین نے نہ کرے اس واسطے کہ مسلمانوں کے بیت المال ہے اُسے نفقہ و خرجہ دلانے کا دعویٰ کرتا ہے اور جب اُسے گواہ وائی کے اس کی تھدین کے میں واسطے کہ مسلمانوں کے بیت المال ہے اُسے نفقہ و خرجہ دلان نے کا دعویٰ کرتا ہے اور جب اُسے گواہ وائی کے گواہ وں کو بدون کی خصم حاضر کے قبول کر لے گا اور جب

قاضی نے اس کے گواہ تبول کیے تو بعداس کے جا ہے تھا کو اُس سے اپنے تبغدیں لے لے اور جا ہے نہ لے کین پیضرور کرے گاکہ اُس کا کوئی متو ٹی مقرر کرد ہے گا جومتو ٹی ہونا تبول کرے اور اس متو ٹی ہے کہد دے گا کہ تو نے اس کی تفاظت اپنے او پر لازم کی ہے گئی تو اُس کی حفاظت ہے اور کی تو اُس کی حفاظت سے اور اس پر خرج کرنے کے جا ہت نہ ہوا ور اگر قاضی اس کو جانتا ہوتو او لئی بیہ ہے کہ ملتقط سے لے کرک ایسے کے باس کی حفاظت کے کہ اُس کی حفاظت کر ہے پھر اگر ملتقط آیا اور قاضی ہے درخواست کی کہ بھے وابس ویا جاتو قاضی کو اختیار میں علی ہوئے تو قاضی کو اختیار ہے جا ہے اس کی حفور میں جاتے ہے نہ دے بخلاف اس کے اگر کوئی ایک لقیط اُنھا لایا اور اُسکے ہاتھ سے دوسر سے نے جھین لیا اور دوس میں قاضی کے حضور میں جیش ہوئے تو قاضی لقیط او ل کو دید ہے گا اور اگر غلام نے کوئی لقیط بایا اور بیا مرفقط اس غلام میں میں تام میں میں تام میں ہوئی ہوئے جو نا ہے بیر تھوانیس بلکہ میر اغلام ہے جس اگر یہ غلام ملتقط مجور ہوتو مولی کا تو ل تبول

ہوگا اور اگر ماذ ون ہوتو تول غلام كا تبول ہوگا يظهير بيض ہے۔

اگرانتیائے اقرار کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور فلال فیکور اُس کی محکدیب کرتا ہے تو لقیط آزاد ہے اور اگر اُس نے تقدیق کی پس اگر لقیط خرکور بر آزادون کے احکام نہ جاری ہوئے :وں جیسے اُس کی گوائی تیول نہ کی ٹی ہویا اُسکے قاذ ف کوجد نہ ماری تی موہ غیر ذک تو أس كا اقر ارتیج موكا ور نہيں بيراجيه يس باور اگر ملتقط نے بنوز أسكنسب كا دعوب نبيس كيا ب كركس نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو برعی سے اُس کا نسب ٹابت ہوجائے گا اور بعض نے کہا کہ نسب کے حق می دعویٰ سی ہے والیکن ملتظ کا قیضہ باطل کرنے کے حق میں سیجے نہ ہو گا محرقول اول اسم ہاور اگر ملافظ اور کسی اور دونوں نے دعویٰ نسب کیا تو ملتقط کا دعویٰ نسب اولی ہوگا اگر چہوہ ذمی ہواور دوسرامسلمان ہو سیمین میں ہے ( پنے ساتھ بی ۱۰) ہیں اگر ایسا ہو کہ مدعی نسب ذمی ہوتو لقیط اسکامیا قرار دیاجائے گاتگروہ مسلمان ہوگا اور اگرمسلمان و ذمی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو مسلمان کے واسطے تھم دیا جائے گا اور اگر دونوں مسلمان ہوں تو جس سے گواہ قائم ہوں اس سے واسطے تھم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو دونوں کا فرز عقر اردیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے کی نے گواہ قائم نہ کیے لیکن ایک نے اس کے بدن کے علامات محیک نمیک بیان کیے اور دوسرے نے نہ بیان کیے تو علامات وان کرنے والے کے واسطے استحاد یا جائے گار سراجیہ میں ہے اور اگر دونوں میں ہے کی نے علامات بیان ئے کیں تو دونوں کا فرزند قرار دیا جائے گا میرغایۃ البیان میں ہے اور اگر ایک بی نے علامات بیان کیے مگر بعض تھیک کیے اور بعض میں خطا کی تو بھی دونوں کا فرزند قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں نے علامات بیان کیے مگرایک نے تھیک کیے اور و دسرے نے غلطاتو تھیک والے کے واسطے علم ہو گا اور ای طرح اگر ایک نے کہا کہ لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا لڑکی ہے تو جس کا قول مطابق ہوای کے نام علم موگا اور اگر تنہا ایک عل مینسب مواور أسنے کہا کہ لڑکا ہے حالا نکدو ولڑ کی ہے یا کہا کدد ولڑ کی ہے حالا تکدو ولڑ کا ہے تو اس کے داسطے بالکل تھم قرزندی نہ ہوگا اگر لقیط کا دوآ دمیوں نے دعویٰ کیا ایک نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور دوسرے نے کہا کہ وہ میری بیٹی ہے بھر وہ خفتی مشکل جموتو وونوں کے داسطے اس کے فرزند کا حکم دیا جائے گا اور اگر مشکل نہ ہو بلکہ تھم دیا گیا کہ جب ساڑ کا ہے تو اس کے تام مم ہوگا جوانا الركا ہونے كادعى بياتا تار فانيك ب-

ایک ہےزائدنے دعویٰ نسب کیاتو؟

اگرنب کے دعویٰ کرنے والے دوآ ومیوں سے زیادہ ہوں تو امام اعظم سے مروی ہے کہ اُنھوں نے پانچ مرعیوں تک

ا قال المترجم ظاہرادونوں مردایت اپنے مدعیہ تورت کی تقعد میں کرتے ہیں الیکن گواہ قائم ہونے کی صورت میں اس کی پنجو منرورت بنا برتول امام المقسم تیم ہے قائم ممالہ میں وقعن جس میں مورت اور مرودونوں کی علامت ہوا اس سے اگر چیعلامت از کی کی بھی موجود ہے وا۔

جواز کا عظم ویا ہے بیسراجیہ میں ہے ایک مورت نے لقیط کی تسبت وعویٰ کیا کہ بیمیرا بیٹا ہے پس اگر اُسکے شوہر نے اس کی تقید لیں کی یا قابلدنے اس کی گواہی دی یا گواہ قائم ہوئے تو عورت کا دعویٰ سیج ہوگا ورنہیں اور فقط قابلد کی گواہی پر جب بی اکتفا کیا جائے گا جب عورت ندکورہ کا شو ہرمو جود ہوولا وت ے محر ہواور اگر عورت کا شو ہر بی نہ ہوتو دومردول کی گوابی ضروری ہے یہ بح الرائق على إوراكر ورت نے يوں وعوىٰ كياكه يدرنات ميراينا عقوال كامظم وياجائ كايمراجيديں عاوراكر ووعورتوں نے لقید کا دعویٰ کیا تو بنا برقول صاحبین کے دونوں میں ہے کی ہے اُس کا نسب ٹابت نہ ہوگا اور بنا برقول امام اعظم کے ہردوعورت سے اُس کا نسب ٹابت ہوگالیکن تعارض و تنازع کے وقت کسی جت کا ہونا ضروری ہے پس بنابرر وایت ابوحفص کے ججت ایک عورت کی محوای ہے اور پنا پرروایت ابوسلیمان کے دومردول یا ایک مرد روعورتوں کی کواہی ہے پس اگر دونوں نے ایسی جحت قائم کی تو وونوں سے اُس کانسب ثابت ہوگا ورنہ میں اور خانیہ عمل الکھاہے کہ اگر ایک نے دومردا وردومری نے دوعور تنس کواہ دیے توجیکے دو مرو گواہ میں اُس کا فرزند قرار دیا جائے گا اور شرح طحادی میں ہے کہ اگر ایک نے گواہ دیے اور دوسری نے میں تو گواہ والی کا فرزند قرارد یاجائے گا ادرا گردو مورتوں نے لقیا کا رمویٰ کیا اور ہرا یک مورت علیحد وایک ایک مردمعین ہے اس کو چنے یہ کواولاتی ہے توامام اعظم نے قرمایا کہ لقیط ندکوران ووٹوں مورتوں کا دونوں مردوں سے قرز ندقر اردیا جائے گا اور صاحبین نے قرمایا کہ ندونوں کا اور نہ دونوں مردول کا کسی کا فرزند نہ ہوگا ہے تا تار خانیہ علی ہے اور اگر ایک مرد نے وعویٰ کیا کہ پہلقیا میرا بیٹا اس آزاوعورت ہے ہادر دوسرے مرد نے دھوئی کیا کہ بیمبراغلام ہاور دونوں نے گواہ قائم کیے توجوا سکے فرز تد کا مرف ہا سکے واسلے تھم دیا جائے گااورا کرایک نے دعویٰ کیا میمرابیٹا اس آزادعورت سے ہاورووسرے نے کہا کہ بیمبرا بیٹا بائدی عورت سے ہتو آزادعورت والے مرق کے واسطے علم ہوگا اور اگر دونوں نے علیحد وعلیحد وایک ایک آزاد عورت معینہ سے اپنا بیٹا ہونے کا لقیا کی نسبت دعویٰ کیا تو دونو ل كابينا قراردياجائ كاورآيا برووعورت ےأس كانسب ابت موكاياتيل لهى بنابرتول امام اعظم كے تابت موكا اور بنابرتول مائین کے بیل بیمیط میں ہے۔

اگر قابطہ کے واسطے ایک عورت نے گواہی دی اور خارجہ کے واسطے دومر دوں نے گواہی دی تو خارجہ کے واسطے عکم دیا جائے گا:

دومردوں نے ایک تقیط کے تسب کا دعوی کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے اور ہرایک کے قریق گواہوں نے تاریخ بیان کی ہے تو جس کی تاریخ بیان کی تاریخ بیان کی ماتھ متوافق شہوتو بنا پر قول ما حیث کی کے موافق تمام رواغوں کے تاریخ کا اعتبار ما قط اور دونوں کا فرز ند ہونے کا تھم و یا جائے گا اور بنا پر قول امام اعظم کے بیٹ الاسلام خوا ہرزادہ نے ذکر کیا کہ روایت ابوحفص میں دونوں کا فرز ند ہونے کا تھم دیا جائے گا اور روایت ابوسلیمان میں جس کی تاریخ مقدم ہے اس کے تام تھم دیا جائے گا اور تا تار فائید میں ہے کہ عامد روایات کے موافق دونوں کا اور تا تار فائید میں ہے کہ عامد روایات کے موافق دونوں کا مرتز کہ نوز ند ہونے کا تھم دیا جائے گا اور ہی تھے ہے یہ برالرائق وجیط میں ہے اور اگر کی تحف میں ایک طفل ہوں ووٹو کا کرتا ہے کہ رواین ہوگواہ قائم کرتا ہو تو تا بولوں کرتا ہے کہ رواین ہوگواہ قائم کرتا ہوتوں کو تا ہوگا کہ دیا ہوگا ایک مورت کے ہاتھ میں ایک طفل ہوں دوٹون کرتا ہے کہ رواین ہوگا ایک مورت کے ہاتھ میں ایک طفل ہوں دوٹون کرتی ہے کہ رواین ہوگا ایک کورت کے ہاتھ میں ایک گا اور اگر کی جا تو جس کے ہاتھ میں ہے ای کے داسلے تھم و یا جائے گا اور اس پر گواہ بی کا اور اس کے کا اور اسلی تھم و یا جائے گا اور اسلی کی دیا جائے گا اور اسلی کورت کے داسلے تھم و یا جائے گا اور اسلی کورت کے داسلے تھم و یا جائے گا اور اسلی کی دیا جائے گا دور اسلی کورت دوکون کرتی ہوئے کہ بیا تھ میں ہوئا کرتی ہوئے گا اور اسلی کورت دوکون کرتی ہوئے کا کرکی ہوئے گا دور اسلی کورت دوکون کرتی ہوئی کی دور سوئی کرتی ہوئی ک

كواسط ايك عورت في كوابى دى اورخارج كواسط وومروول في كوابى دى تو خارج كواسط تكم ديا جائ كاايك طفل (فقا) ا یک مخص کے ہاتھ میں ہے (فیر قابعہ ) اور دوسر بر و کے تحت میں ایک آبزاد عورت ہے اس نے وعویٰ کیا کہ بیطفل فرکورمیرا بیٹا اس عورت ندکورہ سے ہےاوراس پر کواہ قائم کیےاور قابض نے کواہ قائم کیے کہ بیمیرا بیٹا ہے مگراُس نے کسی عورت کی طرف نسبت ندى تورى كے نام عمرديا جائے كا اور اگر ذى نے لقيط كے نسب كا دعوىٰ كيا تواس سے نقيد كانسب ابت ہوگا اور لقيط خووا مسلمان ہوگا بشرطيكه ذميوں كے مقام من نه يا يا كيا مواور مياستسان بي مين بن باورجس لقيط كي نسبت ذي نے اسے پسر مونے كا دعوى کیا حتی کداس ہے نسب ہ بت کردیا گیا کدو والقیط اس کا پسر ہوا تو یہ پسر جب عی مسلمان قرار دیا جائے گا کدؤی ندکور نے گوا ہ قائم کر کے اپنانسب ٹابت نہ کیا ہوا در اگر اُس نے ووسلمان کواہ قائم کر کے اپنانسب ٹابت کیا ہوتو لقط کا اُس کے نام تھم ہوگا اور دہ ذمی ند کور کا دین میں تابع ہو گالیکن اگر اُس نے ذمی کواہ دیے ہوں تو اُس کی تعیصت میں ذمی ند ہوگا میہ بحر الرائق میں ہے اور معتبر مکان بی ہے اور اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ جس کا حاصل بینکٹا ہے کہ مسئلہ میں جارصور تیں پیدا ہوتی ہیں ایک بیک اس کوکوئی مسلمان مسلما توں کے مقام مثل معجد یامسلمانوں سے گاؤں یامسلمانوں کے شہر میں پائے بس اس صورت میں لقیط مسلمان ہوگا اور ووئم بدكه كافراس كوافل كفر كے مقام مثل بيد وكنيدو الل كفر كے كى كاؤں ميں يائے كيں وہ كافر موكا سوئم آ تك كافرأس كومسلمانوں کے مقام میں پائے اور چہارم آ نکدمسلمان اس کو کافروں کے مقام میں پائے اس دونوں صورتوں میں اختلاف روایت ہے چنانچه کتاب النقیط کی روایت میں ندکور ہے کہ پانے والے کا اعتبار نبیس بلکہ متعام کا اعتبار کیا جائے گا کذانی النبیین اور قد وری میں اسی براعتاد کرے احکام کوجاری کیااور یمی طاہر الروایہ ہے بینہرالغائق میں ہے اور اگر لقیط کوکسی کا فرنے یا یا پس اگرمسلمانوں کے شہروں میں ہے کسی شہر میں پایا تو وہ عبدنا مسلمان قرار ویا ممیابس اگراس نے اس تھم کے برخلاف کفر طاہر کیا تو قید کیا جائے گا اور اس يراسلام كواسط جركيا جائے كاكذائى خزاية المفتين لينے جس لقيط كى نسبت مبعاً مسلمان ہونے كاتھم ويا مميا اكرو وبالغ بوكر كا فرہوا تواس پراسلام کے داستے جرکیا جائے گا جیسے مرتد میں بے لیکن لقیط ندکوراستھا فاقل ندکیا جائے گا بدمحیط میں ہے اورا کر کسی غلام نے لقيط كنسب كاوعوى كياتوأس منسب ثابت موكا مكرلقيط مذكورا زادقرارديا جائے كادورا كرغلام نے كہا كه بيلقيط بيرا بيناميري بيوي ے ہے حالانکہ وہ باندی ہے ہیں غلام کے مولی نے اس غلام کی تقدیق کی تو لقیط کا نسب اس غلام سے ثابت ہوگا اور امام محتریک نزد یک لقیط آزاد بی ہوگا اور اگرمسلمان و ذمی نے لقیط کے نسب میں تنازع کیا تو مسلمان اولی ہے بشر طیک آزاد ہواور اگر غلام ہوگا تو ذى اولى باوراتيط رقيق ندقر ارديا جائے كالا كوابوں كى كوائى بر مرشرط يدب كدمسلمان بول الا آ تكد ذميوں كے مقام يس یائے جانے کی دجہ سے وہ وہ می قرار دیا گیا ہوتو بیشر طنیس ہے اور ای طرح اگر لقیط نے قبل بلوغ کے مدمی رقیت کی تقد بیت کی تو لقیط ے قول کی تقدیق ندی جائے گی بخلاف أس سے اگر صغیر کس سے بعضہ میں ہواور اس مخص نے دعویٰ کیا کہ بدمیرا غلام ہے اور صغیر نہ کورنے اُس کی تقید میں کی تو وہ اُس کا غلام ہوگا اگر چہ ہنوز بالغ تنہیں ہوا ہے اور اگر اُس نے بعد بالغ ہونے کے تقید اِن کی تو و یکھا جائے گا کہ اگر اس پراحکام احرار میں ہے کوئی تھم جاری ہو چکا ہے یعنی بعد بلوغ کے مثلاً اُس کی مواہی قبول کی حمّی یا اُس کے قاذف کوحد ماری کی جراس نے رقیت کا قرار کیا تواس کا ایساا قرار سے نہوگا ہے بین میں ہے۔

ا اس جدانظ بالغ زیاده کرنے سے وہ وہم رفع ہو کمیا جوتقدیق فیر مدرک کے بارہ میں پیدا ہوتا تھا ادر بیمراد نیس ہے کماس سے ادراک سے فیرادداک کی جانب ترقی ہے نام اللہ

اگر ملتقط نے دعویٰ کیا کہ بیلقیط میراغلام ہے حالانکہ اُس سے پہلے اُس کا لقیط ہوتا پہیان لیا گیا ہے تو بدون جحت کے ملتقط کا قول قبول نہ ہوگا:

اً الراقيط عورت بوكدأس في كمي تخص كى رقيقه بون كا اقر اركيا اور تخص مذكور في اس كى تقد ايتى كى تو وه اس كى باندى بو جائے گی لیکن اگر بیورت کسی شوہر کے تحت میں بوتو جھ نے کور کا قول ( نمدیق کرنے والد) اس شو ہر کے نکاح کے ابطال میں تبول نہ ہوگا بخلاف اس کے ائر اس عورت لقیط نے اقر ارکیا کہ میں شو بر کے باپ کی بٹی ہوب اور شو ہر کے باپ نے اس کی تقعدیق کی تو اً سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور تکاح باطل ہوجائے گا اور مقرر نے اس کوآٹر ادکر دیا (جس کے داسنے باندی ہونے کا افر ارٹرتی ہے) عالانکہ بیکی شو ہر کے تحت میں ہے تو جیسے ملی بند ہوں کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے دیسے اس کوضیار عتیق حاصل نہ ہوگا اور اگر شو ہرنے اس کوایک طلاق دیدی پھراس نے اپنے رقیقہ ہونے کا اقرار کیا تو اُس کی طلاق دو ہوجا کیں گی جیسے باندی کی ہوتی ہیں کہ اُس کا شو ہراس پرایک طلاق کا مالک ہوگا اور اگروواس کودوطلاق دے چکاہے پھراس نے رقیت کا اقر ارکیا تو بھی شو ہراس پرایک طلاق کا ما لک ہے کہ اس کوا فقیار ہے جا ہے اس سے رجوع کر لے اور ایسائی عدت عمل تھم ہے کہ اگر دوجیش گذر جانے کے بعد اُس نے اینے رقیقہ ہونے کا اقرار کیا تو اس کے شوہر کو اختیار رہے گا جا ہے تیسرے چیش گذرنے سے پہلے اُس سے رجوع کرلے اور اگر ملتقط نے دعویٰ کیا کہ برتقط میرا غلام ہے حالا تکدأس سے پہلے اس کا لقط ہونا پہچان لیا حمیا ہے قبدون جحت کے ملتقط کا قول قبول نه بوگا اورا گراند و مرئیا خواه أس نے مال چھوڑ ایا نہ چھوڑ الجر کس نے دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا تھا تو بدون جست پیش کرنے کے اس کے · قول کی تصدیق نه ہوگی (ائر چەنتىد تى كرے) بيفتو كى قاضى خان ميں ہاور ذخير و ميں لکھا ہے كدا يك طفل لقيط ايك مخص مسمى زير کے قبضہ میں ہے کہ و واس کی نسبت دعویٰ نبیس کرتا ہے ہیں ایک عورت ہند و نے دعویٰ کیا اور کوا و دیئے کہ میں اس طفل کوجن ہوں مگر ہا پ کا نام نہیں بیان کیا اورا یک مرد سمی عمرو نے دعویٰ کیا اور تواہ دیئے کہ بیمیری فراش سے پیدا ہوا ہے مگراس کی ماں کا نام نہیں لیا تولقيط فذكوراس مردمدى كااس عورت مدعيد سے بينا قرار ديا جائے كا كويا كديد عورت أس كواس مرد كے فراش سے جن ہے ايسا قرار دیا جائے گا اور ای طرح اگر طفل ندکورای مردیدی یا ای عورت مدعیہ کے قبعنہ میں ہواور باتی مسئلہ بحالبا واقع ہوتو بھی بہی تقم ہوگا ِ اور قبضہ کی وجہ سے پچھرتر جی ندہوگی۔ایک نقیط ایک ذمی کے قبضہ میں ہے جود مونی کرتا ہے کہ بدمیرا بیٹا ہے بس ایک مردمسلمان آیا اور اُس نے مسلمان کواہ بیش کیے کہ مدمیر ابیٹا ہے یا ذی کواہ قائم کیے اور ذی قابض نے مسلمان کواہ بیش کیے کہ مداس کا بیٹا ہے تو قضدی وجہ سے ذی کوسلمان برتر جے وی جائے گی بیتا تارخانید میں ہاور اگر لقیط نے بالغ بوکر کسی سے موالات کر لی تواس کی ولاء جائز ہے اور اگر اس سے پہلے اس نے کوئی جنایت کی ہوکہ بیت المال سے اس کا جرمانداد اکیا گیا ہوتو اس کی دلاء جائز نہوگی اور ملتقط كولقيط يرخواه ندكر ببويامؤنث بوكسي طرح كينفرف كامثل بعج وخريدو تكاح كردينة وغيره كااختيارتيس بوتابهاس كوفقط أس کی حفاظت کرنے کا اختیار ہے اور ملتقط کو اُس کے ختنہ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے چنانچیا گراس کا ختنہ کر دیا اوروہ اُس ہے مرکبا تو ملتقط ضامن ہوگا اورملتقط کو بیا مختیار ہے کہ لقیط جہاں جا ہے لے جائے بیفآاو کی قاضی خان میں ہے۔

ملتقط نے نقیط پراپناذ اتی مال بدون عَلَم قاضی کے خرج کیا تو وہ اس أمر میں احسان کرنے والا ہوگا:

ملتقط کوجائز نبیں ہے کہ اُس کواجارہ جردے چنانچہ یہ کتاب تکراہت میں ذکر فرمایا ہے اور بی اصح ہے میہ تا تار خانیہ ش ہے اورا گرلقیط کے ساتھ بچھے مال پایا میااور قاضی نے ملتقط کو تھم کیا کہ اس مال سے اس پرخرج کرئے بس ملتقط نے اس کے واسطے

کھانا کپڑ اخریداتویہ جائز ہے اور اگر لقیط خطا ہے تل کیا گیا تو اس کی ویت قاتل کی مددگار برادری پر واجب ہوگی اور ویت بیت المال میں داخل ہوگی اور اگروہ عمر اقتل کیا گیا ہی امام المسلمین نے قاتل سے مال برسکے کرلی تو بیرجائز ہے لیکن اگرامام نے قاتل کو خون عنو کیا تونبیں جائز ہے اور اگر امام نے قاتل ہے قصاص لین جاہاتو اس کو اختیار ہے بیام اعظم و امام محد کا قول ہے اور ملتفط نے لقط پر اپناذ اتی مال خرج کیا ہیں اگر بدون تھم قاضی کے خرج کیا ہے تو وہ اس امر میں احسان کرنے ہوالا ہو گا اور اگر أس نے بحكم قاضی خرج کیا ہیں اگر قاضی نے اُس کو یوں تھم دیا کہ اس پراس شرط سے خرج کرکہ یہ تیراخر چہ اُس پر فرض ہوگا پھرا کر لقیط کا باپ فا بربوا توملتظ ندكوركوا عتيار بوكاكدأس سايناخر جدوايس اوراكراس كاباب طابرند بواتوملتظ كوأسك بالغ بون كي بعد اس سے واپس لینے کا اختیار حاصل ہوگا اور اگر قاضی نے ملتظ کو بی تھم کیا کداس پرخرج کرے اور بیند کہا کہ تیراخر چداس پرقرضہ ہوگا تو سمس الائم سر حسی نے ذکر کیا کہ ظاہر الروایہ کے موافق اس کو دائیں لینے کا اختیار نہ ہوگا اور جو ظاہر الروایہ میں فہ کور ہے ہی اسے بے میمیط میں ہاور جب لقط بالغ ہوااور أس نے كى عورت سے تكاح كيا پھرا قراركيا كديس فلا سكا غلام ہوں اوراس براس کی بیوی کا مبر باتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے مبر باطل کرنے میں بچانہ سمجھا جائے گا اس کی بیوی کا مبراس پر لا زم رہے گا اور ای طرح اگر ترجو قرضه كرليا ياكس آدى مي مبايعت كى ياكسى كى كفالت كى ياكسىكوبهد يا صدقه دے كرسپردكيا يا اينے غلام كومكا تب كيا يا مربر يا آزاد كيا پراقراركيا كه ي فلال كا غلام مول توان يس كى چزك باطل كرنے ميں أس كے قول كى تقد يق ي يو تاوى قامنى خان میں ہے۔

## كتاب اللقطه عمية

المقطر کولقیا کے بعد لانے میں مصنف نے یقینا بیا فغلیت پیش نظرر کی ہوگی کا نسان کا بچد لقط (گری پڑی چیز) سے مرحال میں افغل ہے ]

ملتقط لقط کی شناخت بطور مذکور بازاروں وراستوں پراتن مدت تک کرادے کہ اس کے غالب گمان میں آجائے کہ اُس کا مالک اب اس کے بعد جشجونہیں کرے گا:

قال المحر جم لقط ولقط میں میں فرق ہے کہ لقط آ دمی کا بچہ پڑا ہوا اُٹھایا گیا اور لقطہ مال پڑا ہوا ہے قال فی الکتاب لقط وہ مال ہے کہ راست میں بے مالک پایا جائے کہ اُس کا مالک بعید معلوم نہ ہو بیکا فی عمل ہے۔ لقط کا اُٹھالیٹا دونوع پر ہے ایک نوع میں اً نعالینا فرض ہے وہ بیہے کداس مال کے ضائع ہو جائے کا خوف ہواور دیگر نوع بیہے کہ قرض نہیں ہے وہ بیہ ہے کداس مال کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہولیکن اس برعلا م کا اجماع ہے کہ اُس کا اُٹھالینا مباح ہے باں باہم اختلاف اس میں ہے کہ افضل اُٹھالینا ب ياندأ تعاليمًا مو بهار عاصحاب كا طا برند بب بياب كم أ تعاليمًا انصل به كذائي المحيط خواه مال فدكور در بهم ودينار بول يا اسباب يا بجرى كدها كجر هوزاأونث مواوريتكم اس وفت ہے كہ يہ جنگل ميں پايا جائے اوراكر آبادي ميں موتوجو پايد كاويها اي جھوز رينان لينا افعل ہاور جب لقط کہ اُٹھالیا تو اُس کی شاخت کراد ہے یعن یوں کم کہ س نے لقط اُٹھایا ہے یا کم شد و محب کا پایا ہے یا میرے پاس کھے چیز ہے جس کوتم و حوید حتاسنوأس کومیری طرف راہ بتارینا کہ فلال کے پاس جاؤ بیفتادی قانسی خان میں ہے اور ملتقط لقط کی شنا خت بطور ندکور بازاروں وراستوں پراتی مدت تک کراو سے کہ اس کے غالب کمان میں آجائے کہ اُس کا مالک اب اس کے بعدجتجونبیں کرے گااور بری سیچے ہے رہجع البحرین میں ہاور حل وحرم (زمی دافل دید) کے لقطہ کا ایک ہی تھم ہے رہز ائذ انمفتین میں ہے پھراس مدت ندکور و تک شناخت کرانے کے بعد ملتقط کو اختیار ہے جاہے اُس کو جستہ لند اپنی حفاظت میں رکھے اور جاہے مسكينوں كومدة. ديدے پھراگراس كے بعد أس كا مالك آيا اور أس نے صدقه ندكورہ كو برقر ارركما تو أس كوأس كا ثواب رہے گا اور اگر برقر ار ندر کھا تو اُس کوا ختیار ہے جا ہے ملتقط کے تاوان لےاور جا ہے مسکین سے بشرطیکه سکین کے ہاتھ ہے وہ مال تلف ہو چکا ہوپس اگر أے ملتقط سے تاوان لیا توملتقط مال تاوان کومسکین ہے واپس نبیس لےسکتا ہے اور اگر اُس نے مسکین سے تاوان لیا تودہ ہواس تاوان کوملتقط سے نہیں لےسکتا ہے اور اگر مال لقط ملتقط یامسکین کے ہاتھ میں قائم ہو یعنی ویبائل موجود ہوتو اپنا مال جس كے پاس ہے أس سے لے لے بیشرح مجمع البحرین میں ہاورجس لقط كى نسبت سيمعلوم موكد كسي في كا تھا أس كا صدقد كردينا نہیں جا ہے بلکہ وہ بیت المال میں دیدیا جائے تا کہ سلمانوں کی حاجات میں صرف ہو ریسرا جید میں ہے بھرجس کوبطور لقطہ یائے وہ

ا ماتن نے کہا کہ ہم نے ای قدر پر کفایت کی اور قبل و قال فلسفیہ کوترک کیا جو کداس مقام پر ہے کہ کیونکہ اصل مراد ہمارے اس قول سے فلاہر ہوگئ تو فضول اقوال کے ساتھ تعلویل کی ضرورت نہیں ہے کہ مرد کی خوبی اسلام ہے یہ ہے کہ اصور لایعنی کوچھوڑے اور ہم گوای دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اللہ ع لقط پانے والایعنی کس کی چیز پڑی پانے والاا۔ سے مثل سونے کی صنیب جو مکلے میں ذمی پہتے ہیں پائی ہواا۔

فتاوي عالمگيري ..... جند 🗨 کي تار اندا كتاب اللقطه . ونوع کا ہوگا ایک نوع وہ کہ جسکی نسبت میں معلوم ہو کہ اُس کا ما لک طلب نہ کرے گا جیسے جا بجامچھنگی ہوئی خر ما کی محشلیاں یا نمیں یا انار کے میلکے جا بجا چیکئے یائے اور اس متم کے لفط کو ملتقط کو لے لینا اور اپنی حاجت میں مرف کرنا روا ہے لیکن بعد اس کے جمع کر لینے ك اكر مالك نے اس كے ہاتھ من اس كود يكھا تو اس كوا ختيار ہے كہ لے لے اور وہ جمع كر لينے سے ليے والے كى ملك ند ہو جائے گا ایسا بی بین الا اسلام خواہراورزاعش الائمد سرحس نے شرح کتاب الملعلم میں ذکر کیا ہے اور ایسا بی قدوری نے اپی شرح یں ذکر کیا ہے ونوع و گرا تکدأس کی نسبت معلوم ہو کہ اُس کا ما لک اُس کوطلب کرے کا جیسے جاندی سونا واسہاب وغیرہ اور ایسے عظے نسبت بیتھم ہے کہ اس کوروا ہے کہ اُٹھالے اور اُس کی حفاظت کرے اور شناخت کرا دے یہاں تک کہ اُس کے مالک کو پہنیجا

: ادرانار کے تھالے یاخر ماکی محملیاں اگر کیجا جمع کی ہوئی ہوں تو وہ بھی اس دوسری نوع میں سے ہوں کی اور فضب النواز ل میں ندکور ہے کدا گرایک اخروٹ بایا پھر دوسرا بایا ای طرح یا تا گیا یہاں تک کدوس عدد ہوئے لین اس کی بچھے قیمت ہوگئ پھراگراس نے بداخروث ایک بی مقام پر یائے ہوں تو وہ بلاخلاف دوسری توع میں سے میں اور اگر اُس نے مواضع متعرقد میں یائے ہوں تو

اس من مشائح في اختلاف كيا باورمدر شهيد فرمايا كريخاريد بكرنوع تاني من بهون عداور فاوا اللهم فقد من لکھا ہے کہ جولکڑی پانی میں پائی جائے اس کے لے لینے اور اُس سے نفع اُنفانے میں پچھ مضا نقر بیں ہے اگر چدا سکی پچھ قیمت ہو

قال المر جمط برامراديب كيفركس كريال جلانے كام كى تالاب وندى وغيره يس توث كرى بي اوروالنداعلم اى طرح سيب وامرووا كرنبرجارى يس يائے توان كولے كرائے كام بى لانے بى كومضا كقديس باكر چد بہت بول اور اكركرى كايام بى

در فتوں کی طرف کذرااور ورختوں کے یتیج پھل کر ہے ہوئے پائے تواس مسئلہ میں کی صورتیں ہیں چنا نچا کر بیام شہروں میں واقع ہواتو اس کوان میں سے تناول کرناروائبیں ہے الآ اس صورت میں کہ یہ بات معلوم ہو کداس کے مالک نے اس کومباح کرویا ہے

خواہ صریخا یا ولالة بحسب عادت اور اگر جارو مواری کے باغ میں اس طرح پایا اور پھل ایسے ہیں کہ باتی رہے ہیں جیسے اخروث وغیر و و اس کوان میں ہے لینا روانہیں ہے تا ونفتیکہ بیمعلوم نہ ہوکہ اس کے مالک نے مباح کردیئے ہیں اور بعض مشائخ نے کہا کہ

جب تك ممانعت كرنامر يحايا ولالة معلوم نه موتب تك في لين من مفا كفنيس باوريمي عمار باوراكررماتين من جسكو فاری میں بیراستہ کہتے ہیں ایساوا قعد ہوااور یہ پھل باقی رہنےوالوں میں سے ہیں تو لے لیماروانبیں ہے آلا آ کک مباح کردیامعلوم

ہواور اگر بیچل ایسے بیں کہ باتی نہیں رہتے ہیں تو بلا خلاف اس کو لے لیماروا ہے جب تک کرممانعت معلوم نہ ہواور میسب جوہم نے ذکر کیا ہے اس صورت میں ہے کہ پھل درخت کے نیچ کرے ہوئے یائے اور اگر اس نے درختوں پر سکے ہوئے یائے تو افضل

یہ ہے کہ کسی برکوں نہ ہو بدون اجازت مالک کے نہ لے الا آئد بیرمقام ایسا ہو کہ یہاں البی کثرت سے مجل پیدا ہوتے ہوں کہ مالكون يرف ليناشاق فكدرتامعلوم مويس اليي صورت عن اس كوكماليناروا موكا كربا عده لاناروانيس بي ميط عن باوراكر لقط المائي چيز ہو كدايك دوروز كذرنے سے و وخراب ہوجائے كى جيے دانهاے انار وغير و پس اگر قليل ہوں تو اُن كواُس وقت

کھا لےخوا وفقیر ہو یاغنی ہوا دراگر بہت ہوتو قامنی کی اجازت لے کراً س کوفرو خت کرے اُس کانٹن رکھ چھوڑے اور اگر لقط ایس چز ہوکہ اُس کے واسطے نفقہ و ترچہ کی ضرورت ہے ہیں اگر اس کواجار و پر دینامکن ہوتو قاضی کے تھم سے اس کواجار و پر دے کراس کی

اً جرت ہے آپ کونفقہ دیے۔ کذانی فناوی قاصی خان اوراگرو وکسی کام کی چیز ندہویا اُس نے کوئی کرایہ پر لینے والا نہ یا یا اور قامنی کو خوف ہوا کہ اُس کونفقہ بطور صان دلا یا جاتا ہے تو اُسکی قیمت کے کومنتفرق ہوجائے گا تو اُس کوفرو محت کردے اور ملتقط کو تھم وے کہ

الرقاضي في اقاضي كي عمر علا ملتقط في لقط كوفروخت كيا پيرأس كاما لك آيا تواسكو يبي ثمن ملي كا:

يبي مج ہے اور اگر ملتقط نے گواہ نہ پائے تو قاضی اُس کو یوں حکم کرے کہ ثقة لوگوں کی جماعت کے سامنے کے کہ بیملط یوں کہتا ہے کہ بدلقط ہے مریس میں جانتا ہوں کہ سے ہے جمونا ہے اور اُس نے جمعے درخواست کی میں اس کو تھم دول کہ تو اُس کوابطور صان نفته دے اپنی تم لوگ گواه رہو کہ میں اس کو اس شرط سے نفقہ دینے کا تھم دیتا ہوں کہ بیدیات ایسی بی ہو کہ جیسی بیر کہتا ہے اورملتقط کو میں دو تین روز تک نقط کونفقہ دینے کا تھم کرے گا جتنے رور تک کے واسطے اس کے دل میں یہ آئے کہ آگر أس کا مالک حاضر ہوگا تو ظاہر ہوگا یہ بین میں ہے بھراگرائے روز میں ظاہر نہ ہوا تو اس کے قروخت کرنے کا تھم دے گا اور اُس کے ثمن سے ملقط کودو تین روز جتنے دن تک أس نے نفقہ دیا ہے دیدے گا بدفتے القدم على ہے اور اگر قاضى نے یا قاضى کے تھم سے ملتقط نے القط كوفروخت كيا بحرأس كاما لك حاضرة ياتواس كويمي ثمن مطي كااورا كرملتقط في بدون حكم قاضي اس كوفروخت كرذ الاب بجرما لك آیااور و ومشتری کے ہاتھ میں موجود ہے تو اس کے مالک کواختیار ہے جا ہے تا کی اجازت دے کرشن لے لے اور جا ہے تاج باطل كرك إنى چيز واپس كر اوراگرو ومشترى كے باس الف موچكى موتو مالك كوا فتيار ہے جاہے بائع بے ضان الاوراس صورت میں بچے نہ کورنا فذ ہوجائے گی از جانب یا تع بنابر ظا ہرروایت کے اوراس کوعامہ مشائخ نے لیا ہے کذافی الحیط کیکن با تع لینی ملتقط پر لازم ہوگا کے مال زوان یعنی اُس کی قیمت ہے جس قدر زائد حصیمُن اس کوملا ہووہ صدقہ کردے کذافی فتح القديراور جا ہے اس کا ما لک اس کے مشتری ہے اپنی چیز کی قیمت تا وان لے مجرمشتری ابنا ٹمن بائع ہے والیس لے گا میرمحیط میں ہے ایک مختص نے ایک بحرى يا اونت بكرا اور قاضى نے اس كو تقم كيا كداس كونفقه دے چريہ جو پايامر كيا پھراس كاما لك ظاہر موا توملت تط كوا ختيار موگا كه جس تدرأس فقدد يا جوه مالك بوالي لے بيفاد عاضي فان بن جادر جب لقطري شاخت كراتے كے بعد بيوفت آیا کا اب و اصدقه کرد یا جائے ہیں اگر ملتقط خودمختاج ہوتو اس کوروا ہے کہ لفظ کوائی ڈائٹ پرخرج کرڈ الے بیمحیط میں ہے اور اگر منتقط غی ہوتو اپنی ذات برصرف نہ کرے بلکسی اجنبی کو یا اپنے والدین کو یا فرزندیا زوجہ کو بشر طیکہ فقیر ہوں صدقہ دے دے یہ کافی یں ہےاور بعد مدت ندکورہ کےملتقط غنی کوجھی اپنی ذات ہر مال لقط امام اسلمین کی اجازت ہے بایں وجہ کہ اس پر قرضہ ہوگا صرف كرليرًا جائز ہے بيغاية البيان ميں ہے۔

ا گرسی نے لقط اسباب و فیرہ کے مانند پایا اور باوجود شنا عت کرانے کے مالک کوند پایا اور و وعمّاج ہوا کہ اُس سے منتفع بوئیں اس کوفرو خت کر کے اس کانمن اپن و ات پرصرف کیا پھراس نے پھے مال پایا تو اُس پر بیدواجب ند ہوگا کہ جس قدراُس نے خرج کیا ہے اُسکے مثل فقیروں کومندقہ دے دے دے بی مختار ہے بیظمیر بیش ہے اور لقط امانت ہوتا ہے جبکہ ملاقط نے کواہ کر لیے

ا جن فريز عا تافقتر دار يربوما عاماء

اگر لقط کو کسی قوم کے دار میں یا ان کی دہلیز میں یا خالی دار میں یا یا ہوتو ضامن ہوگا:

ع مترجم كهتا ہے كہ بيد معلوم ہوا كدان كا حال دونوں وتؤں بى كونسا ہے آيادہ ہے كہ جب دوسمائن ہونے كے ساتھ منصف ہو گاادر طاہر يدكہ ندہ وگاادر اس وقت تك كدوه كمى فخض كو پائے اوراس پر گواه كر ساس كائكم موتوف سے كائس كوياده دوسورتوں بى سے ايك صورت ہے اا۔ ع شرعاً جواز ندہولى وارون ہوگا يكم قاضى اس كوفر وشت كرديا وغير وتولدونت طلب ما لك كوند سے لينى بيويرشرى پس وارد ندہ وگا فقد كے واسطے دوك ليما وغير واا۔

يس اس كے ياس و والف موكيا تواس برضان وا جب شاہوكي اور اگر تسي مسلمان كے قبضه ميں لقط ہواورس نے أس كا دعويٰ مُرك دو كافركواه قائم كيواك أي كواي قبول ند بوكى اورا أر لقط كى كافرك بصديس بواور باقى مسئله بحالهار يو بعى قيا سامي علم باور استحسانا محوابی تبول ہوگی اور اگر کا فرومسلمان کے قبضہ میں ہواتو دونوں کا فروں کی کوابی قیاساً ان میں ہے کسی پر جائز ند ہوگی اور استحساناً كافرير جائز ہوجائے كى اور جو يجه كافر كے قصر ميں ہے أس كى نسبت مدى كے واسطے كلم دے ديا جائے كا يرمجيط على باور اگرزید نے لقط کا اقرار عمرو کے واسطے کیا مجر خالد نے گواہ قائم کیے کہ بیمبراہے تو اس لفط کی ڈگری خالد کے نام ہوجائے کی بیفآو کی قاضی خان میں ہےاورا گر کسی نے لقط کا دعوی کیا اور اُس کے علامات تھیک بیان کرو بے توملتظ کو اختیار ہوجا ہے اس کودے کر اُس سے کفیل نے لے اور جا ہے آس سے کواہ طلب کرے میسراجید میں ہے اور اگر علامات بیان کرنے پر ملتقط نے اُس کو کی وے دیا مجردوسرے نے آکر کواہ قائم کیے کہ ہومیرا مال ہے ہیں اگر وہ لقط مخف اول کے ہاتھ میں ویسا ہی موجود ہوتو مدعی یعنی کواہ قائم کرنے والاجوأس كاما لك ہے اوّل ہے أس كولے لے كا اكر قا در بواا وركسي برمنان بشہوكى اور اكروہ اؤ ل كے ياس ملف ہوكيا ہے ياما لك كوأس سے لے لينے كى قدرت شہوكى توما لك كوافتيار بوا بملقط سے اوان لے ياأس لينے والے سے منان لے اور كاب يس ندكور ي كدا كرملتقط في بحكم قاص فخص او ل كوديا بوتواس پرصان شد بوكى اور اكر بغير تحكم قامنى ديا بياتو صامن بوكايد فاوى قاضی خان میں ہےاوراگرملتقظ نے کمی سے واسطے نفقہ کا اقر ارکیااور بغیر تھم قاضی اس کودے دیا پھردوسرے نے کواہ قائم کئے کہوہ ميرا ہے تو أس كوا فقيار ہوگا كدونوں ميں سے جس سے جا ہے تاوان لے اور اگر بحكم قامنى ديا ہوتو ايك روايت كے موافق ضامن ند ہوگا اور بھن نے کہا ہے کہ بیامام ابو یوسف کا قول ہے اور ای پرفتوی ہے کہ سراجیہ میں ہے ایک نے شنا خت کرائے کے واسطے لقط اُنفالیا پھراس کو جہاں ہے اُنفایا تھاو میں ڈال ویا تو کتاب میں فرکورہے وہ منان سے بری ہوجائے گا اور یتفصیل نہیں ہے کہ وہاں ے اُن کر دوسری جگہ لے گیا پھرو ہیں لا کرڈ ال دیایاو ہیں اُنٹایا اور بدون اس جگہ ہے تحویل کے وہیں ڈال دیا اور فتیہ ابوجعفر نے فر ہایا کہ تا وان ہے بری جب بی ہوگا کہ بدون اس جگہ ہے تحویل کے وجیں ڈال دیا ہوا دراگر بعد اس کے جگہ ہے تحویل کرنے کے و ہیں لا کرڈ ال دیا ہوتو ضامن ہوگا اور عالم شہیدٌ نے بھی مختصر میں ای طرف اشار ہ کیا ہے۔

اگرلقط کوئی کیرام و که اُس کو پہنا پھراُس کواُ تار کر جہاں ہے لیا ہے دہیں رکھ دیا تو اختلاف ہے:

 ای طرح اگر پر تلے کے ساتھ گردن می توارڈ الی جیسے تلوار بدن پر لگا لینے کا دستور ہے پھراتا رکرو بیں ڈال دی تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اورای طرح اگروہ ایک تلوار لگائے ہو پھراس نے سیتلوار بھی جیسے لگائی جاتی ہے اپنے بدن پر بچ لی تو بی بھی استعال قرار دیا جائے گا اور وہی اختلاف ندکور جاری ہوگا اور اگروہ دو تلوار ڈالے ہو پھراس نے سیتسری تلوار لقط کی بھی بچ کی پھراً تارکر ویں ڈال دی تو بالا تفاق ضامن (اس داسطے کے تین کوار باند ہے کا دستور نبیس ہے ) نہ ہوگا بیڈتو کی قاضی خان میں ہے۔

اگرمقرہ میں جلانے کی کٹریاں پڑی ہوں تو آدی کوروا ہے کہ وہاں ہے اُٹھالا ہے اور ہاں وقت ہے کہ فشکہ ہوں اور اگر میلی ہوں تو کروہ ہے اور جن دنوں کرم ہیلہ (ریٹم کیز ہے) ہے قز تیار کی جاتی ہے اگر اُن دنوں راہ میں شہتوت کے در فت کے ہیتے پڑے ہوں تو اس کو لے لیمار وانہیں ہے اگر لے گا تو ضامی ہوگا۔ اس واسطے کہ یہ چیز ملک فیقے ہے اور اگر ایسے در فت سے چتے راہ میں گریز ہے ہوں کہ اس کے چوں سے انتقاع حاصل نہیں کیا جاتا ہے تو ان کو لے سکتا ہے۔ ایک نے اپنی مردار بحری کا مالک آیا تو ذال دی پھر کسی نے آکر اس کے بعد اُس بحری کا مالک آیا تو ذال دی پھر کسی نے آکر اس کے بعد اُس بحری کا مالک آیا تو اُس کو اختیار ہوگا کہ کھال کے اور اگر اُس نے اس مردار بحری کی کھال کھنج کر اُس کی دیا فت کر لی ہو پھر اس کے بعد بھری کا مالک آیا تو اُس کو اختیار ہوگا کہ کھال لے لے اور اگر اُس نے اور جو پچھ د ہا غت سے ذیا دتی ہوئی ہے اس قدر دے یہ خزائد المختین میں ہے۔

ايك فخص في الناونث ون كرك اس كوث لين كا جازت در دي توبيجائز ب:

اوروہ دوسرے کی گود میں گری اور أس کی گود سے ایک نے لے لی تو اُس کولیناروا ہے جبکداس مخفس نے اپنی گوداس واسطے نہ پھیلائی ہوکہاں میں شکرآ گرے اور اگرأس نے اپنی کوواس غرض سے پھلائی ہوکہاں میں شکرآ کر گرے تو ووسرواس کے لیے ہے اُس کا مالک نہ ہوگا۔ ایک نے ووسرے کوورہم ویئے کہ عروی شادی وغیرہ میں لٹادے پس اُس نے لٹائے تو لٹانے والے کوروائبیں ہے کہ خود بھی او نے اوراگر مامور نے دومرے کودے دے کہ تو لٹا دیے تو مامور دوم کوئییں رواہے کہ تیسرے کووے اور نہ بیرو ہے کہ ا ہے واسلے بچور کھے اورشکر کی صورت میں مامور کوروا ہے کہ لنانے کے واسلے واسرے کودے دے اور ریجی روا ہے کہ اسے واسطے مجھر کھ لے اور جب ماموردوئم نے اس کولٹا یا تو ماموراؤ ل کوروا ہے کہ خوولو نے بیافاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک فخص نے جیت برایک طشت رکھااوراً س میں بارش کا یانی جمع ہو گیااور دوسر مے خص نے آگرا س پانی کو نکال لیا مجر دونوں نے جھڑا کیا پس اگر مالک طشت نے اپنا طشت ای واسطے رکھا تھا تو یانی اُسی کا ہوگا کیونکہ اُس کے حرز مین و محرز کے ہوگیا اور اگراً س نے طشت اس دا سطخیس رکھاتھا تو یانی اُس لے لینے دالے کا ہوگا اس داسلے که آب مذکور مباح غیرمحرز تھا۔ زید دعمر د ہر ایک کے پاس ملج (بف فانہ) ہے۔ ہی زید نے عمرو کے ملج سے برف لیکرایے ملج میں داخل کیا ہی اگر عمرو نے بی جگہ برف جمع ہونے کے واسطے بنائی ہو بدوں اس کے کہ اس میں جمع کرنے کی حاجت ہوتو غمر وکوا فتیار ہوگا کہ زید کے ملجہ سے بدیرف واپس لے بشرطیکائں نے دوسری برف ہے خلط نہ کر دیا ہویا اُس کی قیت ہی روز کی لے جس روز اُس نے و دسری برف میں خلط کیا ہے اورا گرعرونے بیمقام برف جع ہونے کے واسطے تہ بتایا ہو بلکہ بیمقام ایسا ہوکہ اس میں خود برف جمع ہوجاتا ہو پس زید نے عمرو کے اس مقام سے نہ اس کے ملج سے بیبرف لے نیاتو یہ برف زید کا ہوجائے گا اور اگر اس کوعمر و کے ملکج سے لیا ہوتو غامب ہوگا پس عمر کوہس کا برف بعینہ واپس کر دیا جائے گابشر طیکہ زید نے اُس کوووسری برف میں خلط نہ کیا ہواو را گر دوسری برف میں خلط کرویا ہوتو اً س کی قیمت کا ضامن ہوگا (ینی روز خلالی تیمت) بیزناوی کمبری میں ہے۔ زیدا یک قوم کی ارامنی میں واخل ہوا کہ وہاں ہے کو ہرو کا نے جمع کرتا ہے تو اس میں پھیرمضا کفتہیں ہے۔ای طرح اگر کسی کی زمین میں گھاس ٹھییل لینے کے واسطے داخل ہوا یا بالیاں ہے ے واسطے جن کوصاحب اراضی جمور کیا ہے اور اُس کا جمور وینامش اباحت کے ہوگیا تو بھی بی تھم ہے اور بعض نے فرمایا که اگریہ اراضی تیموں کی ہوادر حالت ریہو کہ اگر دواس کام کے واسطے اجرت پرمقرر کیاجا تا تو بعدا دا ہے اجرت کے بیٹیم کے واسطے بچھ باتی ر ہتا ہوا در پہ ظاہر ہوتو ان ہالیوں کا اس طرح تھوڑ ویٹاروانہیں ہے اور اگراس میں سے چھے بچنا نہ ہویا بہت کم بچت ہو کہ اس کے واسطے قصد نہیں کیا جاتا ہے تو ہُی کے چھوڑ دیے میں مضا نقد نہیں ہے اور دوسرے کوان کے پُن لینے میں بھی مضا لکہ نہیں ہے۔ تختہ ز بین بلا زراعت و عمات خالی پرا ہے جس میں اہل کو چہ ٹی وگو ہرورا کھو غیرہ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اُس کا ایک ڈ میروہاں جمع ہو گیا نیں اگر اصحاب کو چہنے ان چیز وں کوبطور پھینک و بینے کے ڈال ویا ہواور اس زین کے مالک نے بیز مین ای واسطے مقرر کر دی ہو تو پہنجا دسب ہی کی ہوگی اور اگر مالک زمین نے اس واسطے مقرر نہ کی ہوتو جو محض اُس کو پہلے اُٹھا لے اُس کی ہوجائے گی۔جنگلی کبوتر ا يك عض ك داريس رب لكا اور و بال أس في سنع وسئ اور ايك عض ديكر في آكر بديج له لي يس أكر ما لك دار في درواز ہبد کرویا اور سورائے د ہوارچھوپ دیا ہوتو یہ بچہ مالک مکان کے ہو کے اور اگر مالک مکان نے ایسانہ کیا ہوتو جس نے لے لئے اُس کے ہو مے اور اگر کس سے یاس کیور ہوں اور ان میں ایک کیور آیا اور بیجے ہوئے توبیہ بیجے اُس کے ہوں مے جس کی مادہ یعنی کیوٹری ہے اور کبوٹروں کا رکھنا مکروہ ہے اگر لوگوں کومضرت پہنچاتے ہوں اور جس نے سی آباوی میں برج کبوٹر ان بنائے بعنی

ا احراز کرده شده دمحنوظاا ۲ مرد خانه (برق خانه ) کو کیتے میں ۱۱\_

کوئی مسافر کسی مخص کے مکان میں مرگیا اوراس کا کوئی وارث معروف نہیں:

امام ابوعلی سعدی فقر مایا کدیدای کا ہوگا جس نے پہلے اس کو لے لیا اگر چداس نے بیمقام اینے واسطے اس لئے ندمبیا کیا ہوجتی کہ قرمایا کہ اگر کسی نے ایک جارد بواری بنادی اور ایک ایس جگہ مقرر کردی کہ جہاں جانور جمع ہوا کریں تو اس کا گو برای مخفس کا ہوگا جو پہلے لے لے۔ایک مخص کا ایک دار ہے کہ اس کواجار ہ پر دیا کرتا ہے پھر کوئی آ دمی آیا اور اس وار میں اپناا ونٹ با غدھ ویا اور وہاں اس کی لید کثرت سے جمع ہوئی تو مشائخ نے فرمایا کداگر مالک دارنے بروجدا باحت اس کوچھوڑ دیا ہے اور بداس کی رائے نہیں تھی کہ یہاں گو ہر میرے واسطے بختع ہوتو جس نے اس کو لے لیا وی اس کامستحق ہوگا اس واسطے کہ وہ مبارح ہے اور اگر ما لک دار کی رائے بیٹمی کے گوہر ولیدجمع کرے تو اس کامستخل وہی ما لک دار ہے۔ایک بورت نے اپنی چا درایک مقام پر رکھ دی پھر ووسری عورت آئی اوراس نے بھی چاور وہاں رکھی پھر پہلی عورت آئی اور دوسری کی چا در اُٹھائے لیے چلی گئی تو دوسری عورت کوروا مبیں ہے کہ مہلی عورت کی جاور سے جو بجائے اس کی جاور کے وہاں یہی انتقاع حاصل کرے اس واسطے کہ بدانتقاع مملک غیر ہے اورا گراس کومنظور ہوا کہ اس ہے انتفاع حاصل کر ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کا طریقہ بیہ ہے کہ عورت مذکورہ اس جا در کو اپنی دختر کوبشرطیک فقیره ہواس نیت سے صدقہ دے دے کہاس کا تو اب اس کی مالکہ عورت کو ہوئے بشرطیکہ وہ اس صدقہ پر رامنی ہوجائے مچر دختر ندکورہ اس جا درکوائی اس ماں کو ہبہ کر دے مجراس ہے انتفاع حاصل کر عتی ہے ادر اگر دختر ندکورہ تو محکر ہوتو اس کو انتفاع حاصل كرنا حلال نه ہوگا اور اى طرح الركس كا جوتا اس طرح بدل كيا اور بجائے اس كے دوررا جموز كيا تو اس بيس بهي ايسا بى علم ہے۔ کسی مخص نے بڑی چیز یعنی لقط پایا مجروہ اس کے باس سے بھی ضائع ہو گیا مجراس نے کسی دوسرے کے پاس اس کو پایا تو اس کو اس دوسرے کے ساتھ کسی خصومت کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی مسافر کسی مخص کے مکان میں مرحمیا اوراس کا کوئی وارث معروف نہیں ے اور مرنے پراس نے ابنا اس قدر مال چھوڑ اکہ پانچ ورہم کے مسامی ہے اور مالک مکان مروفقیر ہے تو مالک مکان کو بیا اختیار نہ ہوگا کہ اس مال کوائی وات برصد قد کروے اس واسطے کہ بیر مال بمنزله کقطہ کے نبیس ہے ایک محض کمیں چلا محیا حالا نکہ وہ اپنا مکان تحمی تخف کے قبضہ میں اس غرض ہے دے ممیا کہ اس کی تعمیر کرے اور اس کو مال دیے کیا کہ اس کو تفاظت ہے دیے بھرید مخف جو

وے گیا ہے مفتو و جو کیا تو جس کو وے گیا ہے اس کو میافتیار ہے کہ اس مال کو تفاظت سے دیکے اور میافتیا رئیس ہے کہ مکان لدکور
کی تقبیر کرے الا با جازمت کی مائم بین قاوئی تاضی خان میں ہے۔ فقیدا پولایٹ نے عیون میں ذکر فر بایا ہے کہ اگر کسی نے اپنا جانو ربطور
سانڈ کے چھوڑ و یا لیس اس کو کسی شخص نے پکڑ لیا اور اس کی اچھی طرح اصلاح کی پھرچھوڑ نے والا آیا اور اس کو لیمنا جا ہاتو و یکھا جائے
کہ اگر اس نے چھوڑ نے کے وقت یوں کہا کہ بیہ جانور میں نے اس مخفس کا کر دیا جو اس کو پکڑ لیقو میض اس کو اب بیس لے سکتا ہے
اور اگر اس نے بینیس کہا تھا لینی ایسالفظ نہیں کہا تھا جس سے پکڑنے کی ملک اس کی طرف سے ٹابت ہو جائے تو اس کو بیا فتیار ہوگ
اور اگر اس نے بینیس کہا تھا لینی ایسالفظ نہیں کہا تھا جھوڑ دیا تو بھی بھی تھم ہے ایسا ہی بعضے مشائخ نے ذکر فر مایا ہے اور اگر دونوں
نے اختا ان کیا لیمنی چھوڑ نے والے نے کہا کہ جس نے پکھنیس کہا تھا اور پکڑنے والے نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ جو پکڑے ہیں سے نے اس کا کر دیا تو اس صورت جس شم کے ساتھ تو ل مالک (اور گواوروں مے ک) کا قبول ہوگا ہے چیا سرخسی میں ہے۔

#### عمد كتاب الاباق عمد

جو خص غلام آبن ( بھگوڑے) کو یائے اور مالک کوواپس کردے تومتحس عمل کیا:

قال الهرجم اباق غلام کا سوئی کے پاس ہے بھا گ جا تا ایا غلام آبی کہلاتا ہے اور جو تفس اس غلام کو پکڑلا ئے بدین کہ

اس کے بالک کو والیس کروے اس کا بیفعل اچھا ہے اور نیز موٹی پر لازم ہے کہ اپنے لائے والے کو مال معلوم دیدے ہی کوجل

کہتے ہیں اور تفصیل آگے آئی ہے فانظر ۔ جو تفسی غلام آبی کو پائے آگراس کو پکڑ سکے پکڑلینا او لے وافضل ہے کہ افی السراجید ۔ پھر

پکڑنے والے کو افتیار ہے جا ہے اس کو اپنی تفاظت میں رکھے بشر طیکہ اس قادر ہوا ور جا ہے اس کو امام کو دید ہے لیں اگراس نے

امام کو دینا جا ہا ہو اس نوام کو اس سے قبول نہ کر ہے گا گر جبکہ وہ گواہ قائم کر سے اور جب اس نے گواہ قائم کر دیے اور امام نے

قبول کر لیا تو امام اس غلام کو بخرض تعویر کے قید خانہ میں رکھے گا اور بیت المال سے اس کو نفقہ دیں گا ہے بین میں ہے اور اگر پکڑنے نے

والے نے اس کو بسبب اختیار خاصل کے موافق تو لیعض مشائخ کے اپنے پاس رکھا اور سلطان کو ند دیا اور اپنی ہی ہو اس کے اس کو نفقہ دیا ہو ور نہ والی نہیں سے اس کو نفقہ دیا ہو ور نہ والی نہیں لے سات کو نفقہ دیا ہو ور نہ والی نہیں لے سات کو نفقہ دیا ہو ور نہ والی نہیں اس کے باتی ہو تھی ہوئے میں لینے جوراہ بھول کیا ہوا ور بھٹلنا پھر تا ہواس میں اختیان نے باتی کو نفقہ دیا ہو ور نہ والی میں اختیان میں اور اس کی ذات ہوئی منفقہ ہوئے میں گا ایک مام اس کی ذات پرخرج کرے کہ الگر کی اور اس کی ذات پرخرج کرے کہ الگر اس کی ذات نہ کرکی منفقت ہوئو اس کواجارہ پر دید ہے اور اس کی اجرت میں سے اس کی ذات پرخرج کرے کہ الگر اس کی ذات نہ کرکی کہ نوان اس کی دارہ کی کہ دیا تھیا ہوں ہیں ہوئی ہوئی کہ کہ اس کی دارہ کی کہ دیا تھوں کو کہ میں میاں کی ذات پرخرج کر کرکے کہ الگر کی دوران کی دارہ کی کر دیا ہوئی کی دوران کی دوران کی دارے کی دوران کی دوران کی دارت میں سے اس کی ذات پرخرج کر کے کہ الگر کی میں ہوئی کی دوران کی دوران کی دارت کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دائے کی دوران کی کی دوران کی دو

البین اوراس کوفر و خت ندکرے گاریز اللہ انتقین میں ہے۔ حاکم شہید رحمتہ اللہ علیہ نے کافی میں فر مایا کہ اگر کوئی مخص ایک غلام آبن کو پکڑ لایا اور سلطان نے اس کو لے کرقید رکھا پھر

الله الكوكريز إسكت بين اور ماري مرف شي بعكورًا كيت بين - (عافظ)

تک امام اس کوقیدر کے تو بیت المام سے اس کا نفقد دے چر جب اس کا ما لک آئے تو اس سے لے لیا آگر قروخت کر دیتو اس کے میں نے البیان میں ہے اور بھا گئے والا غلام ببب خوف اباق کے اجارہ پر شدویا جائے بیٹز ائے المحتین بی ہوارا گر غلام آبق بغیر کا مقام آبق بغیر کا کہ بعید اقر ارفلام کے یا بسب بیان علامات کے کسی خواستگار کو دیدیا گیا پھر کوئی دو مرااس کا ستی تا بہ بواتو مستحق نہ کور دید نے والے سے جو اس نے گا چھرال کے ایس نے گا بیتا تارہائے میں ہواتو کا بھیرلا نے والا ہمار بے زو کہ استحسانا جعل کی ہمرون کے کہ بیت بی ہواتوں نے گا بھیرالا نے والا ہمار بیز کر کہ استحسانا جعل کی ہمرون کے بہر اللہ ہمار کے بیت تا ہوائے کہ بیت بیت ہم ہواور بیا ہما اعظیم رحمۃ القد تعالیٰ وا ہم ابوا بو بسف رحمۃ القد کے نو بھیرالا بو والا اور رحمۃ اللہ بو بسف متام کے جو اللہ بولی کے باس کھیرلا نے والم اور اگر کوئی تعالیٰ وا ہم الموائے ہوئی کہ بھیرالا ہے والا اور اس کے باس کھیرلا بولیس اس کھیرلا نے والا اور اس کے باس کھیرلا با ہم کوئی تعالیٰ کہ بھیرالا ہے دونوں نے کہ تعداد مقد رحمۃ کوئی تعداد مقرد کر سے گا ایسانی ہمار نے بعض مشائے نے فر با ہم رضامندی سے قرار داوکر کی تو بیس کوئی ابوائی تعدر داکوئی کے باس بھیرلا بولیا ہم روزی راہ ہے لائے ہوئی کی تعداد مقرد کر رہا کہ والیا ہوئی کی نور ہم ہوا ہیں اگر ایک کی والے کے واسطے جائیس درہم واجب ہوتے ہیں ۔ ہی بمقابلہ ہر دوزی راہ ہے لایا ہے تو ای تقدر داجب ہوتے ہیں ۔ ہی بمقابلہ ہر دوزی راہ ہے لایا ہے تو ای تقدر داجب ہوتے ہیں ۔ ہی بمقابلہ ہر دوزی راہ ہے لایا ہے تو ای تقدر داجب ہوتے ہیں ۔ ہی بمقابلہ ہر دوزی راہ ہے لایا ہے تو ای تقدر داجب ہوتے ہیں۔ ہی بمانی طرف اشادہ ہے۔

اگراتی دو شخصوں میں مشترک ہوتو اس کا جغل ان دونوں پر بفتر ہرایک کے حصہ کے ہوگا:

نیاق میں نہ کور ہے کہ ہم ای کو لیتے ہیں اور بعض نے فربایا کہ بیابام کی رائے پر ہاور بیا سان ہے بحسب اعتبار وابات میں نہ کور ہے کہ بی تھے ہوا در تا بید میں ہے کہ ای پرفتو ہے ہے بیتا تا رہانے میں ہام مجر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اصل میں فربایا کہ غلام سغیر کے والی لا نے کے اگر صغیر کوسل کی دوری ہے والی لا یا تو جا لیس ور ہم واجب ہوگا کین اگر غلام بالغ کے لانے میں مشتدت زیادہ ہوتو بالغ کا رقع برنست ہوں کے اور اگر سفر ہے کہ دوری ہے لایا تو رقع واجب ہوگا کین اگر غلام بالغ کے لانے میں مشتدت زیادہ ہوتو بالغ کا رقع برنست معظیر کے دیا وہ ہوگا اور مشائ نے فر فرایا کہ جو تھم سغیرالیا ہو کہ اپنی کو ہوتا ہوا اور مشائ نے فر فرایا کہ جو تھم سغیر میں نہ کور ہے بیالی صورت پر محمول ہے کہ جب صغیرالیا ہو کہ اپنی کو میں ہوتا ہے اور اگر ایک اگر ایسا صغیر ہو کہ اپنی کو تھیں ہوتا ہے اور اگر ایک الم ایسا صغیر ہو کہ اپنی کو تھیں ہوتا ہے اور آگر ایک الم میں بھی بڑھ میں ہوتا ہے اور آگر ایک ترب بہ بلوغ ہوو ہو تا تی (۱۸) ور ہم واجب ہوں گے۔ بیٹین میں ہے اور اگر آبق ووقت میں مشتر کہ ہوتو اس کا جمل ان کو تو اس کے۔ بیٹین میں ہے اور اگر آبق ووقت میں مشتر کہ ہوتو اس کا جمل ان کور بہا کہ دونوں پر بعدر برایک کے دھے ہوگا ہیں آگر دونوں مالکوں میں ہے ایک ماضر نے پوراجعل ویہ یوتو جو صاضر ہے جب تک وہ دونوں میں تشیم ہوگا بیکھ اس ہو اس کے میاس کی خوام میں ہوگا بیکھ کی ہوگا ہوگر پیمر لانے والے دو آدی ہوں تو اس کی خوام ان کور نیس ہوگا میکھ کی جواب ہوگا ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر ایس کی جواب لا یا گیا ہو یا اس کی کہ مواور اگر اس کی تھیت بنسیت موت کے بعد پکڑ آیا ہواور بیتھ اس وور باقی میں ہوگا ہوگر کی ہور آگر خاوں دائر اس کی تھیت بنسیت میں والی لا یا گیا ہوگر ہو ہوتو بقد رقر فد کے دیا ہو کہ موت پر اور باتی راہوں ہوگا ہو بر برای ہیں ہوگر ہو اس کی ہوگر کی ہور آگر میں ہو ایس کی ہواور اگر اس کی تھیت بنسیت کر ایس کی ہور وابیل کیا گی تھی ہوگر ہو ہوتو بقد رقر فدر کے دور برائی ہوگو کی تھیت بنسیت کی دور کیا ہوگر کی تھیت بنسیت کی دور ہوگر اور اگر میاں کی تھیت بنسیت کی دور کیا ہوگر کی تھیت بنسیت کی دور کو ایس کی ہوگر کی اس کی تھیت بنسیت کی دور کر کی ہوگر کی تھیت بنسیت کی دور کیاں کی دور کی کی دور کی اس کی کور کی تھی کی دور کیاں کی دور کی ہور کیاں کی کور کی

ا احسان کننده ۱۱ ی جس کوگریز پا کہتے ہیں اور ہمارے فرف میں بمگوڑ ابولتے ہیں؟ا۔

ایک غلام بھا گ گیا پھراس نے عموماً کسی کونل کیا یا اس پر پچھ قرضہ چڑھ گیا پھراس کوکوئی شخص گرفتار

كرلايا اوراس كے پاس غلام مذكور فل كيا كيا تو وہ جعل كاستحق نه ہوگا:

اگرکس کے غلام آبق کواس کا وارث تمن روزی راہ سے لایا تو وارث تمن خال سے خالی تیں اوّل آ کداس کا فرزند ہوگا
ووم آن کدفرزند نیس گراس کے عیال بی سے ہوگا ہوم آ کہاس کا فرزند نہوگا اور نداس کے عیال بی ہوگا ہیں اگر تیسری صورت
ہوتو اجماع ہے کہ اگرا پہے وارث نے آبق کو گرفتار کر کے مورث کی حیات بیں اس کو ایس پیٹھا یا دیا تو اس کے لیے جعل واجب ہوگا
اورا جماع ہے کہ اگراس نے بعد وفات مورث کے اس کو گرفتار کر کے پیٹھا یا تو مستحق جعل نہ ہوگا اور اگراس نے مورث کی حیات
میں اس کو گرفتار کیا اور اس کے حیات ہی بی اس کوشہر میں لا یا گرمورث کی وفات کے بعد بپرد کیا تو امام اعظم رحمت القد تعالی عابیہ
وامام مجد نے فرمایا کہ اس کے واسطے دیگر وار ثان شریک کے حصہ میں جعل واجب ہوگا اور صورت اوّل وووم بی کی حال میں جمل کا
مستحق نہ ہوگا یہ فلیج پر بیش ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ میرا غلام بھاگ گیا ہے اگر تھوکو کہیں سطح تو اس کو پکڑ لینا کہی مامور نے
کہا کہ اچھا لیس مامور نے اس کو تین روز کی راہ ہے گرفتار کیا اور اس کے موٹی کے پاس لایا تو جعل کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کسی آبی کو
تین روز کی راہ سے پکڑ کر اس کے موٹی کو واپس کرنے کے واسطے لایا یہاں تک کہ جب اس شہر میں پہٹھاتو ہوزاس کے موٹی تک
تین روز کی راہ سے پکڑ کر اس کے موٹی کو واپس کرنے کے واسطے لایا یہاں تک کہ جب اس شہر میں پہٹھاتو ہوزاس کے موٹی تک

اگرکوئی مخف ایک آبتی غلام کوتین روز کی راہ ہے پکڑ لایا کہ اس موئی کو واہی کر کے پھراس ہے کی غاصب نے چھین لیا
اور لاکر اس کے موئی کو واپس وے کرجعل لے لیا پھراؤل گرفتار کرنے والے نے آکر گواہ قائم کیے کہ یش نے اس کو تین روز کی روہ
ہے گرفتار کیا ہے تو مولائے غلام ہے وو بارہ جعل لے لیے گا پھر مولا ہے ذکور غاصب ہے جو پھھاس کو دیا ہے واپس لے گا اور نیز
منتمی میں ذکور ہے کہ اگر کسی نے آبتی کو تین روز کی راہ ہے گرفتار کیا اور اس کے موئی کو واپس کر نے کے واسطے لے کرا یک روز چلا منتمی میں نہیں ہے کہ اپنے موئی موجود ہے چلا گراس کی نیت یس بہیں ہے کہ اپنے موئی کی نیت یس بہیں ہے کہ اپنے موئی کے پاس سے بھا گا اور ای شہر کی راہ جس بیس اس کا موئی موجود ہے چلا گراس کی نیت یس بہیں ہے کہ اپنے موئی کے پاس لوٹ جاؤں حتی کہ ایک روز تک اس راہ پر چلا آیا پھر وہ دوبارہ اس کو پہلے گرفتار کرنے والے نے گرفتار کیا اور شہر کے باس کے موئی تک کا کرموئی کو سپر دکیا تو لانے والا روز اول اور دوز موم کے جعل کا مستحق ہوگا یعنی تمام جعل

مسئلہ ذیل میں گواہ کر لینے میں بیشر طنبیں کہ مررکی باراشہاد کرے بلکدایک مرتبدا گراییا کردیا تو کافی ہے:

اگر کی نے ایک غلام آبق گرفتار کیااوراس کے موٹی کووائی کرنے لایا پھر جب بی موٹی کی نظر اس پر پڑی تو ہوئی نے اس کو آز اوکر دیا پھروہ لانے والے کے باتھ ہے بھا گر گیا تو لانے والداس کے جسل کا ستی ہوگا اورا گرائی مند ہیں موٹی نے اس کو مد ہر کر دیا بھو لانے والناس کی جسل کا ستی ہوگا اورا گرائی مند ہیں ہی ہی کو کہ ہر کر دیا ہوتو لانے والناس کی جسل کو تین روز راہ تبطح کر کے لایا اور ہوٹی کے پاس نہ پہنی کی معلی موٹی کے اس نے بھا گر گیا گر کے اورا گر کو آز اوکر دیا تو گرفتار کرنے والے کے ہاتھ ہے اپنے بند میں لانے والن نہ وجائے گا اورا گرفتار کرنے والا اس کو اس کے موٹی کے پاس لایا اور موٹی نے اس پر بیند کر کے پھر گرفتار کرنے والا اس کو اس کے موٹی کے پاس لایا اور موٹی نے اس پر بیند کر کے پھر گرفتار کرنے والے کے واسلے جسل نہ ہوگا۔ والے کہ واسلے جسل نہ ہوگا۔ والے کہ واسلے جسل دیا ہوتو گرفتار کرنے والے کے واسلے جسل نہ ہوگا۔ والے کہوں کہ بیس اس کو اس کے موٹی اس کو اس کو اس کو اس کے موٹی اس کو اس کو اس کے موٹی اس کو اس کی اس کو ا

کینا ممکن تھا تو امام اعظم رحمتہ القد تعالی علیہ وامام محدر حمتہ اللہ تعالی علیہ کے نز دیک اسپر صنان واجب ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ جب بیمعلوم ہوکہ بیا بق تھا اور اگر بیمعلوم نہ ہوا ورمولی نے اپنے غلام کے آبق ہونے سے انکار کیا تو قول مولی کا قبول ہوگا اور گرفتار کرنے والا بالا جماع ضامن ہوگا بیذ خمر و میں ہے۔

بعكور علام كوكر فآركيابي تفاكراصل مالك في ترحق جمايا:

ادراگر کی نے خلام آبی گرفتار کیا چرکی نے دوئی کیا کہ بیریرا غلام ہے اور غلام نے اس کا اقرار کیا اور گرفتار کرنے والے نے بغیر تھم قاض سے اس کو و بر اپنی اس کے پاس ہلاک ہوگیا چرکوئی دو مرافض بذریعہ گواہوں کے اس کا مستحق ثابت ہوا اپنی اس نے دعوی کی اور گواہوں ہے اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں شی ہے جس ہے چاہ ہا وان لے لینی چاہے اس شخص ہے جس کو غلام کے اقرار پر و دو یا ہے ہی اگر اس نے گرفتار اس شخص ہے تاوان لے جس نے گرفتار کیا تھا اور چاہے اس شخص ہے جس کو غلام کے اقرار پر و دو یا ہے ہی اگر اس نے گرفتار کرنے والے نے اقل کو ذو یا ہے ہی اگر اس نے گرفتار نے اس کے پاس گوائی اور گوائی اور گوائی کی اور گوائی کی اور گوائی کی خار گواؤں کے افراد پر و دو یا پھر دو مر سے گواؤں گائی کو دو والے نے اقل کو ذو یا پھر دو مر سے گواؤں گائی کو دو مر کا غلام ہو نے کا تھام و دو دیا جاس اس نے بغیر تھم قاضی کے طبرگار کو و دو والے نے اقل کو دو مر کا غلام ہو نے کا تھام و دو دو یا جس اس کے بیاس تھا تھا ہوں کا اعادہ کیا تو تھم تضار و نہوگا۔ اگر کوئی کے اس کو فرون کے پاس غلام ہو کے کا موائی کے اس کو خاص کوئی کیا اور گواؤ گائی کر کے ثابت کیا کہ دید پر اغلام ہو گواؤ گواؤں اور مشتری کے پاس غلام نے کوئی کیا اور گواؤں گائی کر کے ثابت کیا کہ دید پر اغلام ہو گوئی کیا اور گواؤں گائی کر میر اغلام ہو گائی دو اس کا کوئی کیا تو کر گوائی کی میر اغلام ہو گائی کوئی نے انگار کیا کہ میر اغلام ہو گائی دو ان کی کی میر این کام ہو جائے گائی کوئی دیں کہ اس کا غلام ہو گاہے یہ گوائی و میں کہ اس کا غلام ہو گاہے یہ گوائی و میں کہ اس کا غلام ہو گائے ہو ایک کے اس کہ ہو گاہ ہو اپنی کام ہو اپنی کام ہو گاہ ہو اپنی کام ہو گاہے ہو گائی دو ان کہ میر اپنا گاہ ہو گائی دو ان کہ میر اپنا کیا گائی دو کر کہ کوئی گوائی دیں کہ اس کا غلام ہواگا ہے۔

اگرمونی نے اپنے فرز ندصغیر کو ہبہ کیا ہیں اگر غلام ندکور دارالاسلام ہی میں ہنوز سرگر دال ہوتو جائز ہے اوراگر دارالحرب میں پہنچ گیا ہوتو اس میں مشائخ بہتیا نے اختلاف کیا ہے:

کوئی غلام بھاگا اور اپ ساتھ مولی کا مال نے کیا پھراس کوکوئی فخص پکر لایا اور کہا کہ میں نے اس کے ساتھ اور کوئی چز نہیں پائی ہوتو تول اس کا قبول ہوگا اور اس پر پکھ واجب نہ ہوگا۔ غلام آبتی کا فروخت کرتا اجنبی کے ہاتھ یا اپ فرز ندصفیر کے ہاتھ بیا ہے باتھ یا اپ فرز ندصفیر کے ہاتھ بیا ہوئی ہوا کرنے اور اجنبی کے واسطے اس کا ہم کردینائیں جا کرنے اور اجنبی ہوا گا ہوا غلام نہ ہو و ھنا من المعتوجد اور اگر مولی نے اپ فرز ندصفیر کو ہم کیا ہی اگر اور المجرب میں پہنچ کیا ہوتو اس می مشاک رحمت القد تعالی نے امام نظام رحمت القد تعالی ہے اور اگر وار الحرب میں پہنچ کیا ہوتو اس می مشاک رحمت القد تعالی نے اختلاف کیا ہے اور قاضی الحرمین نے امام اعظم رحمت القد تعالی ہے دوایت کی ہے کہیں جائز ہے اور اپ کا مام اعظم رحمت القد تعالی ہے دوایت کی ہے کہیں جائز ہے اور اپ کا فار ذ ظہار ہے اُس کا

لے اگر غلام نے کہا کہ مرے یاس اس قدر بال تمانہ قبول نہ والا۔

آ زادکرد بناروا ہاوراگرمولی نے کسی کوغلام آبن کی جبتی کر کے پڑیانے کے واسطے ویل کیااور وکیل اس کو پڑیا پا پھرمولی نے اس کو کسی مختص کے ہاتھ قروخت کردیا حالانکہ ہائع ومشتری دونوں میں سے کوئی بینیں جانتا ہے کہ وکیل نے اس کو پایا ہے تو تھ باطل ہے بیاں تک کہ معلوم ہو کہ وکیل نے اس کو پایا ہے اور اگر غلام آبق کو کسی نے گرفتار کیا اور اس کو اجارہ پر دے دیا تو اجرت اس کرفتار کنندہ کی ہوگی مراس کو صدقہ کو کردے اور اگر اس نے رکھ چھوڑی اور غلام کے ساتھ بدا جرت بھی اس کے مولی کو واپس کر وی اور کہا کہ بدیرے ناام کی کمائی ہے اور میں نے بینے بروکر دی تو وہ مولی کی ہوگی مرمولی کو قیاساً اس کا کھانا روانیس ہے اور اس نے ساتھ بالے میں کھانا روانیس ہے اور استحسانا کھانا حلال ہے۔ یہ پیدا میں کھانے۔

### المفقود المفقود المفقود

مفقودا کی فقودا کی فقی کو کہتے ہیں جواہے اہل یا شہر سے غائب ہو گیایا اس کو شمنوں یعنی حربی کا فرد سے کرفی ارکرایا بھر بینیں معلوم کدوہ زندہ ہے یا مرکمیا ہے اور اس کے معلوم ہے اور اس پر ایک زمانہ گذرا بس وہ اس امتبار سے معدوم ہے اور ایسے فقس کا تقم میر ہے کہ اپنی ذات کے فق میں زندہ قرار دیئے جانے کی وجہ سے اس کی ہوئی ہے کہ اپنی ذات کے فق میں زندہ قرار دیئے جانے کی وجہ سے اس کی ہوئی سے کہ اپنی ذات کے فق میں کر سکتی ہے اور اس کا مال تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کا اجارہ فنٹے نہ ہوگا اور فق غیر میں میت قرار دیئے جانے ہے جو شخص اس کے مورثوں میں سے اس کے میچھے مرااس کی میراث نہ یا ہے گار فرزائد اس مفتین میں ہے۔

جس شخص کو قاضی نے وکیل مقرکیا ہے اگر اُس کے معاملہ وعقد ہے کوئی قرضہ کسی پر واجب ہوا تو بلاخوف اُس کے واسطے مخاصمہ کرے گا:

قاضی اس کی طرف ہے ایسا محفی مقرر کردے گا جواس کے مال کی تفاظت کرے گا ادواس کی پر داخت کرے گا اوراس کی بابت کی حاصلات وصول کرے گا اوراس کے اپنے قریضے وصول کرے گا جن کا قرضد ارخودا قر ادکریں گرجن کا اقر ارخہ کریں اس کی بابت کی ہے تفاصر نہیں کرسکتا ہے اور نہ اس کے ایسے عروض یا عقار اللہ کی نبست جودوس سے قبضہ میں ہے تفاصر کرسکتا ہے بعنی یہ بھی نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ یہ تحفی نہ خود مالک ہے اور ایہا ویک بالا سے باکہ فقط وکل بالقبض از جانب قاضی مقرر ہے اور ایہا ویک بالا اتفاق نائش وخصومت کا اختیار نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ تضمن ہے کہ فائر برحتم ہو پس جب فائب پرحتم ہو نہ وہ ہو تا ہو ہا کہ یہ تو وہ مارے کر دیا تو جائز ہو جائے گا اس واسطے کہ یہ سورت نزد کے نہیں جائز ہو جائے گا اس واسطے کہ یہ سورت جب بال اگر کسی قاضی نے جو فائر ہو جائے گی ۔ پھر واضح ہو کہ جس محفی کو قاضی نے وکیل مقرر کیا ہے اگر اس کے معامدہ وہ محتد فید ہے بیل جمہتد فید ہے بیل جمہتد فید ہو جائے گا اس واتو با خوف اس کے واسطے خاصر کرے گا اور مفقو دے مال سے جس چیز کے خراب و فاسد ہو جائے دوف ہوگائی کورو خت کر سکتا ہے تیم میں یہ ہے۔

جرائی چیز جوجلد گرتی نہیں ہاس کوفر وحت نکرے گاندنقد میں اور غیر نفقہ میں خواہ یہ منقول مال ہویا غیر منقول عقار ہو یہ غالت جارئی چیز جوجلد گرتی نہیں ہاس کے ایسے کوگوں کوجن کا نفقہ اس کی موجودگی میں بغیر تھم قاضی ہے اس پر واجب تھا ان کو نفقہ دے ویا جاوے جیسے اس کی زوجہ واس کی اولا دواس کے والدین اور جولوگ اس کی موجودگی میں اس سے اپ نفقہ کے بغیر تھم قاضی کے سخی نہ سے تھے اس کی زوجہ واس کی اولا دواس کے والدین اور جولوگ اس کی موجودگی میں اس سے اپ نفقہ کے بغیر تھم قاضی کے سخی نہ سے تھے اس کی الی خرج نہ کیا جائے گا جیسے بھائی و بہن وغیر واور مال سے ہماری مراد مال نفتہ ہے بیخز اسے المفتین میں ہوا در تیر بیا ندی وسونے کے بعنی ابغیر سکہ کے اس تھم میں بمزلہ نفتہ در ہم وو بنار کے جیں اور یہ تھم اس صورت میں ہے کہ مال ندکور قاضی کے قسم ہوا وال اور قرضدار ورنیوں ورنیوں ورائر ور بیت رکھے والا اور قرضدار دونوں ورنیوں ورنیوں ورنیوں ورائر ورنیوں اوراگر دونوں ظاہر بول

تو ان دونوں تکے اقر ارکی ضرورت تبیں ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک فلاہر ہوادر دوسرا فلاہر نہ ہوتو سیجے قول کے موافق جو فلاہر نہیں ہے اس کے اقرار کی ضرورت ہے اور اگرمستووع نے بطور خود ویا قرضدار نے بطور خود بغیر تھم قاضی کے ان نوگوں کو دیا تو مستودع ضامن البوكااور قرضدار برى ند ہوكااور أكرمستودع يا قرضداركر فيرے سے اپنے مستودع ومقروض ہونے سے انكاركيا يا فظانب نکاح سے انکار کیا تواس کے اثبات میں لوئی جو متحق نفقہ ہے ان کے مقابلہ میں تعظم ندقر اروپا جائے گا اور مفتو داوراس کی بیوی کے ورمیان تفریق ندی جائے گی اور جب توے برس گذرجا میں تو اس کی موت کا تھم دیا جائے گا اور اس پرفتوی ہے اور ظاہر الروایہ کے موافق جب اس کے بھولی مرجا کیں اور کوئی اس کے بھولیوں میں سے زندہ ندر ہے تو اس کی موت کا تھم ویا جائے گا اور واضح ہو کہ اس کے شہر کے اس کے بمجولیوں کی موت کا اعتبار ہے ریکانی میں ہے اور مختار رہے کہ ریام رامام کی رائے کے میرو ہے ریج بین میں ہے۔ پھر جب اس کی موت کا علم دیا جائے تو اس وقت سے اس کی بیوی وفات کی مدت میں جیشے اور اس وقت میں جولوگ اس کے وارثوں میں موجود ہوں ان کے دمیان اس کا مال تقلیم کیا جائے اور اس سے پہلے مرکیا وواس کا دارت نہ ہوگا مد ہداری ہے بھرا کر اس مدت کے مگذر جانے کے بعداس عورت کا شو ہر لینی مفتو ووا پس آیا تو اس غورت کا حقدار ہے لیکن اگراس عورت نے کسی اور سے نکاح کرلیا ہوتو اس کواس کے لینے کی کوئی راہ شہوگی ۔ مدت تمام ہونے کے روز وہ اپنے مال کے حق میں مرد ہ قرار دیا جائے گا اور مال غیر کے حق میں وہ ای روز سے مردہ قرارویا گیا جب سے (بھیلنوے سال کے اختلاف) مفقو وہونا قراردیا گیا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اور جو تخص مفتو و کے عًا بنب ومفقود مونے كى حالت ميں مراہم مفقوداس كادارث ند بوگااور بد جوجم نے كها كد مفقودكى كادارث ند بوگااس كے بدعني ميں كه مفقو د کا حصه میراث اس مفقو د کی ملک بیس شامل مین جائے گا اور دیا بیرحصہ تو مؤتو ف رکھا جائے گا پھرا کرمفقو و ندکورزند و ظاہر ہوا تو و و اس کاستی ہوگا اور اگر زندہ فاہر شدہوا یہاں تک کہ نوے برس پورے ہو محصّے تو جوحصہ اس مفتود کے واسطے رکھا حمیا تھاوہ جس میت کی میراث میں سے تعااس کی موت کے روز کے دار توں کو داپس دیا جائے گالینی قرار دیا جائے گا کہ اس میں سے قلال کو جواس وقت زندہ تماا تناور فلاں کوا تنام ہے کہ اگر چبعض ان میں ہے مریکے ہوں میکائی میں ہے۔اور کرکسی متت نے وقت وفات کے مفقو و کے واسطے سنسى چيزى وصيت كروى بوتويد چيز بهى متوقف ركى جائے كى يهال تك كمفتو دكى موت كاتھم ديا جائے كاپس جباس كى موت كاتھم ويا جائے گاتوبہ چیزاس وصیت کنندو کی اس وقت کے وارثوں کوحصدرسددے دیا جائے گی تیمین میں ہواد اگر کوئی مرتد مفتو دمو کیا کہ ب معلوم نہ ہواگ کہ وہ وارالحرب میں پہنچ کیا ہے یانہیں تواس کی میراث بھی موقوف رکھی جائے گی یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے کہ وہ دارالحرب میں پہنچ میا اور اگر مرتد کی اول وہی ہے کوئی مرکبیا تو اس کی میراث اس کے دارتوں میں تقییم کر دی جائے گی اور مرتد کے واسطے پھیموقوف ندرکھا جائے گا بقہیر بیش ہے۔

اگرکوئی ایسا وارث ہو جومفقو د کے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتو اس وقت اسکو بالکل نہ دیا جائے گا:

اگرمفقود کے ساتھ کوئی ایساوارٹ ہوکہ ایساو مفقود کے ہوتے ہوئے بالکل محروم تو نہیں ہوتا گراس کے حصہ بی نقصان ہوتا ہے تو ایسے خص کو ہر دوحصہ بی ایسان حصہ کی ایسی جی جی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا اور بلانقصان حصہ کی مقدار

اسٹلامفقود نے آکرا نکار کیا تو ایساہوگا تا۔ عصرویا جائے گا یعنی جیب حرمان جواس کا حصہ ہوتا ہوہ ویا جائے گا اور بلانقصان حصہ کی مقدار میں منافر نظا ہر کے ساتھ متعالی ہوتا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا اور اس کے در کر تے اور کی ایسان کی انگار کرنے کے کوئلہ بیشم وارث کے واسطے من جانب اللہ تعالی متعالی ہوتا ہو ہوں ہوتا اور اس کے دوکر تے اور کل کے انگار کرنے کے بھی ہوتا ہو ہوں ہوتا ۔ سے جیب حرمان یہ ہوتا ہو ہوں ہوتا ۔

کہ ایک وارث کے ہوتے ہوئے دو سرافی محجوب ہوتا ۔

تک جس قدراور ہے وہ متوقف رکھا جائے گا اور اگر کوئی ایسا دارٹ ہو جومفتو دے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتا ہوتو اس وقت اس کو بالكل ندديا جائے گا۔اس مسئله كي صورت بيد مراد و دختر وايك بسر مفقو دايك پسر كاپسر وايك بسر كي وختر وارث جيموز ہے اور مال تر كرسي اجنبی کے پاس ہاورسب نے بااتفاق اتر ارکیا کرزید کا پسرمفتو دے اور ہردودختر نے اپنا حصد میراث طلب کیا تو درصورت پسر ندہوں مے ان کا حصہ میراث دو تہائی مال ہے اور ہونے کی صورت میں ہرایک کا چہارم چہارم یعنی نصف کل مال ہے کہ نقصان کے ساتھ ہے یں برد دحصہ میں سے کمتر حصہ یعنی تصف ان کواس وقت دیا جائے گا اور پسر کے پسر یعنی یوتے کو جو پسر کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے تجمد ویاجائے گا بلکہ باتی سب مال رکھ چھوڑ اجائے گااور جس کے پاس ہے اس کے قبضہ سے بھی نہ نکالا جائے گا آلانکساس سے خیانت ظامر ہوکہ اس کی طرف سے مامون نہ ہوں تو وہ امانتذار ندر کا جائے گا بھر جب مدت ندکور گذر جائے اور مفتو دکی موستہ کا حکم دیا جاوے تو باتی میں سے ایک چھٹا حصہ کل مال کا بھی ہر دو دختر کود ہے دیا جائے گا تا کہ ان کی دو تمائی پوری ہوجائے اور اگر وہ زندہ نہ ہول تو ان کے وارث بحسب فرائض مستخل موں مے اور جو بھے مال باتی رہا ہو بسرے بسر کا ہاوراس کی نظیر حمل ہے بعنی مفقو و کی نظیر میت کا وہ بچہ ہے جوہنوز پیٹ میں ہواور پیدائبیں ہوا ہے کہ اس کے واسطے ایک بسر کا حصدر کوچیوز اٹھائے گا چنا تھے یکی فتوے کے واسطے مختار ہے اور اگر اک کے ساتھ ایساد وسرا وارث ہوکہ وہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا ہے اور حمل کی وجہ ہے اس کا حصہ تغیر بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کا حصہ اس کو بورادے دیا جائے گا اور اگر ایسا وارث ہو کہ مل کے ہوتے ہوئے اس کا حصہ متغیر ہوا جاتا ہے تو اس کو ہر دو حصہ میں ہے کم حصہ د یاجائے گابیکا فی میں ہے اور اگر مفقو و جنگل میں مرحمیا تو اس کے ساتھی کو اختیار ہے کہ اس کا جانور سواری و اسباب فروخت کر دے او درمون کواس کے لوگوں کو پہنچا دے اور اگر کسی مخص نے مفتود پر قرضہ یاود بعث یا شرکت ورعقار یا طلاق یا عماق یا نکاح یاردلعبیب یا مطالبہ باستحقاق میں ہے کی حق کا دعویٰ کیا تو اس کے دعوی پر التفات نہ کیا جائے گا اور اس کے کوا متبول نہ ہوں مے اور جس کو قاضی نے وسل مقرر كرويا بي يعنى وكل بالقبض ياكونى اس ك وارثول بن سه مدى ك مقابله بن خصم قرار ندويا جائع كاليكن أكر قاضى ك نزد یک جائز ہولینی تضاعلی الغائب کو جائز جانتا ہو ہی اس نے کواہوں کی ساعت کر کے تھکم دے دیا تو بالا جماع اس کا تھکم نافذ ہوجائے كاميتا تارفانيش بـ